

www.ahlehaq.org

الدر الرق المدين المراق المراق



للبامت اقل ؛ ربیخالاقل ۱۹۹۱ م اکتوبر ۱۹۹۰ م بابتهام بابتهام ناشر ؛ اشرف برا دران تمهم ارجان ناشر ؛ اداره اسلامیات ، لاهود مطبع ؛ عرفان افضل برنسگ برلس ، لامور قیمت ؛

الم المنظرة ا

معنے کے بیتے اوارہ اسلاسیات ، 19 افارکلی لاہو ملا دارہ اسلاسیات ، 19 افارکلی لاہو ملا دارالاشاعت اردہ بازار، کراچی سا دارہ العادم کوریکی کراچی ادارہ العادم کوریکی کراچی مسکتہ وارا لعادم کردیگی کراچی مسکتہ وارا لعادم کردیگی کراچی

تصریح

ومنام الاعداد

(الاعلام الداخلی)

جسلا

الرفیم: ۱۳۶۲ ممات

الرفیم: ۱۳۶۲ ممات

التاریخ: ۱۳۶۲ ممات

ادام الاعلام الاعلام الاخلی جدّه



قرآنى معنمون

11

41

مشتركه تجارت اورضمانت

| 1  |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| ř, | 3 | ı |  |  |
| 4  | H | f |  |  |

| . جلدووم  |                                       | ۵         | رایت <u>کے حرا</u> غ                 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| بالفريخون | عُنواب                                | J. S. See | عُنوان                               |
| 90        | و فاکی قدر وقیمت                      | 44        | نكاح كيك                             |
| "         | حديدة سشرعي                           | 40        | بارُوت د مارُوت                      |
| 94        | تنگ دلی یاصبرمندی                     | 44        | قرآ نی مضمون                         |
| 94        | و کری                                 | 44        | و فات سيد ناسليمان عليه السلام       |
| 99 4      | تذكره ستيدنا يونس عليه السلام         | 44        | قرآني مضمون                          |
| -         | (صاحب الخوّت)                         | "         | نتائج وعيب مر                        |
| 11        | ستيدنا يونس عليه انسلام اور قرآن عكيم | 11        | ایک علمی خیانت رحقیقت یا مجاز ؟      |
| "         | . تعارف                               | 41        | نيكة ستبا أوقي                       |
| 1         | ستيدنا يونس عليه التسلام              | 41        | تصويراور تصويرسازي                   |
|           | قرآن وهديث وتاريخ كاردني              | 101       | بعض شکوک کے جواب                     |
| 1.4       | قرآنی مضمون                           | 1         | تصوير كي مضرتني                      |
| 1-0       | وفات شريف                             | ~~        | ايك عقلمندجا نور                     |
| 1-4       | بتانج وعيب ثر                         | 14        | نذكره ستيدنا اليوب عليه التلام       |
| "         | تذكير إيام الشر                       |           | ريغم العبد)                          |
| 1.4       | ازالهُ غلطهمي                         | 11        | فرآن مكيم اورسيرنا ايوب عليه التسلام |
| 11- 6     | قوموں کی قسمت انبیار کرام             | 41.       | نعارف                                |
|           | کی موجد د کی میں                      | MA        | سبرا يوب دعليه الشلام)               |
| 1.4       | ایک نازک زین عنوان                    | 9.        | فرآنی مضمون                          |
| 110       | تذكره ستيدنا ذواكلفل عليه السّلام     | "         | اليفائے عہد                          |
| "         | . نوکر میارک                          | 91"       | قرآئي مضمون                          |
| "         | ایک مقصیلی روایت                      | 91        | تباريج وعيب ثر                       |
| 114       | تنقيد                                 | "         | أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً              |
| 110       | نتائج وعيب رو                         | "         | صبط واستقلال                         |

| جلددوم    |                                         | 1        | رایت کرداغ<br>دایت کرداغ                     |
|-----------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| J. Sictor | عُنوان                                  | باخرونون | عنوان                                        |
| ומך       | حالاتِ زندگی                            | 110      | سيدنا ذُوالكفل عليه السّلام يا كُوتم بُرَه ؟ |
| الالا     | قرآني مضمون                             | 114      | حديث الكِفُل                                 |
| 100       | وعوت وتسبليغي                           | 11.      | تذكره ستيد ناعز يرعليه انسلام                |
| 1944      | ذ <i>کی</i> رث مهادت                    | 11       | قرآن مكيم اورسدنا عزير عليه التلام           |
| 10.       | شب معراج ا درسیدنامچین منیه السّلام     | "        | استدرن                                       |
| 101       | نتائج وعيب ثر                           | 11       | تاریخی تعارُف                                |
| "         | تنسقى نهر                               | 177      | سيدنا غزير عليه السلام اور آغوش منت          |
| 101       | مخسين طن                                | 171      | قرآنی مضمون                                  |
| 4         | ایک فطری توابش                          |          | تخشن واقعه                                   |
| 100       | تذكره أَصُحَابُ الجنبَّر ( باغ والے)    | 184      | ایک شیر کا جواب                              |
| 11        | باغ والے                                | "        | و فات شریف                                   |
| 100       | قرآن مضمون                              | 1,       | نتائج وعيب ثر                                |
| 104       | نتائج وعيب م                            | 11       | اَلْعَبُدُعَبُدُ إِنْ تَكَوَّقُ              |
| "         | عبرت ہی عبرت                            | 18.      | تذكره سيدنا زكريا عليه السلام                |
| "         | حق معیشت به روم و                       | "        | قرآن حكيم اورستيدنا زكريا عليه السلام        |
| 100       | "بذكره مَتْ لَمَا رَقِبَكِيْن           | 4        | سلانسب                                       |
|           | (دَوْ د وستول کا قصته)                  | 1971     | مالاتِ نه ندگی                               |
| "         | تدو دوستون کا قصه                       | 144      | قرآني مضمون                                  |
| 14.       | قرآني مفمون                             | 177      | اولاد کے لئے دُما                            |
| 141       | نتائج وعيب ثر                           | 184      | قرآني مصمون                                  |
| "         | تذكيرا ورتنبيب                          | ITA      | نتائج وعِب رُ                                |
| 144       | اعتراب معمت                             | 149      | اور میں ہی نہادہ رب موں<br>منت اندار         |
| 148       | تذكره اَصْحَابُ لَقُرْبِيهُ دلبستى والي |          | ايك بازيك نكة                                |
|           |                                         | 144      | قرآن تحيم اورسيدنا تحيثي عليه السلام         |

| جلدووم   |                           |          | <i>2250</i>               |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| r secret | عُنوان                    | - Kinger | عُنوان                    |
| 109 6    | تذكره اصحاب السبّت        | 144      | ماب القريبه اور قرآن حکيم |
|          | ( سمِفتے والے )           | 140      | فيمضمون                   |
| "        | قرآن مكيم اوراصحاب السبنت | 144      | ر کی دگر تغصیلات          |
| "        | يوم الشبت                 | 144      | د وتبهره                  |
| 19-      | قرآنى مفتمون              | 14-      | رنج وعيب ثر               |
| 191      | واقعدكى تفصيلات           | "        | عزومتل                    |
| 190      | قرآ في مضمون              | "        | م جا بلا نرتصور           |
| 194      | ملعون لبستى كامقام        | 141      | يرسيس نور                 |
| 194      | ا زمانهٔ حاد شه           | 144      | حقيقت                     |
| 194      | انتا تنبج ونديب ثر        | "        | ن کی ایک کسوٹی            |
| "        | چدھائق                    | 144      | ن فير خواہى               |
| 199      | ارتفارمعكوس المتكلد       | "        | پ برزخی                   |
| 4.1      | بإ داش عمل ازجنس عمل      | 140      | بلیغ کے لئے               |
| 4-4      | معيع يدورق أدلارسي بي     | "        | وشنميب                    |
| r.o.     | مسخ شده اقوام كاانجام     | 144      | رەسستىد ئالقمان كىكىم يۈ  |
| 4.6      | مذكره اصحاب الرس          | "        | تعادت                     |
| 7        | کنوس والے)                | 149      | عكيم اورستيدنا لقمان دخ   |
| "        | اصحاب دس                  | 10-      | يمضمون                    |
| F1.      | قرآن عكيم اور امحاب انرس  | 101      | وتعليم                    |
| "        | قرآن مضمون                | 105      | نْجُ وعيب رُ              |
| YII      | تناشج وعيب ثر             | 11-      | دا نی ویمدینی             |
| 4        | ايك مجرى حقيقت            | "        | ک تانے بلنے               |
| rip.     | تدكره دوالقب رمين         | 1 1      | پنگتمانی                  |

1

.

| £1225                                 | •            |                                 | جلد ووم    |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| عُنوان                                | J. K. K. Se. | عُنوان                          | Je Cordero |
| يب<br>د والقرنين<br>القرنمين اورسكندر | 717<br>712   | ا گامفہوم<br>علمی تطبیفہ        | 101<br>14. |
| " في مصنمون                           | 441          | فار والوں کے چذا ور تذکرے       | 4          |
| رج و مأجوج اورسيّه ذوالقرنين          | 777          | سورة كميت كي خصوصيات            | 740        |
| ج د قبال                              | 777          | के विकास                        | 444        |
| ل سيدنا مبيئ عليه الشيلام<br>ب        | 774          | اصحاب کمف کے نام                | 444        |
| ج يأبوج د أجوج                        | "            | تذكره قوم سُبَااور سيلِ عَرِم   |            |
| وبيث متعلف                            | TTA          | ا ور                            | r 4 ^ (    |
| ں و بدتل خلاصہ کلام                   | 744          | مآرب                            |            |
| المن المناسون                         | 441          | ا قوم ست کبا                    | 11         |
| القرنين اورنبوت ؟                     | TTT          | سيل عرم اورسد بآرب              | 14.        |
| المج وعيب ثر                          | 244          | قرآني مضمون                     | 747        |
| م تاریخ کاخرورت                       | "            | نتاشج وعيب ثر                   | -44        |
| يل داه                                | 400          | قرآنی تذکیر                     | "          |
| فت يا ملوكيت ؟                        | 11           | باخر حكمراني اور نيامت          | 140        |
| کام د نامراد                          | 444          | المراب انسانوں کے نرامے طورطریق | 144        |
| كره اصحاب الكيف                       |              | البيس كے بال دير                | 724  <br>  |
| (غاروا لے)                            | rra q        | مذكره اصحابُ الأخدوداخندق وال   |            |
| فائب الكجث والرقيم                    | "            | اوير                            | 7. 9       |
| نع اصحاب المكيث                       | 10.          | قوم تنبع                        |            |
| آ نی مضمون                            | 101          |                                 | "          |
| عب ثر                                 | 104          | اصحاب الأفدود اور قرآن ميم      | "          |
| سے برمبق لماہے                        | 11           | قرآ ني مضمون                    | 114        |

| جلد و وم   |                          | 9         | بايت كرجراغ                          |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| y kinse o  | عُنوان                   | معها يمبر | عُنوان                               |
|            | قرآ في مضمون             | TAA       | دوعجيب وغربب تصة                     |
| mrk.       | ولادت مسيح               | 79.       | نتائج وعيب ر                         |
| 444        | قرآ تی مضمون             | "         | تقسيري ثكات                          |
| <b>##.</b> | ایک اسرائیلی روایت       | ار بدوید  | تذكره اصحاب الفيل                    |
| 221        | ا علماین دسالت           | 4946      | ( مامحتی والے )                      |
| 777        | قرآنی مضمون              | "         | اصحاب الفيل                          |
| 770        | للمتجزات ادلعه           | ۳.1       | قرآ في مضمون                         |
| P 7 4      | قرآنی مضمون              | m-r       | التائج وعيب رُ                       |
| <b>PP9</b> | خ <i>لّاصهٔ تعلیم</i> ات | "         | آنتحون ديميامال                      |
| "          | قرآني مضمون              | m. m      | جب سايا بتول نے                      |
| 144        | حَوَا رِ يَكِنَ          | 4.4       | مالش المفيل                          |
| שאש        | قرآئ مضمون               | r.0       | چند تنفسیری کات                      |
| <b>777</b> | تُزولِ ما يُده           | y.4       | منقصو وكلام                          |
| 110        | آ فرآ نی مضمون           | 41.       | بيت الثر                             |
| 444        | منروری نوٹ               | 711       | ا بدى غيرفاني مركز                   |
| MAX .      | غواك <sup>ا</sup> نعرت   |           | نذكره سيد ناعيسي عليهالت لام         |
| MAC        | حضرت عمد بن يا سريغ      | min d     | (พันธ์กันธ์)                         |
|            | كاايك بليغ خطاب          | "         | . تعارف                              |
| 749        | أسماني بجرت              | 414       | قرآن مكيم اورسيد ناهبسي عليه التسلام |
| 100        | قرآنی مصنمون             | "         | مريم بنت عمران                       |
| TAA        | ت بربيم القيامه          | 710       | ولادت مريم                           |
| "          | قرآني مضمون              | 719       | قرآ في مضمون                         |
| r 4.       | التائج وعيب ثر           | 271       | بثارت مسيح                           |

| - 4 |   |
|-----|---|
| -4  | _ |
|     | • |

| جند و وح    |                                     |        | برای <u> که چراع</u>             |
|-------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|
| y Lieve by  | عُنوان                              | صغ سغن | عُنوان -                         |
| 144         | سلسلهٔ نسب                          | ۲4۰    | م<br>ملید مبادک                  |
| r'r4        | قرآني مضمون                         | 241    | صلقه دعوت وتسليغ                 |
| 779         | نہوت سے مہلے                        | 744    | الاجيل اربعه                     |
| 444         | بعثت ادر نبوت                       | 244    | قرآن عجم اورانجيل                |
| 440         | قرآئى مضمون                         | 740    | حواري                            |
| 779         | نبوت اور دسيل وجدانی                |        | عورت اورنبوت                     |
| מאו         | قرآ نی مضمون                        | ]      | أخلاصة كلام                      |
| 777         | دعوت وسليغ کی میهای منزل            | Į.     | ایک شبه اور اُسکا جواب           |
| <b>ה</b> הר | وعوت وتنكيغ كى ودسرى منزل           |        | ا ضروری نده                      |
| 444         | قرآنی مضمون                         |        | ابن حزم ع کی خدرت میں !          |
| 444         | إسترار دمعراج،                      |        | أَقَارِ كَبِينٍ فِي عدالت مِن إ  |
| 444         | انبباء اورسيريلكوت                  |        | حقيقت كم شدء                     |
| " -         | معراج نبی                           |        | كَذَلِكَ                         |
| 444  <br>   | کفّار کی تکذیب اور سیث المقدس<br>ار |        | الشركى باادب بنديان              |
|             | می جلوه شمری                        |        | ا دُمِّ يَّتُ طُيِّبَتُ          |
| 444         | ویدار النی                          |        | ا ثبات کرامت                     |
| 444         | نتائج وعيب تر                       |        | السمة أحسن                       |
| 11          | ایک تاریخی روایت                    | 14.4   | تذكره خاتم الانبيار              |
| M4A         | معراییجسی بی اور دلائل از بعر       |        | سيدنامخدب عبدالشرامسلي الشعليهوم |
| 44.         | و اعتراضاً ا در اُن کے جابات        | 4      | محدّد رَّسُولُ السّراور قرآن ملم |
| 474         | البجرت                              | MII    | بث داتُ البَّي                   |
| 640         | <i>پېچرت</i> نبوی<br>تا په ن        |        | قرآ في مقنمون                    |
| 441         | قرآن مضمون                          | אוא    | صیح سعادت                        |

| ملدودم   | 1                                      |         | فالمكانداء                                                 |
|----------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| J. Guran | عندان                                  | Y. Take | عُنوانِ                                                    |
| 244      | كَلِّلُى آزماكش                        | CAT     | نتائيج وعيب نر                                             |
| 244      | تعدا وبدرين من                         | "       | دارالندوه                                                  |
| 014      | شېردار بدد                             | "       | خوسش نصيب ماتون                                            |
| 274      | غزوة أمد                               | 444     | نیک بخت نوجوان                                             |
| "        | معركه أمدبيك نظر                       | 444     | اسلام کا پہلا ترانہ                                        |
| AFA      | جانتاران أمد كم چند نادر دا نعات       | MA4     | ميزبان دسول م                                              |
| 041      | ناگها نی مصیبت                         | 644     | يومُ الفرَّفان، غروهُ بدر                                  |
| Drr      | المئرا فبيسر                           | "       | تمہید                                                      |
| 1/1      | رنین جنت                               | 494     | آماد یخ شجاعت کا سراییج                                    |
| 244      | وتدان تمبارک                           | 444     | قرآ ني مضمون                                               |
| 264      | سيدنا طلورمزكي جانبازي                 | 490     | ميدان برريس                                                |
| 000      | ستيد ناسعدرم وستيدنا ابو دجانه رم      | 11      | قرآ تی مضمون                                               |
|          | کی قدا کاری                            | N94     | جنگ کی تیاری                                               |
| "        | سستيد نا قتالة في مانيازي              | MAN     | الآغاز بنگ                                                 |
| 244      | ستيدنا انس بن نضريغ كي شيادت           | a.9     | اً غاذِ مِنْگ<br>ابوجبل کاقش<br>قرآنی مضمون<br>قرآنی مضمون |
| DAL      | ایک جان افزاندا                        |         | بدر سے کا میاب والیسی                                      |
| 244      | مستید نامعد بن <i>ربیع ده</i> کی شهادت | ٥١٥     | اميران بدركا انجام                                         |
| 1,       | ستيدنا ممزورة كى شبادت                 | 019     | قرآنی مضمون                                                |
| 244      | ستيد ناعبدالشرين جش كى شهادت           | 01.     | نوعيت فديدا وراطلاع على الغيب                              |
| 001      | ستيدتا وبدالترين عمروبن حرام يغ        |         | نتائج وعيب تر                                              |
|          | كى شهادت                               | .]      | الي تنيت                                                   |
| DOT      | سيدنا عمروبن الجوح دخ كى شبرادت        | ۳۲۵     | آ کین جوانمروال                                            |
| 204      | ایک عظیم کمامت                         | ř-      | يرحقيقت فواب                                               |
|          | <u> </u>                               |         |                                                            |

| ببلدودم       | 11                                     | <u> بایت کرچراغ</u> |                                   |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| y Like U Sale | عُنواب                                 | بيزسغم              | عُنوان                            |
| 444           | مرير و يندو<br>مبينان عظيم             | 461                 | قرآن حکیم ادر غزوهٔ تبوک          |
| 494           | قرآن مضمون                             | 444                 | قراً في مضمون                     |
| 444           | نتائج وعيب رُ                          | 464                 | نتائج وعيب ثر                     |
| "             | مزاجمسلم                               | "                   | مسجدتفاخر                         |
| 4             | عزت مسلم                               | 101                 | عدة الشرا ورسجد ضراب              |
| 4-1           | مسيئلد يعانن                           | 400                 | وعده خلات تعلب                    |
| 4-1           | بنونضير                                | 469                 | معذور وفادآ ر                     |
| 411           | قرآني مضمون                            | 441                 | تلانی عسل                         |
|               | أنبأ فأبيق                             | 444                 | بيعتِعقبہ                         |
| حاله ع        | دبے بنیا ذخبر ک                        | א א א נו ציי        | مری نیّت برسارادے                 |
| 410           | قرآ نی مضمون                           | 446 5               | وكلمة الكفرا                      |
|               | شخقیق کی                               | 444                 | عبرت ہی عبرت                      |
| 414 6         | ا یک کسونی                             | 449                 | المتفرقات                         |
| 414           | فأتم التذكرة                           | "                   | تَبَنَّىٰ دَبِيثًا بِنَا لِيبًا ﴾ |
| "             | إِلَّكَ مَيْتُ قُوالَهُمُ مُنَيِّتُونَ | 440                 | قرآنی مضمون                       |
| 419           | آغا نِه مِصْ                           | 444                 | ایک نازک امتحان دیبلاواقع)        |
| 470 -         | عالميرنزع                              | 44:                 | قرآنی مضمون                       |
| . "           | رضي اعلیٰ                              |                     | د دسرا دا تعه                     |
|               | غسل اور                                | 444                 | قرآن مضمون                        |
| 444 6         | تجهير وكمفين                           | 444                 | تبسرا دا قعه                      |
| F             | تدنين نبي                              | 1                   | قرآ ني مضمون                      |
| 44. 4         | رصلی انشر <u>ع</u> لیرویم)             | 1                   | مدسيث إفك ،                       |
|               | 1 -                                    | 4                   | (حبوتی تهمت)                      |



انبيا وكرم عالمتا كوبد نياك مقدن زيان نول كرار شجت



"ارتِخ اسلام ، اَسَآءُ الرِّفِالِ اور دَخِيرُ فِي احادِيثُ كَيُّرِ انقدرُ لَا بول سعانودُ مُستنده والدجات پر ببنی صحالبُر آم رَصَّ اللهُ اللَّهُ فَا نَبْرِ شهورًا بِعِينَ آبِعِ آبِعِينَ اور اَئِمَدُ رُمْ رَجِهِ اللهِ مَعْضَلَ حالاتِ فِي مَدَّى بِرا رُدُو مِين سنتِ عامع كَلَّ سِبُ

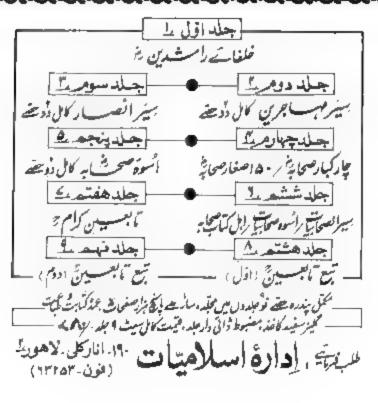



ٔ قالمیک: حضرت مولانا مضرفر العابد الشناسج المرسطی فاری میں العابد الشناسجاد کریں







فعارف فعارف فرائع المعالم المعارف المسلم المسلم المسلم الما المائي المائي المائي المائي المائي المائي المنطير شجاعت وصلاحيت كامظا بروكي منظم منظم جس كى وجهس بنى اسرائيل بين أن كى شخصيت فابال خرا بروكي محتى ، مجريبي حضرت واؤداً كي من كرالله تعالى كانب سي نبوت ورسالت سے معى سرفراز ہوئے الوزطيفة النّد "كے معرفز زلقب سے بيكاد سے سے آپ حضرت الحقوب اليسلام كى اولا ديہوداكى نسل سے بين -

اً بن كثير في ابني "ماريخ مين حضرت داؤد عليه التلام كالمسلك نسب اس طرح

بیان کیاہے :۔

داؤد بن ایش بن عوید بن عابر بن سلمون بن فخشون بن عویباد بن ارم بن حصرون بن فرص بن میبودا بن میعقوب بن اسحاق بن ابراسیم

علیہم استلام۔ تورات بیں نرکور ہے کہ ایٹ کے بہت سے لڑکے مقے اور حضرت واؤ واُن میں سب سے حجود ٹے متعے محد بن اسحاق نے وہب بن منبہ کے حوالہ سے مقل کیا ہے کہ حضرت واؤ دعلیا سلام خیورٹے متعے محد بن اسحاق نے وہب بن منبہ کے حوالہ سے مقل کیا ہے کہ حضرت واؤ دعلیا سلام نسبتاً پستہ قد نمیلگوں آنکھیں جبم پر بال بہت کم مقعے جہرہ اور حبم سے مقاستِ طبع اور طہارتِ قلب طاہر ہوتی مقی ۔

فران مم اورسيد نا داؤد عليه السلام قرآن كميم كي نوسورتون آپكا فران ميم اورسيد نا داؤد عليه السلام فرخير آيا يجهي تفسيل سرمانة

ہرایت کے چراغ

ا ورکہیں مختصر طور پر اسم گرامی شولہ جگر موجود ہے۔ آیات می خصیل حسب فریل ہے:۔

سوري بقري \_\_\_\_\_ أيت ٢٥١

ر نساء ۔۔۔ ۱۹۳ س

ه مأندًا \_\_\_\_\_ ه ۸۸

ر انعامر ... سرم تا ۱۹

، اسراء ..... ، ۵۵۰

« نمل .... « اها تا ۲۳ م

« سيأو .... « الآلام ا

« ص\_\_\_\_ » الما تا ٢٠ تا ٢٠ الما ٢٠ الم

\_\_\_\_گل ایات ۲۱

تبوت ورسالت ہر دیوزیزی کی ایک یہ علامت ہی محضرت طالوت کی مقبولیت اور میں مقبولیت اور میں مقبولیت اور میں موجودگی ہی میں توم نے انتقیں اپنا حاکم اور سردار سجویز کر لیا تھا۔ اس طرح عنانِ حکومت میں مجمی حضرت داود علیہ السلام سے ہاتھ آگئی۔ اسکے بعد الترقعا لئے کا ایک خاص انعام بیمی ہوا کہ و ومنصب نبوت سے می سرفرا ذکر و بئے گئے۔

حضرت داؤ دعلیہ است کام سے پہلے بنی اسرائیل میں عرصہ دراز سے سیسلہ قائم تھا کہ ایک خاندان سے ساتھ ہمیشہ حکومت وابستہ تھتی اور دوسرے خاندان سے نبوت ورسالت کاسسلسلہ جلتا تھا۔ اولا دِمیعقوب میں سے بہرد دا کے گھرانے میں بوت کاسسلہ مقا اور افراہم کے خاندان ہیں سے مرمت وسلطنت تھی۔

ها اور اسرا بهر سط ما مراق بن حضرت دا ؤ دعلیه است لام بهر شخص بن جنگے اندر به رونون متیں یمجاجمع کرد<sup>ی</sup> گئی مقیس و ه النّر سے سپنمیبرورسول بھی سنتنے اورصاحب شخت و تاج بھی ۔

علاوه ازین انبیار کرام کی جماعت بین حضرت آدم علیه استلام کے علاوہ

سی اور بی کوخلیفة اللہ "کے لقب سے قرآن کیم نے یا دنہیں کیا حضرت داؤ دعلیہ السّلام دوسرے نبی ورسول ہیں جن کو پہلقب ویا گیا۔

عرو و حکومت و تدبیریه ایسے بلندا وصاف سطے که جرموقعه پرفتح ونصرت شامل حال سی تھی ۔ وتمن خواہ کتنا ہی قوی اور لا تعدا دہو جمیشہ کا میابی شامل حال رہتی مقی ۔ اقتداد کے ہاتھ آنے کے مقور ہے ہی عرصہ میں سٹام ، عراق السطین ، شرق اُ دون کے تمام علاقوں پرغلبہ وتسلط حاصل ہوگیا تھا ، کثرت شرک اور وسعت عدو و مملکت کے سامقد ماتھ وی انہی کے شرف نے ان کی عظمت وسٹان کو اور بھی زیاوہ بلند کر ویا مقا۔ دعا یا کو مقین تھا کہ حضرت واؤ د علیہ الت لام سے سامنے کوئی معا لمد رکھ دیا جائے یا کوئی پیچید ہ مسلہ پیش آجائے جسمیں صدق و کذب کا المتیاز مشکل ہوجا سے توومی الہی کے زریعہ اِن پرحقیقت حال منکشف ہوجا تی ہے اس لئے جن وانس کو بھی یہ ہمت نہ ہوتی

تھی کہ اُن شیے احکام کی **ضلاف ورزی کریں۔** ابن جریر<sup>ج</sup> نے اپن تاریخ بیں حضرت ابن عباس سے ایک

روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ قرق آومی ایک بیل کا تضید کیر حضرت داؤ دھلیہ السلام کے پاس آئے اور ہرایک دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میر آئے دوسرا غاصب ہے حضرت داؤ دھلیہ السلام نے اس قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن کی مؤخر کر دیا، دوسرے دن دونوں کو طلب فراکہ تری کے فرایا گہ النہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کے ذریعہ تیرے قبل کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا تو سی سے فرایا کا ہر کر دے۔ اُس نے کہا اے النہ کے سی تی بی اس مقدم میں تومیرا بیان قطعاً سی ہے اور یہ بیل میری کو دھوکا دے کرفتا کر دیا تھا۔ یہ شکر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کو دھوکا دے کرفتا کر دیا تھا۔ یہ شکر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اُس کو دھوکا دے کرفتا کر دیا تھا۔ یہ شکر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اُس کو قصاص بی قبل کرنے کا حکم دیا "

اس قسم سے وا تعات ہوتے مقے جن کی وجہ سے حضرت داؤ دعلیہ الت لام سے حکم کے آگے

سب فرمانبردار سقے۔ ''آیاتِ ذیل انہی تفصیلات سے تعلق ہیں :۔

قرافی مضمون یشاغه دبقره آیت ۲۵۱۱) یشاغه دبقره آیت ۲۵۱۱) اور افتر نے آن کو حکومت اور نبوت عطاکی اور جوج علم جابا

> ، حَمَّا يَا . يَادَا وُدُ إِنَّا جَعَلُنَاكَ خَلِيْفَتَّ فِي الْإِمْضِ الْحَ

د ص آیت ۲۷)

وَشَدَدُ مَا مُلْكُما وَأَتَيْنَا ﴾ الجِكُمَة وَفَصْلَ الْجِنْكَا وَ اللَّهُ الْجِنْكَ وَفَصْلَ الْجِنْكَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورسم نے ان کی سلطنت مضبوط کر دی بھی اور سم نے حکمت اورفیصلہ کن بات سینے کی صلاحیت بخشی بھنی ۔

کس السرر لور ابن اسرائیلی کشد و ہدایت کے لئے بنیا دی طور پر تورات ہی السرائیل قوم ہی ایس کے مطابق انبیار بنی اسرائیل قوم ہی اس کے مطابق انبیار بنی اسرائیل قوم کی بہمائی کیا کرتے مقدمین و واقعات زمانہ کے محاط سے الشر تعالیٰ نے حضرت کی بہمائی کیا کرتے مقدمین تورات کے مطابق احکام مقے اور اور علیدات الم کومی کتاب عطامی محق جسیس تورات کے مطابق احکام مقے اور

ر پرچند تشریجات مجی تحقیل کین اس کا بیشتر جعته التارتعالیٰ کی حمده ثنا اور تسبیج و تقدلسیس برختمل متها به مچرالتارتعالے نے حضرت واؤد علیه التلام کو الیها ول آویزلحن عطا فرمایا تھا کر جب وہ زبورشریعین کی تلاوت فرماتے توجنات وانسان حتی کہ پر ندے اور وصنی مانوں سیک وحد میں آجائے تھے۔

روایات مدیث بیں بیھی ہے کہ میں تلاوت جب دریا کے کنارے کی جاتی تو مہت پانی ڈک جاتی تو مہت پانی ڈک جاتی تو مہت پانی ڈک جاتی تھا بھو تھو جو دہے کہ بین ڈک جاتی تھا بھو تھا ہے کہ بین کہ الرائی اور دیچر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ بین کر کم صلی التہ علیہ وہ محب ابو موسیٰ اشعریٰ کی تلاوت قرآن کو سماعت فریا تے تو یہ ارشاد فریا تے ہے۔ "ابو موسیٰ پیم کو اللہ تعالیٰ نے لیمن واؤدی عطاکی ہے۔"

قرمائے اسابوموسی والندنعالی کے فن داودی عطای ہے۔ زئودسے معنی حضے اور ککڑے کے ہیں چو کہ یہ کتاب دراصل تورات کی تحکیب کے لئے نازل کی گئی کتی تو اس کا نام زئور رکھا گیا گویا یہ بھی تورات کا ایک حصہ اور جزرے ، زئور چند ایک قصا کہ اور جنج کلمات کا مجموعہ متحاجس میں النٹر تعالے کی حمد و ثن ا انسان کی عبدیت وعجز کا اعتراف اور پند و فصائح ، نمائج وعبر کے مصامین سمتے۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زبور کا نزول رمضان المبارک میں ہوا اور وہ مواعظ ویکم کا مجوعہ متی ۔

اسی کتاب بین بی کریم صلی التی طلیبه ولم اور آپ کے اصحاب کے علق سے بشارتیں موجو دمقیں قرآن تکیم میں اس کی تنصد ابتی موجو دہے۔ موجو دمقیں قرآن تکیم میں اس کی تنصد ابتی موجو دہے۔

وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بُعُدِ الذِّكُرِ آنَّ الْأَرْضَ

يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ - (انبياء آيت ١٠٥)

اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین سے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

مفترین نے یہ تصریح کی ہے کہ آیت ندکورہ میں زبود سے سے اظہار کیا گیا ہے وہ بھی کریم صلی الٹر علیہ ولم اور آپ کے اصحاب کرا م کی بشارت سے متعلق ہے۔
بنی کریم صلی الٹر علیہ ولم اور آپ کے اصحاب کرا م کی بشارت سے متعلق ہے۔
بنی رمی شریف کتاب الانبیار میں ایک روایت ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ است لام
پوری زبور کو استے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے کر جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شریع
مورتے تو تلاوت مجمی شروع کر دیتے اور جب کس کر فارغ ہوجاتے تو پوری زبور کلاوت

كر چكے ہوتے.

وراصل بيصفرت دا وُدعليه السلام كالمعجزة تلاوت تقاجو النّدتعاك نيا الخيرة عطاكميا مقاء

یوں توسب ہی دسول حصوصی شرف وانتیاز کے مائل ہو۔ اور النّرتعالے انتخیں اپنے بے شمار انعام واکر ام ہے ہے اہم درجات سے لحاظ ہے فرق مرانب "مجمی ہیں او انتیازی درجات ومراتب ان کوایک و دسرے سے ممر

تيخير حيوا باث، تسميح جيال طور پيري جيال طيور

تِلْكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعُضٍ اللَّهِ

د مقره آیت ۲۵۳)

ان دسولوں میں ہم نے تعیم کو تعیم پرفیط بیات دی ہے۔

چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ است الم مے تعلق کمبی قرآن تھیم نے چندخصوصیات کا ذکر کیا ہے اور یہ خصوصیات کا ذکر کیا ہے اور یہ خصوصیات نبیوں میں بہت کم ببیوں کو دیئے گئے ہیں۔

حضرت واؤدعلیہ اتسالام التّرتعالے کی تسبیج وتقدیس میں بہت زیا وہ مشغول رہے بخے اور اس قد رخوش الحان مفے کہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے یا النّر کی حدوثنا فر اتنے تو اِن کے دانشیں لحن سے خصرت النّسان وجن بلکہ چزند و پرند بھی بے خو د ہموجائے اور آپ کے گر د جمع ہو کر التّدتعالے کی بیج شروع کر دیتے ۔ قرآن تکیم نے اسکی بھی تصریح کی ہے کہ بہاڑ بھی حضرت داؤ د علیہ السّلام کی حدوثنا میں شریک ہوجاتے اور التّرتعالیٰ کی حمد میں شریک ہوجاتے اور التّرتعالیٰ کی حمد میں گونج اُ مطّے۔

چرند و پرندا ورپهاڑ د ل کا اپنی اپنی زبانوں سے بیج کر ناایک حقیقت تھی جوبطور معجزہ حضرتِ دا وُ دعلیہ الت لام کوعطا کی گئی بھی .

بے زُبان مخلوقات اور جمادات کا سبیج پڑھنا کوئی تمثیل یامجاز نہیں بلکہ ایک

حقیقت ہےجسکو قرآن کیم نے غیرتہم الفاظ میں ظاہر کیا ہے ہے۔

تُسَيِّعُ لَدُ السَّلُوْتُ السَّبُوِّ وَالْكَرُّضُ وَمَنْ فِيهُنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ إِلَّا يُسَبِّعُ بِحَدْدِم وَالْكِنُ لَّا تَفْقَدُونَ تَسَبِيْحَهُمُ اللَّهُ إِنْ مِنْ شَيْ اللَّهُ يُسَبِّعُ بِحَدْدِم وَالْكِنُ لَّا تَفْقَدُونَ تَسَبِيْحَهُمُ اللَّهِ (بِنَ امرابَلَ آيت ٢٠٠) ساتوں آسمان اور زمین اسی تسبیج کرتے ہیں اور و ہ سب

مخلوقات جو اِن کے درمیان ہیں اور کا کنات کی کوئی چیز ایسی مہیں جو اللرى سبع نه كرنى بهونكين تم أن كاتبيج كافهم وإ دراك نهين كرسكة .

آیتِ بالایں خوراس سٹ برکاجواب موجودے کے جب ہر چیز سیجے کرتی ہے تو تیجرہم اسکو كيون بهين سن ياتے جبكه شننے سے لئے الله تعالے نے جبیں كان ويتے ہيں ؟

شبه کاجواب قرآن تکیم به دیتا ہے کہ اِن مخلوقات کی بیجے کافہم انسانوں کو میستر نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جیباحیات شہدار کا اوراک عام انسانوں کونہیں ہے، وہ زندہ ہیں

مشہور محدّث ابن حزم م نے اپنی کتاب الفصل " میں اس موقعہ پرایک شبہ پہیش کیاہے ۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو یہ بیان کرتا ہے کا بُنات کی ہرشی المنٹری سبھے بیان سرتی ہے سکین ایک وہری دالنٹرنغالے کامنیز انسان بھی شنی میں داخل ہے۔ حالا مکر وہسی لمحة التركي تسبيج نهيس كرتا لهذا آبيت كاعموم كيسے باقى رہے گا۔

علامه ابن حزم الم يبت مبر دراصل كوني حقيقي وزن ركها إورينه اتنا الم بهم سبع. شاير شبہ بیان کرتے وقت اُن کی نظر قرآن حکیم کے اُس مطلب و مرا دے اُوجیل ہوگئی جواس مقام

یر قرآن کے بیتیں نظریے۔

قرآن حکیم پینو د بیان کرر با ہے اور اُس کامقصیہ بیان بھی میں ہے کہ 'افرمان انسان کے علاوہ کا تنات کی ہر چیزالنگر کی سبج بیان کر رہی ہے اوریہ انسان ہی ہے جُو ابحارا وربغاوت كررباي وقرآن تحيم كاسياق وسباق خود اس كااطهاركرر إب-الغرض قرآن طليم كابدا رست اوكه كالنات كي هريشة النكرني حمد ونتناكرتي ہے اپنے حقیقی معنی پرجمول یے اور زبان حال سے ساتھ اسکی تا ویل کر ناعقل و فول کے خلاف ہے ،البتران کی لیے جی وخمید انسانوں کے عام فہم وا دراک سے بالا تررکھی گئی ہے اور الترتعالي مرمني ومشيت سے تخت جي انبيار ورسل کواس کافهم وا دراک عط ہوجا تا ہے جو اُن کے لئے بطور معجزہ و دلیل کے ہوتا ہے۔ چنا سچہ حضرت داؤ دعلیہ السلام كى خصوصيات بين سے ايک خصوصيت يہ ہى ہے كہ جب و ہ صبح وست م اللير كى حمد و تنا كرتے توجرند و پرندا در پہاڑىمى بلندآ دائە سے السرى جيج وتحميد ميں اُن كى مهنوانى

سرتے اور حضرت داؤ دعلیہ الت لام اُن کی سبتے کو ظاہری کا نول سے سُنے ۔ قرآن عکیم کُ آیاتِ ذیل انہی حفائق کا اظہار کر تی ہیں ۔

> قَرْ الْحَبَالَ يُسَيِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَا فَعِلِينَ. (البيارة بنه»)

اورہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤ دکے نابع کر دیا کہ وہ داؤ دکے مامق سیجے کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہو۔ داؤ د کے سامق بیجے کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہو۔ داؤ د کے سامق بیج کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہو۔ داؤ د مِنَا فَضَالًا یَا جِبَالُ آ دَرِ بِی مَعَدُ وَالْتَطَابُرُ، وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

اور بینک تھے نے واؤ وکو اپنی جانب سے فضیلت بختی ہے (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا ) اے پہاڑ واور پر ندو تم داؤ دکے سائڈ مکرت بیج اور پاکی میان کرو۔

ُ اِثَاسَةً دُنَا الْجَالَ مَعَدُ يُسَتِحَى بِالْعَيْتِي وَ الْاِشُواتِ وَ الْاِشُواتِ وَ الْآَسُواتِ وَ الْطَيْرَمَ حُنشُورَةً كُنُّ ثَنَا اَوَّابُ . رَضَّ آیت ۱۹،۸ ۱۹)

بیشک ہم نے پہاڑوں کو داؤد سے لئے مسخر کردیا کوان کے ساتھ صبح وسٹ منسلے ہم نے پہاڑوں کو داؤد سے لئے مسخر کردیا کوان کے ساتھ صبح وسٹ اور پرندوں سے پر ہے کے پرے جمع ہوتے اور سب اُن کی سبیج کی وجہ سے مشغول ذکر دہتے۔

علار عینی نے مخفقین سے اس مسلک کومختصرطور پر گریدل بیان کیا ہے کر کا رُنات کی ہر چیز النّد کی حدو تناکر تی ہے وہ ککھتے ہیں :۔

وَإِنْ مِنْ شَنَّ إِلَّا اللَّهِ عَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ كَمِعنى اللَّحقيق يهى بيال كرتے مِن كر ہمرچيز النَّركي حمدوثنا كرتی ہے اور ہرشی كوا سكے درجے سے مناسب زندگی حاصل ہے۔ نباتات میں زندگی اس وقت تك باقی رہتی ہے۔ نباتات میں زندگی اس وقت تك باقی رہتی ہوجانا اس كی موت كا اعلان ہے۔

عما دات كى زندگى أسكے سالم و محفوظ رہنے سے والستہ ب

اور اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہوجا یا اسکی موت کا پیغام ہے ،ا وراہل تحقیق كا ميرى مسلك ہے كہ آیت بغیر تا وہل سے اپنے عموم پرہے البتہ اسمیں اخلاف ہے کر براسٹیار کیا حقیقة استبھے کرنی ہیں یا اپنے حال سے صانع وخالق بردلالت كرنابي خود أبح تسبيح بهيء تو ابل مختيق كافيصله مهي کہ یہ اسٹ یا مضقة السبیج کرتی ہیں (گوہمارے اوراک سے بالا ترہو) ا درجبکه عقل میں اسکومحال نہیں محبتی اوزمص فرآنی بھی بصراحت اسس کا اظہار کرتی ہے تو کوئی و جنہیں کہ اِس کا وہی مطلب لیا جائے جواہل تھتی نے

سمجماسي د د ميني شرح بخاري ج اصلات

اہل عقب کا اسپر اتفا ق ہے کرگفتگوا ور تول کے لئے نطق وزبان " شرط نہیں اگر کسی شی میں حیات اورصوت دآواز، موجو دہیں تواسی جانب قول کی نسبت ورست صحیح سے ۔لہذا جانوروں کا بیج ر المجھ بعید نہیں ، جدید سائنس سے و ورسی تو یہ مث بدہ ہور ہاہے کہ نباتات سے اندر مجی تحيات واحساس" د ونون موجو ديس ينجيوني موني" كا درخت بانخذلگانے سے مُرجِها جا تا ہے اور إنخه الك بونے سے مجرت واب بوجا ناہے "مروم خور ورخت" انسان باحیوان کے قریب ہونے پراس کا احساس کرتاہے اور قوراً اپنی شاخیں دراز کرے اسکو اپنی گرفت میں کرانی اس يه تورات ون كے مشاہرات ہيں بنى كرئم صلى التّر عليه وم مے بجرات ميں كنكريوں كا كلمه تيم صا اسطوانهٔ خنا نه کاروپرا اجیوا بات کاآپ سے کلام کرنا اس قدر شہور ومعروف ہے کراسس کا إنكارسورج كے انكار سے مساوى ہے -

او با اور قولا و جكر حضرت داؤ دعليه التلام كى حكومت وسلطنت وسيع تريمتى با وجود اسے ملکت سے مالیہ سے ایک درہم تھی نہیں لینتے اور اپنا اور اہل عیال كى معاش كابار ببيت المال يرسبس والت<u>ه تقع بلكه ايني محنت اور بانخذ كى كماني سے حلال روزى</u> حاصل کرتے اور اسی کو ورابیہ معاس نبایا تھا۔ حصرت داؤد علیہ السلام کے اسی وصف معاش کو حدیث ستریون میں اس طرح مسرا باگیا ہے۔ نبی کریم صلی النٹرعِلیہ ولم نے ارشا دفر ایا کسی انسان كابهترين رزق أسيح البينے إمتھ كى تحنت سے كما يا بهوا رزق ہے۔ اور الند كے نبی خضرت وا ؤوعليه السّالام البين بإمق في محنت سے روزي مماتے مقے . (بخاری كتاب البّارہ)

علام علی کھتے ہیں کہ حضرت دا و دعلیہ الت لام دُعا مانگا کرتے ہے الہی الیں صورت پیدا فرما دے کہ میرے گئے ہاتھ کی کمانی آسان ہوجائے ہیں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ ڈالنانہیں جا ہما۔ چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی اس خواہش کو التُدتع معاش کا بوجھ ڈالنانہیں جا ہما۔ چنانچہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی اس خواہش کو التُدتع نے اس طرح بورا فرما دیا کہ آن کے ہاتھ ہیں اور وہ کوئی چیز بنا ناچا ہے تو لغیر کسی آلات وا وزار کے فولاد کوجس طرح چاہتے کام ہیں لاتے اور وہ اُن کے ہاتھ ہیں آتے ہی موم کی طرح نرم ہوجا تا تھا۔
اُن کے ہاتھ ہیں آتے ہی موم کی طرح نرم ہوجا تا تھا۔
قرآن حکیم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے:۔

فرافي مضمون و آلَنَّا لَدُ الْحَدِيْدَ آنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ قَ قَدِّرُ فِي السَّدُدِ وَاعْمَلُوا صَابِعًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ الْحَالِقِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ الْحَالِقِ

اور ہم نے داؤ دکے لئے لو ہا کرم کر دیا کہ بنائیں زرہی کشادہ اجھی آ ہنی لنائیں زرہی کشادہ دجھی آ ہنی لباس ما وران کے جوڑیں مناسب انداز رکھیں اور تم سب نیک کام کریں میں خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم لوگ کرر ہے ہو۔
میک کام کریں میں خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم لوگ کرر ہے ہو۔
وَعَلَمْنَا مُا صَنْعَتَ لَبُوْسِ قَلَعُو لِيَتْحُصِنَكُوْ مِنْ كَانُو اللّٰهِ مِنْ كُورُ لِيَتْحُصِنَكُوْ مِنْ كُانُے اللّٰ مَانُكُورُ اللّٰهُ صَنْعَتَ لَبُوسِ قَلَعُو لِیَتْحُصِنَكُو مِنْ كُانُے اللّٰ مَانِسَكُورُ

فَهَلُ أَنْتُمُ شَارِكُونُ وَنَ ( انبياء آيت ٨٠)

اورہم نے واؤ دکوستھائی زرہ بنانے کی صنعت تمہارے نفع کے سنعت تمہارے نفع کے سنے باکہ تم اور ای کے سکھالی کرسکولیں کیا تم سے بچاؤ مآصل کرسکولیں کیا تم سٹ کرگزار بنتے ہو۔

تاریخ سے پتہ جاتا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ الت لام سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد کک تو ترقی کرنی تھی کہ فولا دکو گھلاکر اُس کی سپاٹ تختیاں بنائی جاتی تھیں اور بھراُن کو جوڑ کرجنگی بیاس نیار کیا جاتا تھا تھا ہو صرف قوی بیکل انسانوں کے استعمال کے لئے مکن تھا ۔حضرت واؤد علیہ الت لام پہلے رسول ہیں جنکو اللہ تعالیٰ استعمال کے لئے مکن تھا ۔حضرت واؤد علیہ الت لام جو سول ہیں جنکو اللہ تعالیٰ النہ تعالیٰم وی سے ذریعہ ایسی زر ہیں ایجاد کرنے کی توفیق وی جو باریک زنجیروں کے ملقوں سے بنائی جاتی تھیں ہلی اور کم وزن ہونے کی وجہ سے ہرانسان اسکو بہن کرمیدانِ جگٹ میں آسانی سے نقل و حرکت کرمکتا تھا۔

مَنْظِقُ الطَّيْرِ حضرت داود عليه السّلام كوالتّر تعالىٰ نے يہمی سترف عطافر ما يا مقا لہوہ پر ندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے اور وہ پر ندوں کے گفتگو مطق طیری تفصیلی بحث تذکره سبد ناسلیمان علیدات لام من آرسی ہے:-قرآن حکیم نے حضرت داؤ دعلیہ است لام کے دور حکمرا نی کے دو مقدمات كاخاص طَورير ذكركيا ب جبيا كرگذست أوراق میں بیان کیا گیا ہے۔حضرت واؤ دعلیہ انستلام کو الٹرتغالیٰ نے فہم کامل اور جھگڑا چکا نے كاخاص ملك عطا فرمايا تفا د قرآن عليم نے اس تصوصيت كولصل الخطاب " محعنوان سے ظامر ایک مرتبہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی خدمت ہیں دیجص ایک مقدمہ نیکرجا صرحے کے ان میں سے ایک نے کہا کرمیری تیار شدہ تھیں کو اِس سے بریوں نے چرکیگ کرتباہ کر دیا ہے اورمیرا بورا تھیت ختم ہوگیا ہے دوسرے نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت والودعليه السلطام ني إينام وكمت كم پيش نظرية فيصله و ياكه مدعى كى تھیتی کا نقصان چونکہ رعیٰ علیہ سے بمرایوں کی قیمت کے قربب قرمیب سے بہذا یہ بورا گلّہ بطور

تا وان رعی کو دیدیا جائے حضرت سلیمان علیہ الت لام جو انھی تم عمر متھے اس وقت اپنے والداجدك نزديبس بيت من من المنظم من كله الإجان الرجراب كالبيط محيج ب مراس مبی زیاده مناسب تنکل به سب که مزی علیه کاتمام داور مدی نے سپرد کر دیاجائے اکروه اسکے دو دھ اور اُون سے فائدہ اُٹھائے اور مدعیٰ علیہ سے کماجائے کہ وہ اس مرت میں مرعیٰ سمے محصیت کی خدمت انجام وے اورجب تھیت کی پیدا وا راینی اصلی حالت پر آجائے توکھیت معی مے سر وکر کے ایا ربور والیں لے لے. حضرت داؤد عليه التلام كوسط كاين فيصله بهت بسندآيا اوراس كم مطابق

آن صلیم نے مجی اس طرف ارشارہ کیا ہے کہ اس معاملہ میں صاحبر ادے سلیمان

عليه التسلام كافيصله زياوه مناسب رلج-فصل خصوبات كادوسرامت مورواقعه قرآن مكيم نے قدر تفصيل سے بيان

کپ ہے۔

یہ واقعہ دراصل حضرت واؤ دعلیہ السلام کی آز مائش سے تعلق ہے۔قرآن کی میں حضرت واؤ دعلیا الم سے کھاس واقعہ کو اسی آز مائشی حیثیت سے بیان کیا ہے کہ اس آز مائش میں حضرت واؤ دعلیا الم سے کھولغزش سی ہوگئی تھی جس پرائھوں نے اپنی بندگی اوراعترافِ تعقیر کا فوری اظہاد کیسا اور یہ بات التہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور اسی غرض کے تحت یہ واقعہ قرآن کیم میں بسیان کمیا گیا ہے کہ التہ کے کہ التہ کے کہ التہ کے کہ التہ کے کہ المتہ ہوجاتے ہیں۔ انہ میار کرام متنبہ ہوجاتے ہیں۔ انہ میار کرام کے ایسے واقعات جن میں اُن سے کھولغزش ہوگئی اسی غرض کے لئے قرآن کریم میں بسیان کے کہ کے ایسے واقعات جن میں اُن سے کچولغزش ہوگئی اسی غرض کے لئے قرآن کریم میں بسیان کے کئے کئی ہیں۔ حضرت آوم علیہ الت لام کا ممنوعہ ورخت سے کچھ کھا لین ، حضرت اورج علا اِلسلام کا این مشرک بھٹے کے لئے وُ ماکرنا، حضرت ابراہ ہم علیہ الست لام کا اینے آپ کو ہیں السلام کا این کا انتظار کے بغیر ہجرت کرمانا وغیرہ۔
کا وی الہٰی کا انتظار کے بغیر ہجرت کرمانا وغیرہ۔

ان واقعات کا قرآن گئیم میں دھرا یا جا نا اسی مقصد کے تخت ہے کہ اطاعت گزار بندوں سے جب کہ اطاعت گزار بندوں سے جب بھی کوئی لغزیق ہوجاتی ہے بغیر سی تغیر بارگا ہ الہی ہیں تو بہ واستغف ر کرتے ہیں ۔انبیار کرام کا یہ اُسو ہ ساری انسانیت کے لئے درس اور رہنما تی کا در لیہ قرار یا اے جو لیسے واقعات ہیں قرآن تکیم کا نبیا دی مقصد ہو اُسے۔

الغرض حضرت واؤ وعليه است لام كاايك ايساسى واقعة قرآن عميم نے بيان كيا ہم جس ميں اُن كوكسى آزمائش ميں ڈال ديا گيا تھا وہ دراصل و آوآ دميوں كا جنگرا تھا جس كا جلد فيصلہ دينے ہيں حضرت واؤ دعليه است لام سے نغرش ہوگئی اور اسکے بعد ہی انہيں اسكا احساس ہوا تو فوری درگاہ الہی ہیں طالب مغفرت ہوئے اللہ تعالیٰ كوان كی يُهُ اُنا بت "بہت احساس ہوا تو فوری درگاہ الہی ہیں طالب مغفرت ہوئے اللہ تعالیٰ كوان كی يُهُ اُنا بت "بہت بہت بہت نداً تی اُسخین معاف كر دیا اور اُن كی دفعت شان كواور زیادہ بلندكردیا۔

قرآن تکیم اور اما دین صحیحه بی اس واقعه کی تفصیلات موجو دنهیں اور ندمستند اسلامی تاریخ بیں اس واقعه کی تمفاصیل لمتی ہیں جن جن کتب تنفسیر بس اس تعلق سے جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ خالص اور خالص اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے بعققین نے اِسکی شدت سے تروید کی ہے۔ ہذااسکونظراندازکرکے اور ان نمام تنفصیلات سے الگ ہوکر اہل تحقیق نے آیات کی جوتفسیر کی ہیں وہ یا تو آٹارصحا بہ سے منقول ہے یا قرآن مکیم کے سیاق وسیاق سے ماخو فر ہے اس لئے بہی مجیجے اور فابل توجہ ہے۔

جقدووم

ہے۔ ملاوہ ازیں او ترفصیل سے ککھا جا چکا ہے کہ کسی بھی واقعہ سے مقل کر نے میں قرآن مکیم کامقصد اُس واقعہ سے نتائج اور عبر کا اظہار کرنا ہو تاہے نہ کہ واقعاسے می

تمفصيلات اوراسي تجزئيات.

علآمہ ابن حزم ظاہری کھتے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ وقعص اچانک محراب داؤد ہیں داخل ہوگئے جہاں حضرت واؤد علیہ التلام شغول عبادت تھے اور چونکہ ان وونوں کا معایلہ ایک نازک شکل اختیار کرنے والا تھا اس لئے اُس کے طے کرانے ہیں دونوں کو عجلت تھی جلد بازی ہیں درواز و کھلوانے کے بجائے دیوار بچا ندکر واخل ہو کی معمولات کو جات ابن عبائل سے منقول ہے کہ حضرت واؤد علیہ التلام نے اپنے روزم و کی معمولات کو چار دنوں پر اس طرح تقسیم کر لیا تھا ؛۔

معمولات کو چار دنوں پر اس طرح تقسیم کر لیا تھا ؛۔

ایک دن خانص عبادت آئی کے لئے۔

ایک دن خانص عبادت اللہ کے لئے۔

ایک دن خانص مقد مات سے لئے۔

ایک ون بنی اسرائیل کی رُشد و بدایت کے لئے۔ ایک ون خانص اپنی وات کے لئے۔

یہ دونون خص عباوت اللی والے دن داخل ہوئے اور دہ بھی دیوار مجاند کر، حضرت دا کو علیہ الت الم نے اچا تک ملائ مول اس طرح دیو انسانوں کو موجود یا یا تو بتقضائے بہت کھراگئے۔ دونوں نے صورت حال کا اندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں ہم دونوں ایک حفکر ہے ہیں آپ سے ایک نے ہیں۔ یہ کہہ کرائ ہیں سے ایک نے اپنی بات مروع کردی کہ یہ میرا مجانی ہے اسکے پاس نما نوافے دنبیاں دہجریاں) ہیں اور میر سے باس میں نوافے دنبیاں دہجریاں) ہیں اور میر سے اللہ میں میرے حالم کردے اور اس نے گفتگو میں مجھے مغلوب کردیا ہے۔ حضرت واؤ دعلیہ السلام نے جواب کردے اور اس نے گفتگو میں مجھے مغلوب کردیا ہے۔ حضرت واؤ دعلیہ السلام نے جواب دیا اس خص نے اپنی ذبیوں کے سائھ تیری دنبی ملا لینے کا مطالبہ کرسے مقیناً بچھ پول کی کیا سے اور واقعہ یہ سے کہ مل میں کررا تھ دیری دنبی ملا لینے کا مطالبہ کرسے مقیناً بچھ پول کی کیا ہے اور واقعہ یہ سے کہ مل میل کررا تھ دیرے والے لوگ اکثرا کی دوسرے پرزیا وی کیا ہے۔

کرتے رہتے ہیں بس وی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جوالیان رکھتے ہیں اور ٹیک عمسل کرنے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں ۔

یہاں پیضبہ نہ مہونا چا ہیئے کہ حضرت داؤد علیہ الت لام نے ایک ہی فرت کی بات
سے نکر اپنا فیصلہ کیسے دے دیا ہ حقیقت یہ ہے کہ جب بدعی کی شکا بیت پر بَدعا علیہ فاموش
رہا دراسی تر دید میں کچھ نہ بولا تو یہ خود اس کے افراد کا ہم عنی سمجھا جا تا ہے اس کئے حضرت
داؤد علیہ الت لام نے اپنی یہ رائے قائم کی کہ واقعہ وہی کچھ ہے جو بَدعی بیان کرر ہاہے۔
یہرحال حضرت داؤ دعلیہ الت لام نے پیمطرفہ فیصلہ دے دیا یکین بات کے ختم ہوئے
کچھ دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت داؤ دعلیہ الت لام کو شدّت سے احساس ہوگیا کہ اللّہ نعا لے نے درائسل اس واقعہ سے میری آز انس کرلی سے فوری نوبہ داستغفار کرتے ہوئے سجدہ ہیں

چونکہ فصور کی لوعیت الیسی شدید نہ تھی کہ اُ سے معاف نہ کیا جاتا ، اللّٰہ تعالیٰے نے اُمنیں معاف کردیا اور دنیا وآخرت ہیں ان کو جو بلند مقام عطامتھا و تھی برقرا درا۔
ہمارا خیال ہے کہ واقعہ کی بہ تنظریح آیاتِ قرآئی سے ہٹکر نہیں ہے اور نہ اصوائین سے ٹکرائی ہے اور نہ عفل سے خلاف ہے۔ علاوہ از بی اقوالِ سلف کے خلاف ہے۔ علاوہ از بی اقوالِ سلف کے خلاف ہے۔ علاوہ از بی اقوالِ سلف کے خلاف ہمی نہیں ہے اور نہ اُس پر سہالا میں ہمیں ہے۔ اور نہ اُس پر سہالاً

رہے فاسر ورت ۔ اسکے بعد فرآن کیم نے حضرت داؤ دعلیہ الت لام کی آز مائش سے تعلق جو واقعہ نقل کیا ہے بمگارہ عبرت سے پڑھا جائے ،

کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دلیوار جڑھ کر اُس کے عباوت فانے میں گھٹ آئے ۔ جب و ہ وا وُ د کے باس پہنچے تووہ اُسمنیں ویچھ کر گلبرائے ۔ اسمفوں نے کہا ڈریے نہیں ہم وڈو فریق مقدمہ میں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیا وٹی کی ہے۔ آب ہمارے درسا مُقیک مُقیک تُقیک تی سے ما تقد فیصلہ کردیجئے اور ہے انصافی ندیجیئے اور سمیں راہ راست بتا ہے۔

یہ میرا مجا ئی ہے اسکے پاس ننانوے و نمبیاں ہیں اور میرے پا صرف ایک ہی وئبی ہے ۔ اِس نے کہاہے کہ یہ ایک ونبی بھی میرے حوالہ کر دے اور اُس نے گفتگو ہیں مجھے مغلوب کر دیاہے۔

داؤد نے کہا اس خص نے اپنی و نہیوں کے ساکھ تیب ہے کہ و نبی ملا لینے کا مطالبہ کر سے بیقینا مجھ پر طلم کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بل کر سابھ رہنے والے لوگ اکثر ایک ووسرے پر زیا و تیاں کرتے رہتے ہیں ۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جوا لیان رکھتے ہیں اور نیب اور نیب کہ نہیں ، اور الیے لوگ کم ہی ہیں ، اور (بیبات کہتے کہتے ) واؤد شریع کر ہے کہ ہم نے دراسل اُن کی آزمائش کی ہے۔ چنانچہ اُمضوں نے ایک معانی چاہی اور رہوۓ کر لیا ۔ دیس معانی چاہی اور رہوۓ کر لیا ۔

تب ہم نے دمیں) ان کا قصور معان کیا اور میقیناً وہ ہما<del>رے</del> اس مندور معامر تر معرام من شرکان سر

م ال عزت کا مرتبہ ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے۔ اس ایسی نیسی کے میں مدر

اے داؤرہم نے تم کو ملک میں داپنا) نائب مقررکیاہے سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنا اور نفس کی خواہش پر مذجانا کہ وہ تم کو النّر کی راہ سے ہٹا دیگی۔ بیشک جولوگ النّر کی راہ سے ہٹ سکتے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے۔

ایک اور آثار صحابہ سے استنباط پر پرمبنی گرسٹہ توجیدہ سے مکدااس واقعہ کی ایک اور تفسیر سے جسکوٹ ہور محدث ما کم نے اپنی کاب مستدر کی ہیں حضرت عبداللّٰہ بن عباس رہ سے منظل کی ہے اور دیگر محدث بین نے اس روایت کو سمجھ اور حسن سلیم کیا ہے۔ حضرت ابن عبال مفل کی ہے اور حسن سلیم کیا ہے۔ حضرت ابن عبال حضرت واؤد علیہ الت الم کی آزمائش کا وکر کرتے ہوئے فراتے ہیں :۔

عرض کیا الہی ون رات میں ایک ساعت مھی ایسی نہیں گزرتی کہ وا ڈو یا آلِ دا وُدیس سے کوئی شخص ایک لمحہ کے سے مجی تیری سیجے قوہ کیل میں مشغول ندرہتا ہود حضرت داؤ دعلیہ الت لام نے دن ورات سے تمام او قات اپنے گھروالوں پڑھسیم کردیئے تھے کر گھروکر الہی سے خالی ندرہے) الشرنعالی کواہنے اس مقرّب اورمقبول بندے واؤدعلیہ السّلام کا یہ اندا ذلیب ندنہ آیا وی آئی اے داؤدیہ جر کھے تھی ہے صرف ہماری توفیق اورفضل وکرم کانتیجہ ہے ورنہ تم میں یا تمہاری اولاد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس مظم پر قائم رہ صحیں اور اب جبکہ تم نے یہ دعویٰ کرہی ویا ہے توہیں تم کو ضرور آزمانش میں ڈالوں گا۔

حضرت داؤد علبه التلام نے استدعاکی الہی جب ایسا ہو تو پہلے مجھے اطلاع وے وی جائے۔ سیکن آلہ مائش کے معاملہ میں حضر وا وُ وعليه السلام كي استارها قبول نهبي سونيٌ ا وردُ مخصين اس طرح

ار مائش میں وال ویا گیا۔ جو قرآن علیم میں ندکورہے۔ معنی حضرت داؤد علیہ التلام اس قضیے سے فیصلہ دینے میں سیج قبلیل سے محروم ہوسکتے اور أس وقت آل داؤ دين تعبي كوني تتنخص عبادتِ الهي مين مشغول نه تقا. بس مهي آزما كثر متی میں کا تذکرہ قرآن تھیمنے کیا ہے۔

وفات اورعمرستركيف مشهور مدث ماكرة نياكاب متدرك مين ا ایک روایت مقل کی ہے جو محتب صحاح ستدمیں بھی

منقول ہے جس کامضمون یہ ہے :۔ حضرت ابوہر ریو ہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ملی التّرمِليہ ولم نے ارست وفرمايا الترتعالي نے عالم بالابي حضرت وم عليه است لام كى پشت سے اُن کی تمام اولا د کو نکال کر اُن کے سامنے سینیس کیا جفر آ دم علیه است لام نیم اینی إن ا و لا د بیں ایک خوبصورت حمکیتی بونی <sup>م</sup> پیشانی والے لڑکے کو دیجھا اور دریا فت کیا پرور دگار بہکون لڑکا ہم؟

جواب ملاتمہاری اولاد میں بہت بعد میں آنے والا تمہارا لڑکا داؤدہے۔ حضرت آدم علیہ است لام نے عرض کیا الہٰی میں اپنی عمر سے جالین کی سال اس لوسے کو بخت تا ہوں ۔

گرجب صفرت آدم علیہ الت الام کی و فات کا وقت آیا تو مصرت آدم علیہ الت الام کی و فات کا وقت آیا تو مصرت آدم علیہ الت الموت سے کہا ابھی تومیری عمریں پالیس سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا آپ بھول کئے آپ نے اپنی عمر کا یہ صفہ اپنے بیٹے وا و کو گئی دیا تھا۔ نیس آدم علیہ الت الام محبولے گئی۔ مجولے ۔ اُنکی وَرِّمِت بھی مجولے گئی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت واؤد علیہ التلام کی عمرشریف شوسال کی ہموئی۔ تورات اورکتب تواریخ میں ہے کہ حضرت واؤد علیہ التلام نے بیرانہ سالی میں انتقال کیا اور اسرائیلیوں پرچالیس سال مکومت کی۔

جعفر بن محد کہتے ہیں کرحضرت دا کو دعلیہ الت لام نے ستنز سال مکومت کی حضرت ابن عباس فریاتے ہیں کرحضرت داو دعلایسلام کا انتقال یوم السبت دہفتے کے ون ) اچا بک ہوا جبکہ وہ اپنے عبادت والے دن ذکر الہی ہیں شغول تھے اور پر ندوں کی مکر یاں پرے باندھے اُن پر سایفکن ہمتیں۔ دمشدرک ، فیض الباری)

## منارنج وعب

فرافی اور حکومت درمیان یه واضع فرق نظراً کے گاکدا قل الذکریں ہر درمیان یہ واضع فرق نظراً کے گاکدا قل الذکریں ہر قسم کی سٹان وشوکت کے باوجو و تواضع ، انکساری ، خدمت خلق ، عدل وافعا ف کا نمایاں حقد ملے گا اور ثانی الذکریں کر و نخوت ، جبروا نانیت ، زعم و پندار کا غلب نظراً کے گا۔ وہ مخلوق خداکو ایک مقدس ا مانت سے بجائے محکوم اور الدکار سمجعبگان

قرآن عميم اس تقيقت كواس طرح بيان كراسي.

الكذين إن مَكَنّا هُ عُرِيفِ الْآمُ مِن أَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَ
الْآمُ الذَّكُوةَ وَامْرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهُوُا عَين الْمُنْكُو.
اتّوا الذّكُوةَ وَامْرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهُوُا عَين الْمُنْكُو.

(الحج آيت علا)

جن ٹوگوں کوہم زمین کی خلافت ویتے ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوٰ قرینے ہیں اورنیکی کاحکم کرتے ہیں اور بُرا نیٔ سے روکتے ہیں۔

حضرت سيدنا دا وُ وعليه التلام كي چاليس ساله خلافت بيس پيسب چيزي نظراتي جي.

فالون جلاآر ہاہے کہ جوشخص عزت وعروج پر پہنچنے کے بعد جس قدر بھی الٹرتعالیٰ کاشکر اور اس کے فضل وکرم کا اعتراف کر ہا ہے اسی قدر اُسکو مزید انعام واکرام سے نوا زاجا ہا ہو۔ فاصانِ الہی کی زندگی ہیں یہ کیفیت نمایاں نظرا تی ہے۔ یہی وجہ ہے کوانی اگلی زندگی تجعبی زندگی

سے ممتاز اور کمالات سے مجھر بور مہوا کرتی ہے۔ وکلا خِوْتُ خَایُو لَکَ مِنَ الْاُونِی اِللَّهُ وَلَیْ اِللَّهُ وَلَیْ اِللَّهِ وَاسْتَغَفَاد کرتے کرتے سجدہ حضرت واؤ دعلیہ است لام بایں جلالتِ قدر معمولی لغرش پر توبہ واستغفار کرتے کرتے سجدہ میں گر پڑے۔اسکے صلہ میں التر توالے نے اُسمنیں بینوشخبری وی۔ وَاِنَّ لَیْ عِنْدُ کَا لَکُولِفَا وَحُسنُنَ مَا بِ وَصَ آیت ۲۵)

وَإِنْ لَنْ عِنْدُ مَا لَوْلِقَ وَحَسَنَ مَا بِ - رَسُ ابِ ١٥٠

شنزکر شیارت اورضم انت مقدمات کے دیو واقعے بیان کئے گئے ہیں جنگ

تفصیل گزشته اور اق بین آجکی ہے۔ اِن بین ایک مقدمہ کا فیصلہ دینے کے بعد ستید نا داؤد علیہ التلام اپنا تا تُراس طرح بیان کرنے ہیں ، وَإِنَّ كَیْنِیْوَا مِنَ ایْنَدَا مِنَ ایْنَدَا مِنَ ایْنَدَا مِنَ ایْنَدِیْ بَعْضِهُمْ عَلَا بَعْضِ اِلْآلَدِیْ المَنْوُا وَعَيلُوا الصَّالِمَانِ وَقَلِيلٌ مَّنَاهُمْ وَكُلِّيلٌ مَنَاهُمْ وَكُلِّيلً مُنَاهُمُ وَكُلِّيلً

اور اکثر شرکار (کی عادت ہے کہ) ایک دوسرے پر دیوں ہی )زیاد ۔
کیا کرتے ہیں مگر بال جو لوگ ایمان دیکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ دائی 
زیادتی سے احتیاط کرتے ہیں ) اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔

نبی کریم ملی النگر علیہ قرم کی یہ صدیت بھی اس ضمانت کی شہاوت دیتی ہے۔ آپ ادشاد فرما۔ یہ بیک کہ النگر تعالیٰ فرما آ ہے: آگا ڈالنٹ المشید لیکٹن منا کا پینٹو کا اللہ دالحدیث و منازک تعالیٰ فرما آ ہے: آگا ڈالنٹ المشید لیکٹن منا کا پینٹو کی اللہ دالحدیث و و منز کی تجادت میں میری حیثیت تیسرے منزک کی ہے۔ جب کل و منز کی تجادت میں میری حیثیت تیسرے منزک کی ہے۔ جب کل دونوں خیانت کہ میں تومیں مواہوم آ ہوں۔

گو اِمشترک تجارت کا ایک ستر بیک خود رب العالمین مجی ہے بشرطیکہ اس نتجارت میں حیانت یا پوری نہ ہو۔

ع بوری مربور استدنا داؤد علیه السلام کا ایک لقب قراالاً پُر مجی بیان کیاگیاہے ۔ دص آیت ۱۱ فرد میلیہ السلام کا ایک لقب قراالاً پُر مجی بیان کیاگیاہے ۔ دص آیت ۱۱ فرد میلیہ استعمال کیاجائے ۔ اسکالفظی ترجمہ ہم ہم والا اور بیلفظ جب صفت کے طور پر استعمال کیاجائے ۔ تو س کے نفظ استعمال ہوتا ہے ۔ تر سے معنی مراد نہیں بوتے اور نہ اس معنی سے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ۔ تر سے معنی میں دیاں طافت وقوت کے میں دیاں طافت وقوت کے میں دیار جب میں کی فت

کے طور پر یہ لفظ بولا جائے توان کے لازمی معنی صاحب قوت سے ہوتے ہیں۔ قرآن صحیم نے حضرت ابراہیم واسحاق وبیقو بطیہم التلام کا مہی لقب بیان کیا ہے۔ دس آیت ہے، فیرس کا میں لقب بیان کیا ہے۔ دس آیت ہے، فیرسہم ترجہ قوتوں والا ہوگا۔ ان قوتوں ہے کونسی قوت مراد ہے ؟ تفصیلات سے قرآن محیم ساکت عبر بنیکن قرآن محیم نے مختلف عنوا اس کے تحت اُن کے جواوصا ف بیان کے ہیں اُن میں مشلاج تہا نی قوت ہی مراد ہے۔ کہر بات کا فیصلہ نہایت نوبی سے کردیا کرتے سے موقد پرنظا ہر بہوا۔ قوت فیصلہ نہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبہایت نوبی سے کردیا کرتے سے اور جب بوئے تونہایت نوبہایت نوبہایت

فوجی وسیاسی طاقت بھی مراد ہے ہی برولت انتخوں نے مشرک قوموں کو شکست د کمیرایک غطیم سلطنت کی بنیا درگھی اور ایٹا آبائی وطن فلسطین بھی آزا دکروالیا۔ افعال قی طاقت بھی مراد ہے ہی بددلت انتخوں نے بادشاہی بیں فقیری کی اورز ندگی م

اینے اعرکی کمانی سے روزی ماصل کی۔

بی با معظی وت کی طاقت بھی مراد ہے جس کا یہ حال تھاکہ جن وانس کی حکمرانی اور جہا و فی سبیل التّرکی بے شمار مشغولیت کے با وجو د زندگی تھرا یک دن روز ہ رکھتے ایک دن افطار کرتے دیے اور ہرروز ایک تہائی رات عبادت بیں گزار تے تھے۔

امام بخاری نے اپنی کاریخ میں حضرت ابوالدر واٹرکی ایک روایت نقل کی ہے کہ حب حصرت والد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حب حصرت والو دعلیہ والم فرایا کرتے :۔ حب حضرت والو دعلیہ الت الم کا ذکر آتا تو نبی کریم ملی الٹرعلیہ ولم فرایا کرتے :۔ ککاک آغد کہ المبتنید . (الحدیث) وہ انسانوں ہیں سب سے بڑے عبا دت گزار بندے بھے .

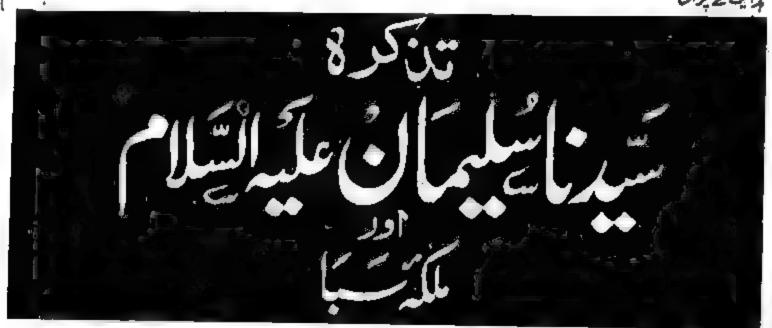

العارف العارف المنان کانسب بھی بہو دا را ولادِلیقوب ) کے واسطے سے حصرت لیقوب اہذا ان کانسب بھی بہو دا را ولادِلیقوب ) کے واسطے سے حصرت لیقوب

عليدالت لام ہے جا ملتا ہے۔

قرآن کیم نے ان کو اولا و ابراہیم دعلیہ الت لام ) میں شمار کیا ہے۔ والدہ ما جدہ کا نام معلوم نہوںکا۔ تورات اور دیگر کتب تاریخ میں بنت سیع نام بتا یا گیا ہے کیا الخقیق نے اسکی تر دید کی ہے کیونکہ اسی تورات کی وضاحت سے مطابق یہ نام حضرت واؤ دعلیہ السلام سے ایک فوجی افسراوریا ہ کی بیوی کا تھا۔ اس لئے بھی یہ نام تاریخی چیٹریت سے محیج نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے نہی کریم سلی الشرعلیہ ولم نے ارشا و فرما یا کہ سلیمان بن واؤو دعلیہ الت لام) کی والدہ نے ایک وفعرا پنے بیٹے سلیمان دعلیہ سلیمان دعلیہ الت الم می کو الدہ نے ایک وفعرا پنے بیٹے سلیمان دعلیہ سلیمان دعلیہ سلیمان دعلیہ سلیمان دعلیہ الت الله می کو الدہ نے ایک وفعرا ہے نہیں کریم سلیمان دعلیہ سلیمان دولا ہو دعلیہ سلیمان دعلیہ سلیمان دعلیہ سلیمان دولیہ سلیمان دولیہ سلیمان دیمان کا دولت در دیمان کا دیمان کی دیمان کی دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان دعلیہ سلیمان دیمان کی دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان کیا کہ دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان کیمان کیا کہ دیمان کینے کی دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان کینے کے دولیہ سلیمان کی دولیہ سلیمان کی دولیہ کی د

بیٹادات بھرنے سوتے رہا کرواس کے کہ رات کے اکثر حصب کونیند میں گزار نا انسان کو قیامت کے دن اعمالِ خیرسے محت ج

بنا دیرا ہے۔ دابن اجر) قرآن کیم نے میں صرف اسقدر بتا یا ہے کہ وہ حضرت بعقوب علیہ الت لام سے واسطے سے حضرت ابرام ہم علیہ الت لام کی سل سے ہیں ؛۔

وَوَهَبُنَا لَنَ إِسْعَقَ وَيَعْقُونُ كُلَّ هَدَيْنَا وَنُونُمَّا هَدَيْنَا وَنُونُمَّا هَدَيْنَا وَوَنُمَّا هَدُيْنَا وَوَنُمَّا هَدُيْنَا وَوَدُمَّا هَدَيْنَا وَوَدُمَّا هَدُيْنَا وَمُنْ ذُيْنَ يَبْتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَدِانِعام آيت ٥٨) مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُيْنَ يَبْتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَدِانِعام آيت ٥٨) اورسم ني ابراسم كواسخق ومعقوب عطائك مرايك كومايت

بخشی اور نوح کومجی ا براہیم سے پہلے ہرایت بخشی اور اِس ا براہیم کی اولادیں سے داؤ واورسلیمان کو ہرایت عطاکی۔

المم اورسيدنا شليمان عليه السلام عليه الت لام كا ذكرمبارك

سوله مكرا ياسي ان من جند مقابات يركيفه فسيلي ذكر موجو وسي اوراكثر مكر مختصر طورير أن انعامات کا ذکرہے جوالٹر تعالے کی جانب ہے اُن پراور اُن سے والد بزرگوار حضرت دا و وعلیه است ام پر نازل ہوئے ہیں۔ اُن مقامات کی تفصیلات بر ہیں :۔ سود لايقرلا \_\_ أيت ١٠٢

- 144. " --- elini "
- " انعامر " ٥٠٨
- « انبياء\_\_ أيات مه، 1، 14، 1م.
- « نسل . « ۵۱،۲۱۱،۸۱۱،۲۱۱،۲۱۲ مم
  - " سيا \_ أيت ١١
  - رر صت\_\_\_أيات يع ، موس

ممله الوله آيات.

وارف واؤد عليم السكل حضرت سليمان عليه استلام كي فطرت بي التُدرِّعاكِ نے ذكاوت بقصل مقد ماست اور

اصابت رائے کا کمال دکھا تھا بچین ہی ہیں اس سے مظاہرے یائے گئے۔اپنے والدحضرت داؤ دعليه التلام كى معيت مي جب سن شعور كو يهنيج تواس وقت حضرت دا وُعليه التلام كا انتقال بهوا الترتعاك ني إيضي نبوت سيسر فرا ذكيا او رحكومت مين بهي حضرت و اودلاليملا كاجانت بنايا قرآن عكيم نے اسى جانت بنى كو حضرت داؤد عليه الت لام كى وراثت قرار دیا ہے جگویا وہ حکومت کے ساتھ سامھ اپنے والد کی نبوت میں بھی وارث قراریا کے نبو<sup>ت</sup> کوئی ور انت کی چنرنہیں ہے جو لا زیاً اولا دیے حصے میں آئے بھین النگرتیا لیے نے ہدا یت کے چراغ م

بعض انبیا علیم اله الم پریم فضل کیا ہے کہ آنی اولاد کو نبوت میں بھی آن کا جانشین بنایا ہے وضرت سلیمان علیہ الت لام بھی اُن انبیار کرام میں سے ایک ہیں ۔
اسکے علاوہ حضرت واؤ وعلیہ الت لام بی طرح الشر تعالیٰ نے حضرت سیمان علیہ الت لام بی طرح الشر تعالیٰ نے حضرت سیمان علیہ الت لام کو بھی خصوصیات اور انتیازات سے نوازا تا تھا جسکی بدولت وہ طبقہ انبیار ورسل میں متاز حیثیت سے معروف ہیں :۔

وَ وَمِ نَ صَلَيْمَا نَ كَذَا فَدَ اللّهِ دَمُل آيت ١١) اور وارث بوكسيمان (حضرت) واود (عليه السلام) كمه وَ لَقَدُ أَنَّهُ نَا دَا وَ دَوَسَلَيْمَانَ عِلْمًا اللّهِ دِمْل آيت ١٥)

ا ورسم نے واؤ و وسلیمان کوعلم عطاکیا۔

من الظیر می انتیاز عال مقاکه وه پرندون کی بولیان عمیه استلام کو کلام بھی کرلیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس خصوصیت کوجس اہم ہے کے ساتھ بیان کمیاہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ السی عظیم الشان معمت تھی جسکو آیت السرکہا جا تا ہے۔ مثلاً وہ اذین خو دحضرت سلیمان علیہ السلام اس عظیم عمت کو فضل مبین "قراد دیتے ہے۔

إِنَّ هِلْ اللَّهُوَ الْفَصُّلُ الْمُبِينُ وَمِلْ آيت ١١)

یمنطق الطیر ( پرندوں کی بات چیت) بلاست با این جی بھی جیسا کہ ایک انسان دوسر بے بین کرتا ہے جی سی صوت (آواز) اور الفاظ کا اختلاف پایا جاتا ہے جی کہ یہ التر نوالی کی خاص عطا دیجہ شخصی اس لئے اسکوا سباب ونیوی سے کوئی علاقہ نہ تھا اور نہ یہ اکتسا بی طور پرچاں کیا جاسکتا ہے۔ دنیا میں لوگ آج بھی پرندوں اور چرندوں کی آواز سے اُن کا مشار دمرا دجان لیتے ہیں جیسا کہ بالتو جانوروں کی مجوک بیاس کے وقت کی آواز ، مالک کو دیکھ کرخوف اگ آواز وفیرہ یہ اور اس سم کی آواز وں کو دیکھ کرخوف اگ آواز وں کو سے دیا دراس سم کی آواز وں کو سے دیا مالی سے جنگوزیاد ہ سے زیا دھ ملم انثارات کہا جاسکتا ہے۔ یہ ماریک کو ماسل ہوجا تا ہے۔

اسی طرح منطق الطیر سے وہ علم مجی مرا دنہیں جوموجود ہلی دور ہی علم زولوجی کی راہ سے ماصل کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ می محض الممل کا تیرہے جو قیاس ولمق سے صاصل کیاگیا اسمیں قطعیت تو گجا فیاس بھی مشکوک ہے خو دعلم جیوا بات کے ماہرین کے نزدیک بھی بیغیر بینی ہے۔ علاوہ ازیں بیخود ایک اکتسانی علم ہے جو تقوری مہت محنت و توجہ سے بعد شخص کوچ کل ہوسکتا ہے اور ظاہرے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس علم کو قرآن تکیم نے جس استمام اور قدر فرمانی سے اندازیں بیان کیا ہم وہ ایسامعولی اور غیرا ہم مہیں ہوسکتا جسپر احسان وکرم جتابا یا جائے اور حضرت سلیمان علیا لسلام اسکوای عظیم الن ان میت قرار دیں ۔

یقیناً یہ ایک عظیم الت ال مجزہ تھاجواساب دنیوی سے بالا ترقانون فاص کے سخت حضرت سلیمان علیہ الت الم کوعنایت کیا گیا تھا وہ چزید و برندی بولیان انسان ناطن کی گفتگو کی طرح تہجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ الت الم اور مرد کی کم کا کمہ جس انداز سے قرآن کی م نے بیان کیا ہے وہ اسی واضح شہادت ہے۔ قرآن کی م نے بیان کیا ہے وہ اسی واضح شہادت ہے۔ قرآن کی م نے حضرت سلیمان علیہ الت لام سے اس شرف فاص کا اس طرح وکرکیا ہی۔ قرآن کی م نے حضرت سلیمان علیہ الت لام سے اس شرف فاص کا اس طرح وکرکیا ہی۔

مضمون الله الذي الذي فَضَلَنَا عَلاكِثِيرِ مِنْ عِبَادِم النُومِنِينَ الله المُعَمِنِينَ الله النَّومِنِينَ الإ الله الذي الذي فَضَلَنَا عَلاكِثِيرِ مِنْ عِبَادِم النَّومِنِينَ الإ

اور بیشک ہم نے داؤد اورسلیمان کوعلم دیا اوران دونوں نے کہاتعربیت سے مؤت بندوں پر کہاتعربیت سے مؤت بندوں پر ہم کو فضیلت عطاکی ہے۔
ہم کو فضیلت عطاکی ہے۔
اورسلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور امفول نے کہا۔
گور اسم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ایم کو ہر چیز بخشی گئی

ہے بیشک پرالنہ کا کھلا ہوافضل ہے۔

ما در الوحود مراقی احضرت سلیمان علیه است لام کے خصوصی انتیاز ات میں سے ایک انتیاز یہ بھی تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تبہوا کو ایکے ڈیر فرمان

كرديا تقاوه جب اورجهال چاہتے اُس كو چلنے اور دُك جانے كاحكم دیتے تھے ۔ ہوائیں اُنكے

مکم سے زم اورسک دنتار ہوجاتی تحقیں اورجب تیزروی کا مکم دیتے تو برق رنتاری کا پیر عالم ہوتا کہ اُس کے دوش پرسوار ہوکر ایک ماہ کی مسافت صبح کے اولین ساعت میں اور ایک ماه كى مسانت شام كے آخرى لمحات بيں ملے كريستے ہتے . إن كا تختِ شاہى موا اپنے كا خرو

پرلسکرجهان وه چاستے میہنیا دستی متی و خیرر یاح اورمسافت رفتاری رکیفیت کوئی تشیلی یا مجازی حیثیت سے ندتھی ملکم ایک مقیقت بھی جوہرطرح کی تا ویل وخیل سے بالا ترہے۔ یہ ایسے ہی جیساکہ آجل ہوا ن جہاز پر سفر كياجا آہے -اليُرتعالىٰ نے جس طرح عام قوانين قدرت سے بحث كائنات كى است ياركوا سباب کے ساتھ مربوط کردیا ہے۔ اسی طرح البنے مجھ قانونِ خاص کے بخت انبیار ورسل سے سے اتھ وه معامله فرا یا ہے جسکواسسلامی زبان میں معزو یا آیت کہا جا تا ہے بہوا کا تابعے امر بہو نا اسی

اسی طرح مفرت سلیمان علیہ الت الم سے زیر جمیں نہ صرف انسان ہی ہے بلکہ جنات محد یں اسان ہی ہے بلکہ جنات اورجيوا نات بعي تابع فرمان تقے اور بيرا قتدار ايسا تفاكه كائنات ميں شايد بي سی اور كو عطا

سميا گيا ٻو۔ اس عطائے خاص سے بارے میں قرآن کیم بیمی اظہار کرتاہے کہ حضرت سلیمان عليه التلام نے ايك مرتب بارگاه اللي بس يه وُ عاكى ب مِينَ اغْفِرُ فِي وَهَبُ فِي مُنْكًا لَا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنْ لَعُدِي

إِنَّكُ أَنْتُ الْوَهَابُ. رَصْ آيت ٢٥)

اے پروردگار مجد کوئش دے اور مجمکوالیی حکومت عطاکر جومیرے بعد سے منے مجی پیشر نہ ہو بے شک تومیت دینے والاہے۔ چانچه الله تعالیٰ نے اُن کی دعاکو قبول فرمایا اور ایک الیی عجیب وغریب مکومت دی که نه ان سے پہلے کسی کونصیب مردئی اور بندان کے بعد کسی کومیترائی۔ حضرت ابوہر رہ جان کرتے ہیں کہ ایک صبح نی کرم ملی السّر طلبہ الم في ادست و فرا يا گزست ته شب ايک سخق جن نے اچا بک پر كوشت فى كرميري نماز بين خلل واليد الشِّد نبعا كے نے مجموات برقالو وے دیا اور میں نے اسکو کیڑلیا ۔ اسکے بعد میں نے ارا دہ کیا کہ اُس کو

مسجد کے ستون سے باندھ ووں ٹاکرتم لوگ دن میں اُس ویجد سکونگر اس قت محمد کو اپنے مجانی سلیمان (علیہ السلام) کی یہ وُعا یا و آگئی کہ انتفوں نے اللہ تعانی سے عرض کیا تھا :۔

مَ يِبَ هَبُ إِنْ مُلُكًا لِآينَبُنِي إِلاَحَدِ مِنْ بَعُدِي الآية يه ياد آتے بى مِن فِي اَسكو دليل كركے فيور ديا دبنارى تالانبان

بمل نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی تواضع کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ آپنے اپنی شخصیت کو حضرت میلیمان سے معام

المحرب من المصرب المساحل المس

الترتعالیٰ کی اس تسخیر کی برولت حضرت سلیمان علیہ الت الام نے یہ ارا وہ کیا کرسجد اقصلی کے چاروں جانب ایک بڑا است ہر آباد کیا جا ہے اورسبجد کی از سرنو تعمیر بھی تی جائے ، اُن کی خواہش تھی کر سب بنوائیں اور اسکے لئے دور دراز علاقوں سے تیمی اور اسکے لئے دور دراز علاقوں سے تیمی اور سب تیمی خواہم کے جائیں ، چنا نی جنات سے یہ خدمت کی وہ دور دراز علاقوں سے توبیوں تا اور بڑے بڑے بڑے کرکے لائے اور شہر بیت المقدس کی تعمیر کا علاقوں سے خوبصورت اور بڑے بڑے بڑے کرکے لائے اور شہر بیت المقدس کی تعمیر کا عدم درانہ میں ہور درانہ میں درانہ درانہ میں درانہ م

کام انجام دیتے۔
اس طرح حضرت سلیمان علیہ انسلام کے حکم سے سبجد افسیٰ اور شہر کی تعمیر جدید عمل میں آئی جو آج تک لوگوں کے لئے باعث جیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پھراور چٹ نیس کماں سے لائے گئے ؟ کس طرح لائے گئے ؟ اور اُس زمانے کے مختصر و محدو دوسائل کے باوجود و کون سے آلات استعمال سے گئے جن کے ذریعہ آن پتھروں کو ایسی بلندیوں پر پہنچ کر باہم پیوست کر دیا گیا یہ سب کام حضرت سلیمان علیہ الت لام کی گرانی میں جنات کی جماعتوں نے انجام دیا تھا۔ جنات نے بیت المقدس کی تعمیر کے علاوہ اور بھی تعمیر رات کی میں اور بعض ایسی چیزیں مجی بنائیں جو اس زمانے کے لیا فل سے عبیب وغربیب سمجی مات تھیں۔

تغییر بیضا دی میں ایک اسرائیلی روایت نقل کی گئی ہے جس سے جنا<sup>ت</sup> کی صنعت گری کا پہنچ جات نے تخت سلیمانی کو اس کار گری ہے

بنایا تھاکہ تخت کے نیعے دو زہر دست اور نونخوارشیر کھڑے گئے اور ڈلؤ كده معلق مقطه اورجب حضرت سليمان عليه السسلام تخت پرملو و افروز مونے کے لئے تخت سے قریب تشریف کے آتے تو وہ وونوں سشیر اپنے باز دیجیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیجا ہو جا تا اور وہ اسپر بیٹھ جاتے تو بجر شیر کھڑے ہوجاتے اور فوراً ہیبتناک کرمدانے بروں کو بھیلاکرمضر حضرت سلیمان علیه است الم محصر مرسا بیکن بوجات مخف

اسی طرح جنات نے تیجر کی بڑی اور مھاری ویکیس بنانی مقیں جوا وینے اویجے جولہوں پر و الله المراين بلندو بالاقامت كي وجه محركت من مهيس آني مقيل ، برك برك حوض مپنعرکی چٹا نوں میں تراش کر بنائے ہتھا ور اس طرح سٹ ہربیت المقدس اور بہل دمساقصیٰ) اور اِن سب اشیار کی تعمیر میں صرف شات سال صرف ہوئے۔

> التُدنّعاكِ مُسِيمُ احسانات بين سه ايك عليم احسان يرمجي بھاکہ مفرت سلیمان علیہ الست الم کو پیچھلے ہوئے اے سے حیثے فراہم کئے گئے بھے جسکو تعمیرات کے استعکام میں گادے اور ہونے نے کے بجائے استعمال کیا جاتا تھا بعض مفسرین کھنے ہیں کرحضرت سلیمان عليه السلام برالترتعالى كايه انعام خاص مقاكه زبين محرجن حصول ميس تانب يا في كى طرح يجمل كرمبر را مقا أن بيشعول كوحضرت سليمان عليالسلام پرآشكاداكرديا تقااوران سے بہلے كوئى شخص زمين كے اغروصات کے شعول پرآگاہ نہ تھا۔

> ا بن کثیر انے حضرت قبارہ کی ایک روایت مقل کی ہے کہ پیھلے ہوے انبے سے یہ حضے ملک مین میں مقے جن کو العرقعائے نے حضرت سليما ن عليه السّسالم پرظا مركر ديا تھا ۔

(البدايه والنبايه ج ۲ مست)

فرآن مضمون ولسُلَيْن الرِّيْجُ عَاصِفَةً تَجْدِي بِأَمْرِ ﴾ [ف

مرايت كمه جراغ

الْكَرُينِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهُا وَكُنَّا بِكُلِّ شَكَّ عِلِينَ . دانبيارايت، اورسخ كردياسليمان كے لئے تبزوتند ہواكہ أن كے عكم سے اس زین پرهلی محق جسکو ہم نے برکت دی محق اورہم ہرنتے سے جانے وا لے بیں مذیعی مک بین کومک شام جواس ذانے یں ایک ماہ کی مسافت پر تفایدند کھنٹوں بی بوانکو و بال بہنوادیا وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحُ عُدُوهَا شَهُودٌ مَّ وَاحْهَا شَهُو الْحُ

مرتی تھی)

(ساً آیت ۱۳۱۱)

اورسلیمان سے لئے مسخرکر دیا ہوا کو کرمسیج کو ایک ماہ کی مسا مے کراتی متی اورسشام کوایک ماہ کی مسافت ، اورہم نے اُن کے لئے تعجملے ہوئے اپنے کاحیث مہ بہا دیا اور ایسے جن اُن کے تا بع کر دیئے جو اینے رب کے حکمے اُن کے آگے کام کرتے تھے اور اُن ہیں سے جو ہمارے حکم سے سرنا بی کر یا اسکوہم مجاری آگ کا مزہ چیجا تے۔ وہ جنا اُن کے لئے بناتے تھے جو کچھ و ، چاہتے اُو پنی عمارتیں اور مجسے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور اپنی جگرہے نہ سٹنے والی محاری دیکییں ،ا ہے واؤد کے خاندان والوعمل کر وسٹ کرگزاری سے طریقے پر اور میرے بندوں میں مم ہی سٹ کر گزار ہیں۔

فَسُخَذُنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجُدِئ بِأَمُوعِ دُخَاءً حَيْثُ آصَاب

رمس آیت ۳۷)

اورستخر کردیا ہم نے ہواکوسلیمان سے لئے کہ و وہلتی ہے اُن كَ مَكُم كَ مِن اللهِ عِمَالَ وَهِ بِهِنِهَا عِلَيْ . وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَدُ

. دُوْنَ ذِلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ خِفِطْيْنَ. (البيارآية ١٨٨)

اودسشیاطین (میمش جنوں) ہیں سے ہم نے ایسے بہت ہو<sup>ں</sup> كوسليمان كاتابع ساديا مقاجوان كي لية سمندريس دموتي نكالنے کے لئے) غوطے لگاتے اور اُس کے سواد وسرے کام کرتے تھے اِن سب سے نگراں ہم ہی مقے۔

فه جنات وشیاهین می وشام سیدناسلیران علیالسلام کے سامنے صف لست ادب واحرام سے معرب ہوتے تھے اور کم کے متنظر م تھے۔

وَحُشِرَ لِسُكَيْنَ جُنُودَة مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْنِ وَالطَّيْرِ مَوْدُودَ مَدْرَعُونَ (النمل آيت ١٤) نَهُمْ يُوذَعُونَ (النمل آيت ١٤)

اورسیمان کے لئے جن اور السانوں اور پر ندوں کے لئے کمن اور السانوں اور پر ندوں کے لئے کمن جمع کئے گئے منظم اور وہ پورے مسبط میں دکھے جاتے منظم و الشّاطِينَ کُلُّ بَنّاءٍ وَغَوّاصٍ وَاٰ خَدِينَ مُقَدَّ زِيْنَ مُقَدِّ زِيْنَ مُعَلَّامٍ مَا فَامُنْ اَوْا مُنْ اَلَا مُعْلَامٌ اللّٰ الْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَامُ اللّٰ الْمُعْلَامُ اللّٰ الْمُولَةُ الْمُؤْمُونُ اَوْا مُنْ اَوْا مُنْ اَوْا مُنْ اَوْا مُنْ الْمُولِ الْمُولِي الْمُؤْمِونَ اللّٰ الْمُعْلَامُ اللّٰ اللّٰ الْمُولِ اللّٰ اللّٰ

اورسرش جنوں کو معی آئے تا بعے کر دیا۔ ہرطرح کے معماداور غوطہ خورا ور دوسرے وہ معی جوزنجیروں میں جکڑے دہتے ہنے (کرش و باغی تسم ہے ، ہم نے سلیمان سے کہا یہ ہماری عطامے تم کو اختیادہ ہے جسکو میا ہو دوا ورجس سے میاہے روک لوکوئی حساب کتاب نہیں۔

حضرت سلیمان علید السلام کے واقعات زندگی میں ایک مختصروا قعد قران کیم نے مقل کیا ہے۔ اس دا قعد کی روسیداو

اصبل اورسبت رفتار تھوڑے

قرآن کیم میں موجود ہے۔ اس لئے مفسرین نے اسکی وضاحت مختلف عنوان سے کی ہیں۔ پہلے جس مدیک قرآن میم نے واقعہ بیان کیا ہے اسکومن وَنَ نقل کیا جا نامناسب ہے بھراہا تفسیر کی وضاحت درج کی جائے۔ قرآن کیم نے اس واقعہ کا آغاز اس طرح فرایا ہے:۔ وضاحت درج کی جائے۔ قرآن کیم نے اس واقعہ کا آغاز اس طرح فرایا ہے:۔

رص آیت ۲۰ تا ۲۲)

اور داؤد کوم نے سیمیان رمیسابیا) عطاکیا و ہمترین بندہ مقاکرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے دالا۔ (اس کا ایک واقع قابل ذکر ہے) جب اسکے سامنے شام کے وقت امیل اور شبک رفتار گھوڑ ہے بیش کئے تو وہ کہنے گئے دافسوس) میں اس مال کی محتبت کی خاطرا ہے دب کی یا دسے غافل ہوگیا بہاں تک کہ آفتاب پرد ہ دمغرب میں مجھی گئے۔ د غالبًا کوئی نمازفوت بہوگئی بھرخادموں کو مکم دیا کہ م اِن گھوڑوں کو اُ رَا میرے راسے لاؤ (چنا بخد لائے گئے) سوامضوں نے اِن گھوڑوں کے بُدلیو اورگردنوں پر (تلوادے) ہا تھ صاف کرنا شروع کر دیا (بعنی اِن کَ دیکے کر دیا) درمندور) (یہ مالی صدقہ تھا جو بطور کھارہ الشرقعالیٰ کی دا ایں مقسیم کر دیا گھا)

ىس اسى مديك قران تخيم نے اس واقعه كو بيان كيا ہے ۔ اس بين تيفسيل نهر ، سے كغفلت محيوں ہوگئى ؟ وہ ذكر التركيا تھا جو گھوڑوں سے معائنہ بين چپوٹ گيا ؟

ما فظ ابن کشیر نے اس واقعہ کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک وزھنرت سلیمان علیہ السلام تھوٹر ول کے معائنہ میں اسقد رمنہ ک ہوگئے کہ عصر کا وفت جو یا ز پر صنے کامعمول متھا فوت ہوگیا اور سورج غروب ہوگیا ۔ اس انہماک پرسخت افسوس ا کہ مال رکھوڑوں) کی محبت نے یا د الہی سے فافل کر دیا لہٰدااسکی تلافی کرنی چاہیئے تھے ر امھوں نے گھوڑوں کو طلب کیا اور اُن کو النّہ تِعالیٰ کی خوست نودی کے لئے قربان کر سے مساکمین میں تنقسمہ کر دیا ہ

اس فصیل کی تائید ایک مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے جبکوا مام سیولی گنے نے معجم طبرانی کے حوالہ سے نفل کی ہے :-

عَنْ اللَّهُ عِن النَّهِ عِن النَّهِ عِلْ اللَّهُ عليه وسلم

في تولى فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسَّوْنِ وَالْأَعْنَاقِ اللَّهِ

قال قطع سُوْقَهَا وَأَعْنَا فَهَا بِالسِّيفِ (الحديث)

حضرت أبى بن كعرب نے نبى كريم منى التّرملية ولم سے اس آيت فَطَفِقَ مَسْعًا بِالسَّوْقِ وَالْمَالِيَةُ وَلَمْ سے اس آيت فَطَفِقَ مَسْعًا بِالسَّوْقِ وَالْمَالِيّةُ وَلَمْ سے اس آيت فَطَفِقَ مَسْعًا بِالسَّوْقِ وَالْمَالِيّةُ وَلَا كُوكَا السَّوْقِ مِلْ اللّهِ السَّالِيّةِ السَالِيّةِ السَّالِيّةِ السَالِيّةِ السَّالِيّةِ السَالِيّةِ السَالِيّةِ السَّالِيّةِ السَّالِيّةِ

امام سیوطیؓ نے اس مدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ (درمنثورج ۵ صوبت)

اس مدیث کو امام طرانی نے اپنی کتاب اوسط مین مقال کے کرکے لکھا ہے اس میں ایک راوی سعید بن بیٹیر ہیں جن کو امام شعبہ

نے شقہ کہا ہے اور اہام ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے البتہ اس کے باقی راوی شقہ ہیں۔ رجمع الزوائد جرام وق

الغرض اس مدیث کی وجہ سے ابن کثیر کی تفسیر کا فی مضبوط اور قابل ترجیح ہوماتی ہے العبتہ اس پرایک ظاہری سٹ بیر پریدا ہوتا ہے کہ ایک نا دانستہ غفلت کی وجہ سے چندا یک

تھوٹروں کو قربان کردینا کھوٹری سالگتاہے۔ نکن پیشب بانکل طی میں کا ہے۔ الٹرتیعالئے کی خوسٹنو دی کے لئے قربانی پیشس کر نامرز مرب میں عبادت مجھا گیا ہے اور خاص کر ملتِ اسلامی میں جس کی پیروی سرنے والوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ است لام بھی ہیں۔ جانوروں کو بلاکسی مقصلے

کرنے والوں میں ایک حضرت کلیمان علیہ اسٹ لام سی زیں۔ جا توروں وہا وہ شنودی صحیح سے ذیج کرنا میفیناً اسراف اور گنا و کا کام ہے لیکن الترتبعالیٰ کی رضا وہ شنودی سے ذیج کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کر دینا پسندیدہ بات ہے۔ خاص طور پرائیں سے خفات کا سبب بن جائے۔ صورت میں جبکہ مال و دولت کی مشغولیت ذکر الہی سے خفات کا سبب بن جائے۔

اس حقیقت کی تا سُد احادیث شهرد ۵ سے بھی ہوتی ہے۔
اس حقیقت کی تا سُد احادیث شهرد ۵ سے بھی ہوتی ہے۔
اس حقیقت کی تا سُد احادیث شهر کی خدمت میں اُلوجیم صحابی نے ایک
میں میا در بدیئے بیش کی حتی جس پر تجینقش ونگار نظے آپ نے
اُس جا در ہیں نمازا دا کی مجرجرو میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ

ے فرما یا کہ یہ جادر الوجہم کو والی کر دوکیونکہ نماز میں قریب تفاکہ اسکے نقش ونگار مجھے فتنے میں ڈال دیتے۔ (مؤطا الم الگ)

اسی طرح حضرت ابوطلی انصاری ایک مرتبدانے باغ میں منماز بڑھتے ہوئے ایک پر نمائے کو ویکھنے ہیں مشغول ہوگئے لاکہ وہ دونتوں کی کر ترت کی وجہ سے باہر سکتے ہیں وقت محسوس کر رہا تھا اجس دونتوں کی طرف وصیان نہ رہا ۔ بچر آپنے و و بورا باغ صدقہ کر دیا ۔ بے زمازی طرف وصیان نہ رہا ۔ بچر آپنے و و بورا باغ صدقہ کر دیا ۔ بی کر می ملی النہ علیہ ولم کوجب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے خوشی نہی کر می ملی النہ علیہ ولم کوجب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے خوشی

کا اظہار فرایا۔ معلوم ہواکہ آگر مال و دولت کی محبت میں ذکرالہی نوت موجا سے یا الٹرتعالے کی یاد سے عقلت موجا سے تو مال و دولت کا صدقہ وخیرات کر دینا ایک اچھاعمل ہے۔ سین اسمیں یہ بات محوظ کھنی صروری ہے کہ الیبی صورت میں بال کو ضائع کرنا درست نہیں جس سے اسراف لازم آجائے موفیائے کرام میں حضرت بین کا ایک واقعہ نقل کمیا گیا ہے کہ اصفوں نے اسی قسم کی غفلت میں بطور سنرا اپنے کپڑے مہا دیتے محق سکین اِنہی صوفیہ ہیں ہے ایک صوفیہ ہیں دیا۔ دردح المعانی استعمال کو صحیح قرار نہیں دیا۔ دردح المعانی )

الفارجیسک انون ابتلار (آزمائش) می ایک تفل سنت الدی ہو عام طور پر ہوتے ہیں۔ یہ بات الدی اسے دوجاری ہوا ہے کئیں ناصان خدائی اس سے دوجاری ہوتے ہیں۔ یہ بات الدی اللہ تعالیٰ ہی سے مہیں ہے کہ نیکوں کی آزمائش میں جہاں درجات کی بلندی مقصو دہوتی ہے وہاں اور می تحتییں پوسٹ یدہ رہتی ہیں . حضرت سلیمان علا لسلام کو بھی الدی الدی واقعہ ہی آزما یا جبکو قرآن تھیم نے الفارجید سے تعمیر کیا ہے۔ دایک ناتمام جبم کا واقعہ آیات قرآنی ہیں یہ ظام نہمیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ناتمام جبم ڈالگیا اور وہ فوراً اللہ کی جناب ہیں رجوع ہوئے اور مغفرت چاہی۔

المقام جبم ڈالگیا اور وہ فوراً اللہ کی جناب ہیں رجوع ہوئے اور مغفرت چاہی۔

المقام جبم ڈالگیا اور وہ فوراً اللہ کی جناب ہیں رجوع ہوئے اور مغفرت چاہی۔

الموب صرف واقعات کی کرنا نہیں سے بلکہ اس سے نتائج اور حفاق ہے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے ایک السانیت کو عرب و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے پسٹی نظر مقصود ہوتا ہے ایک السانیت کو عرب و نصیحت فراہم ہو۔ اسی اسلوب سے پسٹیس نظر واقعات کا گرار اور کمیں اجمال کہیں غصیل سے کام لیا گیا ہے حضرت سلیمان علیا لیا مقصود ہوتا ہے واقعہ کی بہی آییت ہی اس مقصود ہوتا ہے۔ واقعہ کی بہی آیت ہی اس مقصار کی کردہ شی ڈوالتی ہو اللہ کاردہ اور گرائی ہوئی ہیں آیت ہی اس مقصار کی کردہ شی ڈوالتی ہو دائی گرائی واقعہ مجمی اسی نوعیت سے حتی دکھ ہے۔ واقعہ کی بہی آیت ہی اس مقصار کی پردوشنی ڈوالتی ہے۔

می اور بیشک ہم نے سلیمان کو آزبایا اور ڈال دیا ہم نے اُن کی میرو ہوائی ہے۔ اُن کی کرسی پر ایک ناتمام جسم مجرو ہوائٹر کی جانب رجوع ہوئے یہ استراسی کرسی پر ایک ناتمام جسم مجرو ہوائٹر کی جانب رجوع ہوئے یہ استراسی

ما ہم مفسرین کرام نے اس واقع کی تفصیل میں وقوعنوان افتیاری ہیں۔

بعض تحبتے ہیں کہ قرآنی واقعات میں قیاس اور خمین سے کوئی رائے قائم نہیں كرنى چاہتے۔ صرف اسى قدرمقين ركھنا چاہتے كران آيات بيں الله تعالى نے ينظا ہر فرايا يج دخفرت سليمان عليه است لام كوأس في سن أزنائش مين بمثلا كياجس كاتعلق تخنتِ سليمان اورایک جم کا تخب سلیمان پر ڈالے جانے سے تعلق ہے اسکی کیفیت نامعلوم ہے کہ وہ جسد رجهم الرياستا المكيوب والأكبا واسمين محت من أز مائش متى وليكن حضرت سليمان عليه السلام نے دیگر انبیار ورس کی طرح فوری بارگاہ الی میں رجوع کیا منعفرت طلب کی اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت کی و عاکی جو بے نظیراور بے مثال ہو۔ چنا نجہ الٹرتعالے نے اُن کی وعب قبول فرمانی اور اُن کی مقبولیت اورعظمتِ شان کوسرایا-

آياتِ زير بحث كي تنفسير بين يه طريقة حافظ ابن كثيرٌ إور ابن حزمٌ اور دنگير بيل القدر

محرثین ومفسرین نے اختیار کیا ہے۔ مقیہ دیگرمحدثین نے اِن آیات کی تفسیر میں پر لکھاسے :-وای مرتبه حضرت سلیمان علیه است لام کا ایک نشکر کسی مهم سے ناكام والس لوماجس يرحضرت مليمان عليه التسلام كوسخت باكوار كزرا اور امنوں نے شدتِ غضب میں یہ خیال ظاہر کیا کہ آج کی شب میں اسپنے حرم سے ساتھ از دواجی فریصنہ اداکروں گا تومیری ہرایک بیوی سے اڑکا

پیدا ہوگا اور وہ میدان جہا د کا مجامہ بنے گا اس وقت حرم ہی کئی ایک بيوياں تھيں بسكين اپنے اس المها دخيال بيں إنشار السّركها مجول سيّے "

الترتعاكے كوايك اولوالعزم بيغيبر كاپير طرز پيندرة أيا اور أس نے حضرت سليمان عليه التلام مع کے اس دعویٰ کو اس طرح غلط تابت کر دیا محتمام ازواج مطهرات میں سے صرف ایک بیتی کے مرد ہ اتمام بیجہ پیدا ہواجس کوسی فادم نے اِن کے سائنے ایسے وقت پیش

كبياجكه ووتتخت يرتمكن نتقيه

حضرت سلیمان علیہ استلام کو شدت سے احساس ہوا کر بیر تیجہ ہے آس بات کا جسكومين اپنے تراعتماد نہجہ میں انت رانٹر سمجے بغیرا داکیا تھا۔ چنانچہ اُسی وقت وہ التاتو کی جانب رجوع ہوئے اور سغفرت طلب کی اور تھیروہ دعا مانگی جس کا ذکر قرآن مکیم ہیں صراحتاً موجود ہے۔

محدثمن کرام این اس تفسیر کی دلیل میں بخاری و کم کی درج ذیل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس کو اس تفسیر کی سند قرار دیتے ہیں :۔ عَنْ أَبِی هُوَ دِرَةٌ عَنِ النّبِيّ صِلْحَ اللّه عَلَيْءِ وَسَلّمَ خَدِ

تخصرت ابوہریہ و سے مردی ہے کہ رسول التنویلی الترعلیہ و مرایا نے ارمثا و فرمایا ایک مرتبہ سلیمان بن وا و دعلیہ الت کام نے فرمایا کہ آج کی رات بیں اپنی شریویوں کے پاس جا وں گا ہرایک بوی کے ایک ایک شرز و ر لڑکا پیدا ہوگا جو الترکی را ہ بیں جہا و کریگا جھرت ملیمان علیہ الت کام کے وزیر نے یا فرضتے نے اُن سے کہا انشا التا التا مرکب مرتب سلیمان علیہ الت کام کو اس جملہ پر وصیان نہ را اور نتیجہ مگر حضرت سلیمان علیہ الت کام کو اس جملہ پر وصیان نہ را اور نتیجہ یہ نکاکہ کوئی بیوی جی حالمہ نہوئی البتہ ایک بیوی سے ناتمام بچر بیدا بیواجس کا ایک باذو نہ مقانی

اسے بعد نبی کریم میں الشرعلیہ ولم نے ارتفاد فرمایا اگرسلیمان دعلیہ السّلام انشام الشر کہد دیے تو ہرایک حرم سے بطن سے مجاہد فی سبیل الشربیدا ہوتا. مہر حال واقعہ تی فصیل کچہ بھی ہوفس واقعہ اپنی جگہ قائم ہے۔ قرآن مکیم یہ سبانا چاہا ہے کہ السّرے نیک بندوں سے جب مجمی بھی بھول یا غفلت ہوگئی وہ فوری طور پر بادگاہ الہٰی بی سربیجو د ہوئے ، السّر سے غفلت السی چنر نہیں سے جبکو نظرا نداز کڑیا مائے حضرت سلیمان علیہ الت لمام کا بیاسوہ حسنہ النیانوں سے لئے نصیعت وغبرت ہو۔ ہائے حضرت سلیمان علیہ الت لمام کا بیاسوہ حسنہ النیانوں سے لئے نصیعت وغبرت ہو۔ ہائے حضرت سلیمان علیہ الت لام کا اسال کو دہ تفاسیر کے ملاوہ اور بھی مہت سی البی دوایا تھی۔ وایات کتب تفسیر میں درج ہیں جن کا اسسال می روایات کہنا بھی دوایات کی تو ہیں ہے۔ حد تمام تربیجو دی دوایات اور قصص ہیں جنکور وایات کہنا بھی دوایات کی تو ہیں ہے۔ محد شابن کشرینے اور دیگر موثمین کرام نے اِن کو فرا فات اور ہزلیات سے تعبیر کیا ہے ان کو لکھنا اور پڑھنا سوائے اضاعت قت معاور كيونهي والتراعلم وتفيرابن كثير القادم والتراعلم وتفيرابن كثير القادم والقادم والقرابات ولي من المرح أياب :و معمول و لَقَدُ فَتَنَا سُلَمْنَ وَ اَلْقَيْنَا عَظِ كُرُيسِهِ وَسَالًا المُورِ اللهِ وَالْقَيْنَا عَظِ كُرُيسِهِ وَسَالًا المُورِ اللهِ اللهِ اللهِ المُورِ اللهِ المُورِ اللهِ اللهُ المُلْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

اور بینک ہم نے سلیمان کو آزیا یا اور ڈال دیا ہم نے اُسکی کو سے اُسکی کو سے اُسکی کے اُسکی کو سے ہوئے۔

سرسی پر ایک دہروح ہم مجروہ التّرکی طرف رجوع ہوئے۔

سہاا ہے پرور دگار مجھے بنش دے اور بجھ کو الیسی حکومت
عطا کر جومیرے بعد سبی کو بلیتہ نہ آئے بینک توہی بختنے والا ہے۔

تب ہم نے اُن کے لئے ہواکو سخر کر دیا کہ وہ اُن کے مکم سے نرم دفتار سے لیتی جہاں وہ بہنچنا چاہے۔

نرم دفتار سے لیتی محق جہاں وہ بہنچنا چاہئے۔

وادی مملع استی مسلم استی استان علوم سے تعلق نہیں جب کہ حیوانات کی بُولیساں علم خاص اللّٰہ کی طرف سے اُن انہیار ورسل کو دیا جا تا ہے جن سے تحت بین ۔ یہ علم خاص اللّٰہ کی طرف سے اُن انہیار ورسل کو دیا جا تا ہے جن سے تحت رشد و ہدایت انسان کی ذمہ داری شپر دکی جاتی ہے۔ طبقہ انبیار ہیں حضرت واؤ دعلیہ السلام وصفرت سلیمان علیہ السّلام کو یعلم خاص عطا و بخت ش اور محبرہ کے طور پر دیا گیا تھا جس طرح اللّٰم اللّٰہ السّلام پرندوں کی بولیاں سُن لیا کرتے ہے اور اُن کی مرا داور مفہوم سے آگاہ میں بوجاتے منظے۔

الله كى اس عطا پر صفرت سليمان عليه التلام اظهارت كرك طور پر اسس كو فضل مبین "قرار دیتے تھے ۔ اس صقیقت كى اسمیت كا اس سے تھى انداز ہوتا ہے كہ جس سور ہیں اس فضل مبین "كا ذكر آیا ہے اس كا نام ہى تسور ہنل "ركھا گیا ہے -رچيونٹی كے قصے والى سورت) .

ر پیوی سے سے روں روسے ہیں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ است لام بعض روایاتِ مدین ہیں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ است لام سے زمانے میں بارسٹس نہیں ہوئی تحط کی حالت پیدا ہوگئی حضرت سلیمان علیہ است لام ا پہن جماعت کے ساتھ صلوٰۃ است نتھار سے لئے میدان ہیں نکلے راہ میں دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے اسکلے پیراً تھائے آسِمان کی جانب نظر کئے یہ دُ عاکر رہی ہے:۔ معدایا ہم میں تیری مغلوق ہیں اور تیرے نضل وکرم سے

محتاج ، ہم کو بارسش سے محروم رکھ کر ہاک نہ فرا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسطی مناجات ختم ہوئی توقوم سے فرمایا والیں میلو ایک حیوان کی دُعانے ہمارا کام پوراکر دیا۔ اب بارسٹس ضرور ہوئی۔

( تاریخ ابن کثیرج امسال بنفیرابن کثیرج اصافع)

وا دئ نملہ دچیونٹیوں کی وا دی م کا ایک وا قعہ فرآن تکیم نے نقل کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ است لام سے زیانے میں پہیٹس آیا تھا۔ مؤرخ ابن بطوطہ اوربعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ یہ وا دی عسقلان سے قربیب تھی نمین مفسترین کی ایک بڑی تعدا دیے اس کا مقام ملکشام دی ا

تفدیہ ہواکہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن وانس اور حیوا نات کے ایک عظیم نشکر کے عبو میں جگہ تشریف نے جارہے ہے لشکر کی کثرت اور ہجوم کے باوجود میں طبقہ سے افراد کی مجال مزمعی کہ وہ اپنے درجہ اور رُتبہ کے نلاف آگے بیتھے ہوجائے بسب فرما نبر وارغلاموں کی طرح فوج درفوج میں رہے ہتھے جلتے نشکر ایک ایسی واوی میں پہنچا جہال چونٹیواں بے شمار حقیں اور پوری واوی اِن کامسین بی ہوتی تھی چیوٹٹیوں کے سروار نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس عظیم مشکر کو دیکھ کر اپن توم سے کہا اے چیوٹٹیوں تم فوراً اپنے اپنے گھروں میں وافل ہوجا و کہ بی سلیمان اور اُن کا سٹر تہمیں ہے جوٹٹیوں کے مسروار کے جوٹٹیوں کے مسلیمان اور اُن کا سٹر تربہ بی ہائے میں روند نہ ڈوا لے حضرت سلیمان علیہ است الام نے چیوٹٹیوں کے سرواد کی جب یہ بات سنی تو اِسفیں ہنسی آگئی ۔ اس عظیم انکشاف پر الشرع وجل کاشکر اواکیا اور مزید بی و پر ہمزگاری کی ڈھا کی۔

وادى نمله كايه واقعه قرآن عكيم كي آبات وبل مين اس طرح أياب :-

قُراً فَي مضمول وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَاوَقَالَا الْحَمَدُ لِلْهِ وَلَا الْحَمَدُ لِلْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

میں واقل فرما۔"

اور ہم نے داؤد اور سلیمان کوملم عطاکیا اور اُمفوں نے کہا کرسٹ کرہے اس خدا کاجس نے ہم کو اپنے بہت سے موس بندوں پر فضیلت عطاکی.

اور داؤد کے وارٹ سلیمان ہوئے اور اُس نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہرطرح کی چیزیں دی گئی ہیں بیشک یہ (الٹرکا) ٹھلاففنس ہے۔

کن ہیں بیٹک یہ (الٹرکا) کھلاھٹل ہے۔
اورسلیمان کے لئے جن اور انسانوں اور پرندوں کے سٹر جمع کئے گئے تھے اور وہ پورے ضبط ہیں دکھے جاتے تھے۔
جمع کئے گئے تھے اور وہ پورے ضبط ہیں دکھے جاتے تھے۔
یہاں کک کر جب یہ سب چیو ٹیوں کی وا دی ہیں پہنچے توایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیوں اپنے بلوں ہیں گئیس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لئے کہتے کہا ور انسان اور انسی خبر بھی نہو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے تھے۔
اے میرے دب مجھے یہ تونیق وے کہ میں تیراسٹ کرا واکر ول جو تونے مجھے پر تونیق وے کہ میں تیراسٹ کرا واکر ول جو تونے مجھے کے اور میرے دارے والدین پر انعام کیا ہے اور یہ کہیں وہ نیک عمل میں کروں جو تونے کے اور میرے ایک بندوں کروں جو تونے کے اور میرے ایک نیک بندوں کروں جو تونیک عمل کروں جو تھے نیک بندوں

ور ملکی سے اور علی سے اور علی ہے دخرت سیمان ملیہ الت لام کا ایک اور عبد اور عبد اللہ کی واقع قدرت ملیں ہے بیان کیا عبیب وغریب تاریخی واقع قدرت مفسیل ہے بیان کیا حقیقت توا و پر آپنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الت لام کی حکمرانی جہاں السان اور جنات پر متنی و ہاں چرند و پر ندوں پر بھی حاوی تھی۔

ایک مرتبہ دربار سلیمانی آپنے پور سے جاہ وجلال کے ماسخ مشعقد تھا۔ السان اور جنات ، حیوانات بھی صف ورصف مورس کی مقد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کامعائنہ فرار ہے متع حضرت سلیمان علیہ السلام ان کامعائنہ فرار ہے متع کہ پرندوں کی صف میں کہ کہر پرندہ موجود نہ تھا اسی اس غیر حاضری

ہدا ہوں کے جواع کو محسوس کر کے دریافت کیا ، کیا بات ہے ہیں ہم کہ کو موجو دنہیں پاتا ؟ اگروہ واقعی غیرطام کا مرکب ہوا ہو تو میں اسکوسخت سزاووں گا بابھر ذبح کر ڈالونگا ، الآ یہ کروہ اپنی غیرطامری کی کوئی معقول جربیان کرد یہ عناب سلیمانی ہوہی رہا تھا کہ ہم کہ حاصر ہموگیا اور حضرت سلیمان علیہ است لام کی بازیرس پر کہنے لگا ؛۔

میں ایک ایسی مینی اظلاع لایا ہوں جب کی خبرآپ کو اس سے

کے خوست نما بنا دیاہے۔ حضرت سلیمان علیہ است لام نے بیٹ نکر فرما یا کہ احقِا تیری بات کی صداقت کا انجی علم ہوجائے گا اگر توستِ اے تومیرا یہ خطالیجا اور اسکوان تک پہنچا دے اور انتظا کرکہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں ۔

مرم خط کیگراڈ ااور ایسے وقت وہ خط گرایا جب ملکہ سبا در بارکر رہی تھی خط ملکہ کی گو د میں گرا۔ ملکہ خط پڑھکر اہل در بارے کہنے گئی تحہ انہی انہی میرے باس ایک معزز کمتوب آیاہے جس کی عبارت یہ ہے:۔

لا خطسلیمان کی جانب سے اور النرکے نام سے شروع ہے

جوبرا مہربان رخم والا ہے۔ تم کوہم پرسرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور تم میرے پاس النگر کے فرما نبروار رمسلم ، ہوکر آؤی''

اریخ یہ بنااتی ہے کہ قدیم زیانے بین خطوط درانی کا کام پرندوں ہے بھی لیا جا آ مقا۔ پرندوں کو اس مذکب تندھا یا جا آ تھا کہ جس کسی کوخط پہنچا آ ہو تا مقا اس مت پرند ہے کواڈا دیا جا آ بھا اور وہ مغیک معیک اسی سمت او تا ہوا مرسل الیہ تک بہنچ جا تا مقا۔ مکدسبانے خط کی عبارت پڑھکر کہا اے ارکان دولت تم جانتے ہو کہ میں نے اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر بھی کوئی فیصل مہیں کیا ہے اس سے اب میں تم سے مشورہ طلب کرتی مہوں مجھے کیا کرتا چا ہئے ؟

ارکانِ دولت نے کہاجہاں کک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اسکی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبر دست طاقت اورجنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا آخری فیصلہ وہ آپ کے

ما تفدیس ہے جومناسب ہواسکے لئے مکم کی ضرورت ہے.

الکہ نے کہا بیٹک ہم ملا قتور اور صاحب اقتدار ہیں لیکن سلیمان کے معالمے ہیں ہم کوعجات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اُن کی قوت وطاقت کا اندازہ کرلینا چا ہستے۔
کید کم جس عنوان کے ساتھ بیخط لکھا گیا ہے وہ ایسانہیں کہ اسکو نظرانداز کر دیا جائے۔
اس لئے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پہلے اپنے چند فاصد روا نہ کر وں اور وہ سلیمان کے لئے عمدہ اوقعیتی تحفے بیجا کی اس بہانہ سے وہ اُن کی شان وشوکت کا اندازہ لگاسکیں گے اور یہ معلوم ہوجا ہیگا کہ وہ ہم ہے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زبر وست قوت وشوکت کے الک بی توجی اُن سے دونا فقول ہے اس لئے کوصاحب شوکت بادشا ہوں کا یہ وستور رہا ہے کہ جب وہ کی شان کا نیوں کو فول کو اس سے کہ جب وہ کی سات شہریوں کو فول و فواد کر دیتے ہیں۔ اس کے باقد بادشا ہوں کا یہ وستور رہا ہے کہ جب وہ کی سے کہ کر بادا در باعزت شہریوں کو فول و فواد کر دیتے ہیں۔ اس کے باقا وہ بر بادی مول لینی مناسب نہیں ہے۔

اہل در بارنے ملکدی وانت مندانہ بات پراتفاق کیا، کیونکہ بیخط کئی ایک وجوہ

اہم تھا۔ ایک یہ کہ وہ عجیب غیر عمولی طریقے سے آیا تھا بجائے اسکے کہ کوئی سفارت اُسے لاکر دستی ایک پرندے نے لاکرٹیکا بیا۔

دوسرے یہ کہ وہ اسلین وسٹ م سے فرمانرواسلیمان علیہ السلام کی جانب ہے۔ میشرے یہ کہ اس خط کو النہ رحمٰن ورمیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے حالانکہ اس وقت دنیا میں کہیں کسی سلطنت کے مراسلوں میں یہ طریقہ رائج مذمحاء

مسلم ہوکر حاضر ہونے سے قاومطلب ہوسکتے ہیں ایک پیکمطیع بن کر حاصب ر ہوجائیں دوسرے یہ کہ دین اسلام قبول کرکے حاضر ہوں ۔

پہلامفہوم خطرت سلیمان علیہ است الام کی نتان فرماں روائی ہے مطابقت رکھٹاہے جبکہ دوسرامفہوم سے ان بغیبری کے ٹا بان شان ہے۔ اورحقیقت یہ ہے کہ بیجاح لفظ ہر دیڈومفہوم کی ادائی کے لئے ککھا گیا ہو۔ الغرض قاصدوں کا انتخاب کیا گیا اور شخصنہ وٹھا لفٹ بین قیمتی اسٹ یار رکھے گئے۔ تاریخی روایات میں جہاں بیشمار تنفصبلات ہیں وہاں چندخصوصی چیزیں پہتھیں:۔

ر سیجه سونے کی انیٹیں ، کچھ جو اہرات اور ایک سوغلام ، اور ایک سوکنیزیں اور سیامتھ ہی ملکہ کا ایک خصوصی خط جس میں

چند اہم سوالات مقے۔ حضرت سلیمان علیہ است الام کو النگر نعالی نے اسکے تحفوں کی تمفصیلات اُن کے بہنچنے سے

بہلے بتلادی ۔ چہنے سلادی ۔ حضرت سلیمان علیہ ابت لام نے جنّات کوحکم دیا کہ در بارسے بیش مسیب ل کی

مسافت میں سونے چاندی کا فرش کر دیا جائے اور راستہ میں ووطرفہ مختلف نوع کرجانوروں
کوکھڑا کر دیا جائے ،اسی طرح اپنے در بار کو فاص اہتمام سے مزین کیا اور اس سے دائیں
بائیں چارچار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف اہل کے لئے دوسری طرف اہل وربالہ
وزرار واعیان سلطنت کے لئے رکھدی گئیں ،جوا ہرات سے پورا در بارمزین کیا گیا۔
ملکس با کے قاصدوں نے راہ میں سونے کی اینٹوں پر جا نوروں کو کھڑا دیکھا تو
اپنے تھفے سے سر باسکے: جوں جُوں آگے بڑھے دوطرفہ چزر و پرندی صفیں دیجییں بھر جنات
کی صفیں دیجییں تو مرعوب ہو گئے۔ لیکن جب دربار میں پہنچے توحضرت سلیمان علیہ السلام
کی تواضع واکرام سے مانوس ہوئے۔ اور وہ خوف جا تا رہا جوحضرت سلیمان علیہ السلام

ملکہ سبا کے تخالف پیش کے گئے جفرت سلیمان علیہ السّلام نے نسب رمایا تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو فلط سمجھا شا برتم نے بیٹھے لیا کہ میں اِن قیمتی اشیام سے خوش ورامنی ہوجا وَں گا، حالا بحد تم دیچھ رہے ہو کہ السّرتعا لیے نے مجھ کو کیا کچھ خابت

کپ ہے۔

سنداتم اپنے ہدا یا واپس لیجا وا وراپنی ملک کہ اکراکر تم نے میری اطاعت سنگی تو یں ایسے نظیم سنگر سے برائ و ملک سبا کے پہنچ جاؤں گا بھرتم اسی بدافعت اور مقالم سے عاجز ہور ہوئے۔ ابخام کارسب کے سب ولیل و خوار ہوکر شہر بدر ہوجاؤگے۔

تا عاجز ہور ہوئے۔ ابخام کارسب کے سب ولیل و خوار ہوکر شہر بدر ہوجاؤگے۔

کی شان و شوکت کا جو مت ہدو کہا تھا وہ تفصیلاً سنا یا اور فاص طور پریہ بات کہی کہ اُن کی شان و شوکت کا جو مت ہدو کہا تھا وہ تفصیلاً سنا یا اور فاص طور پریہ بات کہی کہ اُن کی مان کی شان و شوکت کا جو مت بدو کہا تھا وہ تفصیلاً سنا یا اور فاص طور پریہ بات کہی کہ اُن کی محمت معلیا اور فاص طور پریہ بات کہی کہ اُن کی محمت سلیمان علیہ است اور ختم و خدم میں ماضر ہوکر اطاعت قبول کر لی جائے۔ چنا کچہ ملکز سبا اپنے ادکان و دلت اور شم و خدم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ الت الم کے پائیہ تخت فلسطین کی جا سام ہوگئی ۔ ملک سبام کے فلسطین کی جا نہ حضرت سلیمان علیہ التسلام کو فلسطین کی جا تھر سباجب بیت المقدی کے خریب بینچ تھئی اور دو ایک دن کی مما فت با فی رہ گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ التسلام کو دی اللیم کے ذرایو معلوم ہوگیا کہ ملکہ سبا اطاعت اختیار کرنے کے لئے آرہی ہے۔

عفر دیت میں ایکی صفرت سلیمان علیہ است الم نے اپ اہل دربار کوجن کیا اوران سیم عفو دیت میں اوران میں جاہا ہوں کہ ملک اے بہاں سیم علی است کا میں جاہا ہوں کہ ملک اس کا عیا ہوں کہ ملک سامے میا اس کا مین اس کا شاہ اس کا مین میں معلوم ہو کہ السّرت مالی اپنے انہیار ورسلین کویسی کیسی فیرموں میں میں موال اس کے کہ حضرت سلیمان ملیہ است الم واقعی السّر کے میں ورسول ہیں ۔

میں ورسول ہیں ۔

میں ورسول ہیں ۔

میں ورسول ہیں ۔

یرستنگرایک و پر پکرجن انتظا اور سجنے لگا جناب مالی به کام میں انجام دوں ج آپ کے دربار برخاست کرنے سے بہتے بہتے اس تخت کو لے آؤں گا مجھکو یہ طاقت مامسل سے اور میں ایک انا ندارجن بروں۔ ویو پہیسکرجن کا یہ دعوی مسئنگر آسی دربا رسے ایک الی ملم نے کہا

اور میں آپ سے پک جھپنے سے پہلے اُس تخت کو آپی خدمت میں پیش کرسکتا ہوں جھٹر سلیمان علیہ است لام نے بس رُخ بیجیر کہ ویکھا ہی مھاکہ ملکئسہا کا شاہی تخت سامنے موجود مقا۔ فرمانے کے یہ میرے پر ور وگار کافضل و کرم سے وہ مجھ کو آز ما ناہے کہ بن اُسکا سف کرگزار بنتا ہوں یا نا فرمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو خص اللّٰہ کاسٹ کرگزار ہوتا ہے وراسل اپنی فرات ہی کو مفع پہونیا تاہے اور جو نا فرمانی کرتاہے تواللّٰہ تعالیٰ اسکی نا فرمانی سے بے نیاز کر اُسے تواللّٰہ تعالیٰ اسکی نا فرمانی سے بے نیاز کر اور اُس کا وبال خود نا فرمانی کرنے وا ہے ہی پر پڑتا ہے۔

اس مدتک کیا ہے :-

وَقَالَ اللَّذِي عِنْكَ اللَّهِ عِلْمُ مِنْ الْكِتَابِ الْحُ دَالْمُلْ آيت ؟ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

پاک جھیکنے سے پہلے اُس تخت کو لے آ تا ہوں۔

لهذا إن امورکی کونی وضاحت نهیں ۔ نه ہی احادیث محید ہیں اس کا پیتہ جلتا ہے۔ بعض مفسرین تکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ است لام کے کوئی مصاحب سنھے جسکوالٹرکی ' الکتاب'' کاکوئی غیر عمولی علم حاص تھا اس علم خاص کی طاقت سے وہ تخت اُسٹھالا بعض بہتے ہیں کہ وہ کوئی بزرگ جن تھا جسکے پاس اسمار الہید کاعلم نفا اسم عظم کی طاقت سے اسکو اُسٹھا لیا بعض تکھتے ہیں کہ وہ کوئی فرسٹ نہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ الت لام کی خدمت ہیں

ر إكرتا تقاء

اسی طرح بعض مفسرین نے آصف بن برخیاہ کا نام کھاہے جو حضرت سلیمان علیاسلام کے مشیر ہتے بعض نے حضرت طید است الام کا نام بنایا ہے ۔ الغرض بیت المقدس سے مکن شیر ہتے یا یہ بخت آ رب کا فاصلہ پر ندے کی اُڑان کے لیاظ سے بھی کم از کم ڈیرھ ہزار میل کا بھا اسنے یا یہ بخت آ رب کا فاصلہ پر ندے کی اُڑان کے لیاظ سے بھی کم از کم ڈیرھ ہزار میل کا بھا اسنے فاصلے سے ایک ملک کا علیم النال استی مختصر بلکہ پاکس جھیلنے کی بیت میں اس کا کام نہیں ہوسکتا خواہ قوم عمالقہ ہی میں سے وئی طاقتور آ دی کرن میں اسان کا کام نہیں ہوسکتا خواہ قوم عمالقہ ہی میں سے وئی طاقتور آ دی کرن کو میں انہا کہ ویا قت والی گزری کا بھول ایک جدی طیارہ میں انجام و سے پر قا درنہیں ہے د بلکہ بھول ایک جدی طیارہ میں انجام و سے پر قا درنہیں ہے د بلکہ بھول ایک جدی طیارہ میں انجام و سے پر قا درنہیں ہے د بلکہ

راکٹ بھی، سید صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ایک شن ہی تخت ملکہ کے محل سے اسٹالائے بیقینا اس محل پر بہرہ دار مقرر بہوں سے اور وہ ملکہ کی غیر موجودگی ہیں ضرور محوظ جگہ دکھا گیا ہوگا۔ انسا جا کر اُسٹی کی لڑ بھر کر اُسے بہر وار و سید ہونا چاہئے کہ لڑ بھر کر اُسے بہر وار و سید بھونا چاہئے کہ لڑ بھر کر اُسے بہر وار و سید بھون اُسے جو بات ہے اور میں کے بارے میں کیا جاسکتا ہے ۔ اس لئے قرآن تھیم کے الفاظ سے جو بات مترشخ ہوتی ہے غالباً وہ اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔ بہر حال حضرت سلیمان علیہ السے اور اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔ بہر حال حضرت سلیمان علیہ السے اور اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔ بہر حال حضرت سلیمان علیہ السے الم نے اوائے میں جانا جا ہتا ہوں کہ ملک سے میں مانا جا ہتا ہوں کہ ملک سے میں موجود کے دی کے دی کو دی کھوکر سے جو بات کی طوف دا و یا ہے ہوتی ہے یا نہیں ؟ یعنی وہ اس حیرت انگیز معجز سے کو دی کھوکر کے دی کھوکر سے کو دی کھوکر سے کو دی کھوکر کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کو دی کھوکر سے کو دی کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کو دی کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کھوکر سے کھوکر سے کو دی کھوکر سے کو دی کھوکر سے کھوکر سے کھوکر سے کو دھوکر سے کھوکر سے کھوک

مرایت باتی ہے یا ابن گمراہی پر قائم رستی ہے۔ سمچھ عرصہ بعد ملکہ سباحضرت سبیمان علبہ الت لام کی خدمت بیں پہنچ گئی اورجب و و در باریس حاضر ہوئی تواس سے دریافت کیا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے ؟

وہ درباریں حاسر ہوں وہ ایر تو تو یا وہی ہے۔ لینی تخت کی ساخت اور مجوعی حیثیت قویہ بتارہی ہے کہ یہ میراہی تخت ہے اسکین معمولی سی تبدیلی اس تیبین میں شک پیدا کررہی ہے اسے سامتر ہی ملکہ حقیقت مال یک مینچ گئی اور محبے لگی ہم لوگوں کو تواس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چی ہے اور ہم اسی وقت سے ول سے مطبع ہو بی جبکہ قاصد سے

آپ کے احوال معلوم ہوئے ہتے۔ قرآن کیے نے بھی اس طرف اسٹ روکیا ہے کہ وہ واقعی مجمد ارخاتون متی گرجیند وز جوایہ ان نہیں لائی تواسکی وجر بیمتی کراس کو ایمان لانے سے غیر الٹنر کی عبادت نے جسکو اسکی عادت متی روک رکھا تھا اور وہ عادت اس لئے پڑگئی متی کراس کی قوم کافر متی لہذا جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے گئی ۔ قومی عادات اکثرا و خات انسان سے سوچنے سمجھنے ہیں رکاف بن جاتے ہیں اور انسان اُسی وصارے میں جہنے گلما ہے۔

حضرت لیمان علیہ است لام نے چا الکرنبوت کا اعجاز و بھے کے بعد ملک سے باکو قام ہری شان مطلبت بھی د کھلا دی جائے کا کووا سے بعد ملک سے اکرووا سے

سف شمای

کو دنیا کے لحاظت میں غطیم مستمجے اس کے لئے شیش محل بنواکر اُسکے صحن ہیں ایک بڑا دون بنوایا اور اُس بیں پانی اور پانی کے جانور جبور کر اسکوسٹ بیشہ سے پاٹ دیا۔ شفاف آبگینوں اور بلور کے کروں سے ایسانفیس فرش بنا دیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ وصو کہ کھا جاتی کو صحن میں مساف وشغاف پانی بہدر ہاہے اور یہ حوض ایسے موقع پر مقاکہ اُس محل میں جانے والے مساف وشغاف پانی بہدر ہاہے اور یہ حوض ایسے موقع پر مقاکہ اُس محل میں جانے والے کولا محالہ اُس پرسے عبور کرنا پڑتا تھا۔ جنوں کی مددسے یہ عالیشان شیش محل آٹا فاٹا تیار ہوگیا جو اپنی صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ مقا۔

ملکنسباسے کہا گیا کہ قصرت ہی میں قیام کرے۔ ملکم کی سے سامینہی توشفا پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیجے کر ملکہ نے اپنے کپڑوں کو پنڈلی تک آٹھا لیا حضرت سلیمان علیالسلام نے فرایا اسی صرورت نہیں یہ یانی نہیں ہے سارے کا ساراممل اور اس کاخوبصورت صحن

حیکتے ہوئے آ بگینہ کا ہے۔

یہ آخری چیز منی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔

پہلی چیز حضرت سلیمان علیہ است لام کا وہ خط تھا جوء ہم با دہ ابوں کے طریقے سے ہٹکر الٹرزمنن ورضیم کے نام سے مشروع کیا سگیب تھا۔

دوتسری چیزا سکے بیش بہا ہریوں کورد کر ناتھاجس سے ملکہ کو اندانہ ہروا کر یہ بادست ہال ومتاع کاحریص نہیں۔ " یہ ہوا کہ یہ بادست ہادہ سے اسلام کا حریص نہیں۔

تیشری چنرقاصدول کا و ه بیان تفاجس سے مضرت سلیمان علیہ الست لام کی شخصی وخانگ زندگی اور ان کی اتقاراور نبازمندانه نندیج بر مالیم و دند به

زندكى كاجال معلوم بوا-

تجومتی چیزاسکے اپنے عظیم الث ن تخت کا مکب سیا ہے اُ، مافا بیت المقدس بہنچ جا یا تھاجس سے ملکہ کو بیقین ہو گیا کہ اس شخص کی بیشت پر النّرتعالیٰ کی طاقت کارفر اے۔

بانچوش اور آخر چیزیشی کراس نے دیکھا جوشخص بیما مائیش فعم رکھتا ہوا ور ایسے ایسے سٹ ندا رمحلات میں رہتا ہے وہ کس قدر فروز نفس سے باک ہے ۔ کتنا فدا ترس اور نیک ففس سے مکس طرح بات بات پر اس کا سرالسروا مدکے آگے مشکر گزاری میں جھکا جا آئے۔
میں وہ چیز سے تقین جبکی وجہ سے وہ یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوگئی کہ:۔
اسے میرے دب آج کی میں اپنے منفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ الشریب العالمین کی اول عت قبول کرلی اور اب میں سلیمان کے ساتھ الشریب العالمین کی اول عت قبول کرلی اور اب میں سلیمان کے ساتھ الشریب العالمین کی اول عت قبول کرلی

اس طرح حضرت سلیمان علیه استلام کاپیغام دکانتویی مشیلین کورا بروا اور ملکر سبا مسلمان برگئی -مسلمان برگئی -

قرآن کیم نے ملکئرسبا کے اس واقعہ کو ایسے معجزانہ اختصار کے ساتھ میان کیا کہنفس واقعہ کے ساتھ قرآن کیم کافقیقی مقصد تذکیر معی نمایاں رہے اور واقعہ سے اہم اجزار معی بیان ہوجائیں۔

يه سارى تفصيلات اس طرح تذكور بي: -

فَرَ فَي مَصْمُونِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَفَقَالَ مَا إِنَّ كَا أَمَى الْهُدُهُدُامُ وَرَا فَي الْمُدُهُدُامُ الْفَائِينَ الْحَالِمُ الْفَائِينَ الْحَالِمُ الْفَائِينَ الْحَالِمُ الْفَائِينَ الْحَالِمُ الْفَائِينَ الْحَالِمُ الْفَائِينَ الْحَالِمُ الْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(ایک موقع پر)سلیمای نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہاکیا بات ہے کہ میں فلاں ہر کہ کونہیں دیجہ را ہوں کیا واقعی وہ فائب ہے ؟
اگر ایسا ہے تو ہیں ضرور آس کو بخت سزایں ڈالوں گایا اسکو بھر ذبح ہی کر دوں گایا وہ بھر میرے باس غیر حاضری کی کوئی معقول وجربیان کرے کر دوں گایا وہ بھر میرے باس غیر حاضری کی کوئی معقول وجربیان کرے کی دوں گایا وہ بھر میر نہ گزری بھی کہ اس نے آکر کہا ہیں نے وہ علوات مال کی بیں جو آپ کے علم بیں نہیں بیں ملک سبائی ایک بھینی خب را کے کہ آیا ہوں۔

بیں نے ایک عورت وہاں دیکھی ہے جواس قوم پرمکمرانی کرتی ہے اسکو ہرطرح کا سازوسا مان مہیا کیا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا تطیم الشان ہے۔ میں نے اُسکو اس مال ہیں یا یا ہے کہ وہ اور اُسکی قوم الشرکو حصور کرآفتا ہے کی بیت ن کرنی ہے اور اُسکے سامنے سربیجو د ہردتی ہے

ا ورشیطان نے اُن کے اعمال اُن کے نے خوت نما بنا دیتے ہیں اور آہیں راہ تقیمے بٹار کا ہے اس وجے وہ سیدھاراستہ نہیں یاتے۔ رتعب ہے) کہ و ہ کیوں اس الند کوسجد ہ نہیں کرتے جو آسمانو ا در زمین کی پوشنیده چیزوں کو نکالآ ہے اور وہ سب کیھ جانتا ہے جوتم جييات ٻواور ظا ۾ کرتے ٻو۔

دوه) النُّدكة جس سَے سواكوئي مستحق عبا دت نهيں جوعرش عظيم

سلیمان نے کہا انھی ہم دیچہ لیتے ہیں کہ تونے سے کہا ہے یا توحیموث بولنے والوں ہیں سے

میرا بیخط لیجا اور آن لوگوں کی طرف اسکوڈال دے تیم الك بشكر و يجدك و وكيا ريمل ظاهر كرتے ہيں -

ملکہ بولی اے اہل در بارمیری طرف ایک معرز خط ڈالا گیاہے۔ ووسلیمان کی جانب سے ہے اور بیرکہ وہ النّدرجنن دسم سے نام سے مشروع کیا گیاہے.

دمضمون پرہے کہ)میرے مقابلہ میں سکتنی نمروا ورسلم ہوکر

میرے یاس آماد۔

كما جواب ليكرآت بي.

اخط سناكر، ملك نے كها اے سرداران قوم ميرے اس معاطے میں مجھے مشورہ و و میں کسی معاطمے میں فیصلہ تمہارے بغیر مہیں کرتی ہوں۔ المفول نے جواب ویا ہم طاقتورا ور لرمنے والے ہیں آ کے فیصلہ آپ کے ماتھ ہے آپ خودو کھالیں کہ آ کیوکیا مکم دیا ہے۔ لمكه نه كهاكه عام طورير بادت ه جب كسى لمك بس فاتحسانه دامل ہوتے ہیں تواسے خراب اور اُسکے عزت والوں کو ذلیل وخوار كردية بن اوريه واقعب كرسلاطين السابي كرتے بن -اور میں ان کی مانب ہر ہے جیتی ہوں میمرد مکیموں گی کہ 'فاصد

جب ملکہ کاسفیرسلیمان سے بال میہنجا توسلیمان نے کہا کیا تم میری مالی ا عانت كرنا چاہتے ہو ؟ جو كچھ الترنے تجھے دے ركھا ہے وہ اس سے سبت زیاده ہے جوتمہیں دیا ہے تمہارا دریتم ہی کومبارک رہے۔ المص سفيرواليس جااسيغ بصيخ والول كي طرف بم أن براليے ت كرك كرآئيل كي جن كا وہ مقابلہ نه كرسكيں كے اور ہم انہيں ايسى وتت کے ساتھ وہاں سے نکائیں سے کہ وہ خوار ہوکر رہ جائیں گے۔ ( بھر)سلیمان نے کہا اے اہل ور بارتم میں سے کون اُس کا تخت میرے یاس ہے آھے گا ؟ قبل اسکے کہ وہ لوگ مطبع ہوکر میر ہے۔ یاس حاصر ہوں سے ؟

رجنوں میں سے ایک قوی مہیل جن نے کہا میں اُسے ماصب ر محرد دل گاقبل اسکے کہ آپ ابن محبس برخاست کر ہیں اور ہیں اس کی

لا قت رکھتا ہوں ا ور ا ما نندا رہوں ۔

جستخص سے پاس الکتاب کاعلم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جعيك سے يہلے اس تخت كولائے ديبا بول.

مچرجب سلیمان نے دیلک جھیکتے ہی) اسکوایتے پاس موجو و یا یا توکہا بیمیرے پرور دگار کافضل ہے میری آز مائش سے نئے کس شکر كرتا بول يا ناستكرى اورجوست كركرتاب و ه اينے مفس سے لئے كرتا ہے اورجو ناستكرى كرتا ہے توميرا يرور د كاربے نياز ہے اور این دات میں آپ بزرگ ہے۔

سليمان نے کہا اس تخت کی ہیںتت کچھ بدل کر اسکوملکہ کے سلمنے پیش کرود تھیں کہ وہ میں بات میں مہنجتی ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جورا و راست مهي ياتين الكاله اس لطيف بيراير سے ملك كا وراي مي

مو مامعلوم م<u>وسکے ) ...</u> طكه جب عاصر بهوني تو أس سے كما كيا كيا أب كا تخت إيها بي ؟ وه بولی پرتوگویا وہی ہے اور ہم تو مبلے ہی جان سے مقے اور ہم نے

سراطاعت جعكا ديانخا.

اس کو اثبان لانے سے جس جبر نے روک رکھا تھا وہ ال معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوحبی تھی کیونکہ وہ ایک معبود سے سے

كافرقوم سيمتني -

اس ہے کہا گیا کہ مل وافل ہواس نے جود کھا تو تھی کہ گہرا پانی بہدرہ ہے اور پار ہونے کے لئے پائنچا و پر اٹھا لئے دکسی گہرا پانی بہدرہ ہے اور پار ہونے کے لئے پائنچا و پر اُٹھا لئے دکسی نے کہا) یہ تو ایک مل ہے جس میں آنگینے جڑے ہیں۔
میں ایسلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اُس الندریہ جو تمام عالموں کا بیرور وگا ہے۔

مکارے ملک ایت نرکوروس ملک سباکا واقع اسی پرختم ہوگیا کہ وہ حضرت سلیان علیہ استعاد میں ملک سباکا واقع اسی پرختم ہوگیا کہ وہ حضرت سلیان کیا۔

اسکے بعد کمیا مالات سیش آئے قرآن تکیم اورا ما دیث محیحہ اس بار ہے میں ماکت ہیں کمٹ میں خصرت سلیمان علیہ السلام ماکت ہیں کمٹ خص نے مشہور محدث ابن محید نیاز کے اسلام نے ملک ساسے نکاح کرایا ؟

امنوں نے جواب ویا اِس کا معاطہ اسپر حتم ہوگیا کا سکنٹ مَع سکیمان بلتو اسکا معاطہ اسپر حتم ہوگیا کا سکنٹ مَع سکیمان کیا ہے۔ ہم کو بھی سی تنفیش میں پونے کی ضرورت نہیں بینی وہ صرت ملیمان علیہ اسکا مال بیان کیا ہے۔ ہم کو بھی اسکی شغتیش میں پونے کی ضرورت نہیں بینی وہ صرت ملیمان علیہ اسلام ہول کرنے گرمی تن ابن عما کرنے حضرت ملیمان علیہ استلام ہول کرنے والی وحاکم کی حیثیت سے وابس روانہ کر دیا اور گاہے گاہے حضرت سلیمان علیہ استلام میں تشریف ہے ماہ کے ملک کیا ہے کہ تنظیم کی میں تشریف ہے ماہ میں میں تین ایسے عمد وہمل تیاد کروائے والی وحاکم کی حیثیت سے ماہ کی میں میں بین ایسے عمد وہمل تیاد کروائے جوانی نظیم آپ سے م

ماروت و ماروت باروت و ماروت میں بنی اسرائیل سے اندر پیگراہی شروع ہوگئی تھی کہ جنات

علم غیب جانتے ہیں اور سنیاطین نے یہ بات بھی مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ اللہ علم سحر کے ذریعہ جنات اور حیوا نات پر حکومت کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ است الام کؤب اسکی خبر ہوئی تو امضوں نے سنیاطین کے تمام نوشتوں کو حاصل کرکے اپنے تخت کے نیسجے دنن کر دیا آکہ جن وانس کو سی طرح و ہاں بہنچنے کی جرآت نہ ہوستے اور ما تھی یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص بحرکرے گایا جنائ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گاکہ و وعلم غیب کا علم جانتے ہیں اسکونس کی منزادی جائیگی کہیں جب حضرت علیمان علیہ السلام کا انتقال ہوگی توسف بیا میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ و ما کہ استقال موسی توسف بیا طبین نے اس مدفون وخیرہ کو نمکال کر بنی اسرائیلی ہیں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ و کا یہ عمر دیا کہ دیا کہ و کہا تھی جو دیا کہ و کا یہ مصرت سلیمان علیہ السلام کا کھی ہو وہ اسی قوت سے جن وانس اور حب مرند و پرند

برحکورت کرتے متعے اس طرح جا د ومچررا ننج نبوگیا۔

ایت کمچراغ

قرآن مکیم نے سحری اس نسبت کو جوست یاطین نے حضرت سلیمان علیہ السالام کی جانب کردی بھی اس طرح روکیا ہے اور ضمناً ہاروت و ماروت کی حقیقت بھی ہسیب ان کردی ہے۔ کردی ہے۔

البنة ہاروت و ماروت کے سلسلہ میں جومشہور ومعروف زُہرہ کا فصة منقل ہوتا چلا آر ہاہے اس سے قرآن حکیم اورا جا دیت صحیحہ ساکت ہیں ۔اس قصے سے تعلق سے ابن کثیر اور دوسرے اہل حلم نے یہ فیصلہ دیا ہے :۔

"اس بارے میں جو مرفوع روایات نقل کی جاتی ہیں دراصل وہ کعب احبار کا اسرائیلی قصتہ ہے جسکو وہ مسلمانوں میں بیان کر دیا کرتے سکتے اور جس کو بعض مبلیل القدر صحابہ نے بھی نقل کر دیا اور وہ مسلمانوں میں بھی کہتے اور جس کو بعض مبلیل القدر صحابہ وایت وخیر وہ مدیت میں موجود نہیں۔ دشفیر ابن کثیر جا صلا

مرافى مضمون وكمتّاجّاء هُمُ مَرسُولُ مِن عِنْدِ اللهِ مُصَدِّق وَ لَمَّا مَعَهُمُ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

اورجب ان کے پاس اللّٰہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تاکید کرتا ہوا آیا جوان سے ہاں پہلے سے موجود تھی تو اِن اہل کتا ہم میں سے ایک کروہ نے اللّٰہ کی کتا ہا کو اس طرح نہیں بیشت ڈوال دیا گویا کہ وہ سمجھ جانتے ہی نہیں۔

اور لگے اُن چیزوں کی پیروی کرنے جوست یاطین سلیمان کی سلطنت کا نام نیکر بڑھا کرتے تھے ۔ حالا نکرسلیمان نے بھی کفرنہیں کیا کفر کے مرکمب تو وہ ست یاطین سفتے جو لوگوں کو جا دوگری کی تعلیم دیتے تھے ، وہ پیچیے بڑے اُس چیز کے جو بابل میں وقو فرست وں باروت اور باروت وہ پرنازل کی تھی محالاتکہ وہ فرستے جب بھی کسی کو اسکی تعلیم دیتے تھے ہونازل کی تھی محالاتکہ وہ فرستے جب بھی کسی کو اسکی تعلیم دیتے تھے تو جہے صاف طور پر خبرداد کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک از مائٹس

ہیں اپس کفر ہیں ہتلا نہ ہونا بچر بھی یہ لوگ اُن سے وہ چنر سکھتے تھے جس سے شوہراور ہیوی ہیں جدائی ڈال دیں ، ظاہر بھاکہ افرن اللی کے بغیروہ اس ذریعے سکھتے سکھنے کے سکے مرز نہ بہنیا سکتے سکتے گرا سکے باوجود وہ الیسی چنر سکھتے ہونو داک کے لئے منفع بحن نہ مقی بلکہ نقصان وہ تھی اور اُنھیں نوب معلوم بنا کہ جو اس چزکا خریدار بنا اُس کے لئے آخرت ہیں کوئی حصہ نہیں اور کنٹی بری متاع بھی جس کے بدلے ایموں نے اپنی جانوں کو بریچ فرال کاش ایموں معلوم ہونا۔

اور آگروہ ایمان اور تنقوی افتیار کرتے تو الٹرکے ہاں اس کا جو بدلہ لمتا وہ اِن سے لئے زیادہ مہتر تنفا کا ش احضیں خبر ہوتی ی<sup>"</sup>

الغرض قرآن مکیم نے اس واقعہ کوجس غرض سے بیان کیا ہے وہ صرف اس قدد ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ است لام کی جانب جادو دکفر) کی نسبت کرنا بہت ان اورا فترار ہے۔ یہ کام سفیاطین کا مقاحضرت سلیمان علیہ است لام کا دامن اس سے پاک مقااور یہ کہ بنی اسرائیل نے مشیاطین کی پیروی اختیاد کرنی اور الندگی کتاب کولیں پیشت خوال دیا اور الندگی کتاب کولیں پیشت خوال دیا اور سن بہریا بن میں ہاروت و ماروت پرجو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ بنی اسرائیس کے لئے بطور آزمائش مقا اور انتخوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔

وفات سبرناسلیمان علیدالسلام بیت القدس کی تعمیر جس کا آغاز حضرت داؤد

علیہ است لام نے کیا تھا اپنی و فات کی وجہ مکل نہ کر سکے۔ آپ کے صاحبزا دے حضرت سلیمان علبہ است لام نے اس کی تحمیل کی۔ امام مشدی کی دوایت سے مطابق حضرت سلیمان علبہ الت لام نے اس کی خوشی میں بطورت کرانم بازادگائے اور بیس ہزار بکر ہوں کی قربانی کرکے توکوں کو دعوتِ عام دی اور السّر کا مشکرا داکیا جواس نے اسکی توفیق بخشی۔

اس اصل تعمیر سے محمل ہونے سے با وجود میں کچھ ذیل کام باقی تھا اور بیرکام جنات کے سیر اس اصل تعمیر سے محمل ہونے سے با وجود میں کچھ ذیل کام باقی تھا اور بیرکام جنات کے سیرکرد تھا جنگی طبیعت میں سرکنٹی غالب بھتی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب کام کیا کرتے تھے۔اس درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب

آگیا میں کہ انبیار کرام کو اُنکی موت ہے قبل اطلاع دے دی جات ہے۔ حضرت سیمان اللہ اللہ کو بھی جب موت کی اطلاع دی گئی تو انکوں نے سونیا کہ اگر جنات کو معلوم ہوگیا تو کا جھوڑ دینگے اور تعمیر دہ جائیگی اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ الت لام نے یہ کیا کہ موت سے کچوفت ل اپنی محراب میں داخل ہوگئے جو شفاف شیفے سے بنی ہوئی تھی باہر سے اندر کی سب چیزیں منظر آتی تھیں بھرائے معمول کے مطابق عبادت میں شغول ہوگئے اور ایک عصا کے سہادے کے مطابق عبادت میں شغول ہوگئے اور ایک عصا کے سہادے کو شرت سلیمان علیہ الت لام کی روح وقت مقرزہ پرقبض کر گئی گروہ اپنی جگہ جمارے اپنی جگہ مہادے اپنی جگہ کہ اپر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں جنات اِن کو زندہ سمجھ کر سہادے اپنی جگہ کہ میں ہمتن شغول دے یہاں تک سال بھر گزرگیا اور لکڑی کمزور ہوگئی عصا کا سہادا کو میں ہمتن شغول دے یہاں تک سال بھر گزرگیا اور لکڑی کمزور ہوگئی عصا کا سہادا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ است پہلے ہی معلوم ہوجاتی تو اس مشقت کے کام میں ہرگز دی طور ان

جنات کوالٹر تعالے نے کچھ الیسی تو ٹیس عطائی ہیں کہ وہ وور دراز کی مسافہت کو چند لمات میں ملے کر لینے اور بہت ہے ایسے ہوا دف و واقعات کو جن سے انسان واقعات کی خبر دیے ہیں تو نا دان انسان محقات کی خبر دیے ہیں اور جب انسانوں کو یہ اُن واقعات کی خبر دیے ہیں تو نا دان انسان محقائے کر جنات غیب کی خبر ہیں جانتے ہیں حالا کر غیب سوائے النہ تھے کوئی نہیں جانت ہوئی یہ خیال ہوگیا تھا کہ وہ غیب کی خبر ہیں جانتے ہیں جفر سلیمان علیہ استام کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس حقیقت کوظا ہر کر دیا کہ جنات کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس حقیقت کوظا ہر کر دیا کہ جنات کی موت کا ایک سال قبل علیہ ہوجا تا اور یہ سال مجمولی محنت ومشقت جو ان کوزندہ مجھ کر بر واشت کرر ہے مقے چھوڑ ہیں ہے۔

ا م بغوی نے علمار تاریخ کے حوالے کھا ہے کہ حضرت کیمان علیہ الت لام کی عمر ستر لیف تربیبین سال کی ہوئی اور انکی سلطنت و حکومت چالیس سال رہی ۔ ٹیرو سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنجھال لیا ہجت اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی حکومت سے چو متھے سال میں ستروع کی تھی ۔ آگی موت کا تذکر واس طرح موجود ہے۔ معول فَلَتَا قَضَيْنَاعَلَيْءِ الْمُوْتَ مَا دَلَّهُ مُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَا بَيْدُ الْكَرُّينِ تَأْكُلُ مِنْسَأَ تَكَالُ الْحِرْدِ وَسِياآيتِ»)

بجرجب بم نے ملیمان پر موت کا نیصلہ کیا توجنّات کو اُن کی موت کا پننہ و بنے والی کوئی چیز سوائے اس زمین سے کیڑے ( دیمک ) کے نہ متی جو اُن کے عصاکو کھار ہا مقا ، مجرجب سلیمان کر ٹرے توجنوں یریہ بات واضح ہوگئی کہ اگر و ہ غیب سے جاننے والے ہوئے تو اسس

وُلّت سے عداب میں مبتلا مذرسہتے۔

كها ما يا يب كرجنات پريدرا زحب تقلاكة تعميركمل بومكي تحق اس لئے جنوں كويہ بمي احساس ہواکہ اگروہ غیب داں ہوتے تواس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے اور اسفیں اپنی

نادا في كااعترات كرنا يُرا.

اسحے علاوہ اُن گمراہ انسانوں کو مجی معلوم ہوگیا کہ جنّات اورسٹ یاطین خیب می خبر میں مہیں جانتے ہیں اور غیب سے ایسے ہی بیے جبر ہیں جیساعام انسان ہوا کراہے ز مانے قدیم کی بیر جہالت ہردور میں وہرائی جاتی رہی کہ جنات غیب کی خبر س ویا کرتے ہیں خاص طور بر عاملون کی و و کانیں اسی مکر و فریب سے حیل رہی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کیم نے جس نظریہ کی تردید سے لئے یہ واقعہ بیان کیا ہے مسلمانوں کی ایک جماعت في اسى كواين تائيد ومصرت خيال كيا، إنّا يتني و إنّا إليني دَاجِعُون .

## ومارتج وعب

الك ممى حمانت حضرت سليمان عليه التلام طبقة انبياريس بهلي اور آخسر نبی ہیں جن کی فوج میں انسانوں کے علاوہ جنات اور جزندو پرند ٹ مل محتے اور پیسب کے سب اطاعت گزار غلاموں کی

طرح خدمت انجام دینتے تھے۔ سورہ النمل میں اس کی وضاحت آئی ہے :-

وَكُيْسَرَ لِسُكِيْنَ جُنُودَكَا مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ وَالْطَلِيْدِ نَهُوَ يُونَزَعُونَ - دالمَل آيت ١١)

اورسلیمان کے لئے جنّات اور انسانوں اور پرندوں کے سٹ کر جمع کئے گئے منتے اور و ہ پورے ضبط ہیں رکھے جاتے ہتنے ۔

موجودہ زیانے کے بعض لوگوں نے یہ ٹابت کرنے کی کوشش کی کرجِن اور طبر سے مراد جنات اور برند نے بہیں ہیں بلکہ انسان ہی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ است لام سے بشکر میں مختلف کام کریا کرنے تھے۔اُن کا خیال ہے کہ جِن سے مراد پہاڈی قبائل کے وہ لوگ ہی جنہیں حضرت سلیمان علیہ الت لام نے سخرو ٹالج کر لیا تھا اور یہ لوگ اِن کے ہاں نہایت چرت انگیز کام کرتے تھے اور کلیرسے مراو کھوڑا سواروں کے وستے ہیں جو بیدل دستوں کی بہنسبت بہت زیادہ تیزی سے نقل وحرکت کرتے ہتھے۔

کسی کلام میں کسی لفظ کے حقیقی معنی چھوڈ کرمجازی معنی کوصرف اُسی وقت استعمال کیا جا ناہے اور سفنے والے بھی اِن کومجازی معنوں میں صرف اُسی وفت لے سکتے ہیں جبکہ اُس باس کوئی واضح علامت البہی موجو د ہوجو اُ سکے مجاز ہونے پر مفاصلہ کرتی ہو۔ اور اُیت نُدکورہ ہیں ایساکوئی قریبے موجو دنہیں ہے۔ میمرانس کا لفظ جِنّ اورکلیر کے درمیان آیاہے۔ اگرجن اور طیرانسان کی جنس سے ہوتے تواس طرح کہا جاتا ہے۔ وَحُیشَدَ لِیسَلَیْمَانَ جُنُودُ کَا الْحِنَّ وَالْطَلِبُومِينَ الْإِنْسِ

اورسلیمان کے لئے جن اور پر ندے انسانوں بیں سے جُمْع کئے گئے۔ بعنی انسانوں کے پہاڑی اور قبائلی نشکرا ور تیزر فقار گھوڑا سواروں کی فوج

بیع میں۔ اگر المترتعالے کو یہی مضمون بیان کر ناہو ّنا توکیا اسکے لئے عربی مبین میں الفاظ موجود ندیجے کہ اس ہیر بھیر سے ساتھ اِس مضمون کو بیان کیا جا تا ؟ یہ بہلیوں کی زبان آخر قرآن مکیم میں کہاں است نعمال کی گئی ہے ؟

ا المرحی اورب اورب طوری نہو بلکہ وہ افلاص کے ساتھ حقیقت کا جو یا ہو تو اُسلام کے ساتھ حقیقت کا جو یا ہو تو اُسکوصرف ایک اسٹ رہ بھی کا تی ہے ، البتہ اگر کسی کا ول قرآن کیم کی بات پر میفین نہ کرنا چا ہتا ہو تو اُسے صاف کہنا چا ہتے کہ ہیں اس بات کونہیں بانتا ، لیکن یہ بڑی ہمافلاقی بزدلی اور علمی خیانت ہے کہ آومی قرآن کے صاف صاف الفاظ کو تو اُمرو اُر کر اسپنے من ماد سے اور مچریہ ظامر کرے کہ وہ قرآن کیم سے بیان کو مانتا ہے ۔ اعوذ باللہ مین النسطان الدجیع

ور مراب المراب المراب

پرندہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ عقل سے ان مفلسوں کی برمجبوریاں ہیں جس کی وجہسے وہ ہدکہ کو پرندہ سیم نے پر آباد ہ نہیں ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ فرآن حکیم کے سیدھے سادھے مفہوم کی تنفسیر نہیں بلکہ اسکی تخریف اور مغلیط ہے،

قرآن کیم کواگریہ ہی کہنا مقاتوا خراسکو کیا مجبوری تھی کہ وہ اس کو بردے میں

دکھکر بیان کرے ؟ آخریہ کہنا کیاشکل مخاکہ سلیمان نے محکمہ خبر رسانی کا جائزہ لیا اور ایک ڈیٹر وار انسرکو نہ یا یا ۔الخ

بجائے اسکے بیر فرما ناکہ پرندوں کا جائزہ لیا اور اسمیں ٹرٹر کو مذیبا اے صاف و دانسج بات ہے کہ پرٹر پرندہ ہی تھا انسان نہ تھا۔

بہ میں میں میں میں میں مان علیہ است لام فرماتے ہیں کہ ہوئد یا تو اپنے غیر طاصر ہونے کی سیجے محدوں گا۔ کوئی معقول وجہ بیمان کرے وریذیں اُسے سخت سنرا دوں گا یا ذیجے محدود ں گا۔ ان ان کی قدیما کی سات میں انسان میں دیتے ہیں است کا باری کا باری کا ہے۔

انسان کوت کریا جا گیا جا گاہے یا بھائسی دمی جاتی ہے یا سنرائے موت دی جاتی ہوئ فریح کون کریا ہے ؟ بڑے سے بڑے مجرموں کو بھی ذبح کرنے کا طریقہ ندا ب ہے نہ پہلے مضاکوئی بڑا ہی سسنگدل اور ہے در و آ ومی جوشِ انتقام میں اندھا ہو چکا ہو تو ث بد کسی آدمی کو ذبح بھی کر دے مگر کیا ہنجمبراور رسول سے ہم یہ تو فع کریں کہ وہ اپنی نوج سے ایک آ دمی کو محض غیر جاضری کے جرم میں ذبح کر دینے کا اعلان کر دیں گے ؟ اور التّہ نِعالیٰ مجمی است کین اعلان پر کوئی ایک خدمت کا لفظ مجمی نہ فرائیں۔

السوخت عفل زخيرت كداين چربوانعجبي .

د وسری بات بیمنی قابل توجه سے که حضرت سلیمان علیه السلام اُس کر کہ کو خط دیکر یہ فرماتے ہیں :۔

دأ لُقِينَ إِ كَيْمِيدَ ) يرخط أن ك طرف وال وعديا يجينك وعد.

ظاہرے کہ یہ ہرایت صرف پرندے کو دی جاسکتی ہے لیکن کسی آ دمی کو ایناسفیریا قاصد بناکر بھیجنے کی صورت میں یہ انتہائی غیرموزوں اور نا شائستہ عنوان ہوگا کہ بیخط آسکے آگے ڈال دے یا اسکی طون پھینک دے۔ فاص طور پرجبکہ ایک بادشاہ ددسرے ملک کے باوسٹ ہوئی اہم خط رواز کرر ہا ہم جیے معمولی لوگ بھی اپنے کسی ہمسائے کے پاس اپنے ملازم کو بھیجتے ہوئے یہ عنوان اختیار نہیں کرتے کہ یہ میرا خط لیجا کر فلاں صاحب بات کے بھینگ آ۔

اگرتسی کی عقل ہی خبط ہوگئی ہوتو اور بات ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص یہ اننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ اننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ کہ کر کوئی پرندہ مقاتو ایسے شخص کوصاف وصریح الفاظ میں یہ اعلان

کر دینا چاہئے کہ میں قرآن تیم سے اِن غیر معقول باتوں کو سلیم نہیں کرتا ، مھلاکوئی جانور مجمل ہوں کا جانوں کو سلیم نہیں کرتا ، مھلاکوئی جانوں مجمی بات چیت کیا ہے جو مجر کرے گا؟ مجمی بات چیت کیا ہے جو مجر کرے گا؟ (اَللَّهُ هَدَّ آیر مَا الْحُقَّ حَقًّا)

ملکی سے اوراس کا نام عبیش مقا اور سبا اس کا لقب بیر عرب مؤرفین کی دائے ہے۔

الازات کا بیان ہے کہ اس کا نام خود سبا تھا۔ پیخص بہت بہا در اورصاحب جرآت مخا۔

اس نے زبردست فقومات کے بعد مکومت سبا کی بنیا دو الی سبا کا ذما نہ عروج تمقریباً

اس نے زبردست فقومات کے بعد مکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ بین سے سنالی قبل سبے کہا جا تا ہے ۔ سبا کی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ بین سے مشرقی علاقہ بین تھا اور دار الحکومت کا نام آدب مقا موجو دہ مین دارالسلطنت صنعار سے مشرقی علاقہ بین تھا اور دار الحکومت کا نام آدب مقا موجو دہ مین دارالسلطنت صنعار سے مشرقی علاقہ بی بیا ہے بعد شروع ہوا۔

کے بعد شروع ہوا۔

اسٹ ہرکوس باتھی کہتے تھے اور تھراس کا دائرہ وسیع ہوکرمغرب میں صغرموت کے تھیل گیا تھا اور دوسری جانب حبشہ افرلیقہ تک بھی اسکی حکومت قائم تھی ۔ یک جیبل گیا تھا اور دوسری جانب حبشہ افرلیقہ تک بھی اسکی حکومت قائم تھی ۔ یمن اور اطراب کمین میں اپنے مشہورز مانہ قلعے تعمیر کئے تھے۔ملوک سے اکا آخری دورِحکو

سفه وتبلسيج بيان كياجا تاب

بیاں رہے ہیں. ملک سباکا سرکاری ندم بسورج کی بیتش تھا۔ یہ لوگ سورج کوسب سے بڑا خدا سبھتے تھے اور اسکی پو جا کرتے تھے۔ ملکہ سباکا ایمان لانا تو قرآن مکیم سے ثابت ہے البتہ کیا اس کا مکامے مجی حضرت سلیمان علیہ الت لام سے ہوا ؟ قرآن محیم اس صرا

دابت *کے چر*اغ

سے ساکت ہے۔ یہی وجہ کے جب شہور محدث ابن عینیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیب حضرت سلیمان علیہ التسلام نے ملکئ سبائے نکاح کرلیا تھا ؟ توا تھوں نے ف مرایا اس کاموا لمہ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمان یلاً مَتِ الْعَالَمِ بِنَا اَلَّا اَلَیْهِ اَنْ کیا ہے اسکے بعد کا حال بتال یا ایس کاموا لمہ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمان یلاً مِنْ اِلْعَالَ بیان کیا ہے اسکے بعد کا حال بتلا نا قرآن علیم نے چوڈ دیا ہے تو ہمیں بھی اسکی تنفیش نہ کرنی چا ہیئے۔ گرا بن عساکر نے حفرت ملیمان علیہ است الم نے ملک سباہے منکاح عکرمہ کی ایک روایت منقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ است الم نے ملک سباہے منکاح کرلیا تھا اور اسکوا ہے ملک پرحاکم برقرار دکھ کر والیس کردیا۔ والقراعلم ۔

تصوبرا ورتصوبرسازی حضرت سلیمان علیہ است لام اینے تا ہے جنات سے جو کام سیا کرتے ہے اُن کی کچھ فصیل قرآن تھیم نے

عمارتیں اورتصویریں اور حوض جیسے بڑے بڑے لنگن اور اپنی جگہ ہے یہ سطنے والی تھاری دنگیس "

اس آیت میں اُن کاموں کی کچھفٹیل ہے جو حضرت سلیمان علیہ الت لام جنات سے لیسا سر تے مقربہ

ھے اُدیاب۔ نحراب کی جمع ہے جو بلند و بالا جگرے لئے بولا جا آہے جس سے بلند عماریں اور قطعے بھی مراد لئے جاتے ہیں۔ اگر اسکو حرب سے شتق ما نا جائے توا سکے معنی فوجی قلعے ہے ہوتے ہیں اور چونکہ سبحہ میں امام کی جگہ معزز ومحترم ہوتی ہے اس لئے مصلے کو محراب کہا جاتا ہے۔ مبعض ائر تنفسیرنے محادیب سے مرا و مساجد لی ہیں الوں مصلے کو محراب کہا جاتا ہے۔ معض ائر تنفسیرنے محادیب سے مرا و مساجد کی ہیں الوں لفظ محادیب سب کو سن بال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الت لام نے یہ سب کا جنات سے لیا ہے۔ ابنی مرضی کے مطابق بڑے بڑے قلعے ، اونچی عمارتیں ، بلن د و بالا مساحد تعمہ کر وائیں .

تماشيل - تِشال کی مجمع ہے. تبثال تصویر کو کہا جا پاہے خوا ہ وہ جاندار چیزوں کی تصویریں

ہوں یا ہے جان اسٹ یارگی ، تھےرہے جان تصاویر خواہ پتھرومٹی کے ہوں یا وزشت و تھے اس سے ہرقسم کی تصویر مراد کی جائی ہے۔ ابن عرفی کی تصویر مراد کی جائی ہے۔ ابن عرفی کی احکام القرآن ہیں بیرساری مفصیل موجو دستے۔ بعض کاریخی روایات میں نخت سلیمان پر پر ندوں کی ننصا و برکا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ الت لام جنات سے برکام بھی لیا کرتے مقے۔

علی علی استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے برتن کو کہا جا استجو یا فی سے لئے استعمال کیا جا آ

ہے جیسے تشالہ باشب وغیرہ ،

الجنواب ، جابیہ تی جمع ہے جیو ٹے حوص اور تالاب کو کہتے ہیں ، مرادیہ ہے کہ پانی تھرنے سے بڑے بڑے برتن ایسے بناتے تقصص ہیں جیو ٹے حوص کے برا ہر پانی سے اس

قدور۔ قدری جمع ہے ہنڈیاکو کہاجا آ ہے۔

را النیات اپنی جگہ مظیری ہوئی جمی ہوئی مراد یہ ہے کہ اتنی وزنی اور بڑی دیگیس بناتے مقے جو ہلائے نہ ہلیں جمکن ہے کہ یہ ویگیس بچھرتراش کر پچھر ہی کے چو نہوں پر رکھی رہتی ہوں جو نا قابل جمل ونقل ہوئی ہوں ۔ ایام تفسیر ضحاک نے بینی عنی تھے ہیں ۔ فالباً حضرت سلیمان علیہ الت لام کے بال جہت بڑے بیمانے پر مہمال نوا زی ہوئی ہفتی حوض جیسے برتن اس لئے بنائے جاتے سے کھا کہ ان کھا جائے اور مجادی محاری دیگیس اس لئے بنائی جائی تھیں کہ اِن بی کھا نا رکھا جائے اور مجادی محاری دیگیس اس لئے بنائی جائی تھیں کہ اِن بی بیک وقت ہزاروں مہمانوں کا کھا نا یکا یا جاسکے۔

اس آیت بین لفظ تماثیل د تصویریں ) سے بعض مغرب پرست فرہنوں کو بہتقویت پہنچی که نصویر بنا استفام منوع نہیں کیونکہ الٹرنعائے کے ایک مبیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ استفام تصویر بنا اسمنوع نہیں کیونکہ الٹرنعائے کے ایک مبیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ استفام تصویر بنا برائے ہے۔ اور قرآن تکیم نے اس عمل کو اُن کی خصوصیات بیں وکر کیا ہے اور اسپر اپنی ناپ ندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے بندا بیمیل صلال ہوگا۔

يراستدلال ووده سے غلط موسی

اوّل به که تمثال مهراُس چیز کو کہتے ہیں جوکسی قدرتی تنی کے مشابہ بنا بی جائے قطع نظر اس سے کہ و ہ کوئی انسان ہو یا حیوان یا کوئی درخت ہو یا مجول و دریا وغیرہ . بے جان شی جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے انڈ بنائی گئی ہو۔

لغت کی مشہور کتاب اسان العرب میں یتعربین کی گئی ہے۔

آلیت بنا اللہ می النہ کا اللہ میں جیز کو تمثال کہا جا آ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی میں چیز کے مانید بنائی گئی ہو۔

ی پیرے احد بال ماہو۔ تفسیرکت ف میں میعنی تکھے ہیں ب

التستَالُ كُلُ مَا صُوِّرَ عَلَاصُوْرَةِ غَيْرِةٍ مِنْ حَيُوانٍ ق

غَیْدِ حَبُوَ این. " تشال ہر اس تصویر کو مجتے ہیں جوکسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنا نی گئی ہوخواہ وہ جاندار ہویا ہے جان "

ہذا قرآن کیم کے اس بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آٹاکہ صفرت سلیمان علیہ السلام کیلئے جنات جو ٹماٹیل بنائے بننے وہ ضرور انسانوں اور جبوانوں کی تصویریں یا مجیمے ہی ہوں ؟ مکن ہے وہ تقاش و نگار مجول پتیباں اور قدرتی مناظر ہوں جن سے حضرت سلیمان علیاسلام نے اپنی عمادتوں کو آداستہ کیا ہو؟

ملاوہ ازیں محض اس لفظ کے سہارے یکم نہیں لگایا جاسکتا کہ قرآن مکیم سنے انسانی اور جیوا نی تصاویر کو ملال قرار دیاہے۔ جبکہ تماثیل کا لفظ جاندار اور سبے جان وونوں کے لئے آتا ہو۔

ووسرے یک نہایت کثیرتعدا و بیں ا ما دیث میجہ سے تابت ہے کہ نبی کریم لی الشر علیہ ولم نے ذی روج است یاری تصویریں بنانے اور اسکور کھنے کی قطعاً ا مازت نہیں وی اور اسکے بنانے والے پر شدید عذاب کی اطلاع دی ہے اور لعنت اور رحمت الہی سے ووری کی بھی خبروی ہے۔

> چند مشهور ا مادیث ملاحظ بول :-عَنْ آبِی جُحَیْفَتَ اَنَّ مَ سُولَ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰمُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ

لَعْنَ الْمُصَوِّمَ - ( بخارى كتاب البيوع)

حضرت ابوجيف كابيان ي كدرسول الشرصلي الشرعلية ولم فيمعود

پربعنت فرمانی ہے۔

عَن ابن عباسٌ فَقَالَ سَمِعَتُ مُحَمَّدً اصلے الله عليه وسلم يَقُولُ مَن صَوَّرَ صَوْرَةً فَي الدُّنيَا كُلِفَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَنْ الدُّنيَا كُلِفَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَنْ الدُّنيَا كُلِفَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَنْ الدُّنيَا كُلِفَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ النَّهُ الْفُرَدَةَ وَلَيْسَ بِنَا فِي الدُّنيَامِي التهاوي ) يَنْفُخُ فِيهُا الْرُوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِي الرَّارِي السَاوي )

"ابن عباس بی کریم ملی الترطیه ولم سے مقل کرتے ہیں کہ آپ ادست و فر مایاجس نے دنیا بیں کوئی تصویر بنائی قیامت بیں اسکو مجبور کیا جائے گا کہ اسمیں روح ڈوائے اور وہ ڈال نہ سکے گا۔"

ابن مسعود فرائے میں کہ ہیں نے نبی کر بیم ملی السّرعلیہ ولم کویہ فرائے ممناہے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو بردگا۔"

اُس عمره فرائے ہیں کہ رسول النوسلی الترعلیہ وہم نے ادت او فرایا جولوگ پہتصویریں بناتے ہیں انتھیں قیامت کے دن عذاب یاجائیگا اور ان سے کہا جائیگا جوتم نے بید اکیا ہے اُسے زندہ بھی کروہ

 زمسنداحمدا ورسلم شرلین کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ سیہ مکان مرد ان کا تھا جو مدینہ منورہ کا گور نرتھا)

حضرت عائث مدیقہ رم فرمانی کہ ایک روز اُم جید بیٹرا ور اُم سلمہ اُنے کہ ایک روز اُم جید بیٹرا ور اُم سلمہ اُنے نے نبی کر بیم صلی المنز علیہ ولم سے ملک حبشہ کے گرجا گھروں کا ذکر کیاجہ سیل مصا ویر تفییں ،اسپر آھ نے ادمت و فرمایا ہے۔

ان ہوگوں کا یہ حال تھا کہ جب کہمی اُن میں کوئی نیک انسان مرجاتا آواسکی قبر کوعبادت گاہ بنا لیتے اور اُس میں یہ تصویر ہی بنا لیا کرنے تھے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نز دیک برترین مخلوق ہوں گے۔

د بخاری کتاب الصلواۃ مسلم کتاب الله بھی کہ ایک دور نبی کریم صلی الشرطلیہ وہم ایک مختاز ہے میں شریک عقفے آپ نے ارت و فرما یا تم میں سے کوئی ایسا آوی ہے جو رہنہ جاکہ کوئی ایسا آوی ہے جو رہنہ جاکہ کوئی ایسا آوی جے زمین کے برا بر ندکر دے اور کوئی تصویر نہ جھوڑے جسے مشانہ وے ؟ ایک خص اس کے لئے نیار ہوا چنا نچہ وہ گیا گرہمت بار بلیٹ ایل مرینہ کے خوف سے کام کے لئیروالیں آگیا۔ بھر حضرت علی شنے عرض کیا یارسول الشرمیں جا ابول حضور ؓ نے ادرت و فرما یا اجھا جا و حضرت علی شنے والیں آگیا۔ بھر حضرت علی شنے عرض کیا یارسول الشرمیں جھوڑ ہے توڑ ندیا ہوا ورکوئی تصویر ہواور کوئی تصویر بھوا ورکوئی تصویر بھوا ورکوئی تصویر بھوا ورکوئی تصویر

نہیں جیوٹری جے مثانہ دیا ہو۔ اسپرنبی کریم سلی الشرطیبہ ولم نے ادشاد فرایا۔
اب آکرکسی شخص نے اِن چیزوں ہیں ہے کوئی چیزبنائی تو اس نے اس تعلیم
سے کفر کیا جومجہ (صلی الشرعلیہ ولم) پر نازل ہوئی ہے۔
درستان باند مسلم بن ب ایجائز ، نسائی کتب ایجائز ، نسائی کتب ایجائز ، نسائی کتب ایجائز )

دستداجد، سلم به باب المالی الحسن کہتے ہیں کہیں ایک روز حضرت ابن عباس الم سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہیں ایک روز حضرت ابن عباس اللہ کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابوعباس میں اپنے ابخہ سے تصویریں بناکہ اپنی روزی کما تا ہوں میرایٹمل کیسا ہے ؟

حفرت ابن عباس شنے فرمایا بیں نے نبی کرمے صلی الٹرعلیہ ولم سے یہ بات سن ہے کر جو شخص تصویر بنائے گا النّداُسے عذاب دے گاجب مک که و ه اسمبی روح نه مچونک دالے۔ یه بات سنگر و همصوّد سخت برا فروخیة ہوااور اُسے چہرے کا رہاک زر دہوگیا اسپرحضرت ابن عباس نے فرمایا اگرتیری بہی مجبوری ہے توکسی درخت یاکسی ہے جان چیز کی تصویر بناکر این دوزی بیداکر - ( بخاری کتاب البیوع بمسلم کتاب اللباس) حضرت عائث صديقه و فرماتي بي كرس في ايك تكيه خريد اجمين تصویریں بنی ہونی تقیں تھرنی کرم صلی الترعلیہ ولم گھرتشریف لائے اور در وازے ہی میں کھڑے ہوگئے اندر داخل نہ ہوئے میں نے آپ کی اس ناراضی پرعرض کیا اے انٹریس ہرائس گناہ سے توبہ کرتی ہو بچ میں نے كيام -آب في ارت اد فرمايا يه تكيه كيسام ؟ یں نے عرض کیا یہ آھی ہی کے لئے ہے جب بیتھیں تو اِسپر شیک الكانس آپ في ادست و فرايا ال تصويرون كے بنانے والوں كو قيامت کے روز عذاب دیا جائے گا اور اِن سے کہا جائیگا جو کچھ تم نے بنا باہے اسکو زندہ کروداکشیوا ماخکفتہ ) اور (رحمت کے) فرستے ایے گھری وافل نہیں ہوئے جسمیں تصویری ہوں - ( بخاری ولم کتاب اللباس) حضرت عائث مدلیقه رمز فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ ا ہے وروازے پر ایک پروہ اٹاکا دیا مقاجمیں تصویریں تقیں نبی کرم ملی الشر عليه ولم تشريف لائے آپ کے چیرے کارنگ بدل گيا مير آپ نے اُس پر دے کو میصالا دیا اور فر مایا قبیامت کے دن سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا اُن میں وہ لوگ بھی ہیں جو الشرکی تخلیق سے مانند تخسلیق كرتے ہيں۔ ( بخارى وسلم كتاب اللباس) دوسری روایت میں ہے کہ اس بر دے پر کھوڑوں کی تصویری ہے ۔ د نسان کتاب الزبیشد، حضرت عبدالتثربن عمركهت بب كه ايب مرتبه جرتبيل اين ني نويم

صلی النظیہ ولم سے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا گر مہبت دیر لگ گئی وہ نہ آئے

نبی کریم صلی الند علیہ ولم کو اس سے بریٹ نی ہوئی اور آپ گھرسے نکلے تو وہ

مل کے آپ نے ان سے شکایت کی توجر شیل این نے کہا ہم کسی ایسے گھر

میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو دتلاش کرنے پر معلوم ہو ا

سر کتے کا ایک حبول بچہ چار پائی کے نیچے آبیے ٹھا تھا) دباری کتاب اللباس)

اس مضمون کی اور کئی روایات حدیث کی ستند ترین کتابوں بخاری و سلم کے علاوہ

مسند احمد ، ابو داؤ و ، نسانی ، تر ذی ، ابن ماجر ، موطا وغیرہ میں موجود ہیں ۔ یہ تو آ سیکے

ارسٹ وات مقے درا اصحاب رسول کاعمل و ہمبی قابل توج ہے :۔

حضرت عمر ہے نے عیسائیوں سے کہا تھا کہم تہمارے عباؤگا ہو

میں اس لئے داخل نہیں ہونے کہ ان میں تصویر ہیں ہیں۔

( نخادى كتاب الصلوة )

حفرت ابن عباس گرجا (چرچ) بن نماز پڑھ لیتے مقے گرکسی ایسے چرچ بن نہیں جس میں مصوری بروں ۔ د بادی کاب الصلوٰۃ) مصرت علی نے ایک شاگر و ابو البتیاج اسدی سے فرا یک بی تم کو اس مہم پر روانہ نہ کرول جس پر رسول الند صلی التد علیہ ولم نے مجھے روانہ کی مواج بھا ؟

وہ بیرکہ تم کسی مجسمہ کو مترجبوڑ دھے توڑ ندوواورکوئی اونجی فہر نہ حجوڑ وجے زبین کے برابر مذکر دواورکوئی مصویر نہ حجوڑوجے مٹانہ دو۔ دمسلم ، نسانی ، کتاب ابخائزی

اس نے امت کے علمام وفقہار نے کسی بھی جاندار چیز کی تصویر کو نہ صرف حرام بککہ شخت گناہ قرار دیاہے، ہر حالت ہیں تصویر کشی حرام ہے کیوبچہ اسمیں اللہ تعالیٰ کی تحلیق سے مشاہرت ہے جس پر اللہ کاغضب بیان کیا گیاہے۔ ایام مالک ، ایام الومنیف سفیان توری ، این سیرین ،سعیدین جیس سالمین عید العمالی

ا مام مالک ، ا مام اَبوصنیف مسفیان تُوری ، ا بن سیرین ، سعید بن جبیر سالم بن عبدالترا مکرمه بن خالد وخیر م کی مہی دائے سے ۔

مزيتفصيل فتح البارى ج ١٠ صنط ا ورصيى شرح بخارى اور نووى شرح مسلم جها

يس موجودسي .

ری کے استخصیل سے یہ بات انہی طرح واضح ہوتی ہے کہ تصویر کامسسلہ کوئی مختلف فیہ یا قیاس ورائے کامسئلہ مہیں ہے بلکہ ایک واضح اور فیصلہ کن بات ہے ۔اس کوعض چند اقوال یا او بلات کے دراید بدلانہیں ماسکتا۔

البعض شکوک سے جوابات یں فرق پیدائرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ

و ٹوگرا فی تصویر بنانے سے مکم میں نہیں آئی کیونکہ یہ انسان کامکس ہے جو کا غذیر حیابیاں ہو جا باہے یہ ایسے ہی جیسے آئینہ یا دصوب ہیں انسان کامکس آجا تاہے۔

ہوجا اسے یہ لیسے ہی جیسے اسیدیا وسوپ یں اسان ہ کہ باہ ہے۔ عالائدیہ ایک فریب خور دہ فکرا ورحقیقت سے پہلونہی ہے بشریعتِ اسلامی نے تصویر کوحرام قرار دیاہے نہ کہ تصویر سازی کے سی خاص طریقے کو فوٹوگرافی اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں تصویر کے بی ط سے کوئی فرق نمہیں وونوں ہی تصویر بن ہیں ۔اگر انصاف کی نظر سے دیجیا جائے تو نوٹوگرافی کی تصویر سے تھے ذیا وہ ہی تصویر کہلا نے کا حق تھے تا ہائے تو نوٹوگرافی کی تصویر سے تھے دیا وہ ہی تصویر کہلا سے کا

کوت میم بھی کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کیا اب دنیا ہیں شرک وہت پرستی کا فاتمہ ہوگیا ہو۔
عالانکہ آج خود برصغیر ہندو پاک میں کروٹروں بت پرست اور مشرک موجود ہیں۔ دنیا کے ہر
خطہ میں مشرک ہور ہاہے۔ عیسانی دنیا کا تو ذہب ہی بت پرستی اور شرک ہے۔ حضرت
عیسیٰ ومربم علیہم الت لام کے مجیمے اِن کی عیا دت کا ہموں کی علامت ہیں،

ختیٰ کہ سلمانوں کی ایک بہت بڑی تعدا دیمی مخلوق پرستی کی تعنت سے محفوظ نہیں بھریہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ اسلام نے نشرک وبت پرستی کے خطرے کی وجہ سے تصویر کومنیج کیا ہے اوراب وہ خطرہ باقی نہ رہا۔

تغض لوگوں کا بہ بھی خیال ہے کہ وہ تصویری ممنوع ہونی جائیں جومسٹ کا نہ نوعیت کی ہیں جنکومعبود بنالیا گیا ہو، رہی وہ تصویری جوبغرض یادگاریا منفریج طبع کے طور پر ال بی دری مضدرہ اور کوزی کی دیسے نہید

لى جاتى بي أنضي حرام كينے كى كونى وجربيس -

تیکن سٹ پر اس طرح کی ہاتیں بنانے والے بہتمجھتے ہیں کہ ملال وحرام کی اصطلاحیں دراسل التّرورسول کی نہیں بلکہ انسانوں کی ذہنی پیدا وار ہیں۔ انسانی عقل جس چیزکو جا ہے حرام کہدے اورجس کو چاہے ملال۔ یہ وہ تباہ کن نظریہ ہے جواسلام کی بنیا دہی کو اٹھیسٹر مجینکتا ہے۔

الشرورسول پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن پر لازم ہو جا ناہے کہ وہ الشرورسول کی ہدا بات سے احکام اور قانون اخذکرے نہ یہ کسی مفروضہ فکر کے سخت بعض چیزوں کو ملال قراد دے اوربعض کو حرام ۔ بھراس طرح سو چنے والوں کو یہ بھی جاننا چا ہے کہ تصویر نہ صرف شرک و بہ بھی ان تانوں ہے بکہ ہروور میں مختلف فقنوں کا سبب بھی رہی ہے اور آج بھی ان نتنوں سے پاک نہیں .

تصور نرکی مضرفی است کی مضرفی است کی این شہوائیت بھیلانے کا بہت بڑا درایہ بھاگیا ہے اور آج یہ فتنہ ہر دورے زیادہ برسرعروج ہے۔ عُریائیت کی تضہراسی کے دراید کی جاتی ہے۔ عورت کی ناموں کو سربازار اسی فقنے سے ذراید بیال کیا گیا۔ تصویروں کے درایہ ہے دین اور آخرت فراموش انسانوں کی عظمت عوام الناس کے دہنوں میں بیوست کی جاتی ہے اور آج سب سے زیادہ استعمال کی جارہی ہے۔

نصاویر توموں میں نفرت اور عدا وت کے بیج بونے ، فساد ڈلوانے اور عام لوگوں
کوطرح طرح سے گراہ کرنے کے لئے بھی بکٹرت استعمال کیاجا تا ہے۔ اس لئے یہ خیال
سرنا کہ شریعیت اسلامیہ نے تصویر کوصرف بُت پرستی کے اندیشے کے بخت حرام قرار دیا
بالکل غلط نظریہ ہے۔

مل جائے تو اس ہے زک جا ناچاہتے۔ میں دین وانش کا تمقاضہ مھی ہے۔

تصویر ازی کے منوع ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ یہ کہ صورت گرمی اللہ انعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں واللہ کی خصوصی صفات ہیں واللہ کی خصوصی صفات ہیں واللہ کے اسمار ہیں المصور بیان کیاگیا ہے وہ ہی ماؤں کے بیٹ ہیں صورت گری کر ماہ اور میہ اسمار ہیں المصور بیان کیاگیا ہے وہ ہی ماؤں کے بیٹ ہیں صورت گری کر ماہ اور میہ ایک کی خدرت ہیں ہے کہ مخلو قات کی ہزار یا انواع ہیں کر وڑوں افراو ہوتے ہیں ایک کی خدرت ہیں ہے کہ مخلو قات کی ہزار یا انواع ہیں کر وڑوں افراو ہوتے ہیں ایک کی

صورت دوسرے سے نہیں لتی ۔

انسان می کو لیجے مرد اور عورت کی صورت میں نمایاں امتیاز ہے بھرعور توں اور مردو کے کروڑوں افراد میں قاوفرد بالکل بحساں نہیں ہوئے۔ اسی طرح حیوا بات ، نبا بات بجادا ، پرغور کریں کوئی دوفرد ایک جیسے نہیں ہوتے اِن میں ایسا واضح فرق رہماہ کہ دیکھنے والوں کو لغیر کسی غورو فکر کے ہروڈو میں امتیاز ہوجا با ہے۔ بیصورت کری الشررت العزت کے سوا کس کی قدرت میں ہے ؟ اب اگر کوئی انسان کسی جاندار کا مجسمہ یا تصویر بنا باہے وہ گویا عملی طور پر اس کا مدی قرار پا ہے کہ وہ میں صورت گری کرست ہے اس لئے میں بخاری وغیرہ کی اماویت میں ہے کرقیا مت کے روز تصویر بنانے والوں کو کہاجا نریا کہ جب تم ہے ہماری نقال امادی ہے تو اسکو محمل کرکے دکھلاؤ اسمیں دوح بھی ڈالو ، اور یہ کام مخلوقات میں کسی کے بس کا نہیں۔ اس کے تثریعتِ اسسلامی نے تصویر سازی کی قطعاً اجازت نہیں وی اور اسپر شدید دعیدیں بیان کی ہیں -

رہے وہ امور جو موجودہ ونیا کے عارضی تقاضے ہیں اس کے بار ے میں علمار کرام سے مراجعت کی ضرورت ہے۔ والتراعلم وعلمه اتم۔

ایک عقلمند جانور رجیونمیوں کی وادی کا ایک جیرت انگیزواقع گزشته منعات میں درج کیا گیاہے اس واقعہ نے انسانوں کو مہلی مرتبہ اس کا احساس ولا یا کہ جانوروں

كومجى عقل وشعور محسى نهمسى درج بين ديا گياسي.

حیوا نات سے عقل کی بالکلیہ نفی کرنا ہے ولیل بات ہے۔ نماص طور پر چیونٹی کے بارے میں موجود و وزیانے میں اہر مین علم حیوا نات نے مہست کچھ انکٹنا فات کے ہیں، فرہا فرکا وت ہنظیم ہفتے ہیں اور کے کھا طاسے چیونٹی کی زندگی ہم طرح کا مل اور کہ ل ہوتی ہے۔

ا مام شافئ فرماتے ہیں کہ کجو ترسب پر ندوں میں زیاد وعقلندہ ۔

ا بن عطیۃ کہتے ہیں کہ چیونٹی مہایت ذہمین اور عقلند جانور ہے۔ اسکی قوت شاقد اس دسونگھنے کی قوت شاقد در سے زمین کے اندر سے زمین کے او بیر والی دسونگھنے کی قوت) بڑی تیز ہموتی ہے۔ زمین کے اندر سے زمین کے او بیر والی

تنی کا دراک کرلیتی ہے۔ اسکے قبضہ میں جو دانہ آجا باہے پہلے اُس کے دولو منکڑے کردیتی ہے تاکہ وہ اُگے نہیں ۔ سردی کے زیانے میں اپنے لئے فذا کا

دخیرہ جمع کرلیتی ہے ، د قرطبی) چیونٹی بڑی حقیرا ورمعمولی سی نظراً تی ہے کیکن محنت اور زیانت میں ایک ایسا نا درنمونہ ہے جبکی مثال جانور وں بیں شکل سے ملیگی ۔ یہ نہ کمجی بیکار بمثیقتی ہے اور نہ آ را م کرتی ہے ہروقت

مشغول رہتی ہے.
علم حیوا نات کے ماہرین کا خیال ہے کہ چپونٹی حضرتِ انسان سے مہت کچھ مشابہت الحقتی ہے، جانور اللہ کے دورتِ انسان سے مہت کچھ مشابہت رفحتی ہے، جانور اللہ ہے ان کو اپنے فا دم مجی رکھتی ہے، جانور پالتی ہے ان کو اپنے فا مدے کے لئے استعمال کرتی ہے، فوج رکھتی ہے وشمن پر تملہ کرتی ہے، سے کھیتوں میں ناگر چلاتی ہے بہج بوتی ہے ، کا شت تیا رہوتی ہج

تو اسکونہایت احتیاط سے تہد خانوں ہیں محفوظ اوز تنقل کردیتی ہے۔ اس مخلوق میں جاگیردارانہ نظام بھی بایا جاتا ہے۔ اِن کے جاگیر دارہمارے جاگیر داروں کی طرح مطلبی ، آرام لپند، تومی فرائض سے فافل بطن پر در ، تن آسان ہوتے ہیں ، ان کوکسی کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی

ون تجرکھاتے پڑے رہتے ہیں۔ چیونی کی کائے جینس ایک تسم کے کیڑے ہوتے ہیں جنے شکمیں شہد مجرادیا ہے چیونی اپنے باریک ونکوں کی مددے ان کیروں کا شہدماسل کرلیتی ہیں ۔ ان کیروں سے اندے بچوں کی بڑی ختی سے حفاظت بھی کرتی ہیں۔ چیونٹ کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اپنے ہمینس سكودوده ديتى ہے براغظم آسٹريليا كے بعض مصول ميں يقسم كثرت سے پائ مائى ہے ان كى زندگى كامقصداب ببجنسوں كو آرام اورغذا بہنچا نا ہو تاہے. يەزىلن كے اندر وبواروں سے اسطرح جمع طاطئتی رہتی میں میسے انگور سمنے حوشے لٹک دسے ہوں ۔ بیرچیونٹیاں عمومًا ملنے مجر نے کے فاہل مہیں ہولیں ان کے پیٹ شہد سے مجرے رہتے ہیں بشہد کم ہوجائے تو امضیں عیلتا مجر یا دیجہا گیاہے۔ مزدور اور رضا کارچیونٹیاں جب بھو کی بہومانی ہیں توان کے پاس آگراینی غذا حاصل سمرلدی ہیں اور بھر کام میں شغول ہو جاتی ہیں جیونٹیوں سے گو دام بڑے سلیقے سے بنے ہو ہے موتے ہیں ان میں ان کے سال مجر کا غلّہ محفوظ طریقے پر جمع رہتا ہے۔ اُٹر کو وام میں غلہ ،نمی ورطوبت کی وج سے خواب ہونے لگے تو ساری چیوٹٹیاں پورے غلے سی باہر شکال کر دھوپ میں خشک کرلیتی ہیں اور میمراسط مو دام میں محفوظ کر دستی ہیں۔ اس کے علاوہ اور معی ان کا نظام زندگی بیان کیا گیا بجو خالق كائنات كى عظمت وكبريانى اور قدرت مطلقة كے تصور میں غیر عمولی اصافه كر دیراہے۔ فتبامراء الله احسن الخالقين.



صرت ايوب عليه السّلام كا ذكر مبارك رآن يحيم كي جِارسور ٽول ميں آيا ہے.

سورة النسأ - آيت ١٩٢

سورة نسارا ورسورة انعام مي صرف اسم كرامي ملتاب بقيد ووسورتين الأنبسيار ورص می مخصرطور پریه بیان کیا گیا ہے کہ اُن پر امتحان و آز مائیش کا ایک سخت مرحب لہ بين آيا تفاا ورمصائب وآلام نے اتنحین ہر جارشمت گھیرلیا تھا گر و ہصبروسٹ کرکے سوا حرِف شکایت یک زبان پزہمیں لائے ، الشرکی جناب میں آبنا وہی عبدیت کاتعلق برقراد دکھا بلکے بھراور ہی زیادہ رجوع ہوئے اسپرالٹرتعالیٰ نے اپنی رحمت میں اُتھیں ڈھا تک لیا اور مصائب و آلام کے بادل دورکر کے اُن کو اپنے فضل وعطا سے مالا مال کر دیا اور انکی تعرفیت

وہ مہت ہی احیصا بندہ تھا ہماری طرف کٹرٹ سے رجوع ہونیوالاً۔

لعارف حضرت ايوب عليه است لام كے زمانة بعثت اور اُن كى قوميت كے بار \_\_ سے میں دو ماخذ اہم جانے گئے ہیں۔ سلے اوّل تورات ۔ دوم - تاریخ قدیم کے بعض افتساسات ۔

ان ہی وقو والوں سے حضرت ایوب علیہ الت الم کا کچو تمعار ف مل سکتا ہے قرآن کیم اور احادیث سی بیسی ان کی قومیت ، زیانہ بیشت اور سلسلہ نسب سے تعلق سے کوئی وضاحت نہمیں ملتی اور جیباکہ پہلے بھی لکھا گیا قرآن حکیم کے مقاصد ہیں یہ بات ثنا مل نہمیں کہ وہ ارکی جیثیت اور اُس کے موضوع سے بحث کرے۔ اُس کا اقل والح مقصد تذکیر، وعوت قربین عبرت ونصیحت ہے ۔ ان ہی مقاصد کے بخت وہ انہیار وزل کے تذکرے اور اُسکے وہایت بیان کرتا ہے ان ہی مقاصد کے بخت وہ انہیار وزل کے تذکرے اور اُسکے مانے وعواقب بیان کرتا ہے بات کا بھل کردیا فائد سے سے خالی میں وہ انہیں کہ وہائی کردیا فائد سے سے خالی میں وہ انہیں وہ انہیں کہ سے نا کی میں بیان کرتا ہے کہ سے نا کی مقاصد کے تعدیم سے نامی کو دیا ہے کہ سے نامی کردیا ہے کہ سے نامی کردیا ہے کہ سے خالی نہیں وہ سے خالی نہیں وہ سے خالی نہیں وہ سے خالی نہیں۔

کتب تاریخ میں ایک نام تو باب ملتاہے۔ اہل تحقیق کاخیال ہے کہ ایوب اور یوبا ایک ہی شخصیت کے قد تام ہیں۔عبرانی زبان میں یو باب کو اوب کہاگیا اور مہی عربی ا دب

ين الوث بوكرا - (عليه التارم)

مولانا آزادگی تقیق بر ہے کہ حضرت ایوب علیہ الت کام بنی یفطان کی نسل سے ہیں، اور عربی نزاد ہیں۔ اس لئے وہ یا توحضرت ایرام ہم علیہ الت کام بنی یفطان کی نسل سے ہیں، اور عربی نژاد ہیں۔ اس لئے وہ یا توحضرت ایرام ہم علیہ الت کام کے ہم زمانہ ہیں یا بھوسسر حضرت اسلام کے معاصر ہیں، ککھتے ہیں:۔

ا ولا مخفقين تورات اكثر اس طرف سكت بي كرصرت ايوب عليه السلام

عرب شقے عرب میں ظام ہر ہوئے اور سفر ابوب اصلاً قدیم عربی ہیں تعلی کئی تھی،
حضرت موسی علیہ است لام نے اُسے قدیم عربی سے عبران میں شقل کیا، سف ر ابوب میں ہے کہ وہ شہرعوض استرقی فلسطین میں دہ ہے ہتے اور آ کے مبلکر العربے کی ہے کہ اُن کے مولیثی پرسٹ میبا اسب آ) کے توگوں نے تملہ کیا تھا۔

ان دونوں تعربی سے میں اسکی تعدیق ہوجانی ہے کیونکہ کتا ہے۔

ان دونوں تعربی سے میں اسکی تعدیق ہوجانی ہے کیونکہ کتا ہے۔

پیدائش (تورات) اور تواریخ اول بی عوض کو آرام بن سام بن نوح علالسلا) کا بیٹا کہاہے اور آرامی بالانفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں بیں سے ہو۔

(ترجمان القرآن ج ۲ صعمه)

عرب مورخ ابن عساكر جمى حضرت الوب عليه الت الم كو ابرائهي حدر حد قريب عليه الت الم كو ابرائهي حدر حد قريب عليه الت الم كالم عمر اور إن كوحضرت لوط عليه الت الم كالم عمر اور دين ابرائهم كالبرو خيال كرته بين . (فتح البارى جه م المات)

مؤلف فصص الانبیار نتج ارمصری نے حضرت ایوب علیہ است الام کا زمانہ حضرت الراہیم علیہ است الام سے ایک سوسال بیبلے لکھا ہے۔ والٹراعلم۔
ابراہیم علیہ الت الام سے ایک سوسال بیبلے لکھا ہے۔ والٹراعلم۔
ابن عما کرنے برمجی لکھا ہے کہ وہ بنت لوط (علیہ الت الام) کے صاحبراوے ہیں اور قامنی بیضا وی لکھتے ہیں کہ وہ کیا بنت ایعقوب (علیہ الس الام) یا دھمت بنت افرائیم

بن یوسف دعلیہ الت الم بکے صاجزاد ہے ہیں۔ امام بخاری کی بھی غالباً یہی دائے ہے کیونکہ اسفول نے کتاب الانبیار میں انبیار کرام کی جو ترتیب قائم کی ہے اس ہیں حضرت ایوٹ کا ذکر حضرت یوسف علیاتسلام کے بعد اور حضرت موسی علیہ الت لام سے قبل کیاہے۔

الغرض حضرت الوب عليه التلام عربي بي كيونكه تمام مختلف اقوال بين بم أيج عرب بهو كله تمام مختلف اقوال بين بم أيح عرب بهون پرسب كا انفاق يم اور آپ كاعهد حضرت يعقوب و حضرت موسى عليهم التلام كا ورمياني عهد سے -

واقعہ کی روح اور ان کا اُسو ہ آباتِ قرآئی ہیں نہایت واضح طور پرُنقل کیا گیاہے وہ ایک پاک اور مقدس انسان مقیح واللہ تعالے کے بہاں انبیار ورسل کی جماعت ہیں شامل ہیں۔ وہ دولت و ثروت اور کٹرت اہل وعیال کی وجہ سے مہرت خوش بخت اور فیروزمند سنقے مگر ایک امتحان و آزمائش ہیں آگئے۔ مال ومتاع ، اہل وعیال ،جسم وجان سب پر آفت آئی۔ مال ومتاع ختم ہوا ، اہل وعیال فوت ہوئے جسم وجان کوسخت ہماری نے گھیر آئی۔ مال ومتاع ختم ہوا ، اہل وعیال فوت ہوئے جسم وجان کوسخت ہماری نے گھیر لیا، تب معی اسمنوں نے رشت کوہ کیا نہ شکایت بلکہ صبروت کر کرتے رہے اور اللہ تعالی کی جناب میں سوائے عرفین حال کے اور کوئی حرف زبان پر نہ لائے۔

التُّرِتْعالَىٰ كَى جَنَابِ مِي مُخْصَرِ رَبِينِ الفاظ مِينِ البَّنِي مُحَلِيف كا اسطرح وَكركيا :-اَ يَيْ مُسَيِّى الصَّرِّو النَّسَةِ الْرُحْمُ الرَّاحِيدِينَ -

د الانبيار آيت ٨٨)

(مجمکو بمیاری لگ گئی ہے اور توارجم الراثمین ہے)

و ما کا اندازکس قدرلطیف اور باا وب ہے صرف اپنی تکلیف کا اجمالی وکرکرتے ہیں اور اسکے بعد یہ کہکر رک ہاتے ہیں توارہم الراحمین ہے "آگے نہ شکوہ نہ شکایت، کوئی مدعا نہیں کسی چیز کا مطالبہ نہیں ۔ پاس اوب کا یہ عالم ہے کہ بیمہیں کہا تو نے مصیبت میں وال ویا "مہیں کہا تو تعلیف کے ماتھ بلکہ سنتہ کو شبطان کی جانب نہ سوب کیا اور فرمایا "شیطان نے مجھے ایڈ ااور تکلیف کے ماتھ بلکہ سنتہ کو شبطان کی جانب نہ سوب کیا اور فرمایا "شیطان نے مجھے ایڈ ااور تکلیف کے ماتھ

ائن کی بیکار کوالٹر نے سنا اور قبول کیا جو مال ومتاع ختم ہوا متا اور جواہل وعیال فوت ہوگئے متنے السّٰر نے اپنے فضل وکرم سے دوچند اور زیادہ مجنن دیتے اور صحت وتند ہور کے متنے السّٰر نے اپنے فضل وکرم سے دوچند اور زیادہ مجنن دیتے اور صحت وتند ہور تی کے لئے زیر قدم ایک مشنڈ ہے پانی کا حیث مد پیدا فرا دیا جس کے پانی ہیں بین خاصیت متنی کہ اُس سے فسل کرنے اور اُسکے پہنے سے اُن کی بیماری دور ہوگئی۔

اس قصر میں حضرت الدر اسکے پہنے سے اُن کی بیماری دور ہوگئی۔

اس قصے میں مضرت ابوب علیہ الت لام کا کر دار سرا پاصبرت کیم و رضا اور انکی زندگی عبا وت گزار دں سے لئے ابدی نونہ" اور بلا واز مائٹ میں مہتلا انسانوں سے لئے نصیحت و درس کی حیثیت دکھتا ہے۔

اس واقعہ بعد التر تعالے نے انھیں جہاں ان کا مال وساع ووجند کردیا و ہاں اہل وعیال کی عطاکا کی فرت شدہ اولا دا و را ہل خانہ کو و و ہارہ عطاکس کی سے کہ فوت سندگان کو حیات نونجنٹی گئی۔

ا مام رازی اور ابن حیان اندلس کی رائے بیت کوفوت شدگان کی جگه دوجیت مرازی اور ابن حیان اندلس کی رائے بیت کوفوت شدگان کی جگه دوجیت مران وعیال عطا کئے گئے. آبیت میں ہر دومفہوم کی گنجائش ہے ۔ اہل وعیال عطا کئے گئے. آبیت میں ہر دومفہوم کی گنجائش ہے ۔ وَ وَ هَذِينَا لَدُ اَهْلَدُ وَ مِثْلُهُمْ مُنْعَهُمْ مُنْ حَدَّةً مِنْدَا.

رص الايد ١٣٧١)

اٌ ورہم نے ان کو اُن کے اہل وعیال عطا کئے اور اُن کے ساتھ اُ نئے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر '' اور آخریں اُن کے انجام پر نظور سند تیوشق فرادی۔ اور آخریں اُن کے انجام پر نظور سند تیوشق فرادی۔ 'ہاست ہم نے اسمنیں صبر کرنے والا پایا اور وہ انتہا بندہ سے بیٹک وہ اپنے رب کی طرف مہت رجوع ہونے والا بندہ تھا۔'' حضرت ایوب علیه الت لام کی بلا و آزیائش اور اُن کی فریاد اورصبرو استفامت اور التیرتعالیٰ کی عطاو بخشش کا ذکر آیات ذیل ہیں اس طرح بیان کیا گیاہیے.

> قرآف مضمون أَدُحَمُ الْوَاحِينِينَ الْحَرَادُ مَا الْمَارِينِينَ الْحَرَادُ الْمِيارِ آيت ١٠٥٨٨)

آور ایوت کا حال بھی یا دگر دجب اس نے این رب کو بیکاراتھا دالی، مجھکو تکلیف بہنچ رہی ہے اور آپ سب مہر یانوں سے زیادہ مہر یان بیس مجھکو تکلیف بہنچ رہی ہے اور آپ سب مہر یانوں سے زیادہ مہر یان بیس میھر ہم نے اُن کی دُما قبول کرلی اور اُن کا دُکھ وور کر دیا اور ہم نے اُن کو اُن کا کنب عطا کیا اور اُن کے برابر اور بھی اپنی رجمتِ خاص کے سبب دیا۔ اور عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لئے دنیفل وکرم فرایا، سبب دیا۔ اور عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لئے دنیفل وکرم فرایا، میں موجود کے اُن مُسَنّی الشّیطن موجود کے اُن مُسَنّی الشّیطن موجود کے اور کرم فرایا، اُن مُسَنّی الشّیطن میں موجود کے اُن مُسَنّی الشّیطن

بِنْصَبِ وَعُدَابِ ١٠٤ رَسَ آيات ١٨٦١)

۔ اُورہمارے بندے ایوٹ کا ذکر کر وجب اُس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھکو تنبیطان نے اپنہ اا و رسکلیت کے ساتھ ہاتھ لگایاہے ۔

تب ہم نے ان سے کہا اپنے پاؤں سے مفوکر مار دا مفوں نے ایس مفوکر مار دا مفول نے ایس میں ایس میں ایس کے ایس میں ا ایسا ہی کیا اور چیشعہ زمین سے ایل پڑا تو ہم نے کہا) یہ نہا نے کا مفت مرا یاتی ہے اور مینے کا ۔

ادر ہم نے اس کو اس کے اہل وعیال عطاکتے اور اُن کے اس کے اہل وعیال عطاکتے اور اُن کے اس کے است اور بطور یا دگار عقامندوں سے لئے "

الما می عجمه حضرت ایوب علیه الت الام کے زبانہ علالت بیں سب نے انکا ماتھ جھور دیا تھا۔ عزیز واقارب، دوست احباب نے بھی منھ بھیرلیا تھا مرت ایک بیوی نے اس تمام بیماری بیں ساتھ دیا وہ ہردوز ان کی خدمت انجام دیا کرتی سی اوران کی خدمت انجام دیا اوران کے وکھ وروی برا پر کی شرکی سی ایک میں۔ ایک مرتبہ بیوی نے حضرت ایوب علیہ است لام کی انتہائی محلیت سے بیھرار ہوکر کھوا ہے کھات کہہ وہتے جومبر ایوب علیہ است لام کی انتہائی محلیت سے بیھرار ہوکر کھوا ہے کھات کہہ وہتے جومبر

وسٹ کر کے نملان تقے اور الٹر تعالے کی جناب میں شکوہ کا بہلو لئے ہوئے تھا جفر ایوب علیہ است کا عہد ایوب علیہ است لام کو یہ شکا بیت لیسٹ ندنہ آئی اور آپ کی زبان سے اس قسم کا عہد مکا نما

مر سنفایاب ہوگیا تو والٹر تجھ کوشو کوڑے ماروں گا۔" امام احمد سنے کتاب الزید دمسنداحمد میں احضرت ابن عباس سے ایک روایت

مقل کی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہے۔
"حضرت ایوب علیہ الت لام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار تبیطان طبیب کی شکل میں آئپ کی بیوی سے پاس آیا نیک بیوی نے علاج کرنے کی گذارش کی اُسپراس نے آیا دگی ظاہر کی اور اسکے لئے یہ شرط رکھی کر اگر تمہا رے شوہرصحت یاب ہوجائیں تو تم میرااس طرح سٹ کریے

اد اکرنا: آپ نے میرے شوہرکوشفاعنایت کی "میرے علاج کا یہی ندراً سے۔ نبک بیوی نے وعدہ کر لیا اور اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السّلام سے کیا حضرت ایوب علیہ السّلام کو اس سے بخت دکھ بہوا فسے مایاکہ

وہ شیطان تھا جو ایسے شرکیہ کلمات تم سے کہلوا نا جا ہتا تھا اورتم نے وعد ہ بھی کررہا تمہاری غفلت بہاں یک پہنچ میں ہے؟

مچرآپ ہے قابو ہونے اورتسم کھالیا کہ جب میں صحت یا ہے۔ ہوجا وُں گا تو تم کوئٹو کوڑے ماروں گا۔

بهرحال جب حضرت الوب عليه التلام كو النّرتعالى في تنفادى توضم دايفات عهد كاسوال بيش آيا ايك جانب نهايت و فادار ، غم نوار رفيقة حيات ہے دوسرى طرف قسم كو پورى كرنے كامستلا و خضرت الوب عليه التلام سخت ترة داود فكري سفيلسك مبت جلدالله تعالى في نيك بيوى كوشو برك ما تقد و فادارى كا بيصله و يأكدا يك فاص طريقة سے إس قسم كو پوراكرنے كامكم نا دل كيا اور ادشا و فرما يا كرا ب اپن قسم نه توثرين بكات تونون كا ايك شما بنائين اور اس فرما يورى كو و ايك من بو جانيكى . چنا ني حضرت اپنى بيوى كو ايك ضرب لگادين - بس قسم پورى بوجانيكى . چنا ني حضرت

## ایوب علیه است لام نے ایسا ہی کیا اور اپنی تسم کو پوراکر دیا۔" اس واقعہ کو قرآن کیم نے اس اختصار سے ساتھ بیان کیا ہے!۔

ماكم اورابن حبّان نے حضرت انس كاايك اثر نمغل كيا ہے كہ: ۔

حضرت ابوب علیه استلام تیلو سال یک مصائب سے امتیان میں بتلادہ حتی کو اُن کے تمام عزیز وا قارب نے اُن سے کنار کوشی اختیار کمرلی البتہ عزیز وس بیں سے صرف قرو آ دمی صبح و شام اُن سے پاس آتے اور خیر خیر بیت معلوم کرتے ۔ ایک مرتبہ اُن بی سے ایک نے دوسر سے کوائٹ بی سے ایک نے دوسر سے کہا ایسامعلوم ہو تاہے کہ ابو ہے نے کوئی بڑاگنا ہ کیا ہے جبی یا واش میں اُن کو الیسی سخت سزا دمی تی ہے۔

یہ بات دوسرے نے حضرت ابوب علیہ الت الام سے کہدی حضرت ابوب علیہ الت الام سے کہدی حضرت ابوب علیہ الت الام سے کہدی حضرت ابوب علیہ الت الام یہ ملعنہ سے کہ میں سے قراد ہوگئے اور الترتعالیٰ کی جناب میں نہایت آ ہ وزادی سے اس طرح پکاراکہ داتا یہ میں کسی نے ایسا کیاراہو)

الترف وی نازل کی اور اسمیں یہ برایت کی کہ اپنا پر زمین پر ماری۔ حب اسموں نے مقوکر ماری توحقًا یا نی کا ایک مفتد اچشمہ آبل پڑا۔ مچر برایت کی گئی کہ اسمیں غسل کریں جب غسل کر کے باہر تھے تو بہلے سے زیادہ سمیح و تندرست تعلم آنے گئے۔
زیادہ سمیح و تندرست تعلم آنے گئے۔
میر جب بیوی نے دیجھا تو اسمیں قطعًا بہیان نہ سکیں نود حضرت

ایوب علیہ الت لام سے دریافت کرنے گئیں کہ بیہاں میرستے بیمار شوہر رہا کہ کہاں چلے گئے ؟

حضرت ایوب علیه الت الام نے امغیں اطبیان وال یاکہ بیں ہی ایوب ہوں اور الشرک فضل وکرم کا واقع سنایا ،روزم و کے کھانے کیلئے حضرت ایوب علیہ السلام کے بال جو کھری گیہوں اور جو کی بھی الشر تعالی نے نے ابی و ولت بیں اضافہ کرنے کے لئے گیہوں کو سونے اور جو کو چاندی میں ان افرادی جو دولت بیں اضافہ کرنے کے لئے گیہوں کو سونے اور جو کو چاندی میں بدل ویا ۔ ال نتح الباری جو دولت)

امام بخاری نے اپنی کما بیں ایک روابیت نقل کی ہے کہ بی کرمیم صلی اللہ طلیہ ولم نے ارتبا و فرما یا جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما ہے منے النہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹرٹریاں اُن پر برسا ہیں ۔حضرت ایوب علیالسلام نے جب میہ و کی تو اُن کھی جند ٹرٹریاں اُن پر برسا ہیں ۔حضرت ایوب علیالسلام نے جب میہ و کی تو اُن منیں پر کر گر کر گر ہے ہیں رکھنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الت الم کی طرف وی کا زل کی اور پوچھا ایوب ایس ہم نے تم کوسب کی مرضی منہیں بنا دیا ؟

بیسر دید و در دارد با این با است الام نے عرض کیا پر ور دگار بیر بیج ہے کین آب کی تعمق سے کون بے نیاز ہو مکتا ہے ؟ " آپ کی تعمقوں سے کون بے نیاز ہو مکتا ہے ؟ " وَالْکِنْ لَا غِنْی عَنْ مَوْکَیّا کے ۔ ( بِخَاری کتاب الانبیاء)

اسی طرح کا واقعہ ابن ابی عائم نے حضرت ابن عباس کے سیمین تقل کیاہیے۔ وہرب بن منبتہ نے اس بیمادی کی مدّت بین سال بیان کی ہے اور حسن بھری ہے ساخت سال منقول ہیں ج

(تفيرابن كثير جلد ١ مدهد)

نُّورات کے باب سفر ایوب میں مرکورے کہ ابتلارے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ الت لام ایک کسو چالیس تک بقید حیات دے اور اپنی اولا دسے چارلیٹت دیکھے "

## متارنج وعب

اشک التاس بلائے مدیم زمانے سے الترتعالیٰ کی پرسنت رہی ہے کہ جبکوالٹر تم کے ساتھ جتنا قرب ومنزلت عاصل ہے انفیں بلا اور ازبانش بھی سخت رہی ہے و اور جب اس طاب بلا کے پیش آنے پرایسے لوگ صبرواستقامت سے کام لیتے ہیں تو وہی آلام ومصائب اُن کے دنیا وی واخروی درجات سے بلندی کا ذرایعہ بنا دیئے جاتے ہیں۔

نبى كريم ملى التُرعليه ولم نے اس حقیقت كو اسطرح ظاہر فرما ياہے بـ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءًا لَا يَبْيَاءُ تُحَدِّا لِتَهَا لِحُدُنَ ثُمَّ الْاَمْنَاكُ

فَا لُكُ مُتَكُلِّ والحديث وتضيرابن كثيرج المصفف

مصائب مي سب سے زيا و وسخت امتحان انبيار عليهم السلام

كابوتا ، اسك بعدصله كانبرب اوري وسب مراتب ودرمات. في بنوات ويرمات وينب فيان كان في ينوم صلابة

ين يُوفِي بَكُرِيم. الحديث وابن كثيرج صفا)

انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آز ما یاجا آ ہے اگر۔ اس کے دین میں بھنگی اورمضبوطی ہے تو و ومصیبت کی آز مائش میں بھی

دوسرون سےزیاد د ہوگا.

مضرت اليوب عليه السلام كايه واقعد المكى ببترين مثال ---

ضبط واستنقلال النّرتعالى كاشكر اوراحسان كيوزيا و مشكل نهي آسان كالشكر اوراحسان كيوزيا و مشكل نهي آسان كالكندي بلا ومعيبت اعتسرت و تنكوستى بين حرف شكايت تك زبان پرنه لا نا اور ومبرواستقر

بدایت کے چراغ

کا تبوت ویا بہت شکل اور برائشن کام ہے اور اسی منزل پر انسان کے ایمان بالنہ کا ورُن معلوم ہوجا تاہے بین جب کوئی بندہ اس زبون مالت میں بھی ضبط واست قلال کا وامن ہاتھ ہے جانے نہیں ویتا اور صبروسٹ کر کی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو بہت جلد النہ کی وستگیری شامِل حال ہوجائی ہے اور اس پر فضل وکرم کی بارش ہونے نگئی ہے۔ النہ کی وستگیری شامِل حال ہوجائی نے اس کی رفتن مثال ہے التہ تعالی نے اسی صبرواستقلال کی وجہ سے اسمیں ووچند عطاکیا۔

وفا کی قرر وقیمت زیاده محبوب شے ہے۔ اما دیث یں اس عورت کو جنس کی اشارت دی گئی جو اپنے شوہر کے حق میں اور استقامت سب سے بشارت دی گئی جو اپنے شوہر کے حق میں وفا دار ثابت ہو۔ اور اس وفا ومجبت کی قدر قیمت اس وقت قیاس وانداز ہے ہے کہیں زیاد قیمتی ہوجا تی ہے جب اس کا شوہر مصائب والام میں گرفتار ہوا در اس کے عزیز داقر بارتک اُس سے کنار ہی ہو چکے ہوں حضرت الوب علیہ التلام کی زوم مطہرہ نے آپ کے زمانۂ مصیبت میں جس شن وفا اطاعت و خمخواری کا ثبوت دیا الشرنے اُس احرام میں حضرت الوب علیہ التلام کی قدر و خراک نے کے لئے عام احکام سے بالکل مختلف ایک ایسامکم دیا جس سے اُس نیک بی بی کی قدر و خرات کا انداز و ہوتا ہے۔

حبیب کر من عی ادر ایوب علیه الت الم نے اپنی بیما ری کی حالت ہیں ناداض موت ہوگئی تو یہ پریشائی لاحق ہوئی کو آئے گور اکیا جائے تو تواہ نخواہ ایک حفالا موت ہوگئی تو یہ پریشائی لاحق ہوئی کہ اگر قسم کو پورا کیا جائے تو تواہ نخواہ ایک سوگا۔ اس موت کو ہار نا پڑے گا۔ اور اگر قسم توڑ دی جائے تو یہ بھی ایک گنا ہ کا ارتبکاب ہوگا۔ اس مضل سے اللہ تعالیٰ خوال نے احضین اس طرح کا لاکہ احضین حکم دیا ایک گفتا لوجن ہیں النے ہیں تنکے ہوں جننے کوڑے مارنے کی قسم کھائی متی بھیر اس کھتے سے بیوی کوبس ایک میں نیکے بول جننے کوڑے مارنے کی قسم کھائی متی بھیر اس کھتے سے بیوی کوبس ایک میں نیکے بول جننے کوڑے مارنے کی قسم کھائی متی بھیر اس کھتے سے بیوی کوبس ایک میں ایک کھا دیں اکر تک کھا جو حضرت ایوب علیہ است لام کو تا یا گیا لیکن اس قسم سے شرعی حیل ایک حیلہ دیں ہی کو تک یا گیا لیکن اس قسم سے شرعی حیلہ است لام کو تا یا گیا لیکن اس قسم سے شرعی حیلہ ا

برابت كريراغ

کی چہلے حقیقت مجولین چاہئے ور مذحیا سازی کے حدود کفرسے جا طبیج ہیں کہونکہ ہوشخص ناپاک اغراض کے لئے حلیہ کر تاہے وہ کو یا الندکو اپنے ذعم ہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔
حضرت ایوب علیہ الت لام کوجو حلہ تنایا گیا تھا وہ کسی فرض سے بچنے کے لئے مہیں بلکہ ایک فرض سے بچنے کے لئے مہیں بلکہ ایک فرض سے بچنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ نہذا تشریب اسلامی میں صرف وہی جیلے جائز بہوں تعریب ورائی کو جائز بہوں تعریب واپنی زات سے یاکسی دوسرے خص سے طلم وگنا ہا ور برائی کو جائز بہوں تعریب کے لئے اختیاد کے جائیں، در نز حرام کو طلال کرنے یا فرائض کو ساقط کرنے ایک سے بیجنے کے لئے حیلہ سازی گنا وہی نہیں گنا و در گھنا وہوگا۔

مثلاً ایک شخص ذکوۃ سے بچنے سے لئے سال ضم ہونے سے بہتے اپنا مال اپنی ہوی کی ملکیت بین شخص کر دیا اور جب اگلا سال ختم ہونے کو قریب ہوا ہوی نے شوہر کو ہمبہ کر دیا۔ اس طرح دونوں پر ذکوٰۃ واجب نہ تحقیری ،کیونکہ ہر ایک کی ملکیت ہیں سال بحر بھا مال قائم نذر یا اور اوائی ذکوٰۃ سے معاف سمجھ ببٹھا۔ ایس شخص شصرف ایک فرض نے فرار اختیا دکر تاہے بلکہ وہ یہ جس سمجھتا ہے کہ اکثر تعالیٰ اس کے اس نظا ہری فعل سے دھوکہ کھا جا کے گا اور اسکو فرض سے سبکہ ویش مجھ لے گا۔ داستنعف سے سبکہ ویش مجھ لے گا۔ داستنعف سے التہ دیش مجھ لے گا۔

فقہار کرا م نے اپنی کتا ہوں میں کتاب الحیل "کے عنوان سے جو بھی مثالیں دیں ہیں اُن کا یہ مطلب ہر کر نہیں کرسی حیلہ کے دربعہ فرض سے سبکدوشی یا نیکی سے فرا رافتیار کیا جا سکتا ہے بلکہ اِس کا وہی مطلب ہے جو او پر بیان کرا گیا ہے کرسی نامناسب یا مکروہ بات سے مطلب ہے جو او پر بیان کرا گیا ہے کرسی نامناسب یا مکروہ بات سے بیخ کرنی سندی حیلہ افتیار کیا جا نے تو و و جا نزہے جیسا کرحفرت ایوب علیدالت لام کو تلقین کرا گیا تھا۔ والسّرا علم ،

منگ ولی باصبر مندی اقران کیم نے حضرت ایوب علیہ الت لام کا واقعہ انتظام کا واقعہ انتظام کا داقعہ کے بیک بندے مسائب اور مثند اند میں مبتلا ہوتے ہیں تو آئے دب سے بدگران نہیں ہوتے جب مصائب اور مثند اند میں مبتلا ہوتے ہیں تو آئے دب سے بدگران نہیں ہوتے

برا*یت کے چرا*غ

اور نہ تنگ دل ہوتے ہیں بلکرصبرواستقامیت کے ساتھ اُس کی ٹازل کی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اُسی ہے مدد ما تکتے ہیں ،اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں ،اور اُسی سے آس لگائے رہے ہیں۔ اُن کا پیطریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ کمت بک الشرتعالیے سے وُعب ما تکتے رہے پر کیا نہ ملے نو پھراس سے مایوس ہوکر دوسروں سے آستانوں پر ہاتھ میسیالانا مشروع كردين ان كے قلوب پراس بات كا پورااطمينان رہتاہے كر جو كچونمى ملئا ہے الترتع ہی سے ہاں سے ملناہے اس نے مصیبتوں کاسلسلہ چاہے کتناہی وراز ہووہ التُدتِعالیٰ کے يرستارا ورأسي كے آستانے پر التو مجيبال نے والے ہيں۔

مصائب وشدائدين حضرت ايوب عليه استسلام كى بيسيرت قرآن حكيم اس طرح

بیان کرتا ہے:۔ إِنَّا وَجَدُ نَاهُ صَابِرًا نِعْهُ الْعَبُدُ إِنَّ أَوَّا بُ. وص آیت ۱۹۲۲)

بلاست ہم نے ایوب کوصابر پایا، مہترین بندہ ، اپنے رسب كى طرف رجوع كرنے والا "

وكرامى انسان كوندا جھے حالات میں اللہ تعالیٰ كومجولنا چاہتے مذ برے مالات میں اُس سے ما یوس ہونا چاہتے ؛ احجا اور بُراسب الشرومدہ ' لا مشریک لؤ کے قبضہ وافتیار میں ہے۔

انسان تقدیر کی گرفت میں ہے اور اُس کا پابند، نیکن اللہ تعالیٰ تقديركانه پابندے اور نەمجبود، وه چاہے تو انسان كے بُرے حالات كو بہترین حالات میں بدل دے اور چائے تو بہترین طالات کو بُرے **ما**لا<sup>ت</sup> یں بدل دے۔

اس لئے مسلمان کوہر حال میں اللّٰہ تعالیٰ پراعتماد اور توکل

کر ناجا ہے· سيدنا ايوب عليه التلام نے اپنے ناموا فق حالات ميں خاص ا بنا متعلق برقراد رکھا بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار کثرت سے رجوع ہوتے

رہے اُسکے صلی اُن کے اہل وعیال کو نصرف والیں دیا گیا بلکہ ذاوپند اور اس عطا کے بعد قرآن عکیم نے یہ ورس دیا کہ المنزلعالیٰ کا یہ دو چند فضل وکرم ہرعقل والے کے لئے نصیحت ہے۔
وَ وَ هَ بَدُنَا لَكُ اَ هُلَكُ وَ مِنْ لَكُ مُ مَعَدُمُ رَحْمَةً مِنْ مِنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ

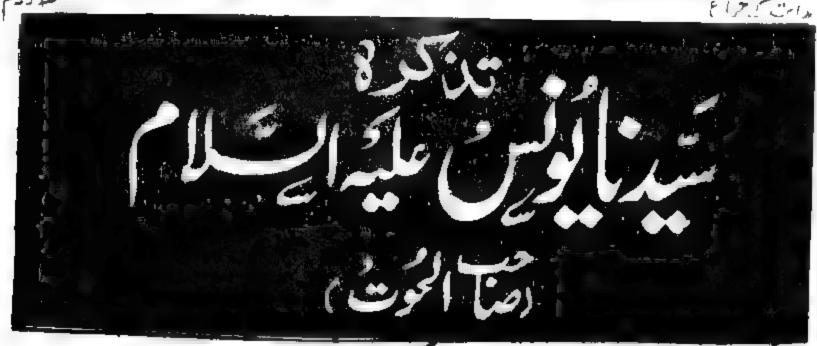

سند البولس عليه السلام اورفران ميم البولس عليه السلام كا ذكرة ياسي حضرت البولس عليه السلام كا ذكرة ياسي حضرت البولس عليه السلام كا ذكرة ياسي حيار سور نول بن نام مذكور سے اور داوسور تول بن لقب ذَالنُّون ا ورد ماحبُ الموت بهرصفت

کا اظِ ارکیا گیا ہے:-

سوري نسأء

- انعام

« يونس » مه

۾ انبياء

180 LIF4 .... ~ الصافا

" القلم

سورةٔ ن ار اورسورهٔ انعام میں انبیار کرام می فہرست میں سرت نام مذکور ہے۔ بقب جیار سورتوں ہیں وا نعات پرمختصرروشنی ڈالی گئی ہے اورحضرت یونس علیہ انسلام کی حیات طینیہ سے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو اُن کی پیغیبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اورجس میں اُن کے رُشد و ہرایت کے مختلف گوتنے دعوتِ لبصیرتِ ہیں ۔

تعارف موزمین اسلام اس بات برشفق بین کرحضرت یواس علیه اسلام کے والد كا نام متى هے ـ بخارى كى ايب روايت بين تھى يہى ام آيا ہے۔ الا بكرًا بسم خين ال كے والد كا نام كو نا و لكھتے ہيں اور زیا ندّ بعثت سنان يم ماست عقب

مسیح کے ورمیان بتاتے ہیں۔

ے درمیان بی سے رہا۔ حضرت بونس ملیہ است ام اسرائیلی نبی سقے گرانمنیں آشور (اسیریا) والوں کی ہوا سے کے لئے عراق بھیجا گیا تھا اسی بنار پر آشور بوں کوقوم بونس کہا جا تاہے۔ اس قوم کا مرکز اسس زیانے میں بینوی کامشہور شہر تھا جس کے وسیع محمنڈ رات آج بھی دریائے و مبدے مشرقی منارے موجود کیشہ مرصل سے عین مقابل پائے جاتے ہیں اور اسی ملاقے میں یونس نبی

کے نام سے آج میں ایک مقام موجو وہے۔
مافظ ابن مجرور کلمتے ہیں کہ یونس علیہ التلام کے زیانے کاتعین تاریخی روشنی ہیں مشکل ہے البتہ بعض مورضین نے کہا ہے کہ جب ایران دفارس) ہیں طوائف الملوکی کا دور مقام مشکل ہے البتہ بعض مورضین نے کہا ہے کہ جب ایران دفارس) ہیں طوائف الملوکی کا دور مقام میں وقت نمینوی میں حضرت یونس علیہ التلام کو مبعوث کیا گیا۔ قرآن تکیم نے اس شہر کی مرم شادی ایک وایت میں یہ تعدار دایک لاکھ بیس ہرار ہیان ایک دوایت میں یہ تعدار دایک لاکھ بیس ہرار ہیان

کی گئی سنے۔

علیہ الت لام حضرت یونس علیہ الت لام کا واقعہ من کا کچھستہ تو قرآن کیم میں موجود ہے اور بقیہ روایات عدیث من و ماریخ کی اور تاریخ سے نیابت ہے۔

میساکہ بیان کیا گیا حضرت یونس علیہ السلام عراق میں سنسمبر مرصل سے مشہور متعام نینوی کی طرف مبعوث کئے گئے متھے۔اس قوم میں تنرک و محضر

سیدنایونس علیه است لام قرآن وحد نیث و ارسخ کی قرآن وحد نیث و مارسخ کی رویضے نی میں روسے نی میں

کی کثرت تھی حضرت یونس علیہ است ام کو اِن کی پرایت کے لئے مامور کیا گیا۔ وہ ایک طویل عرصہ تک قوم کو قوم کی وعوت ویتے رہے لیکن قوم نے ان کی وعوت پر کوئی توجہ نہ وی بلکہ اپنے کفرونٹرک پر امراد کرتے رہے اور گزشت نہ قوموں کی طرح اِن کا بھی مُدا تی اُڑانے گئے اور ایمان لانے سے انکاد کر دیا۔ جب اجتماعی طور پر قوم نے ایسا فیصلہ کرنیا تو النہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ است لام کو تھم دیا کہ اِن کو گوب کو آگا ہ کر دو کہ بین دن سے اندراندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔

جسرت یونس علیه است الام نے توم میں یہ اعلان کر دیا، عذاب کے اس اعلان پر

قوم كے بعض سرواروں كواحساس ہواكہ ينس عليدالت لام نے بھى عبوث نہيں كها اور نہ یہ بات ان سے سنی گئی لہنداان کا بداعلان نظرا مداز کردیئے سے قابل نہیں اسپرغور کرنا جا ہیئے چنانچان میں مشورہ کیا گیا اور یہ طے پایا کہ یہ دیکھاجائے کہ بونس علیہ الت لام) رات کو

بمارے شہر میں اپنی جگر تقیم رہتے ہیں یا تہیں أثروه اپن مِكمة بم بن توسمجه لوكه مجه نهين بوگا اور آگروه يهال سے چلے گئے تو

مِقْين كراياجائ كرميم كريم إعداب آئے الم تيسرادن آنے سے بہلے آدھى دائے و۔ حضرت بونس عليه انست المم وي اللي كاس ابث ره پرشهر سے عل محے اور مبت

دور جلے سے مونی توعذاب الی ایک سیاہ بادل کا تعکل میں اِن کے شہر برمنڈلانے لگا و رفضار آسمانی ہے نیچے ان کے قریب ہونے لگا۔ یہ اچانک اور وحشت ناک صورت

ويچوكر قوم كويقين ہوگياكراب م سب بلاك ہونے والے ہيں بھرحضرت يونس عليه الت الم كى تلاش بين كل كئے اور طے كرليا كو أن پر ايمان لے آميں كے اور تھيلے انكارسے توب كرلينگے۔

لیکن حضرت یونس علیہ است لام کو نہ یا یا توخو دہی پورے اخلاص کے ساتھ تو یہ و است غفار

كرتے ہوئے بستى سے ايك ميدان بين تكل آئے بحورتيں بچے ،مرد بوڑھ سب اس ميدان

یں جمع ہو گئے اور نہایت آہ وزاری سے توب اور عذاب سے پناہ ما سکنے بیں اسطرح مشغول ہوئے کہ پورامیدان آہ و مرکاے کو نجنے لگا۔ان کی اس تی حالت پرالٹرتعا کی نے ان کی

توبة قبول فرما لى اوراً ترف والاعذاب أن سے دوركر ديا جيساكه قرآن حكيم نے بيال

كيا ہے- روا بات بيں يه وضاحت سبى ہے كريد عاشورارىين وسويں محرم كا ون مقاء

اوصر حصرت یونس علیه است الم سبت سے باہراس انتظار میں مقے کر اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا اور اِمنیں قوم کی توبہ واستغفار کا حال معلوم نہ متھا جب عذاب مل سخیا توفكر بهون كدقوم مين مجمع حبوما قرار ديا جائے گاا وراس فوم كايہ قانون مقاكر شخص كاحبوث

واضح بوجائ المكوفتل كرويا جائه حضرت يونس عليدالت لام كويه خطره پيدا موكيا كريس اب اپنی صفائی میں سینس نے کرسکوں گا اور قانون کی روسے قبل کردیا جاؤں گا۔ انبیار کرام اگرچہ

ہر من و دمعصیت سے پاک ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جد انہیں ہوتے۔ اس وقت طبعی طور پریه پرایش نی اورخوف لاحق مواکه اگریس قوم میں والیس ما ول تو قانون کی رو

مع قتل كرد يا جا ول كا واس عم د پريت في مي شهر حيواد بجرت كادا د ساسكل برك

یہاں تک کہ بحرفرات کے کنادے مینج گئے و ہاں ایک تین وکھی جو لوگوں سے بھری ہوئی جب کے وہاں ایک تین وکھی جو لوگوں سے بھری ہوئی جب تتیار کھڑی تھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ الت لام کو و بھیا توسوا رکر لیاکشتی روانہ ہوئی جب وسط دریا میں پہنی ایبا تک تھیر گئی نہ آگے بڑھتی نہ چھیے جلی کشتی والوں نے آئی کوشش پوری کرنے کے بعد اندان کیا کہ ہماری شنی میں کوئی بھاگا ہوا ندام سے ایسے آدمی کو طام رہوجانا جا سے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب برمصیبت نہ آجائے۔ ہماری بیشتی منجانب الترجیتی مجی ہے اور درجتی بھی ہے۔

نمجی سے اور رکتی بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السّلام کہنے گئے اگر الیہا ہی اس کا دستور ہے تو و و بھا گا ہوا

تیار مذہوئے انصیں یفین نہیں آیا تھاکہ ایساشخص مجرم بھی ہوسکتا ہے ؟

تخربعد منتورہ طے یا یا کہ قرعہ اندازی کہ لی جائے جس کا نام بھل آئے اُس کو دریا

میں بھینک ریاجائے۔

" انفاقاً فرعه بین حضرت یونس علیه السلام بی کا نام سکل آیا لوگول کواسپرتعجه به به او و بارسه بار فرعه اندازی کی سر بار انہی کا نام سکلا.

النیزنمانی کا بیدمعاملہ حضرت یونس علیہ السلام کے خصوصی عام کی وجہ ہے مخت ا گرچرامفوں نے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی بھی جسکو گنا و یامعصیت کہا جا تالیکن پنجیر کے بلندم قام کے بیرمناسب نہ مقاکہ و وجھن طبعی خوف کی وجہ سے بغیر اون نبدا و مادی تجرب کرنیاں شاہد مقام کے بیرمناسب نہ مقاکہ و محص طبعی خوف کی وجہ سے بغیر اون نبدا و مادی تجرب کرنیاں شاپر اسی قصور کی وجہ سے ان سے سائتہ بیرمعا ملہ کیا گیا۔

» الغرض جب بار بارحضرت یونس علیه است! م بی کا نام آنا، با توسب نے اونیس دریا میں دال دیا نتا برگزارہ فریب متھا تیرکر گنادے تک پہنچ جانے کا الوادہ کریا نتائی النوس کا فیصلہ کچھ اور بنیا فرگ برنی کشتی چلنے تکی اور الترقعالے کے حکم سے ایک مہمت بڑی مجھ کی نے حضرت یونس علیہ السالام سبوھ مجھ کی نے حضرت یونس علیہ السالام سبوھ ایسالام سبوھ اس کے مہیٹ میں چلے گئے ۔

حضرت ابن مسعود فرما ياكرية كق كرحضرت يونس عليه السلام

اس طرح مناجات کی :
الکیا لیہ الآ آئٹ شبھا نکھ این گنٹ میں القلالیمین .

الہی تیرے سواکوئی معبو ذہبیں توہی کی ہے ہیں تیری پاکی سیان کرتاہوں بلاشہ میں اپنے نفس پرخود ہی طلم کرنے والاہوں ؟

الٹرتعائی نے حضرت یونس علیہ الت الم کی در دہمری پکارکو مُنا اور قبول فرایا یا جمجیلی کو حکم ہواکہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے جمجیلی نے ساحل پرحضرت یونس علیہ الت الام کواگل دیا۔

اگل دے جمجیلی نے ساحل پرحضرت یونس علیہ الت الام کواگل دیا۔

مضرت ابن سعور و فرماتے ہیں کہمچیل کے پیٹ میں دہنے کی دہے اُن کا حجم ایسا ہوگیا تھا جیسا کرسی پرندے کا پیدا شدہ بچر جس کا جسم عضرت ابن سعور و نوان یونس علیہ الت لام نہا یت نحیف و ماتوان میں میں برخورت یونس علیہ الت الام نہا یت نحیف و ماتوان پر میں میں برخورت یونس علیہ استالام مات یونس علیہ الت اللہ میں برخورت یونس علیہ استالام ایک بیلدار و رخیت اُنا و یا جس کے پتوں کا سا پرخفرت یونس علیہ استالام پرسائبان کا کام دینے لگا اور ایک جنگی بحری کو للٹر تعالیٰ نے ما کودکرد یا پرسائبان کا کام دینے لگا اور ایک جنگی بحری کو للٹر تعالیٰ نے ما کودکرد یا پرسائبان کا کام دینے لگا اور ایک جنگی بحری کو للٹر تعالیٰ نے ما کودکرد یا

اس کا دود حد پی لیتے۔ چند دن بعد جب قوت وطاقت لوٹ آئی توسکم دیا گیا کے دوبارہ اپنے ستسمبر مینولی جائیں اور قوم میں رہ کر آئی رہنمائی کر ہیں ۔ چنا نجے سنسمبر والیس آئے قوم نے جب اُن کو دیجھا تو بے حد سترت وحوستی کا اظہار کیا اور اُن کی رہنمائی میں دنیا وآخرت کی کامرانی حاصل کی ۔ آخر کار پوری قوم حضر

و صبح ومث م الن يحمر إس آ تحري موتى اورحضرت يونس عليه است الم

یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ ابن کثیر نے واقعہ می جو ترتیب قائم کی ہے وہ کچھ اسی طرح ہے جو درج کر دس گئی ۔ والٹر اعلم۔ (تنفیبر ابن کثیر سورہ العیافات) اس واقعہ کے مختلف اجزار جن جن سورٹوں ہیں موجو دہیں وہ یہ ہیں ؛۔

قُرْ فِي مُصْمُونِ فَكُوْ لَا كَانَتُ قَرْيَةً أَمَنَتُ فَنَفَعَهَ الْيُمَا نَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَوْمَ يُونَسُ اللهِ لا يونس آيت ١٥٠

ورم برسال دیاجود نیایی زندگی میں بیش کے سوا اور کوئی بستی کے سوا اور کوئی بستی کے درزول عذاب سے پہلے ہیں کہ درزول عذاب سے پہلے ہیں کہ اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اسمان کی برکتوں سے فائدہ اسمان کی برکتوں سے فائدہ اسمان کی بونس کی قوم جب ایمان لے آئی توہم نے دسوائی کا وہ عذاب اُن برسے مال دیاجود نیا کی زندگی میں بیشیس آنے والا تھا اور انتھیں ایک اُن برسے مال دیاجود نیا کی زندگی میں بیشیں آنے والا تھا اور انتھیں ایک اُن برسے میں ایک میں بیشیں آنے دیا ہوں کا میں ایک اُن برسے میں ایک میں بیشیں آنے دیا ہوں کا میں بیشیں ایک میں بیشیں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہور کی دیا

فاص رت تك زرگ ت بهره مند برني مهلت دي " و خالالنُون إذ ذه هن مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنَ نَقَدِ لَهِ عَلَيْهِ فَنَا دَى فِي الظَّلُهُ الْهِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحًا نَكَ

إِنَّ كُنْتُ مِنَ الْقَلْمِينَ . (الانبياء آيت ١٠٠٠م)

اور دوالنون رمجهل والے كا واقعه يا دكرو) جب ابسابوا عما كرو ور داوح من بن غضبناك بوكر چلاك بهراس نے جال كياكہ ہم اس كو تنگى داز مائش بر ميں منه بن واليس محم وجب اسكوا زمائش كي تنگى نے تنگى داز مائش بر مجهل سے پیلے میں اور در يا كي گہرائى كى آ اركيبول ميں آگھيراتو) اس نے دمجهل سے پیلے میں اور در يا كي گہرائى كى آ اركيبول ميں كا دار الى ابترے سواكوئى معبود نہيں تو ہر عبب سے پاک ہے حقيقت كو الى الى ابترے سواكوئى معبود نہيں تو ہر عبب سے پاک ہے حقيقت بر سے كر میں نے اپنے او پر بڑا طلم كيا ہے ۔ تب ہم نے اسكى دُعاقبول كى ادر اسى طرح ہم ابلان والوں كو نجات ديا اسكوغم سے نبیات ديدى . اور اسى طرح ہم ابلان والوں كو نجات ديا

كرت لين " وَإِنَّ يُونُسَ لِمِنَ الْمُحْرَسِلِينَ . إِذُا بَنَ إِلَى الْفُلْتِ الْمُتَعُونِ. الْحُ والعافات آيات ١٣٩ تا١٢٨)

۔ اور بیشک پونس تغییروں میں سے متھے داور وه واقعه یا دکرو) جبکه و و مجری سونی کشتی کی جانب مجاسکے۔ ۱۱ ورجب شتی والوں نے غرق ہونے کے خوٹ سے قرمہ ڈالا) سو پونسس م مبی نثریب قرم بہوتے تو قرعہ میں ملزم تھیرے۔ مورنگل گئی اُن کو ایک محیلی اور و ہ د قدم کے باس سے محاک آنے پر) اپنے آپ پر طامت کورہے متے ۔ لیں اگر وہ سبے کرنے والوں یں سے نہ ہوئے ہوتے توروز قیامت کے مجھلی سے پیٹ ہی میں رہتے۔ آخر کارہم نے اُن کو دمجیلی کے بیٹ سے کال کر اعتمال میدان ميں ڈال ديا اور وہ ناتوان اور ہے حال مقے۔ اورہم نے اُن پر دسایہ کے لئے ، ایک بیلدار درخت اُگا دیا۔ اورہم نے انھیں ایک لا کھ سے زائدانسانوں کی جانب پنجیبر بنا کرمجیجیا . کپس و ہ ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کو ایک مت (موت) يك سامان زندگى سے مفع أتھانے كاموقعہ دیا۔ فَاصُهِ إِزْلِحُكُمْ مَا يَبِكَ وَلَا تَكُنُ كُصَاحِبِ الْعُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكُظُومُ الْحُرْدِي وَالقَلْمُ آيت مِهِ تَا مِهِ)

مدددم دوم علاقه فلسطین سے شعبر الخلیل میں وفات یا بی جواکثر انبیار کرام کا مدفن

اللی تقیق نے پہلے قول کو ترجیج دی ہے کیونکہ تمام مورضین اس بات پرتنفق ہیں کہ صفرت یونس علیہ الت الم مجھل کے پیٹ سے بجات پاکر بینوی والیس تشریف سے گئے اور اسمعوں نے اپنی بقید زندگی قوم کی ہدا بیت ورشد سے لئے وفف کر دی تھی ۔ لہذا قرین قیاس معلوم ہو تاہے کہ اُن کی وفات بھی سٹ ہرمینوی ہیں ہوئی ہو۔ والنداعلم ۔

مان وعب

مذکیریا مام النداندگره سیدنایون علیه استلام بین به بات خصوصیت کیسائھ مندند میں بید بات خصوصیت کیسائھ کرنایاس سے خفلت ایک آبیان قصان ہے جبی تلانی جبی شک سے اسکی قدرند میں عفلت شعار انسانوں کو نبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانوا نمار و مرکستی سے غفلت شعار انسانوں کو نبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانوا نمار و مرکستی سے باز آجا و بورندا یک وقت ایسا آنے والا ہے جب تو بہرو گئے نو تو بہ قبول ند ہوگی ایمان لاؤے تو ایمان مقبول ند ہوگی ایمان لاؤے تو ایمان مقبول ند ہوگی ایمان سے دو ایمان مقبول ند ہوگا اور وہ در قو دقت میں :۔

آخرات كاعدايبدة نحول معنظرة جائد إمون آجات.

قوم بوئٹ نے اپنی ڈندگی کی فرصت کوننیمت ما یا آخر لمحدیں جب عداب کے اثار شرف موری جب عداب کے آثاد شرف موری موری نوب واستغفار کرکے ایمیان قبول کرلیا توالٹر تعالے نے ابج رسواکن عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، اس طرح وہ ایک ہولئاک عذاب سے بچالیا۔ نازل ہونے والا عذاب روک لیا، اس طرح وہ ایک ہولئاک عذاب سے بچ گئے

مُعَلَّهُ لِلْ تَكَانِيَتُ فَوْيَةً أَمَنِتُ فَنَعَعَهَا إِيْمَا نُهَا مَا لَآلَ قَوْمَر

یونش انخ دیونس آیت مرون مرابع مرابع این سرمربع

اس آیت بیں ادمث ویے کرمنکر قومیں ایسے وفت ایمان ہے آپی جب ان کا

جلد و وم

ا یمان ان کونفع و ہے سکتا تھالیکن بیمعذب قومیں عذاب نازل مہونے مے بعدای*م*ان لا میں جیسا کہ فرعون نے عذاب و تھنے کے بعد ایمان کا اقرار کیا تھا۔اگر الیسا ہو آکہ عذاب ہے قبل ایمان کے آتے تو اتھیں عداب ہے بچالیا جا تاجیسا کہ قوم یونس نے ایمیان

قبول کرے اپنے آپ کوعذاب سے محفوظ کرلیا۔ اے کا شن کے معذب قومی قوم پونس کی تقلید کرمیں ؟ قرآن مکیم کی خبر جوا ہی ونصيحت سے عنوان بن "نمر إيام التر رخوا دت وواقعات سے عبرت لبنا ايک مستقل عبوان ہے جو اقوام وملل کے واقعات میں پایاجا گاہے،

ا زال علط می این رئیسی الله علیه ولم نے ایک مرتبه حضرت یونس علیه السّنام کا دکرخیر " سرمے پیتنبیدفرمانی :-

تم مں ہے کوئی شخص ہر کڑیہ نہ کہے کہ میں دیعنی نبی کرم کے السّ عليه ولم ) يونس بن متى اعليه السبلام اسے افضل مول " د بارى تاب الأبيار) آ ہے کا نشا یہ مخاکہ جو شخص حضرت یونس علیہ استسلام کے واقعات کا مطالعہ کر سے اُس کے دل میں آپ کی وات اقدس سرتعلق سے کوئی تنقیص کا پہلو مرکز پیدا نہ ہو نے یا کے ،اسی الدیث سے میشی نظر آپ نے اُن کی عظمتِ شان کو اس طرح نمی یاں کر نا صرورى تمجها مقصد ديقيص وتحقيري نفى كرنى مهى . ريانبي كرم صلى التدعلية و لم كا افضال لأمبيام برنا و د ایک علیجده حقیقت مسلمه یه حسب کااس تنبیه سے کوئی تتعلق مهبی ہے . -

قوموں کی قسمت انبیار کرام کی موجود گی ہیں جن جن قوموں ہیں انبیاً ہقید حیات رہے ہیں

قوموں کی قسمت نبی کی دعوت و بلیغ ہے والب تدرہی ہے جب وہ نبی کی دعوت سے منهه مود کر انکار و بغاوت پر اصرار کرنے لگیں اور بی آخر لمحہ مایوس ہوکر اُن کو عذا ب کی اطلاع دے دیتا ہے تو بھیراس قوم سے بئے صرف دیورا ہیں باقی ر و جاتی ہیں :-لآعذاب آنے سے قبل ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ موجا کے۔ يا ابحار براصراركر كے عذاب البي كا شكار موجائے .

ہدایت کے جراغ تبيتري كونى صورت نهيس كرامضين معاف كرويا جائے . قوم نوح ، قوم صالح، قوم بوط، قوم عاُدُ وتمود وغیرہ کا مذاب البی سے بے نام ونسٹان ہوجا ناسنت السُركي

اس حقیقت کو آشکار اکرنی ہے۔ سخرست نه اقوام میں توم یونس کی ایک مثال ایسی ہے جس نے نزولِ عذا ب سے کچھ قبل ایمان قبول کراریا تھا اور الٹرتعالے کے فرما نبردا رہوکر عذاب النی سے

۔ کم کم سنس کربعد میں آنے والی سلیں اور قومیں قوم یونس سے نقش قدم پر میل کرز اسى طرح عذاب اللى سے محفوظ برسكتيں تقيل مكرا فسوس اليسا مذہوا۔

> الك نازك ترين عنوان انبيار كرام سيساسق الترتعاك معامله عام انسا نوں سے کچھ مختلف

ر ہاہے اور یہ اس نے کہ بیر حضرات برا ہے راست التٰہ تعالے ہے مشرف تخاطب وتحلم رتحضته بهيروان پرالتگر کی مرضی اور نامسسرصنی برا ہِ راست نازل ہوتی ہے۔ لہذا اِن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ و ہ جو کام میمی انجام دایس وی البی کی روشنی و بدایت بس میو خصوصاً تبلیغ وین اور بیغام خی میں وہ وی اللی کے مطابق کام انجام دستے ہیں۔

لین اگروہ محسی کام یا فیصلہ میں عجلت کرجاتے ہیں خواہ وہ بات کتنی ہی معمولی محیول نہوالٹہ کتھالے اُن سے موانعذہ فرما یا ہے اور اس صورت حال كے لئے ايسى سخت تعبير وا ركھتا ہے كہ سننے والا يہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ انھوں نے کوئی بڑا قصور کر دیا ہے اور اسس سخت تعبيرك سائقهى يبحضرات فوراً متنته بهوكرا متراب ندامست كے سابھ معانی اور در گزر كے لئے دست بدعا بھی بروجا تے ہيں جربیت مبلد النزتعالے کے ہاں مقبول ہوجاتی ہے اور ان کی مزید عزت واحترام كا باعث بن جانى ب-

قرآن تشیم کا پر اسلوب بیان بهست زیاد ه اجمیت د کمتا ہے

اور جولوگ اس حقیقت سے نا وافف ہوتے ہیں ایسے مواقع پر سخت ملجان ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرنے گئے ہیں کہ انہیار در سل سے بھی بڑے بڑے تصور ہوجاتے ہیں۔ حالا کہ ایسا ہر گر نہیں ہے۔
معصرت یونس علیہ الت لام نے آثا دِ عذاب و پھے کر ہجرت کا ارادہ کیا اور وحی الہٰی کا انتظار نفر یا یا تو ایک بڑے حادثے سے دوچار ہوئے اور اللہٰ تعالیٰ کا انتظار نفر یا یا تو ایک بڑے حالیا عاب امیر عنوان ہوئے ایسا عاب امیر عنوان اختیار فرما یا جوکسی بڑے قصور یا خفلت پر استعمال کیا جاتا ہے یہ افتار قرما یا جوکسی بڑے قصور یا خفلت پر استعمال کیا جاتا ہے یہ ادا مقلم آیت من تا ۵)

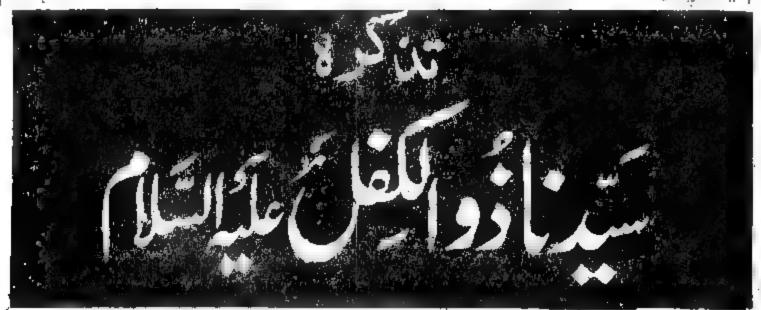

و کرمیارک اور دونوں میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر و آو سور توں میں آیا ہے اور دونوں میں صرف نام ندکورے بینی انبیار کرام کی فہرست میں شمار کیا گیاہے بوئی مفصیل یا واقعہ موجود نہیں - البتہ مفسیری روایات میں مختصر مفصیل ملتی ہے جو اُن کے تعارف اور تخصیت کے لئے کافی ہے ۔
سور اُ انبیار میں اس طرح ندکورہ :واشلیفیل و اِدیم یکس و ذَا الْکِفُلِ کُلُ مِینَ الصّابِدِینَ واشلیفیل و اِدیم یکس و ذَا الْکِفُلِ کُلُ مِینَ الصّابِدِینَ واشلیفیل و اِدیم یکس و ذَا الْکِفُلِ کُلُ مِینَ الصّابِدِینَ -

دانيمارآيت ۱۸۷۸۸)

اور اسمعیل وا در اس اور دو الکفل سب درا وحق میں ) صبر کرنے والے مقے ، ہم نے اسمنیں اپنی رحمت سے سایہ ہیں لے کیا ، مفینًا وہ نیک بندوں میں سے مخے ''

سوره ص بین اس طرح مذکور ہے :-وَ اذْ کُوْ اِسْمُ عِیْلُ وَ الْیَسَعَ وَ ذَ الْیَکُفُلُ وَ کُلُ مِیْنَ

الآخیای - رص آیت میں) اور یاد کروآملیل اور السع اور ذو الکفل (کے واقعارت) اور بیسب بیکو کاروں ہیں سے تھے۔

ایک منفصلی روایت چرکر قرآن کیم نے حضرت ذوالکفل علیہ است لام کے

. چئد دوم

بارے ہیں سوائے اسم گرامی اور کوئی واقعہ بیان نہیں کیا ہے ۔ اس لئے نبی کریم ملی اولی ملیہ ولم سے بھی روایات میحہ بیں کچھ نقول نہیں ہے ۔ لہذا قرآن اور اجا و بیٹ کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جاسکتا کو حضرت فوا کفل علیہ الت لام الشروا مدکے برگزیدہ نبی اور نجی برختے اور کسی قوم کی طرف مبعوث کئے آور دیگر انہیار کی طرح انموں نے بھی راہ حق میں مشقت ومعدا منب بر داشت کے اور کا زنبوت کو کا مل طور پر اواکیا۔ اسکے صلہ میں الشر تع میں مشقت ومعدا منب بر داشت کے اور کا رنبوت کو کا مل طور پر اواکیا۔ اسکے صلہ میں الشر تع نبی است میں اپنی خاص رحمت میں واضل کر لیا جیسا کہ دیگر انہیار کرا م کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔

نے اسمیں اپنی خاص رحمت میں واضل کر لیا جیسا کہ دیگر انہیار کرا م کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔

البند ابن جریر نے مشہور قضر تا لبی امام مجا دیشے ایک خصیل روا بیت نقل کی سے اس حارت ابن میں انہوں کی سند میں انقطاع ہے تا ہسم اور دوس واقعہ میں دونوں مشترک ہیں۔

نفس واقعہ میں دونوں مشترک ہیں۔

فردالکفل کالفظی ترجمہ صاحب نصیب سے بعنی عادات واخلاق و بزرگی میں بہت بڑاحضہ پانے واللاق و بزرگی میں بہت بڑاحضہ پانے والا فرآن حکیم نے آن کو اس لقب سے یاد کیاسے اور یہ لقب اسکے اس کا مرح استعمال کیا گیاہے۔

وتعض مفسرين نے نکھاہے کہ بہ حضرت ایوب علیہ السسالم کے بیٹے ہیں جو اسکے

بعد نبوت سے سرفراز ہوئے اور ان کا اصل نام بیشر تھا۔

علامہ آلوسی شف نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اہل کتا ہا انکانا م محرتی ایل "
ہرائے ہیں جو بنی اسرائیل کی امیری دست ہے قبل سیج ) سے ذیانے میں نبوت سے سرفراز

مرم نے یجنت نصر بادست ہ نے عراق میں اسرائیلی قید ایوں کی ایک نوآبادی دریائے فابور

کے کنا رہے قائم کر دمی تھی جس کا نام گل اُبیب بھا۔ اسی مقام پر ہدایت پر مامور ہے اور
طرح طرح کی تکالیف اُسٹاتے رہے اور دوسری طرف پروشلم کے حکمرانوں کو بھی توجید کی
دعوت دیتے رہے جب کی وجے ان کے مصائب میں و دچندا ضافہ ہوتا رہا جمکن ہے ان کے
دعوت دیتے رہے جب کی وجے ان کے مصائب میں و دچندا ضافہ ہوتا رہا جمکن ہے ان کے

والا،) اما م مجائز کی روایت حسب ذیل ہے:۔. 'نجب اسر میلی نبی حصرت الیسع علیہ الت لام بہت بوڑھے ہو گئے تو انتھیں یہ بار بار خیال آیا کہ کاش میری زندگی ہی بیں کوئی شخص ایس قابل ہوجا تا جومبرے بعد میری دعوت وسلیغ کو سعیح طریقہ سے انحب ام دے سکے اور دین کا کام جاری رہ سکے۔

ابک دن اُمخوں نے بنی اسرائیل کا ایک بڑااجتماع کیا اور اُن کے سامنے یہ بات رکھتی اور اس کے بعدا علان کیا کہ میں تم میں سے اُک شخص کو اپنا خلیفہ نامزوکر ناچا ہتا ہوں بشرطبکہ وہ مجھ سے مین باتوں کا عہد کرے۔

دو) ون مجردوزہ دکھے (۲) شب کو یا دِ الہی بیں مشغول رہے۔ دس مہمی غصے میں نہ آئے۔

یسنگرایک خص کھ اہوا جونام نگاہوں ہیں گمنام تسم کا خطا کہنے لگا میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ حضرت اُلیسے علیہ السّلام نے اپنی تینوں شرطیب دو بارہ بیان کیں اور دریا فت کیا کہ کیا ان کی بابندی کروگے ؟ اس تخص نے جواب دیا ہاں! لیکن حضرت الیسع علیہ السّلام نے اسکو تبول نہ کہا۔

ووسرے دن مجراجتماع کیا اور کل کی بات وہرائی، سب فاموش دہ سے سکین وہی خص آگے بڑھا اور خود کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور مینوں شرطیں پوری کرنے کاعہد کیا۔ تب حضرت السیع طالب للم نے اسکو ہداشت نہ موسکا اس نے اپنی وری کرنے کاعہد کیا۔ تب حضرت السیع طالب للم اسکو ہدداشت نہ موسکا اس نے اپنی وریت کو جمع کیا اور کہا کہ ایسی صورتیں اختیاد کر وجن سے شخص مہا ہائے اور اپنی شرطوں ہر قائم ندرہ سکے شیاطین نے ہمت کو شخص مہا کے اور اپنی شرطوں ہر قائم ندرہ سکے شیاطین نے ہمت کو شخص مہا کے اور اپنی شرطوں ہر قائم دن محر میاوت کرنا اور محمی کسی پرغصتہ نہ کرتا تھا۔ ون مجر المیسی لعین نے کہا کہ بی ہی اس کام کو انجام دول گائم

مجد پر تعبور دو۔ البیع علیہ است الام کے اس خلیفہ کا یہ دستور متفاکہ وہ دن را میں سرون دو بہر کو تقوری ویرسو جاتے تھے گاکہ تھکان وور ہو جا ہے۔ میں سرون دو بہر کو تقوری ویرسو جاتے تھے گاکہ تھکان وور ہو جا ہے۔ چنا تخدایک دن الجیس طعون پراگنده حال بور سے کی شکل میں اسی و ت ان کے در داذے پر پنجیا اور کھنگھٹا یا۔ خلیفہ آدا م جیور گر باہر آیا ہوجیا کہ کون ہو؟ الجیس نے جواب دیا میں ایک مظلوم اور نا تواں بوڑھ اس ہوں میرے اور میری قوم کے در میان ایک دیر بینہ خصو مت ہے اُن لوگوں نے مجھ برطام کر دکھا ہے اور مجھے محور سے محقور نے محقور نے وقفہ سے برلیث ان کرتے ہیں اور مجم طویل داستان سٹروع کو دی یہاں تک کم دو پہر کے سونے کا دفت ختم ہوگیا۔ خلیفہ نے کہا اب تم جا و شام کو جو مجلس ہوگی تب آنا میں تہاری دا درسی کر دن گا۔ بوڑھا چلاگیا شام کو جو مجلس منعقد ہوئی ترفلیف نے دیجھا کہ وہ بوڑھا مظلوم موجود نہیں ہے جب مجلس منعقد ہوئی توفلیف نے دیجھا کہ وہ بوڑھا منظلوم موجود نہیں ہے بیاں تک کوئلس برخاست ہوگئی گر وہ نہیں آیا۔

صبح كي محبس بين انتظاركيا اس وقت يميي غيرموجو دينفا خليفه نے خیال کیاسٹ ید کونی عذر پیش آگیا ہو جیب و دیہر کا وقت ہوا تو معمول کے مطابق کیٹے ہی تھے کہ در واذ سے پرکسی نے دستک دی أتحكر ديجها تووس بورها عقا بوجهاكه كيا بات بونى جوتم عدالت ك وقت نہنیں آئے ؟ کہنے لگا اے ہمارے عزیز خلیفہ میرے مخالف بڑے عبیث قسم سے لوگ ہیں جب آپ کومجنس میں دیکھتے ہیں تو اسم سے تجدسے اقراد کر لیتے ہیں کہ مرا فونکر وہم تمہار احق دیریں گے ، لیکن حب آپ محلس بر خاست کر دیتے ہیں تو عجیرا نمکا دکر دیتے ہیں اور مجر ان كى مترارتين سنانے ليگايهاں تك كرارا م كاوقت حتم مؤكريا خليف نے کها آج سٹ ام کومنرور آ جا نا میں تیری موجو دگی میں فیصلہ کرد و ں گا اور اس حبگر کے کوسمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا۔ بوڑھامعذرت کرتا موا دُعائمين ويتا موا رخصت مواليكن خليفه كونيند في بمِت تفيكا ديا تقا مسلسل ڈٹو دن آرام نہ کرنے پر مزاج میں تغیر پیدا ہونے لگا مگر شام كى مجلس حسب وعده منعقدى أور وا درسى كے لئے بیچھ محتے ماروں وات نگاه والی بورسے کونہ یا یا،خیال کیا شایر بھرکونی مذر پیدا ہو گیا ہو۔

تمييرا دن موانوميج كي مجلس اپنے وقت پر قائم كى سب لوگ آئے جنگے مقدمات متفسكن وه بواها آج بهي ندآيا ،خليف نيسجها كرمكن سے قوم سے ساتھ مصالحت ہوگئ ہو عدالت سے فارغ ہوکر دوم پرکو آ رام كرية كمرآئه ورابل خانه كومكم دياكه آج دروازے برخون شخص تممن آئے دروازہ نہ کھولا جائے۔ بیندنے مجھے بے بس اور عاج کردیا ہے۔ خلیف انہی لیٹا ہی تفاکہ بوٹ سے نے در واڑے بردستک دبنی مشروع کی ، انددسے جواب ملاکہ آج خلیفہ کامکم ہے کہسی نے لئے بھی وروا زہ نہ كھولا جائے۔

بوڑھے نے کہا کہ میں و وروز سے اسینے ایک اہم معاملہ میں حاضر مرور إم بول اورضليف ن محمد اس وقت بلايا اس الله ورواده تحول ویا جائے مگرور وازہ نہ کھیلا کچھ دیربعد گھروا بوں نے دیجھاکہ باہر کا دروازہ بندہونے کے با وجو دو تنخص اندرموجو دہے اورخلیفہ کے تمرہ کے در وازے پردستک دے رہاہے فلیفنے اس غیر عمولی صورت بر دروازہ کھولا اور گھروا لوں سے کہا کیا میں نے تم کومنع نہ کیا تھا کہ آج در دازه مه محصولنا محصر شخص كيسے داخل مو ؟ مجرمعًا در دازه برنظرالا الى تو اسكونبديايا اودبوره سط كواسيخ قريب ديجها فليفكر ميقين موكياكه ميه ابلیں ہے ڈانٹ کر بوجھا التر کے وشمن کیا تو ابلیں ہے ؟ کہا ہاں! میں المبیں ہی ہوں ۔اے فلیفہ تو<u>نے مجھے ہرطرح</u> تفکا دیا اورمیسے ذرّبت مجی بخد برکسی طرح قابو نه باسکی تب میں نے یہ آخری صورت اختیا<sup>ر</sup> کی تاکه کم از کم تجو کوغضبناک ہی کرووں تکرا فسوس کر میں حو دہی نا کام ر با ادر تو این عهدی پورانابت بهوا"

چانچہ اس واقعہ کی بنار پر النّد تِعالیٰ نے انتھیں دُوالکفل کے نام سے مشہور ا و یا بعینی حضرت البسع علیه است لام سے جو انمفوں نے عہد کیا تھا اسکولورا کرنیوالا،

ننقنٹ ا مام مجاہر کی یہ روایت جو نکرسند سے اعتبار سے محل نظر ہے اس لئے

اسى حيثيت ايك قصيب زياد والهميت نهي ركفتى مناسكو قرآن عيم كي تفسيرقرارد ياجاسكا ہے اور نہ ہی حضرت و والکفل علیہ است لام کی فرا تی سیرت کے لئے دلیل وحجت کہا جا سکت سے نیزاسی روابت میں بیمی صراحت ہے کہ ووالکفل نبی نہیں مرد صالع شنے بیج کم قرآن کیم في أمنين انبياري فبرست بين شماري إب اس كئيد بات توقطعي مي كه وه مقينًا نبي مق رہی ان کی ذاتی سیرت اور واقعات زندگی قرآن عمیم ان تنفاصیل سے ساکت ہے۔ اس لئے اس ر دایت کوصرف ایک تاریخی روایت سے زائد کیشیت ماسل مزہوگی ۔

شاه عبدالقا درمحدت شنه المعاب كرز والكفل حضرت ايوب عليه التسلام سے صاحبزادے بنے اور انفوں نے سبتاً لیکنٹ تنفس کی ضمائت فبول کرلی متی صب کی يا داش مين ان كوكس سال قيدى بكاليف برداشت كرنى برس . والشراعلم .

## مانح وعد

ستدنا ووالكفل عليه السلل بعض حضرات كايه خيال كه دُو الكفل حضرت حزفیل علیه اَت لام کالقب ہے اور ایک ووسرے معاصر کی عجیب رائے یہ سے ک ذ والكفَّلُ لِحُرْتُم بده " كالقب ـــــــ اور يحقيق

يا كوتم بكره

صرف اس کے کر گوتم سے دار السلطنت کا نام گئیل مقاجل کوعربی ہیں کفل کردیا گیا اور عربی زبان میں ذُو کالفظ مالک یاصاحب کے معنی بین آئے ہیسا کرصاحب مال سے لئے فرومال اورست ہرکے الک کے ایک کے اور کیا کہ کرت استعمال ہے اس سے بہا آر بھی کتیل کے مالك أور با دست صو دو والكفل كها كيا- ميرية حاست بهمي زيب قرطاس كيا كيا كركوتم بده كى اصلِيَّ عليم توحيد اور اسسلام سي تفتى موجود تاكل وصورت ديگيرا ديان كي طرح سنخ الور

ربيه انوال تخمين وطن سے زيادہ وزن نہيں رکھنے۔ "ارکني حثيبت سے بھی سکو تی

وقعت نہیں رکھتے۔ یہ جیج ہے کہ اگر تادیخ سے یہ ابت ہو جائے کہ قرآن مکیم نے جن البیار کرام کے صرف نام ہی ذکر کئے ہیں اُن سے مراد فلاں برگز بدہ ہتی ہے توصر ون اس لئے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل ایسی بات چونکو کسی نے نہیں ہی اس لئے قابل دوہ بہ بلاشہ حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہر دن نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں جی فررید قرآن وحدیث کے بیان کر دہ واقعات کی تصدیق میں ہورہی ہے جس کا بعض لوگ اس لئے انکار کرتے ہیں کہ قرآن حکیم سے بعض واقعات کا تاریخ اورفلسفہ تاریخ سامحہ نہیں ویتے۔ الغرض اگر قرآن حکیم سے بیان کر دہ کسی ہتی کے بادے ہیں مزید انکشا فات سامنے آبائیں تو ہمارے لئے باعث انکار نہیں ،لیکن اس اقرار صقیقت سے باوجو داس سے یہ ان کہ تو عوف نے سامنے آبائی دعو نے کے دعو نے کردے تو ضرور اُسکو بان ہی لیا جائے ، جنا پنے حضرت وواکمفل علیہ السلام کو گوئم بدھ قرار وینا انہی تک اس سے زیاد داور کوئی حیثیت نہیں دکھتا کہ وہ صرف اور صرف اور صرف خمین

ری سیجے۔ السرکے فرستا و ہبیوں پر ایمان لانے کے لئے قرآن سیم کی بین دفعات نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدْ يُونَ الْمَارِينَ ١٢١) الله والله المارية المارية ١٢١) المركون قوم اليي نهين جس بين التركى مانب سے ورانے والا

نه آیا ہو۔ مِنهِ مُنهُ مُنَّنُ قَصَمُ مَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مُنَّنَ لَكُمْ مُقَافِهُ مُنَّنَ لَكُمْ مُقَافِع عَلَيْكَ وَلَالُونِ آیت ٤٨)

بعض ببیوں کا ہم نے تم کو د نام لیکر، وکرسنا یا اور بعض کے واقعات تم کونہیں سنائے۔

الكانفية في بنين احديق من مسلم ربقره آيت ١٠٥٥) بهم التركي ببيول بي محكس بني كم ورميان مغربي نهير كرت العنى مب ببيول برايمان د كھتے ہيں۔

ان ہدایات کے بعد ایک صاف اور تنقیم عقیدہ ہمآرے سامنے آجا اسے کرکسی ملک

حَدِيا يَيْتُ الْكِفْلِ المام احمد بن صنبل نے ابنی مسند میں حضرت ابن عمر اسے کہ :۔۔ ایک روایت نقل کی سے کہ :۔۔

شی کریم صلی النّرعلیہ و تم نے یہ واقعہ بیان فرما یا کربنی اسرائیل
میں ایک نی کوئی نامی تھا انتہا درج کا بدکار ایک مرتبہ اُسکے پاس ایک
حسین وجسی عورت آئی کفل نے اُسکو ساٹھ وینار دے کر بدکاری کیلئے
داختی کر اییا لیکن جب اُس عورت سے مہا سرت کا ادا وہ کر لیا تو وہ
کا نیخ کی اور زارو قطار دونے گئی کفل نے تعجب سے دریافت کیس
میوں روق ہو جمیا میں نے جرکیا ہے ؟ عورت نے جواب دیا یہ بات
نہیں . البتہ میں نے ساری عمریہ کام نہیں کیا ہے ۔ پوچھا کہ تو بھر کیوں آاؤ و
کھینچ لایا ہے کفل نے یہ جوسنا تو فور اُاس سے الگ ہوگیا اور تھنے لگا کہ
کوئی ورت مجبور ہوکر اس حالت کو پینچ گئی اور بھر بھی النّہ کے خوف سے
کانپ رہی ہے اور میں سب کھے ہوتے ہوئے اُنا ہے خوف سے
کورکرعورت کو خصت کیا کہ اپنے گھر جا اور یہ دینار اپنے کام میں لا، مچر
تو ہی کیا کہ زندگی مجرکبمی النّہ کی نا فرمانی نہیں کروں گا۔ ساری دات بیقرائی

میں گزار دی اور اسی بیقراری میں اسی رات انتقال ہوگیا ، صبح کولوگو نے دیکھا کہ نور انی حروف میں اُسکے دروا زے پریہ عبارت کندہ تھی ، اِنَّ اللّٰہَ قَدْ عَفَرَ الْکِفُلَ . اللّٰہ نے کیفل کو بخش دیا ۔

ابن کثیرنے یہ روایت مسندا حمد سے نفل کی ہے اسکے راوی حضرت ابن عمرہ میں ، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم مل التعلیم وسلم سے ایک دومرتبہ نبین کتات مرتبہ سناہے ۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایت سند کے کھا ظے غریب ہے داورصحاح سے بین کھی موجو دنہیں) تا ہم مدین غریب ہونے کی وجے واقعہ کی نفی نہیں ہوتی زیادہ سے زیاد داس کی تائیدکسی دوسرے نفتہ راوی سے تابت نہوگی اور اسکی جنداں ضرورت بھی نہیں خاص طور پر حب مدیث کا تنعلق احکام سٹرلیوت سے نہ ہو۔ فضائل اعمال ہیں مدیث صعیف تک نمائل کی جاتی ہے۔

مہر حال بہاں اس واقعہ کو منفل کرنے کا بہمقصد مقاکہ بعض حضرات نے اس کفل نامی شخص سے مرا دحضرت و والکفل علیاتسلام سمجھا ہے اوریہ واقعہ ان کے ابتدائی زندگی کا بیان کیا گیا ہے .
حقیقت بہ ہے کہ اِن حضرات کو نام کی مشابہت سے است تباہ موگیا اور دونوں کو ایک شخص سمجھ لیا گیا جالا نکہ ایسانہ ہیں ہے .

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کفل اور ذوالکفل ایک نام نہیں ہیں قطر مستقل نام ہیں اس لیے وہ واقعہ دوالکفل علیہ السلام کانہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ قرآن حکیم نے حضرت دوالکفل علیہ السلام

کو انبیار کی فہرست میں بیان کیاہے جدیداکسور ہ انبیار اورسورہ صلّ اس داختے طور پرموجو دے۔ اور یہ کہ حقیقت سے کہ انبیار اور سورہ صلّ انبیار اور سورہ صلّ انبیار کرام نبوت سے پہلے بھی ہرقیم کی معصیت اور فسق سے ایسے ہی پاک وصا ف رہے ہیں جیسا کہ نبوت سے بعد معصوم رہاکرتے ہیں۔ اِن کا

ماصنی اور مال اور ستقبل کیمیاں حالت کا حال ہوتاہے۔
مسند احمد کی ذکورہ روایت میں یقریج بھی ملتی ہے کہ
کفل ایک برکروارا وقی مقاج کسی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔
کفل ایک برکروارا وقی مقاج کسی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔
الله ہوہ پر انبیار کرام کی سیرت سے الکل مختلف زندگی ہے۔
اس کا ظریے ذکورہ واقو حضرت دوانکفل علیہ السلام سے
کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ یقیٹ کفل کوئی دو سراشخص ہی ہے جس نے
سناہ کا ارادہ کیا تھا جس کا قفتہ سنداحمد میں نقل کیا گیا ہے۔
(ان اید نیڈ ایک الکھ سکاح)

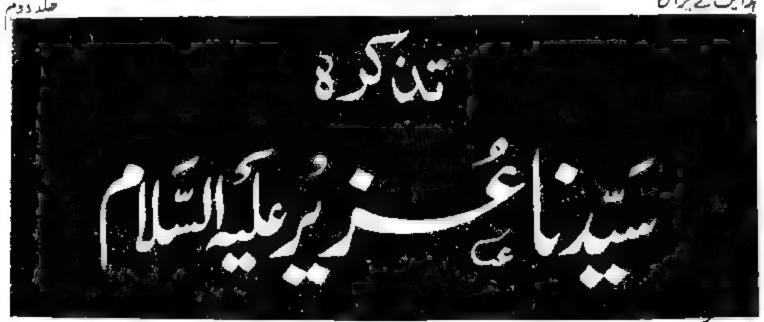

رعل السلل قرآن يمين حفرت عزير عليه اتلام كا رف اسم سخرامی ملتاہے اور و وجی اس صمن ہیں کرمپرودیوں نے اُن کو الترتعالیٰ کا بیٹا قرار دے لیاہے جیسا کہ نصاریٰ نے

حضرت عبیسیٰ علیہ ابت لام کو النّد تِعالیٰ کا بیٹا کہاہے۔ اس ایک جگہ سے علاوہ قرآن چھیم میں نسبی اور مقام پر بھی اُن کا نام لیکر اُن سے

طالات وواقعات كاكوني تذكره نهين ك :-وَقَالَيْتِ النِّهَ وُدُعُذَ يُرُنِي اللّهِ وَقَالَيْتِ النَّصَامِ عَالَمْتِ النَّصَامِ عَالَمْتِ النَّصَامِ عَالْمَتِيمَ

ا بْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ تَوْلَهُ مُ إِلَّا فَوَاهِدٍ لِمَ الْحُ رَوْدِ آيتٍ ٢٠) "اور بہو دیوں نے کہا عزیر الشرکا بیٹاہے اور عیسائیوں نے کہا مسيح التُدكا بييًا ہے ۔ ببران كى بآئيں ہيں بحض إن كى زبانوں سے مكالى ہوتى -اِن لوگوں نے تھی اُن ہی کی سی بات کہی جو اس سے ہیلے کفر کی را و اختیار كريكي بي ال پرالٹركى لعنت يەكدىم بختىكے جارہے ہيں "

ب مؤرخ اسبلام ابن عبا كرنے حضرت عزیر علیہ انسلام سے والد کا نام جروه لکھا ہے۔ اورصحیفہ عزرا ہیں ان کا نام خلقباہ بتایا گیاہے۔ سسلسلہ نسب سے بعض ناموں میں مؤرضین کے درمیان اختلاف یا یا جا تا ہے تھین اس پر سب کا اتفاق ہے کہ و وحضرت ہارون بن عمران علیہ است لام کی سس سے ہیں۔ تأیر این تعالم ف الوی صدی قبل مسیح کے وسط شہر بالل میں بخت نقر کا ظہور ہوا اس

اپنی قا ہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب وجوار کی تمام حکومتوں کومنخراورزیر کرلیا اور مجر فلسطین برسل حملہ کر سے برقیم اور سطین سے تمام علاقے کو تباہ و تاراج کر دیا اور بنی اسرائیل کو قید کر سے بڑی ذکت سے ساتھ بابل نے گیا، تورات کے نمام نسخوں کو مہلادیا۔ اس طرح کہ ایک نسختھی بہود یوں سے باعظ میں باقی نہ رہا۔

اسرائيلى روا بات سے مطابق بن اسرائيل كا به ووړا ښلارحضرت سليمان عليالسلام ك عهد ك بعد كاسير. بابل كى اسيرى تنقريبًا سَشْرسال قائم ربى اس طُوبل عرصب مي بنی اسرائیل نے اپنی سرّبعیت ، روایات ، تہذیب وتمدن حتی تحرابی قومی زبان عبرانی کے الآست أبوسي عقد اس زمانے میں حضرت عز برصغیرین عقر اور اسرائیلیوں سے سے اعقر ہا بل ہی ہیں رہتے ہتھے جالبین سال کی عمر کو مہنچے تو فقیہ ( ندمہی عہدہ)تسلیم کرلئے گئے اور ا سکے بعد اُن کومنصب نبوت عطا ہوا۔ بن اسرائٹیل کی اسپری بابل سے لے کرر ہانی اور تعمیر بیت المقدس کی درمیانی مدت یک وه بنی اسرائیل کی رشد و بدایت مین شعول رہے ہیں۔ المرشة المقدس بروكرا حكاس كرجب بخت نصرف بيت المقدس كوتباه وبرباد سمردیا وربنی اسرائیل کے مرد عورتوں اور بچوں کو بھٹر بکریوں کی طرح بسکا کریے میلاتو تورا ہ کے تمام نسخوں کو بھی جلاکر راکھ کردیا مخا بنی اسرائیل سے یاس نہ تورا ہ کاکوئی نسخہ باقی بجیا تقااور نبکونی توراة کا حافظ تفاجسکوا ول ہے آخریک تورا ہ حفظ ہو۔ جنا بخیراسبری سے پورے دوريں و ه تورا ة سے محروم ہو ميكے محقے الكين حبب عرصهٔ ورا زسے بعد اِن كو با بل للكى اميري سے بخات على اور وہ بيت المقدس ميں وو بارہ آباد سوئے تواب اسمنيں فكرسوني كالترتعاك كي كتاب توراة كوكسى طرح عاصل كريس تب حضرت عزير عليه السلام في سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور اُن کے سامنے تورا قاکو اول سے آخر تک پڑھا اور تخریر راہا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت اسمفوں نے بنی اسرائیل کوجع کیا توسب کی موجو دگی میں آسمان سے والو حیکتے ہوئے شہاب اُ ترے اور حضرت عزیر علیہ السلام ے سینے ہیں سما گئے تب حضرت عزر علیہ الت لام نے بنی اسرائیل کو از سرنو توراق مرتب كريك عطائي. قوم بين اس خدمت سے حضرت عزير عليه التلام مي قدرومنزلت سوكت بڑھ کئی اور مھر آبستہ آبستہ یہی محبت نے گمرائی کی شکل اختیار کرلی اُحرانجام قوم نے حضرت عزيرعليه الست لمام كواسى طرح الترتعاسك كابيرا كهذا مشروع كمياجيدا كرنصارك نفطوت

عیسی علیہ الت لام کو ابن الٹیوکہاٹ اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اسے اسس عقیدے کے لئے پیردلیل قائم کرلی کہ موسیٰ علیہ انسٹلام نے جب ہم کو تورا ۃ لاکر دی تفی توالواح د تنحتیوں ؛ پرتکھی ہوئی کمفی سگر عُزیر علیہ است لام نے توکسی لوح یا فرطاس پر مکتوب لاكردينے كے بجائے حرف بحرف اپنے سينے كى لوح سے اسكو ہمارے سامنے نقل كرديا .اور عُزیرِعلیہ الت لام میں یہ قوت جب ہی مکن ہوئی کہ وہ التّدتِعالیٰ کے بیٹے ہوں ۔العباذ بالتّرزِ حضرت سلیمان علیہ التیلام کے واقعات کے شمن میں ایک صحیح روابت اس طرح نظل کی گئی ہے کہ کسی نبی کوایک چیونٹی نے کا شے لیس تھا انھوں نے عصر بیں جیونٹی سے سوراخ میں آگ ڈال کرتام جیونٹی<sup>وں</sup> كوملوا ديا ـ اسعمل برالشرتعاك نے أن بروحى مجيمي كدا بك چيوى كى خطا پرتمام چیونٹوں کوملا دیناکس طرح جائز تھا ؟ اس واقعہ سےمتعلق ابن کثیرنے الکحٰق بن بہشیر کی سندسے نیتفل کیا ہے کہ ایام مجاہد، ابن عبال خ اورحسن بصريٌ وغيره فرمانے بي كديہ بي حضرت عزيرعليه السّلام تھے والنّرام (اکبدایروالنها بیر، تاریخ طبری)

> ستيد ناغر برعليه السكل سوره بقره بن ايك برگزيده سي كايه دانعه درج ہے کہ وہ اپنے تچر رپسواد ایک ایسی بست ہے گزررے بھے جو الکل تنہاہ

و برباد ا در کھنڈر ہو چکی تھی و ہاں مذکوئی مکین تھا ندمکان، مٹے ہوئے چند مقوش باقی مقے وال بزرگ نے جب یمنظر دیکھا تو ان کے ول میں خواہ ش بونی که کاش النگر تنعالے مجھے یہ و کھا دیتے کہ بیمر د وبستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرنگی اوریه تباه حال و برانه مجر کیسے آبا د بہوگا ؟ اس پرالتٰرنعا لئے نے اُسی جگران کی روح قبض کرلی اور تنابع برس تک اُسی مال میں رکھا ۔ یہ مدت گزرجا نے کے بعد اِن کو دوبارہ زندگی بختى اور يوجها بما وكتف عرصه اس مالت مي دهه ؟ (و وجس وقت موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چیسے

کا وقت مقاا ورجب د و باره زندگی یائی تو آفتاب غروب مبور با نقا) جواب د یا ایک دن یا اس سے بھی کم۔

چیز پر قادرہے۔" واقعہ زیر سجت قرآن حکیم میں اس طرح موجو دہے۔

قرائى مضمون غُرُوشِهَا الْخَرْسَةِ عَلَىٰ قَدْيَةٍ قَرْبَةٍ قَرْبَةٍ قَرِيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عُرُوشِهَا الْخَرْسَةِ اللهِ دِبَرُو آیت ۱۹۹)

اور کیا تم نے اُس خص کا مال نہ دیکا جس کا ایک ایسی بستی ہم، کرر ہواجو اپنی جیعتوں سمیت زین پر ڈوھیر تھی۔ تو وہ کہنے لگا دمعلوم نہیں ؟
السُّرتِعالیٰ اس بستی کو رمینی اسکے مردوں کو ، اُس کے مرے چیجی کسی کیفیت سے د قیامت میں ) زیمہ ہوکریگا۔ مجرالسُّرتِعالیٰ اس شخص دکی جان قبق

کرے اس) کونٹو برس مک مردہ دکھا بھر (نظوبرس کے بعد) اسکو زندہ
اکھا یا اور پوچھا کہ توکتنی بدت تک اس حالت بیں دیا ؟ استخص نے
جواب دیا ایک دن یا دن کا بعض حصد ۔ الشرنے فریا یا ایسانہ یں ہے بلک
تم شؤیرس بک اس حالت میں دہے ۔ پس تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں
کو دیکھوکہ وہ جمری کک نہیں ہیں اور بھرا پنی سواری کے فچر کو دیکھوکہ وہ
گل مرکز کہ بڑیوں کا فرحانچ دہ گیا ہے اور بیسب کچواس لئے ہوا تا کہ ہم
آپ کو توگوں کے لئے ایک ولیل ونٹ نی بنائیں داکو مرنے کے بعد دوبارہ
کو ایک ودسرے پرچڑ حاتے ہیں اور آپ میں جوڑتے ہیں اور بھران پر
گوشت چڑھا تے ہیں ۔ پس جب ان صاحب کو ہماری فورت کا مشا ہم
گوشت چڑھا تے ہیں ۔ پس جب ان صاحب کو ہماری فورت کا مشا ہم
ہوگیا تو انحفوں نے کہا ہیں بیتین کرتا ہوں بلاسٹ با استرتعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے ۔"

معنی واقعه انگوره واقعه میں قرآن حکیم نے اُن بزرگ کا نام ظام زمین کیسا معنی واقعه میں کیسا جن کے ساتھ یہ واقعہ سپیش آیا تھا اور نہ یہ بتایا کہ وہ محون سی بستی تھی جس پراُن کا گزرہوا۔

علاوہ ازیں یہ ایک غیرضروری بحث بھی ہے کہ وہ مخص کون تقاا ور وہ بتی

مرست اوراق میں بی تقیقت بار بار دہرائی گئی ہے کہ تقل واقعات میں قرآن میں بی تقیقت بار بار دہرائی گئی ہے کہ تقل واقع بیان کیا جائے۔
مکیم کا اسلوب کتب تاریخ وجغرافیہ کی نوعیت کانہیں ہے کہ واقعہ برا ہ واقعہ بیان کیا جائے۔
قرآن مکیم نقل حکایات میں اپنا بنیا دی مقصد وعظ فیصیحت، تذکیر وعبرت کاعنوان میش نظر محکمات کا کہ غافل انسا نوں کے لئے رُشد و ہدایت کا سا بان فراہم ہو۔
الفرض جی مقصد کے بحت یہ واقعہ بیان کیا گیاہے وہ نہایت واضح ہے۔
الفیت اسکی وضاحت کے لئے اس واقعہ سے اوپر والی آیات کا مطال احد ضروری ہے۔
الفیت اسکی وضاحت کے لئے اس واقعہ سے اوپر والی آیات کا مطال احد ضروری ہے۔
السیم اس ویران بستی کے واقعہ سے بہتے یہ بیان کیا گیاہے کہ مومن وسلم کا

مامی و مددگار الشرتعالیٰ ہو تاہے وہ اُسکو ٹاریکیوں سے نکال کردوشنی ہیں لے آتا ہے اور کا فرونا فرمان کے مددگارستیاطین وطاغوت ہوتے ہیں اور وہ اُن کوروشنی سے ٹاریکیوں کی طرف کھینج لے جائے ہیں۔

اب اس حقیقت کے اظہار کے بعد بطور دلیل و مثال بین وا قعات بیان کے سکتے ہیں جن میں وقعات بیان کے سکتے ہیں جن میں وقع حضرت ابراہیم خلیل التر ملیدالت الم سے متعلق ہیں اور در میان میں ایک واقعہ اسی ویران برائے کا ہے جبیران بزرگ کا گزرہوا تھا۔

تبہل مثال ظالم بادست و نمرود کے مناظرے کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ است الم سے کیا تھا اور جس سے سامنے حقیقت بیش کی گئی۔ اور وہ اسکے سامنے لاجواب بھی ہوگیا لیکن چونکہ اُس نے طاغوت (شیطان) کے ہاتھ بیں اپنی تمبیل دے دی تھی اس لئے حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ ردشنی میں نہ اسکا۔ دی تھی آیت ۲۵۸)

بعدی و و الته ایک اسی و بران سبتی کا واقعه شامل ہے، ایسے و و بررگول کا واقعہ ہے بخصول نے اللہ تعالیٰ کاسمادا کمٹرا مقا اور اسی کو اپنا دوست بنایا مقاسواللہ تعالیٰ نے المفیں اسی و نیا کی اربکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ برد و غیب میں حیبی ہوئی حقیقتوں کے کا المفیں عینی مثا بدہ ہوگیا اور اللہ تعالیٰ وہ بات پوری ہوگئی کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جنہیں وہ کی وہ بات پوری ہوگئی کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جنہیں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ دبقرہ آیت موال

اس وضاحت کے بعد ویران سبتی پرگزرنے والے بزرگ کا واقع بھی اسی مقصد کے سخت بیان کیا گیا ہے کہ انتخوں نے بھی اللہ تعالیٰ کاسپہارا کچڑا تھا اورائسی سے اپنی زیرگی والبت کررکھی تھی توالٹر تعالیٰ نے اُن کی خواہش پر عالم غیب کا پروہ اُ انتخاد یا اور د نیا کی طلمت و تادیج میں عالم آخرت کی روشنی اُن پرظا ہرکردی اور حیات بعدالموت کا عینی مشایدہ کروادیا۔

مبرمال قرآن مکیم سے بیان کرو ہ عنوان کے تحت بیصرورمعلوم بیوتا ہے کہ جن بررگ کا یہ واقعہ ہے کہ جن بررگ کا یہ واقعہ ہے و واقعہ کی بنی مقے کیونکہ اس واقعہ ہیں الشریعالی کا کلام اور

سوال اوران بزرگ کاجواب قل کیا گیا ہے اور بیطرزِ تخاطب عموماً نبیوں کے ساتھ ہی ہواکر آ ہے لہٰدایہ بزرگ بیفیناً اپنے زیانے کے کوئی نبی الشرضرور بھے ، والشرتعالیٰ اعلم ، بہواکر آیا ہے لہٰدایہ بزرگ بیفیناً اپنے زیانے سے کوئی نبی الشرضرور سے ، والشرتعالیٰ اعلم ،

ان بزرگ نے ویران وتباہ حال بنی کے مرد و انسانوں کی دوبارہ زیرگی پرتعجب کا ظہار کی مقاکرالٹر تعالے اس خست ولیست آبادی کو دوبارہ پرتعجب کا اظہار کی مقاکرالٹر تعالے اس خست ولیست آبادی کو دوبارہ

محس طرح زندگی شختے گا ؟ د بقرہ آیت ۲۵۹)

ان بزرگ سے اس سوال سے بیعنی نہیں ہیں کہ وہ حیات بعدالموت سے ننگر ہتے یا اسمنیں اس میں شک مقا حقیقت یہ ہے کہ اسی کوئی بھی بات نہ تقی در اسل وہ حیات بعدالموت کا عینی مشاہرہ چا ہے جیسا کہ انہیار کرام کو کرایا جا تا رہا ہے ادر اس قسم کا سوال انہیار کرام کے لئے مناسب ہوا کرتا ہے تا کہ وہ غیبی حقیقتوں کو پورے اعتماد وبھیرت کے سائخة انسانوں کے سامنے بیان کرسکیں۔

یزیر سے ان بزرگ کے نام کے سلسلے میں تفسیر روح المعانی کے مصنف نے مسندها کم کی ایک روایت تنقل کی ہے کو حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن سعو درمز

فرا یا ترتے منے کہ یہ بزرگ حضرت عزیرعلیہ است الم ہیں۔

اور ایک دوسری روایت کے مطابق اِن بزرگ کا نام حضرت ادمیاہ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ الٹرتعالئے نے اِنتھیں تھم فر ما یا تھا کہتم پروشلم رفلسطین) جاؤ ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب بہ و ہاں پہنچے اورٹ مہر کو تباہ وکھنڈریا یا توبشری تقاضہ کے تخت اُن کی زبان مہارک پر بیجمبلہ آبا کہ الٹرتعالیٰ اس مردہ بتی کو د و بارہ کھیے زندگی عطا کرے گا؟

مچران کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیاجس کا ذکر آیات ہیں۔ اورجب وہ نٹو سال بعد زند و کئے گئے تو پروٹ کم دبیت المقدس آباد ہو چکا تھا اور ایک نئی نسل آباد متی ۔ جب بیمنظر دکھا تو بے اختیار بول پڑے کہ ہیں الٹر تعالیٰ کی قدرت کا بیقین رکھتا ہوں۔

رسا ہرائے۔ یہ ایک طبعی واضطراری حالت ہے کہ نئی بات کو دیچھ کر اقرادِ قدرت کو سازہ سمیا جاتا ہے جیسے مُنبَحان اللّٰہ یا لاالہ الا اللّٰہ یا اللّٰہ اکبر، ایسے موقع پر ہمارے محاورات

میں ہی عاد<sup>ت</sup> ہے۔ حالاتكدان سيمعني ومطلب كإبيها يسلم سيمجى عقيده ربتا ہے۔

ا کے تشبیر کا جواب قرآن حکیم کے اس اعلان پرکہ عزیرعلیہ انسالم کومیودی النونو كابيتا كية بب آج مح بعض يبودى عالم بداعتراض كرتے بي سميم نے تو عزير كو الله كا بيا كمين نهي ما يا ہے اس لئے قرآن كا دعوى غلط سے۔ علمار میبود کا به اعتراض بھی اپنے آباروا جداد کی طرح تلبیس اورحق پوشی برمنی ہے ورنہ تو و و جانتے ہیں اور اُن کے علاوہ مبرو ہفض جانتا ہے جس نے ممالک اسسلامیہ کی سیروسیاحت کی اور اُس کو اقوام عالم سے مُرامب کی تحقیق سے دیسی رہی ہو آج بھی نواح فلسطين مين يهو ديون كا و و فرؤ موجود ہے جو حصرت عزير عليه الت لام كو صدا كا بيٹا ما ما ہے ا ورروس يقولك عيسائيول كى طرح أن كالجسمه بناكر أن كے سائف وہى معامله كرتا ہے جوالتو کے مائفہونا چاہیئے تھا۔

وفات ابن کثیرنے وہب بن منبیہ، کعب احبار اور عبد النّد بن سلام سے عزیر علیہ استلام سے متعلق جوطویل روا بیت نقل کی ہے اسمیں نی*ھر بچ موجو دیے کہ حضرت عزیرعالیسلام* نے بنی اسرائیل سے لئے تورا وی سجد میراف میں کی تقی اور اُس سے نواح سے ایک قسسر سے سائر آبادیں اُن کی وفات ہوئی ۔ اور ایک جگدا در لکھتے ہیں کربعض آنار سے پنہ جلتا ہے کہ أن كى قبروشق (ملك شام) بيس يه والمتراعلم-



انسان كتنابى لمندو بالامقام بريهني ماك اوراللركسانة العبد عبد إن تترقى

اس کوریاده سے زیادہ بھی قرب حاصل ہوجائے تب بھی دہ فداکابندہ "ہی دہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچکروہ فدایا بنداکا بیٹا یا سٹریک فدانہیں ہوسکا۔الٹر کی ذات پاک وحدہ الاسٹریک لئے ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور ورائر الورار ہے۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی گراہی ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیجہا سب سے جوعام طور پیٹل کے نرویک چرت زوہا ور ناقابل ہم ہوں تو وہ رعب یاعقیدت کی بنا پر میکاراً مقتاہے کہ بیستی تو خداکا او تار (فداشکی انسان) یا اُس کا بیٹا یا سٹریک فدائے وہ بیا وفیرہ وہ اور وہ نیستی تو خداکا اوتار (فداشکی انسان) یا اُس کا بیٹا یا سٹریک فدائے مذاہب کے فرایعہ سے جوبطور نش اُس برگزیدہ انسان کے باتھوں جاری ہوا ہے۔ لیکن اِسکے باوجود وہ انسان سن فدا ہے نفدا کا بیٹا بلگ اُس کا ایک پہندیدہ بندہ ہوتا ہے اور یہ امور باوجود وہ انسان سن فدا ہے نفدا کا بیٹا بلگ اُس کا ایک پہندیدہ بندہ ہوتا ہے اور یہ امور ہیں ورنہ تو وہ بھی المتر تعالی کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری محلوق۔ میں ورنہ تو وہ بھی المتر تعالی کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری محلوق۔ قرآن حکیم نے سیدا میسی علید استام دجو بغیر باپ پاک مریم کے بطن سے بسیدا موسی کی حقیقت اس طرح بیاں کی ہے :۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَا عِنْدًا سَي كَمَتَلِ أَدَمَ خَلَقًا مِنْ تُدَايِد

يُمَّ قَالَ لَن كُن فَيْكُون فَيْكُون الله (آلعمران آيت ٥٩)

الترك نزديك عبيئ كى مثال آدم كى سى كى الترك الترف من الترك الترك أمنى من الرك الترك الترك أمنى من الركاء المركم وياكم من الركاء المركم المركم وياكم من الركاء المركم وياكم المركم وياكم المركم وياكم المركم وياكم من الركاء المركم وياكم وياكم وياكم المركم وياكم وياك

بعنی اگر محض اعجازی بیب النش بی مسی کو فکدا یا فکدا کا بدیا بنانے کی ولیل موتو بھر حضرت آ دم علیہ الست الم سے تعلق بی عقیدہ بدرجۂ اولیٰ رکھنا چاہئے تھا۔ کیو بحد حضرت آدم علیہ الست الم سے تبد ابو کے مگر حضرت آدم علیہ السلام ماں إپ حضرت سے باپ ہی کے بیب دا ہو کے مگر حضرت آدم علیہ السلام ماں إپ دونوں کے بغیر بیب دا ہوئے۔

یہ ایک قدیم گمرا ہی ہے کہ انسان کسی ہیں فوق الفطرۃ واقعات کو دیجھ کر اس ہیں فدائی اقت دار کا نظر ہِ قائم کرلیتا ہے اور اُس کو بہت رہت سے یا ورار خیال کرنے گلہ اسے م

الل تحقیق نے عبد ورت سے اس فلسف کوکس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیاہے۔

اَلْعَبْدُ عَبْدُ إِنْ شَرَقَىٰ وَالدَّبُّ مَ بُنِ إِنْ تَكَذَّلُ مِنْدُو بِنْدُهُ بِي بِ الرَّحِ بِلْدُرْبِهِ وَكَ مِنْدُو بِنْدُهُ بِي بِ الرَّحِ بِلْدُرْبِهِ وَكَ الشَّرَالشِّرِي بِحَالَمَ فِي وَهُ زُول كِيكِ الشَّرَالشِّرِي بِحَالَم فِي وَهُ زُول كِيكِ الشَّرَالشِّرِي بِحَالَم فِي وَهُ زُول كِيكِ النَّمُ الشَّرِي عَنْدُ لُونَ فَ عَنْدُ الْوَاتِ عَنْدُ الْحَيْفِ



قران ميم اورست دركر باعليه السلام قرآن كيم مي حضرت زكر باعليه السلام كانكر خير جار سورتوں ميں آيا ہے جن كی

تفصیل درج ذیل ہے :-

سورة آل عمران \_\_\_\_\_ آيا ست ٢٤ نا ١٧م

ء انعام \_\_\_\_ م

هِ مربو\_\_\_\_ ۱۲۳ س

« انبياء \_\_\_\_ « ٩٠٤٨٩

سورهٔ انعام کی آیت بین تو صرف نهرستِ انبیار بین نام ندکور ہے اور باقی تین سور توں بین مختصر نذکرہ موجو د ہے۔

سر اسل اسل استاه کا ذکر است مراد و د ذکریانهی حضرت زکریاعلیه الت الام کا ذکر است مراد و د ذکریانهی بین جن کا ذکر تودات کے صحیفہ زکریا بین ہیں جن کا ذکر تودات کے صحیفہ زکریا بین آیا ہے۔ اس لئے کہ تورات ہیں جن ذکریا کا تذکرہ ہے ان کا وجود داریوں دوارا) کے زیانے میں رہا ہے۔ چنانچے ذکریا نبی کی کتاب میں ہے:۔

دوارا) کے زیانے میں رہا ہے دوسرے برس کے آتھویں مہینے میں خدا و ندکا

کلام ڈکر یا بن برخیا بن عدد کو پہنچا '' اور دارا کا زما نہ حضرت عیسیٰ علیہ است لام کی ولا دت سے پانچے سو برس قبل ہے کیو مکم وہ کیقباد بن مجیسرو سے انتقال کے بعد ساتھ یہ قبل مسیج ہیں تخت نشین ہوا اور قرآن حکیم نے جن زکریا علیہ الت لام کا ذکر کمیا ہے وہ حضرت مرکم کے مسر پیست اور مرتی اور جیلے علیہ الت لام سے ہم زیانہ ہیں۔ لہذا تورات ہیں جن زکریا کا ذکر ہے وہ کوئی اور شخصیت ہیں۔ نام ہیں انتراک کی وجہ سے بعض لوگوں کو است تباہ ہوگیا۔ علاوہ ازیں حضرت ذکریا علال ملا کے مطرت ذکریا علال ملک حضرت ذکریا علال مال کے والد ہزرگوار مجی ہیں۔

مؤرضین حضرت ذکریا علیہ الت الم سے والد کے مختلف نام لکھتے ہیں اِن ہیں ہے کوئی ایک نام وُتُوق کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حافظ ابن مجرز نے فتح الباری یں اور ابن کنیز نے اپنی تفسیراور تاریخ میں مؤرخ ابن عساکر کے حوالہ سے وہ تمام اقوال مقل کرد ئے ہیں بین میں کرد کے ترویک سلم کی اولا دسے ہیں۔ اولا دسے ہیں۔

مالات زندگی بیموجود بی اور کیم سیروتاریخ می قابل اعتمادروایات سے ثابت

ہیں تاہم تفصیلات کا کوئی قابل اعتما دیا فائنہیں ہے۔ گزست تہ اور اق میں آچکاہے کہ بنی اسرائیل ہیں کا بہن "ایک معرّز ندہ بی عہدہ تھا اور اسکے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ مہل رصخرہ سیت المقدس) کی مقدس رسومات ا داکرے اس کے لئے مختلف قبائل میں سے الگ الگ کا بہن نتخب ہوا کہ تے ہتھے اور اپنی اپنی باری پر اِس خدمت کو انجام دیا کرنے ہتھے حضرت زکر یا علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کا بہن نجی ہے اور جلیل القدر پینمبر بھی ۔ چہانچہ قرآن جگیم نے فہرستِ انبیار ہیں شمار کرتے ہوئے ارمہ نا اور فیال ا

وَزُكِرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَرَا لَيّاسَ كُلُّ مِنَ الصَّلِينَ.

زکریا اور بحییٰ اور الیاس بیسب کو کاروں ہیں۔ اور لُو فاکی انجیل ہیں اُن کو کائین کہا گیاہے۔

صروری نوٹ: اسلام کے دورا ول میں عربے اندرجو کائن زجوتشی سنقبل کے حالات بتایا کرتے تھے اورجنگ باتوں برجین کر ااسلام کیساتھ کفر کر نابتا یا گیاہے وہ بنی اسرائیل کے اس مصبے الگشی ہے۔

ابن کثیر نے نکھا ہے کہ حضرت اُرکہ یا علیہ است الام ذرّبیت داؤد سے عقے اور اُن کی زوجہ مطہرہ ایشاع حضرت ہارون علیہ است الام کی ذرّبیت میں سے تقییں۔
مطہرہ ایشاع حضرت ہارون علیہ است الام کی ذرّبیت میں سے تقییں۔
انمبیار برام کی عام سیرت یہی تھی کہ وہ خواہ صاحب عکومت ہی کیوں نہوں اپنی روزی ہاتھی تحف قرآن تھیم نے روزی ہاتھی تحف قرآن تھیم نے دوری نہیں ہوتے تھے۔ قرآن تھیم نے مبدوں کی دعوت و نہاینے کا جہاں تھی تذکرہ کیا ہے خاص طور پر انمبیار کرام کا یہ قول وہرایا سے کہ ہے۔

وَمَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُدٍ إِنْ آجُدِى اِلَّا عَلَىٰ مَنِ

الْعَاكِينَ وَ الشَّعرار آيت ١٠٩) إِنْعَاكِينَ وَ وَالشَّعرار آيت ١٠٩) بين تم سے اس تبليغ بركوني أجرت نہيں مائكمتا ميرا اجرتورب لعاين ر

کے پاس ہے۔ حضرت ذکر یاعلیہ استلام مجمی اپنی روزی کے لئے نتجاری کا پیشہ کرتے تھے جیسا کہ کتب اما دیت ہیں صراحت موجو دہے۔ اما دیت ہیں صراحت موجو دہے۔ عَنْ آبِیٰ هُرَیْرٌ قَارِمْ اَنَّ سَاسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهَ عَلَیہُ وَسَلّمَ

قَالَ كَانَ مَنْ كَيْدِيًّا نَجَّامًا أَ رَسَمُ تَا النبيار) عضرت ابو ہر ریرہ رض فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم نے

ادست او فرما یا ذکر یا دعلیه الستسلام؛ نجادی کاپیشتر کرتے بعقے " الغرض حفرت سلیمان بن داؤ دهلیدالت العم کی نسل بی عمران بن ناشی اوران کی بیوی حکت بنت فاقود ایک نیک بفس انسان مقے۔ پارسان کی زندگی بسر کرنے منے مکر لاولد سمتے۔ حقد کی دعاسے اِن سے محرایک اوکی بیدا ہوئی جس کا نام اسفوں فے مریم د کھااور حقہ سف این منت سے مطابق سید ومریم کوسیل دبیت المقدس کی خدمت سے سے ندر کر دیا تو برسوال پیدا ہوا کرسیدہ مریم کی کفالت اور پرورش کون کرے ؟ کا بینوں سے ورمیان اس مقبول ندر کے بارے میں اخلاف موااور بات قرصاور فال پر آکر مقبری تو قرصب حضرت ذکر یا علبہ است لام سے نام نکلا اور وہی سیدہ مربع میکے نسیل قرار یا سے بیاس کے كرعمران كاانتقال سيده مريم كى بيدائش مصقبل موجكا تقاء علمار ارائخ كهنة بن كرحضرت وكر إعليه الست لام ويسيم على سيده مريم كى كفالت سے حفد ارتضے کیونکہ حضرت دکر یا ملیہ است العملی بیوی ایشاع اورسیدہ مریم کی والدوجة دونون حقيقي مبنيس مقيل الس لحاظ مع حضرت ذكريا عليه الت المريضة من مريم مح خالو ہوے اسیدہ مریم کا تفصیلی ذکر تذکر وسید ناعیسی علیدانسلام میں آر اسے) جب سیدہ مریم سمجمدار ہوگئیں توحضرت زکریا علیہ است الم نے آن کے بتے ہمکل سے قربیب ایک جمعی دخلوت خانه ) مخصوص كرديا جهال و وون رات عباوت اللي مي مشغول رستى اور رات ايني خالدالیتاع کے ہاں گزاری خمیں جب مجمی حضرت زکمیا علیدالت الم جرؤ مریم میں آتے اُن کے پاس بے موسم معبل استھے ہوئے دیکھے۔ ایک مرتبہ تعجب سے پوچیا مربم يتيرے إس كان سے آتے ہيں اسيده مرجم نے جواب ديا يہ السّرى مانب سے ہيں اور الترجيكو چاہتا ہے بے صاب رزق ديتا كے ديعنى بے موسم مول ويتا ہے) امام مجابدٌ، عكرمه اسعيد بن جبير منحاك، قناده وابرام محمى ارمهم الترتعالے) نے وتجد عندها يرن قا آيت كي تفسير من رزق سفير موسى مولولياس دميني مرا الله

سے جرے ہیں ہے موسم مجل و تھتے تھے ) قرآن ملیم میں حضرت زکریا علیہ است لام کی کفالٹ کا ذکر اس طرح آیا ہے :-

قرآنى مضمون ﴿ لِللَّهِ مِنْ اَنْبَاءِ الْعَيْبِ فَوْجِيهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُ

إِذْ يَلْقُونَ آقُلاً مَهُمُ آيَهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اللَّهُمُ الدِّيمِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّا

یہ واقعات غیب کی خبروں ہیں سے ہیں دا ہے نبی اہم آپ کے اور آپ تو ان لوگوں کے پاس سے نہیں اور آپ تو ان لوگوں کے پاس سے نہیں جب وہ اپنے قلم د قرعہ کے لئے ، ڈال رہے بھے کہ اُن ہیں سے کون شخص مریم کی کفالت کر سے اور نہتم اُن کے پاس سے جب وہ مریم کی کفالت کر سے اور نہتم اُن کے پاس سے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملہ ہیں جھگڑر ہے تھے۔

وَّكُفَّلُهَا مَنْ كَيْرِيَّا كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا مَنْكُويًّا الْمِحْوَابُ وَحِبَدُ

عِنْدُهَا مِنْ قَا الْهِ دَالْ عَمِرانِ آيت ٢٠)

اورزکہ یا دعلیہ استلام) نے مربم کی کفالت کا لوجھ ابنے ذرتہ دکھآ۔ جب بھی ذکر یا مربم کے باس محراب دمجرے) میں داخل ہونے تو اُس کے باس کھانے پینے کا سامان دکھآ دیکھتے۔ ذکر یانے دریافت کیا، اُس کے باس کھانے پینے کا سامان دکھآ دیکھتے۔ ذکر یانے دریافت کیا، مصریم ! یہ تبرے باس کہاں سے آیا ہے ؟ مربم نے کہا یہ الشرکے باس ہے دہ بلامنہ جس کو جا مہا ہے ہے کہان درق عطاکر دیتا ہے "

اولاد کے لئے دعا حضا کے معید التلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں بھی وہ یہ عصوص کرتے سطے کہ اپنے بعد بنی اسرائیل کی رُندو ہوایت کے لئے کوئی وارث نبوت ہونا چاہئے انھیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کے میرے گھروالے اس مقدس سلاکو ہائی نہ رکھ سیس کے گر جونکہ اُن کی عمر بقول ابن تین میرے گھروالے اس مقدس سلاکو ہائی نہ رکھ سیس کے گر جونکہ اُن کی عمر بقول ابن تین میرے گھروالے اس مقدس سلاکو ہائی نہ درکھ سے سال ہوئی مفی اور اُن کی بیوی ہائے ہم میں مفیں اس سے وہ اِن ظاہری اسباب کی وجہ سے شکستہ ول سے کہ اب اولا و مورنے کی بنظام کوئی صورت نہیں ہے۔

سین جب انتخوں نے حضرت مربیم کے باس بے موسم مجبل بائے اورا لنڈر کا یہ فضل وانعام آنتخوں سے دیجھا تو خبال آیا کہ جو ذات بے موسم مجبل مربیم کوعطا کرتی ہے فضل وانعام آنتخوں سے دیجھا تو خبال آیا کہ جو ذات بے موسم مجبل مربیم کوعطا کرتی ہے تو کیا وہ موجودہ ناموافق حالات بیں ٹمر حیات لا بدیا ) ند بخت کی با جبالنجراسی وقت انتھوں تو کیا وہ موجودہ وہ ناموافق حالات بیں ٹمر حیات لا بدیا ) ند بخت کی باجبالنجراسی وقت انتھوں

نے بارگاہِ البی میں ماٹھ اُسطا یا :-

یو بہن یں م عرب سا یہ بین میری پڑیاں کمزور برگئیں ہسسر میں بالوں کی سفیدی جیس بڑی الہی ایس تنہا ہوں ، وارٹ کامختاج ہوں ، وفقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ ایسا وارث عطا فراجو خاندان نبوت کا وارث سے الہی امجھ کو نیک اولا وعطا فرما۔ میں تجھ سے مانگ کرمجی ناکا مہیں ہوا۔ توصاجت مند کی دُعاکو ضرور شنتیا ہے " (مریم آیت سے)

وتمقدلیں میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آپہنچا تو زکر یا علیہ الت لام سبیجے و ذکرالہٰی تواپنی جگہ برور کرتے رہے البتہ لوگوں سے بات چیت کی قوت تمین دن تک حاصل نہ رہی۔ کو یا بیہ باچیت نکرنے کاروز و مضاجو قدیم ہذا ہب واویان ہیں جزرعباد ت رہ چکاہے۔

تحریے کارور ہ تھا ہو قدیم ہرا ہرب وادیاں یں بر رجام ب بر پیاہم۔ حضرت زکر یاعلیہ است لام اِن د نوں اور زیادہ منہ کب عباوت ہوگئے اور آمت کوتھی اشاروں سے تھے دیا کہ وہ زیادہ سے زیاوہ یا دِالہٰی بین مشغول رہیں۔غالباً یہا سلنے مقا کہ جہاں و لادت کی بث ارت حضرت زکر یاعلیہ است لام سے لئے باعث صدینرادمسترت مقی اسی طرح بنی اسرائیل سے لئے بھی کم خوشی کا باعث نہ تھی کیونکہ حضرت زکریا عالیت لام كالبك جانشين، حكومت ونبتوت كاوارث، قوم كا رسماعا لم ونبا بين آنے والا سے -

یبی و ه واقعات بہب جوقرآن کیم اور احادیث صحبحہ کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اور جن بقطعی طور پراعتما دکیا جاسکتا ہے۔ رہی و ہ اسرائیلی روا بات جواکٹر و بیشتر نواس مسئلہ بیں قرآن و مدیث کے بیان کروہ واقعات سے مطابقت نہیں تھتی ہیں اور بعض ساقطا لاعتبار ہیں اس لئے ہم نے بھی اسکونقل کرنا مناسب نہیں شمھا۔ بعض ساقطا لاعتبار ہیں اس لئے ہم نے بھی اسکونقل کرنا مناسب نہیں شمھا۔ سیدنا ذکر یا علیہ استام کا یہ ذکرہ قرآن حکیم کی آیات ذیل ہیں اسطرے آیا ہے ۔

فران مضمون كَهَا عَسَ فِرَكُوْسَ حُمَةِ سَ يَكُوْ مَعَ عَبُدَة كَا مَكِرِيَّ اللَّهِ عَبُدَة كَا مَكِرِيًّا ا إِذْ نَا لَا يَ سَبَّنَا مِنْ يَدَا عَنَى اللَّهِ الْمَا يَكُولُ مَا يَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله

را سبغیر کے برب ایسا ہوا مقاکر ذکریا نے چکے چکے اپ دب کو پکاراً

یواس کا بیان ہے جب ایسا ہوا مقاکر ذکریائے چکے چکے اپ دب کو پکاراً

عرض کیا پرور دگار میراجسم کمزور پڑگیا ہے اور میرے سرکے بال بڑھا ہے ہے

باکل سفید ہوگتے ہیں۔ اے میرے رب کہی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری

جناب ہیں و عاکی ہوا ور محوم رہا ہوں ۔ مجھے میرے مرنے کے بعد اسپ

ہمائی بندوں سے اندلیشپ (نہ معلوم وہ کیا خرابی مجھا کس اور میری

بیوی با مجھے ہیں تو اپ فضل فاص سے مجھے ایک وارث بخش وے

ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہوا ور فاندان میعقوب کا بھی ،اور اے رب

ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہوا ور فاندان میعقوب کا بھی ،اور اے رب

ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہوا ور فاندان میم نے کھی ہوگا۔ اس سے پہلے

ایسا وارڈ کی خوست مجری دیتے ہیں جس کا نام بھی ہوگا۔ اس سے پہلے

ہم نے کسی کے لئے یہ نام تجویز نہیں کیا ہے (ذکریا نے تعجب سے پو جھا)

برور دگار میرے بال لاکا کیسے ہوگا میری بوی بانچہ ہوئی ہے اور میسول

برامایا و دور تک پنچ چکا ہے۔ ارشا و ہوا ایسا ہی ہوگا تیرا پرور وگار فر با ہے

گرالیا کر نامیرے لئے مشکل نہیں۔ یں نے اس سے پہلے خود تجہ کو پیدا

کیا ہے۔ مالانکر تیری مہتی کا نام ونشان نہ تھا ،اس پرزگریا نے عرض کیا ،
الہی اسرے لئے اس بارے ہیں کوئی علامت مفرد فر مادیجے افرایا تہاری علامت بیب کہ صحیح و تندرست ہونے سے با وجود تم تین لان دات لوگوں سے بات نہ کرسکو گئے بمچرو و حجرے سے باہراینی قوم سے باس آتے اور ان کواشارہ سے کہا صبح و مشام اللّٰہ کی یا کی و ثنا بیان کرتے رہو۔
ان کواشارہ سے کہا صبح و مشام اللّٰہ کی یا کی و ثنا بیان کرتے رہو۔
و د کی یا اِنْ نادنی مَن مَن تِن اَلْا تَذَمُ نِی اَنْ خُرُدًا وَآنَاتُ

خَدِيدً الْوَاسِ فِينَ الْحُ د انبيار آيت ١٩٠١م)

اور اسی طرح اسے بی زکر باکا معاملہ یا دکروجب اسمفوں نے اسے رب کو میکارا متھا۔ رب کو میکارا متھا۔

ج برورد الكار محصد داس دنيا بين اكبلانه جيور اور ويسے تو تو ہى ہم

سب کا بہتر دارت ہے۔ ہم نے ان کی پکارس لی ، اُن کوایک فرزند کی عطافرایا اورائی بیوی کو اُن کے لئے تندرست کردیا۔ بیسب نیکی کی راہوں میں سرگرم عقے اور ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے اور ہما رے جلال سے ڈرتے ہوئے دُعا میں ما بگتے ہے۔

اور ہمارے آگے عجز و نبیازے جھکے ہوئے تھے.

هُنَالِكَ دَعًا مَن كَيْرِيًّا مَ بَنَا قَالَ مَ بِهِ الْكَالَةِ مَا لِلْكُ وَلَا لَكُ لَكُ لُكُ لُكُ

زکریا نے عرض کیا پرور دگارمیرے روکاکس طرح ہوگاجب کہ میں بہت بوڑھا
ہوگیا ہوں اور میری بیوی با بخھ ہے۔ فرمایا الندجو چاہے اس طرح کرتا ہے۔
ذکریانے کہا پرور دگارمیرے لئے کوئی نشانی مقرر کردیئے۔ فرمایا یہ نشانی
سے کہ تو تمین ون لوگوں سے اشارہ کے سوا د زبان ہے بات نہ کرے گا۔
اور اپنے رب کی یا د بہت کرنا اور صبح وشام اسی سبعے کرنا یہ

## منارنج وعب

اورمیں ہی تمہار ارب ہول سورة انبیاریں بے در بے بہت سے انبیار

کی زندگی کے مقصل اور مختصر واقعات بیان کئے تندگی کے مقصل اور مختصر واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ تذکر ہ انبیار کا پیہ لسلہ سیدنا ابراہیم علیہ اتلام سے شروع ہوکر سیدنا عبین علیہ اتلام پرختم ہوتا ہے۔ درمیان ہیں مندرجہ ذیل انبیار کرام کے واقعات ہیں ہے۔

سیدنا داود، سیدنا ابراسیم، سیدنا لوط، سیدنا اسلی ، سیدنا یعقوب، سیدنا نوح سیدنا داود، سیدنا سلیمان ، سیدنا ایوب ، سیدنا آملیس ، سیدنا اورسیس، سیدنا دوالکفل ، سیدنا یونس (دو والنون) سیدنا زکریا ، سبیدنا ییا، دعید اسلیمی سیدنا یونس (دو والنون) سیدنا زکریا ، سبیدنا ییا،

سید ناعیسیٰ رحلیہم السلام)
ان طبیم نذکروں کا افتقام آیت و کا نام مجلہ فاغید کوئی پرکردیا گیا۔
لیمنی ان پاکیزہ ندکروں سے یہ بات وس نوشین کرنامقصود ہے کہ یہ سادے
نئی الفر تعالیٰ کے بندے اور انسان سے اکوسیت کا اِن میں شائبہ تک مذبھا دوسروں کو
اولا د بخشنے والے نہ تھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے آگے اولاد کے لئے ہاتھ بھیلانے والے تھے۔
اولاد بخشنے والے نہ تھیں تو وہ اُسی کے آگے ہی جھکتے تھے اُسی سے اینا دکھ درد بیان
کرتے تھے اُسی سے اینا دکھ درد بیان

ہی ہے آگے شفا کے لئے ہاتھ اُٹھاتے بھے وہ دوسروں کوشفا دینے والے نہیں بھے السّٰہ ہی سے شفا ما نگنے والے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مصائب سے مجی گزرے ہیں اہام السّٰہ ہی سے شفا ما نگنے والے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے مصائب میں بھی اور اسپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی اگر انجام کارالنّر کی نصرت وٹائید انکوحاصل رہی اُس نے اپنے فضل وکرم سے اُس محیں اوازا، اُن کی دُعائیں قبول کیں ، اُن کی تمکلیفوں کو دورکیا، ان کے مخالفوں کو نیچا دکھایا اور مجز انظریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیزہ مفوس السّٰرتع دورکیا، ان کے مخالفوں کو نیچا دکھایا اور مجز انظریقوں پر اُن کی مدد کی۔ یہ پاکیزہ مفوس السّٰرتع کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے اور بڑی بڑی جیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود بندے اور بشری کے مادے تو حید ہی کے اور بشری کرتے ہے۔

واقعات کے مسل کا اختتام اسی حقیقت پر ہور اسے :۔

واقعات کے مسل کا اختتام اسی حقیقت پر ہور اسے :۔

وَاقَعَاتَ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

(انبيار آيت ۹۲)

اے نوگو! یہ تمہار ا دین ہے کہ وہ ایک ہی دین ہے دجس کاخلام یہ کر) میں تمہار ا د تب ہوں سوتم سب میری عباوت کیا کرو۔

 آخری حصے میں نعمتِ اولادے سرفراز کرے .

البنة صرف اولا د ہمى مطلوب نہيں ہونی چاہئے نيک اولا دطلب کرنی چاہئے .

سیدنا ذکریا علبہ است الام کی وعامیں نُدیّ یَّنَّ طَبِبَتُ اللهِ اللهِ اللهِ کی خواس مُنْ اللهِ کی خواس کی گئی ہے۔ وہ ندا بہب حقیقت سے کشی کو در ہیں ہو۔ وہ ندا بہب حقیقت سے کشی و در ہیں ہوں اللہ ہے اور ترک دنیا و در ہیں ہموں نے بیوی بچوں والی زندگی کو دُہد و تمقوی کے خلاف کہا ہے اور ترک دنیا و مجروان ذندگی کو یا ہے۔ اعود بالنّہ میں الشیطان الرجیم۔

ندبهب اسلام نے طلب اولا و کوسنت انبیار وسنت صدیقین

قراردیا ہے۔ (قرطبی)

ایک باریک ملک و افغات می خورکر نے سے بات ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسی اللہ تعالیٰ جسی اللہ تعالیٰ جسی اللہ تعالیٰ جسی کے اللہ تعالیٰ جسی کا اللہ تعالیٰ جسی کے اللہ تعالیٰ جسی اللہ تعالیٰ تعالیٰ

يَعْمُهُ اللَّهِ لَا تُخْصُونُهَا الَّهِ.

سید نا ذکر یا علبه است ام اولاد کے لئے دُھاکرتے وقت عمرے اَخری حصے میں سخے اور زوجر محترب ہم اُخری عمری تعلیں اور بانجو بھی تعلیں ان حالات میں اولاد کا طلب کر ناعمو یًا خلاف توقع بات مجی جاتی ہے سیکن جن اہلِ بصیرت کی نگاہ التّرعز ومل کے اقتدار اعلیٰ پر محواکرتی ہے وہ اس و وسائل پر نظر نہیں ڈوا گئے ہیں بھر قاور مطلق کی تعددت و طاقت غیر تمنا ہی برسب کجو آسان مانے ہیں ۔

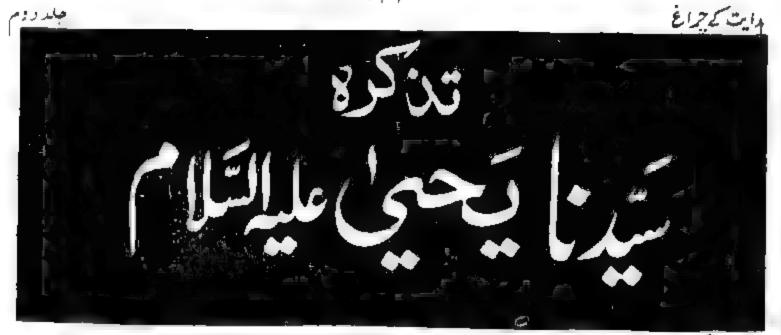

فران میم اورسید ما می علیه السلام فران میم اورسید ما می علیه السلام کاندکره موجود ہے انہی میں صرت

سی علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ لعنی سور و آل عمران ، انعام ، مریم ، انبیار مضرت کی علیہ السلام حضرت ذکر یا علیہ السلام کے صاحبرا دے اور ان کی سینجبرانہ دعاؤں کا تمرو ہیں جس عمریں سلسلہ توالد منقطع ہوجا تا ہے بطور معجرہ و نشانی " حضرت سینی عطا کئے گئے اور نام بھی اللہ تعالیے کی طرف سے تجویز ہوا اور یہ ایسا ام مقالہ اس سے پہلے کسی خص کا نہ تھا۔ اور بعض ماص صفات بھی ایسے دیئے گئے جو گزشتہ انبیار میں متھے۔ نام کی بیخائی اور صفات کی پخصوصیت حضرت بینی علیہ است الم کا المساند میں مصفات یہ ہیں :۔

دا) محکم مینی قوتِ فیصله ، فوتِ اجتمِها د ، نفقه فی الدین ، معاملات بین سخیج دا نخے قائم کرنا ، الدین کی طرف سے معاملات میں فیصله دینے کا اختیار ۔

(۱) سنان ول کی زمی اور شفقت بعنی انتهائی درجے کی شفقت وغایت جویاں کو ا ہے اس سے کہیں ہے پر ہوتی ہے اس سے کہیں از یا وہ سبجے کی تکلیف پر تراپ انتظام ہے اس سے کہیں دیا وہ حضرت بھی علیہ التبلام کے ول میں بندگان خدا کے لئے پیدائی گئی تھی۔ (۳) مصور " یعنی لذات و شہوات برقائر پانے والا، نہایت درجہ مختاط و تنقی جسکوز ندگی بھر مجرافیال ندایا ہو، جو ہرتسم می محصیت سے تعفوظ ہو۔

مالات زور كى اربى روايات كے مطابق حصرت عيلى عليه السلام صرت عيلى عليه السلام

سے جوہ او بڑے تھے۔ ان کی اور حضرت عیسیٰ علیہ الت لام کی والدہ آپس میں حقیقی بہن اور ایک روایت کے مطابق خالہ زا د بہنیں تحقیق یہ علیہ التہ کا کام مشروع ہوگیا۔ لوگوں کو گناہوں فاکز کئے گئے۔ شرق اُردن کے علاقہ میں دعوت الی التہ کا کام مشروع ہوگیا۔ لوگوں کو گناہوں سے توہ کراتے تھے اور توہ کرنے والوں کوروجا نی تسکین دیتے متھے ،اونٹ کے بالوں کی پوشاک بہنتے تھے ،اونٹ کے بالوں کی پوشاک بہنتے تھے ،اُن کی خور اک جنگل کے پر ندے اور شہدتھا۔ وہ اس خقیرانہ زندگی کیسا تھ پوشاک بہنتے تھے ،اُن کی خور اگر جنگل کے پر ندے اور شہدتھا۔ وہ اس خقیرانہ زندگی کیسا تھ بسادی کرتے بھرتے تھے کہ تو ہہ کروکیونکر آسمانی بادشا ہت قریب آگئی ہے بعنی حضرت سے علیہ الت لام کی دعوت بوت کا آغاز ہونے والا ہے اور لوگوں کو نماز وروز رے کی شخص کے تعلیہ استلام کی دعوت بوت کا آغاز ہونے والا ہے اور لوگوں کو نماز وروز رے کی شخص کرتے تھے۔

السُّر تعالیٰے نے ان کو بچین ہیں ہی کم وضمت سے معود کر دیا تھا۔ ان کی زندگی محا
سب ہے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت میں علیہ است الم کی آ مد کی بشارت دیتے ہتے اور اُن کی
آمدسے قبل رشد و برابت کے لئے زمین ہمواد کرتے ہتے حضرت بحین علیہ است الم اپنے والد
حضرت ذکریا علیہ است الم کی طرح اولوالعزم نبی سے تورات کی شریعت کے پابند سے السُّر نے
افضیں بچین ہی بی نبوت کی صفات سے مماز فرایا تھا۔ انکے بیجین کی زندگی عام بچوں سے قبد افضیں بچین ہی زندگی عام بچوں سے قبد افضیں بچین ہی زندگی عام بچوں سے قبد افضیں بھی میں نبوت کی صفات سے مماز فرایا تھا۔ انکے بیجین کی زندگی عام بچوں سے قبد اسٹر تعالیٰ نے مجھے بہولوب
مقی - جب بیج ان سے تھیلنے پر اصراد کرتے تو وہ جواب و ہے: السُّر تعالیٰ نے مجھے بہولوب
کے لئے نہیں بیداکیا۔ السُّر تعالیٰ نے اُن کو نبن اہم و نازک اوقات میں سلامتی کی دُعادی ہے:
سُوقت ولادت

ورت موت وقت *حشرونشر* 

یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لئے مہی بیٹنا وقات سب سے زیا وہ نازک اور اہم ہیں ۔ کیونکہ ہر انسان وقتِ ولادت جس ہیں بطن ما درسے جمدا ہو کر عالم و نیا ہیں آتا ہے ۔ وقتِ موت جس میں عالم د نیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے ۔ وقت حشرونشر، جس میں عالم برزخ د قبرا سے عالم آخرت میں اعمال کی جزار وسزا کے لئے میش ہوتا ہے ۔ ریسے کہ ایمان سے مال کی جزار وسزا کے لئے میش ہوتا ہے۔

اللكى اسكو دارين كاكل دخيره ال كيا.

فرآن تحيم كى مختلف آيات بب إن حالات كى طرف النارك علية أي

مان كري اغ قرافي مضمون نَجْمَلُ لَنْ مِنْ تَبْلُ سَمِيًّا. دمريم ايت، فَعَلَ لَنْ مِنْ تَبْلُ سَمِيًّا. دمريم ايت،

اے ذکریا ہم تم کوبشارت ویٹے ہیں ایک فرزند کی اُس کا نام سے پہلے ہم نے کسی کے لئے یہ نام ہجویز نہیں کیا۔
سیمیٰ ہوگاکہ اُس سے پہلے ہم نے کسی کے لئے یہ نام ہجویز نہیں کیا۔
فَنَا دُنُهُ الْمُلَا يَئِلُهُ وَهُوَ قَائِمٌ تَعْلَىٰ فِي الْمِدِهُ دَابِ الْحُ

د آل عمران آیت ۲۹)

فرت توں نے ذکریا کو آواز دی جب کہ وہ محراب بین کھڑے ہوئے نماز بڑھ دہے ہے کہ الشر تہیں کی خوشنے ہوئے نماز بڑھ دہے ہے کہ الشر تہیں کی خوشنے ہی خوشنے ہوئے کی الشر کی خوشنے ہیں کی خوشنے ہوئے کی طرف ہے آیک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا (بعنی علیہ علیہ السلا) کی تصدیق کریں گے، اس میں سر داری اور بزرگی کی شان ہوگی ، کمال درجے کا ضابط ہوگا ، نبوت سے سر فرا زصالحین میں شمار کیا جائے گا۔

يْلِحِنِي خُدِ الْكِتَاكِ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا وَّحَنَانًا مِنُ لَدُمَّا وَذَكُونًا وَكَانَ تَعِيَّا الْحُ (مريم آيت ١٢ تا ١٥)

ا سے بحی کتاب الی کومضبوط مقام۔

بم نے بچپن ہی میں اُسٹے تھکم "سے نوازا اورا بنی طرف سے اُس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطاکی ۔ وہ بڑا پرمبزگار تھا ، اور اسپنے والدین کاحتی شنا<sup>ل</sup> تھا، و ہسرکش اور نا فرمان نہ تھا۔

سلام اُس پرجس روز کہ وہ پیدا ہوا اورجس دن کے وہ مرے اور جس روز زندہ کر ہے آ تھا یاجائے۔

وَزُكِدِيًا إِذْ نَاذَى مَ بَنَامَ تِ لَا تَذَمَ فِي أَوْدًا قَانَتَ

خَلَيْدُ الْوَالِي تِنْيُنَ - أَخُ لِانْسِيام آيت ١٩٠١،٩٥

اور اسی طرح ذکریا کا واقع یادکروجب اُس نے اپنے رب کومکارا کم برور دگار مجعے اکیلا نہ جھوڑ اور مہترین وارث تو تو ہی ہے ۔ لیس ہم نے اُس کی دوا قبول کرلی اور اُسے کی عطا کیا اور اُس کی بیوی کو اس کے لئے اُس کی دوا تبول کرلی اور اُسے کی عطا کیا اور اُس کی بیوی کو اس کے لئے تندرست کردیا۔ یہ لوگ کی کے کاموں میں وور وصوب کرتے متے اور ہمیں

#### رغبت اورخون کے ساتھ پیکارتے تھے اور ہمارے آگے تجھکے ہوئے تھے۔

حضرت حارث اشعری کہتے ہیں کہ نبی کرمی صلی الشرعلیہ وہم نے ارشا د فرمايا "الشرتعالي في حضرت يحيي بن زكريا دعليهما السلام، كو بيانج باتوں كاخصوصيت سيضكم فرمايا تھا كەخو دىمجى إن پرممل كريل وربني اسرايي كويمي إن كي تلقين كرتے رہيں اسكريجيلي علبدالت لام كوان اموز حسد كي تلقين میں کھے اخر مروکئی تب حضرت میسی علیہ انست الم نے فرا یا میرے مجاتی أترتم مناسب مجھوتو میں بنی اسرائیل کو اِن کلمات کی تلقبین کر دوں جن کیلئے آپ سی وجے انجر کردے ہوہ حضرت تحییٰ علبہ السلام نے فرمایا ہمانی اگر ہیں تم کو اجازت دیرو ا ورخو دعمیل محم نه کروں تو مجھے خوت ہے کہ ہیں مجھ پر کوئی عذاب یہ آجائے یا میں زمین میں وصنسا نہ و یا جا دُل ،اس کئے میں ہی بیش قدمی کرتا ہوں ، بعيرا بحفول نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس ہیں جمعے کمیا اور جب مستجد معر تحتی تو وعظ بیان کیا اور ارست و فرایا که الترتعالیٰ نے مجھ کودہ) باتوں کاتکم کیا ہے کہ بین خو دھی اُن بڑم ل کروں اور تم کو بھی عمل کی ملفین کروں. (۱) پہلا حکم یہ ہے کہ الٹرنیا کی سے سواکسی کی پرشش نہ کر واور نہ کسی کو اُس کا شریک وہیم مہراؤ کیونکہ مشرک می مثال اُس غلام می سے جس کو اُس سے مالک نے ا سینے روپے سے خرید انگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کر جو کچھ کما تا ہے وہ مالک سے سوا و وسریتخص کو دے دیتا ہو تواب بناؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ بیسند کرے گاکہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب الترتعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم كورزق ويتا ہے توتم مجی صرف اُسى كى بيرتش كروكسى كواُس كاسٹريك مذمضيراؤ. ام) دُوسی امکم بیرے کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز اواکرو۔ کیونکہ جب تک تم نماز میں تھی ووسرى مانب متوجر زموك الشرتعاك تمباري مانب رضا ورحمت كحسا تحربرابر

د۳) تبیسی مکم پیسے کہ روزہ رکھواس لیے کر روزہ وار کی مثال اُسٹنفس کی سی ہے جوایک ۱۳۵ جماعت میں بیر اور اس کے پاس مشک کی تقیلی ہو چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقار کو بھی اور اس کے رفقار کو بھی اپنی فوشیوسے شاد کام کرتار ہے گا اور روزہ دار کی منہ کی بُوکا خیا<sup>ل</sup> نذکر و کیو کہ اللہ ترقعالے کے نزومیں روزہ دار کی بؤ (جوخالی معدے سے اُنھنتی ہے) مشک کی خوشیو سے زیادہ پاک ہے۔

رم بچوتھ آحکم پیرکہ ال بی سے صدقہ وزکوۃ نکالاکروکیونکرصدقہ کرنے والے کی مثال اُسس تنخص کی سی ہے جس کو اُس کے دشمنوں نے اچا نک آپر ابواور اُس کے ہاتھوں کو گرون سے باندھ کرمقتل کی جانب نے چلے بہوں اور وہ اس نا امیدی کی حالت بیں یہ کہے ، کیا یہ کن ہے کہ میں اپنا مال وے کر اپنی جان چھڑا لوں ؟ وشمن اُس کی اِس بیٹ کی وائی جان بھڑا لوں ؟ وشمن اُس کی اِس بیٹ کی وائی جان بھڑا لوں ؟ وشمن اُس کی اِس بیٹ ہوں ۔

(۵) پانچیوان میم بیرکہ دن رات بین الٹرتعالے کوکٹرت سے پاوکرتے رہوکیونکہ الیسٹیفس کی مثال اس شخص کی سے جو ٹیمن سے جھاگ رہا ہوا ور ٹیمن تیزی کے ساتھ اُس کا تعاقب کرر ہا ہوا ور و ٹیخص محاگ کرکسی مضبوط قلعہیں پناہ لیکر ٹیمن سے محفوظ ہوجائے۔ بلاسٹ بہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلہ ہیں ذکر الٹرکے ساتھ مشغول ہوجا نامضبوط قلعہیں مخفوظ ہوجا ناسے۔

ا سکے بعد نبی کریم صلی السّر طلبہ و کم نے صحابۃ کی جانب متوجہ ہوکر فرمایا بیں بھی تم کو البسی پا پیخ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا السّرنعالے نے مجھے حکم دیاہے :۔ لزوم جماعت ،سمّع دحق بات سننا)، طاعت ،ہجڑت، جہاتہ فیے

سبيل الشر

بی برخوش با برنکل گیا است بھی با برنکل گیا است بھی با برنکل گیا است بھی با برنکل گیا است با برنکل گیا است با با برنگار دون سے اسلام کی رستی کونکال دیا گریر کرجاعت کا لاوم اختیار کرے اور حب شخص نے دور جا البیت کے با توں کی دعوت دی اس نے اپنا محکانہ جہنم کو بنالیا حضرت حارث اشعری دراوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچیا یا رسول النّد اگرچ و و فخص نماز روز و کا یا بند ہی کیوں نہو ؟

آب في ادر و فرايا بال اكرم وه نمازا ور روزه كايا بندمي بو

ا وربيم سمجمة البوكرين مسلمان بون. تب مجي جبنم كاسزا وا دسي-

رالبداید والنهایدج اساه منقول مسنداحد، ترمذی ، ابن ماجد)

اسلامی مؤرخین نے اسرائیلی دوایات سے مقل کیا ہے کہ حفرت کے سی علیہ السلامی مؤرخین نے اسرائیلی دوایات سے مقل کیا ہے کہ حفرت کے بیتے اور دیکی پر ندے اُن کی خوداک مخی اور وہیں اُن پر الشرکا کلام نازل ہوا تب امفول نے دریائے پرون کے فواق علاقوں میں دین البی کی تبلیغ شروع فرائی اور حضرت میں گلة السرکے فواق علاقوں میں دین البی کی تبلیغ شروع فرائی اور حضرت میں گلة السرکے فلمور کی بشارت وینے لگے موجود و انجیل سے بھی اسی تا ئیدہوئی ہے۔ موجود و انجیل سے بھی اسی تا ئیدہوئی ہے۔ مورد و این عاکر نے دہب بن منبۃ رہ سے جوروایات نقل کی ہیں اُن کا ماصل یہ ہے کہ حضرت کی علیہ الت لام پر الشراف اُن کی خشیت اسی فات مقی کہ وہ سے اُن کے دخیاروں پر آنسولوں میں منی کہ وہ اکثر روتے دہتے مقے جب کی وجہ سے اُن کے دخیاروں پر آنسولوں سے نشان پڑگئے۔

میں ملاش کر سے بالیا تو فرما یا بیٹا اسم تو تمہاری یا دیس مضطرب تم کو تلاش میں ملاش کر سے بالیا تو فرما یا بیٹا اسم تو تمہاری یا د میں مضطرب تم کو تلاش

سررہ میں اور تم بہاں آ ہ وگریہ میں مشغول ہو ؟
حضرت سی علیہ است کام نے جواب دیا ، اباجان آپ نے مجھ کو بہایا
سر جنت اور جہنم سے در میان ایک ایسائق و دَق میدان ہے جوالٹرتعا کے
سی خشیت میں آنٹو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی۔
بیس کر حضرت زکر یا علیہ السلام مجی دو پڑے ،

ہدایت کے جراغ

ما فظ ابن حجر<sup>د</sup>نے اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد فرمایا کاس تقلیم کی ال<sup>حام</sup> کی وہ روایت ہے جو اُنتھوں نے اپنی کتاب مستدرک بین نقل کی ہے تا ہم حاکم کی ب*یرروایت رواییت به اورورایت به معل نظریم.* البیته موّدخ ابن طبری<sup>رد</sup> نے اسی وا قعہ کوجس طرح ننفل کیا ہے وہ قابل ذکرہے :۔

حضرت بحیل علیہ انت لام کی دعوت وسلیغ کے نتیجے میں عام طور بیہ بنی اسرائیل کے فلوب سخر ہوتے جارہے محقے اور جہاں بھی اُن کا وعظ ہوتا ہزاروں انسان پروانہ وا رجع ہوجاتے تھے۔ ان کے اس دورمی ایض پوڈ كا بادست هميرودلين نهايت بدكارا ورظالم قسم كانتفا اسكوحضرت يحيي علياساني کی بیمقبولیت سخت نابیسند آرمی محتی اس کو پیملی اندلیشپ بیدا ہوگیا تھا کر کہیں ملک کی یہ با دست مضرت کیٹی علیہ است ما نب منتقب ل منه وجائے اسی زیانے میں اُسکے ایک سوتیلے مجانی کا انتقال ہوگیا اسکی بیوی بیجسین وتبیل مفی به اسپر عاشق هوگیا اور اس سے عقد کر لیا- جونگه به بكاح مّنتِ اسرائيلي كے فا نون كے خلاف مقا اس كے حضرت كيئي عليه السّلام نے اسکوسپر در بار اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی اور النّدیمے عذا ب سے ڈرایا۔ ہمیرو دلیں کی محبوب نے یہ شنا توغم وغصہ سے پاگل ہوگئی اور ہم پرون كوآماده كياكه و كسى طرح حضرت ييلى دعليه التلام) كوتشل كردے بهرويس أكرجه خودتمي جابتا مقام كرحضرت يمي عليه الست لام كي عوام بي عيب معمولي مقبوليت كے باعث اقدام كرنے ميں مترة دمقاء

با دہشا ہ کی محبوبہ موقع کی "اک ہیں تنفی آخر ہیرو دیس کی ساگلہ ہ کے جنن میں اُس نے یدموقع یا امیا جنن سے دربار میں اُس کی بیٹی نے خوب قص کیا جسیر خوش ہوکرمہرو دلیں نے کہا ما بگ کیا مانگنتی ہے!! بیٹی نے اپنی فاحت ال سے يوجهاكيا مانگون ؟ مال في كماك دحضرت كيني دعليه السلام) کا سر مانگ ہے۔ جنانچہ اُس نے مہرو دئیں ہے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا مجعے بوختا ریجی اکا سرایک مقال میں رکھواکر ابھی دے دیا جاتے۔میرولیں پیسسننگر کچھمگین سا بهوا منگر معبوبه کی بیٹی کا تقاصه د د نه کررکا ا ورحفرت بجبی ع

#### كاسر يشوا كرمنگوا يا اورايك تفال بي ركهواكرر قاصه كي ندركر ديا -

( "مَا رِیخ طبری ج۲ صفیم)

سخت چرت کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی کی یہ جرائت نہونی کہ ہیرو دلیں کی اس ملعون حرکت پر کوئی آ واز بلند کر اسب کے سب فاموش تماشائی بنے دہے ۔ یہ واقد سید ناعیسیٰ علیہ الت کام کے آسمان پر انتقالے جا نیکے ایک سال قبل سیش آیا ہسنت کہ ہیں انجام کا دحضرت کی علیہ الت کام کو اظہار حق کے سیلے ہیں شہا دت کا مقام عامل ہوا۔

علمار "ادیخ کا اسمیں اختلات ہے کہ حضرت بحییٰ علیہ الت لام کا دا نعۂ شبہا دت کس جگہ بیش آیا ؟

ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس ہیں پہکل اور قربان کا ہ کے درمیات ہوا۔ سفیان تُوری نے تمربن عطبہ سے نقل کمیا ہے کہ اس جگر سَتُر اندیارسٹ مہید کے گئے۔ دتا دیخ ابن کتیرج مصف

قاسم بن سلام نے سعید بن سیب سے تقل کیا ہے کہ وہ دستن میں شہید کئے گئے ، جامع اُموی دمشق میں ایک قبر کے بارے میں عام شہید کئے گئے ، جامع اُموی دمشق دست می میں ایک قبر کے بارے میں عام شہرت ہے کہ وہ حضرت کی علیہ السلام کی ہے جسکی زیادت اس راقم نے میں کی ہے ۔ والشّداعم ۔

مانظ ابن عمار نے ولید بن سلم کی سند سے نقل کیا ہے کہ زیربن کہ جہتے ہیں کہ وشق ہیں عمو دِ سکا سکہ کے نیچے ایک مسجد کو دو بار ہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو ہیں نے فود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ستر قی جانب محراب سے قریب ایک ستون کی کھدائی میں حضرت بجی علیہ الت لام کا سربر آ مرہوا جہرہ مبادک اولہ بالوں میں تک کوئی تنفیز نہیں آیا تھا اور خون آلو د ایسا نفا کہ گویا اہمی اہمی مامی کا می ہے۔ دانا رہے ابن کشیرہ ۲ صف

العاصل اس بارے بی کوئی فیصلہ کن بات مہیا نہیں ہے کوخرت یجی علیہ است الم کامفتل کون سامفام ہے لیکن پیحقیقت ہے کہ میہود نے ان کومٹ مید کیا اور جب حضرت عیسی علیہ السلام کوائن کی شہادت کاعلم ہوا تو میر اسمفوں نے اپنی دعوت و تبلیخ علی الاعلان مشروط کردی۔ قرآن تکیم نے متعدد جگہ اس بات کو دُہرا یا ہے کہ میہود نے اپنی فقنہ پر داذیوں میں جہاں بغاوت وسرکشی کو اینا شعار بنالیا تھا وہاں اپنے نبیوں کومین قبل کتے بغیر نہیں جھوڑا۔ دآل عمران آیت ۲۱)

ابن ابی عاتم نے بسلسلاً سند حضرت الوعبیدہ بن الجراح رہ نمقل کیاہے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا . بنی اسرائیل نے ایک ون بس تینتائیں نبیوں اور ایک سوستر نیک توگوں کوتس کر دیا جو اِن کو امر بالمعروف زنیکی کی دمو

اور برانی سے روکے کاکام) کیا کرتے تھے )

وہب بن منبہ کی ایک روایت ہے کہ جب میہودیوں نے حضرت کر یا علیالسلام کی جانب متوج ہوئے آکہ ان کو بھی قتل کر دیں حضرت ذکر یا علیالسلام کی جانب متوج ہوئے آلکہ ان کو بھی قتل کر دیں حضرت ذکر یا علیہ السلام نے جب یہ دیجھا تو وہ دوڑ ہے آلکہ ان کے ہاتھ نہ لگ کیں ۔ سامنے ایک درخت آگیا اور وہ اس کے شکا ن یں گھس گئے ۔ یہودی تعاقب کر رہے متح شیطان نے مقام کی دہری کی ۔ لوگوں نے بجائے با ہر نکلنے پر مجبود کرنے متح شیطان نے مقام کی دہری کی ۔ لوگوں نے بجائے با ہر نکلنے پر مجبود کرنے محمی دو مجبود کرنے اسلام کے درخت ہے داخت سے سامنے حضرت ایک یا علیہ است الام سے مجمی دی و مجبود کرنے داخت سے سامنے حضرت ایک یا علیہ است الام سے مجمی دی و مجبود کرنے داخت سے سامنے حضرت ایک یا علیہ است الام سے مجمی دی و مجبود کی دو است الام )

مرین این کا اور حصرت کی اور حصرت کی امام بخاری نے اپنی کتاب میج البخاری میں مدین اسرا کے تحت صرت کی علیہ السّلام کے ذکر میں صرف اُسی جلد کو بیان کیا ہے جسمیں نبی کر می السّرعلیہ وقم کا د وہسرے اسمان پر اُن کے ساتھ ملاقات کر نا فرکور ہے:۔

روايت يه ب المتاخلصة فإذا يحيى وعينى وهما إناخالة قال فلا ايناخالة قال مرحبًا هذا يخيى وعينى وهما إناخالة قال مرحبًا هذا يخيى وعينى وعينى فكيم عليمة فكيمة فكرة المحقال مرحبًا بالآخ القالع والنبي الضالج. د جارى تاب الأبيار)

پُس میں جب دوسرے آسمان پرمپنجا تو دیکھا کری اوٹسی علیہ الم میں جب روسرے آسمان پرمپنجا تو دیکھا کری اوٹسی علیہ الم میں جب اور بید و نوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبر ئیل نے کہا بہ نجی اور بیسی ہیں۔

انکو سلام کیجئے میں نے ان کوسلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر
دو نوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہوا ہے ہمارے نیک بھائی اور نیک بغیر إِ
حضرت ذکر یا علیہ است لام کے تذکر ہے ہیں بیہ آچکا ہے کہ نجی علیہ است لام کی والدہ ایشع
اور مریم علیہ السلام کی والدہ حدة حقیقی ہبئیں تھیں اس نے مدین معراج میں نبی کریم سی اللہ علیہ علیہ السلام خالد او بھائی ہیں اسی دشتے کی
علیہ ولم کا یہ فرما ناکہ حضرت نجی اور حضرت میں علیہ جا السّلام خالد داو بھائی ہیں اسی دشتے کی
طرف است ادہ ہے۔

## متانج وعب

معدی الر و نیای استخص سے زیادہ شقی اور بربخت و دسراکوئی نہیں ہوسکتا جوالیی مقدس ہوسکتا جوالی مقدس ہوسکتا جوالی مقدس ہوسکتا جوالی مقدس ہوسکتا ہوائی ہوا ور نہسی کے مال و دو پر نظر کھتی ہو بلکہ اسکے برکس بغیر کسی عوض واجرت اسکی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخو اہمی کے لئے وقف ہو جی ہو۔ چنا بخی نبی کر بھم کی النّدعلیہ و کم نے اسی بنار پر حضرت الوعب دہ رہ کے اس سوال پر کہ قیامت ہیں سب سے زیادہ سختی مذاب کون ہوگا ؟

يه ادمث او فرمايا :-بر مجل فَتَلَ نَبِيًّا أَوْ مَنْ أَمَرَ مِا لُمَعْدُونِ وَخَيْ عَنِنِ الْكَكِيدِ.

وه معس جونبي كويا اليقيم كوقتل كرم جومجلاني كالمكم ترابو

اور برانی سے بازر کھتا ہو۔

اقوام عالم میں صرف میہودہی ایک الیسی قوم ہے جنھوں نے ایسے پاکیرہ نفوس کو ہے سے اتا قتل کیا ہے۔

قرآن طیم شهادت دیتاہے:۔ وَيَفْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِّقِ. ربقره آيت علا اور مار ڈانتے ہتھے بینجبروں کو ناحق ۔

حسون طوس انسان كوالتركفضل وكرم سيكسي حقى وقت اوركسي بعي حالت مين إاميا اور مایوس نہ ہونا چاہئے بعض حالات میں خلوص کے ساتھ مسلسل وعائیں كرنے كے با وجو دمجى مقصد حاصل مذہو تا ہواسكے يمعنی ہر گزنہيں ہيں كہ الشركی مگاہ كرم نے رُخ بھیرلیا ہے است می مایوسی تُفرقرار دی گئی ہے ، التُدتَعالی نے مخرست اقوام وملل كے سنگين حالات كے من بي يہ بيان كياہے كه اُن كى جان و مال بي ايسے حوا دائے اور ہے ور بےمصائب آئے کہ اہل اہمان اور اُن کے نبی نے بے اُحنیار پیکارا :-مَنَىٰ نَصُرُا لِلْهِ السُّرِي مِدُوكِ آليَّى

الیسی سخت اور انتہائی گھٹریاں خوش انجامی کا بیٹ ضیمہ ہوتی ہیں اور ابتیلار وآز ماکش کا پیر دوراسپزختم سږوما تاہے۔ جوکوک الٹرتعالیٰ کی قضا و قدر پر بیررانجروسہ رکھتے ہیں و ہ ایسے لمحەمصائب وآلام کے دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انضیں التیرتعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطاکی جافی ہے۔

حضرت زکریا علیہ است لام زندگی مجھر وارثِ نبوت "کے لئے بے جین رہے اور التدتعالي سے ميي تسن ظن ركھا۔

وَكُمْ أَكُنُ بِدُعَا يِلْكَ مَا يِنْ شَيْقِيًّا. (مريم آيت على) اے یروروگار اس کھ سے مایک کرنامرا دنہیں رہا۔

عمرك آخرى حصے ميں اسباب ولادت كے معدوم ہونے كے با وجود حضرت تجيئى عليه السلام جيسا نامور، پاکباز لڙ کاعطا ہوا

ایک فطری خوای سیرنازگریا علیه السّلام دجوسیده مریم کے سربیست اور نگرانی ا جب مجرهٔ مریم بین آتے تو و ہاں بے موسم مین دیکھا کرتے تھی

بدایت کے چراع

ایک دن تعجب سے پوچھا اسے مریم پر تھیل کہاں سے آتے ہیں ؟ سیدہ مریم نے جواب دیا :۔ هُوَ مِينُ عِندُ اللّٰهِ السّٰرَى جانب سے ۔

حضرت ذکریا علیہ است لام قدرتِ اللّٰی کے تازہ مشاہرہ سے متأثر ہوکر اُسی جگر اعقد اُسٹھائے اور دُماکی :-

أے میرے پرور دگار مجمکونیک اولا وعطا فرما۔

حضرت ذکریا علیہ الت الام می عمر شرایت آخری منزل میں آجی عقی اور بیوی صاحبہ بانجھ مقیں ماری زندگی اولاد سے گو دخالی رہائیں ججرہ مریم ہیں جب ایک خارف عاوت (کرامت) و تھی تو آپ کا ذہن معاً اس طرف نتقل ہواکہ جوالٹر اس بات برقاد رہے کہ بلاا سباب ظاہری ہر وز تازہ تازہ تعلی حجرے ہیں پہنچادے وہ مقیناً اس پر بھی فادر ہے کہ میری اس آخری عمر ہیں مجھکوا ولادسے مرفر ازکر دے۔

حقیقت یہ ہے کہ دُعاکر نے والے کی نظراس عالم اسباب ہیں بھی اسباب و وسائل میں ہے اسباب و وسائل میں ہے کہ دُعاکر نے والے کی نظراس عالم اسباب ہیں بھی اسباب و وسائل میں زیادہ مسبب الاسباب پر مہوتو دیہ اجابت نوری کھٹل جا گاہے۔ سیدنا ذکر یا علیہ السلام کودوسر کے لمے فرشتوں نے عظیم الصفات بیلے کی بشادت وی۔

اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے زہر وقناعت تو کیا کمال زہد سے بھی خلاف

نہیں، قرآن کیم نے بغیبروں کی زبان سے اس قسم کی و عائیں اور پیکار نقل کرکے بیحقیقت ظاہر کر دی کر انبیار ورسل جو زہر و قناعت کے میںار ہوتے ہیں ازدواجی زندگی سے دور نہیں رہے۔ اسلام میں اولاد کی خواہن کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے۔ البنۃ یہ نکنۂ بھی پیش نظر رہنا

چاہئے صفرت ذکر یا علیہ السلام صرف اولا وہی نہیں چاہتے متھے اولا وصالح جاہتے متھے جوان کے بعد انکی وعوت و تبلیغ کو جاری رکھے اس لئے اپنی وعامیں خُریّ یَدَّةً ظَیْبَۃً یَ نیک اولا د) کا اضافہ کیا۔ اللہ والوں کی نگاہ میں اضلاقی اور روحانی مقاصد مہرصورت مقدم رہتے ہیں۔ قرآن مکیم

كالمجى ميى منشارسے كه

ازدواجی تعلقات صرف قضائے حاجت کا ورایع نہنے بلکہ ایکسب بامقصد زندگی کا ورایع ہونا چاہیئے۔ دبقرہ آیت ستنا)

4ايت كرجراغ



باع والله الله على الله الله الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله نبوت كا انكار كرنے والوں مين خصوصيت كے ساتھ انہى كے أيك سروار وليد بن مغيره كى براعماليون كاتذكره موجود ب. اس من كرست تدا قوام سے ايك اقعه أُصِحابُ الجنبُ" باغ والون كابيان كياكيا ہے كم أن لوگوں نے اپنی قوت وشوكت برا تراتے اور تھمنٹ کرتے ہوئے اللہ نعالیٰ کی معتوں کاحق اوا یہ کیاجسکی یا واش میں اُن سے عتیں جین لى كتيب اور امني ابدى وتت وضران كيسوا كيدنه ملاء أن كے اندر جونتنص سب سے بہتر مقا اُسْحَ نصیحت بروقت نه ما نی گئی۔ آخران کی آنتھیں اس وقت تھلیں جب ان کاسب کچھ بر با وہوچیکا تھا۔ التٰرتعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرکے اہل تکہ کومتنبہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی التٰرعلیہ ولم كى بعثت ہے تم بھى تقریباً اُسى آ زمائش میں بڑگتے ہوئیں میں وہ باغ والے پڑے متے بہذا اگر تم نے اپنے اِن نبی کی بات نہ مانی تو د نبا کے علاوہ آخرت کے عذاب کا بھی مزہ پیکھو گے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بین کی ایک بہتی ہروان میں سینٹ آیا جوشہ صنعار سے چلامیل پر داقع تقی-اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار، صاحب الماک اور نیک اور سخاوت بسند متعا- ابنی زمین اور باغات کی ببیدا وار میں سے فقرار ومساکیین پر کافی خرجے کر تا مقیا بكفصل كالجوصة فقرارك يقمنص كردبامقا دبهي وجمقي كرجب اسكي كصيتي كثن ياميل توزن كا وقت آيا توبهت سے فقرار اورمساكين جمع بهوجاتے تھے) اس بیک مرد کاجب انتقال ہوا تو اسکے تین بیٹے باغ اور زمین کے وارث ہوئے انفول نے الیسیں گفتگوی کراب ہمارا کنبہ بڑا ہوگیا ہے اور پیدا واران کی ضرورت سے کم ہے اسلے اب إن فقرار كے لئے اتنا غلّہ اور تھیل حصور وینا مناسب نہیں۔ ہمارا باپ توایک ناما قبت! نیش

آدى تقااين كثير دولت كوفقرار مين قسيم كرك بمارے لئے كوئى ذخير ونمبي حيورا .اكر بم مي مي حرکت کریں توہماری اولادہم سے زیادہ مفلس اور پرلیشان حال ہوجائیگ ۔ لہذا فقرار کوروکنے کے سے یہ ترکیب کی جائے کہ کھیل توڈ نے اور کھینتی کا شنے کا علان نہ کیا جائے اور حس روز کا منا ہو ہے تو ہو اندحيرے اندهبرے میں اس کام سے فراغت کرلیں ٹاکہ فقرار کومعلوم نہروا ورہم اسطرح پوراغلتہ جمع کرلیں۔ اور آپس میں حلف قسم کرکے بیعہد کیا کہ آج سویرے ماکھیتی کاٹ لینگے اور اپنے اس منصوب پرامضیں اتنامیقین عظی انت ارالٹر مجنے کی تھی توفیق مزہونی ۔ وَ لَا یَسْنَتُ فُوتِ ﴿ سے معنی عدم استثنار کے ہیں تعنی انفوں نے بیاطے کر لیا کہ فقرار کا کوئی حصیمتنی نہیں ہوگا اوربعض مفسر لن في عدم استنتار كمعنى انشار الشربه كهنام إد كباسه.

إ وصر أمضول نے بیضیعلد كيا و وسرى طرف الله تعاليے في اس باغ كى بر باوى كا تمام باع كوجلاكرخاك سباه كرديا بصبح سويرے جلدى جلدى اس طرح و بال كئے جيسے كروه و المحيل توريد ما دري مكرجب باغ ويها توسين لكام راسته معبول سيخ بينهي بلك ہم محروم رہ گئے ہیں بنینی ہے تو ایمنیں اپنا باغ دیکھ کرمینین نہ آیا کہ یہ انہی کا باغ ہے سمجنے لگے سے ایر ہم داستہ بھول کرکسی اور جگہ نکل آئے ہیں۔ بھرجب غور کیا تومعلوم ہوا کہ یہ ان کا ایرا ہی باغ ہے توجیخ اُسطے کراے افسوس ہماری قسمت ہی مچوٹ گئی ہے۔ اُن ہیں ایک معلا انسان بھی مقااُس نے ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ تم اللّٰرتعا کی کومجول کئے تھے اِنشارالتّرکیوں ہیں کہا اسپرسب بیکا راُسٹے باک ہے ہما را پرور دیگار واقعی ہم ہی اپنے پرطلم کرنے والے ہیں۔ اَفرکلم ہرایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور افسوس کرنے لگا۔

كرّ تحربرے بڑے سروارمسلانوں سے كہتے سے كہم كونيعتيں جودنيا بينال ري ہیں برالٹرکے ہاں ہمار بے مقبول ہونے کی علامت ہیں اور تم لوگ جس برحالی ونگ محاشی يس بتلابهوبيراس بات كى دليل ب كتم الشرك مغضوب بند بهو اس كاجواب إن آيات میں دیا گیا۔

قُرِ الْمُصْمُونِ إِنَّا بَلُوْنَاهُ مُرَّكِمًا بَلُوْ تَ الْصَعَابَ الْجُنَّةِ إِذْ اَتَّمُوا فَرَادُ اللهِ اللهِ الْجُنَّةِ إِذْ التَّمُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بلات بہم نے ان دکفارکہ ) کو اسی طرح آز ماکش میں وال دیا جس طرح باغ والوں کو آز مایا جبکہ انفوں نے یقسم کھائی کہم صبح ہوتے ہی ان معلوں کو کاف بیں گے اور وہ انتبار الشریمی نہ کہنے سنفے بیں ابھی وہ سوہی رہے سنفے کر اُن کے باغ پر تیرے پر وردگار کی طرف سے ایک بلا میر گئی دلیعنی غذاب اہمی سے وہ باغ بر باد ہوگیا ) پس صبح کو ایسا ہوگیا گویا معرفی دلیعنی غذاب اہمی وہ باغ بر باد ہوگیا ) پس صبح کو ایسا ہوگیا گویا معرفی دلیعنی فذاب اہمی وہ باغ بر باد ہوگیا ) پس صبح کو ایسا ہوگیا گویا

مچرجب صبح ہوئی تو اسموں نے ایک دوسرے کو بہکاراکہ اگر کھیتی کافنا چاہتے ہوتو سویرے چلے چلو اور وہ چلتے ہوئے آپس ہی چکے چکے بائیں کرتے جائے مقے کہ جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ کاشتے وقت تم کو فقیر آگھیرلیں اور وہ اپنے بمل کی وجہ سے مہت سویرے کھیت پریہونچ اندازہ لگاکر کہ اس وقت تک فقیر نہ پہنچ سکیں گے ہیں جب اُس باغ کو اس حال میں دیکھا تو کئے گئے بیقینا ہم راہ بھول گئے ہیں (یہ وہ مقام نہیں ہے گر میں دیکھا تو کئے گئے بیت اور وہ مقام نہیں ہے گر

ران میں سے ایک بھلے آومی نے کہا : کیا میں نے تم سے پہلے ہی مہیں کہا اس معلے آلی ہیں اللہ تعالیٰ کی باکی بیان نہیں کرتے مہیں کہا تھا کہ داس معت اللی پر ) کیوں اللہ تعالیٰ کی باکی بیان نہیں کرتے داب انجام بد دیجوکر) کہنے گھے ہما دے پروردگار کے لئے باک ہے بیشک

ہم نے خو وہی اپنے مفس پر طلم کیا ہے۔ مجر آپس میں ایک و دسرے کو طامت کرنے لگے (یہ کہ تو نے ہی ہم کو جہلے سے کیوں زسمجھایا)

اور کینے گئے ہائے تب متی بلات بہم سکن سے جدادتع ہے کہ ہمادا پرور دگارہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرماتے۔ بلاست به اب ہم اپنے پرور دگارہی کی جانب تنوج ہیں۔ (اے کم والو) فدا کا عذاب اس طرح اچا ک آجا تاہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ہو لناک ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے۔

# منارم وعبستر

حق معیشت محروم ہور مگریفروری نہیں کرسب کو برا بربرابرد وزی ملے ۔ و کا ملائم محکومی معیشت سے محروم ہور مگریفروری نہیں کرسب کو برا بربرابرد وزی ملے ۔ و کا ملائم محکومی محدوم ہور مگریفروری نہیں کرسب کو برا بربرابرد وزی ملے ۔ و کا ملائم محکومی محکومی محدومی کے گائس قدراسکی و ولت کمایا ہے وہ سب اس کا افرادی حق ہے۔ بلکہ وجس قدرزیا وہ کمائے گائس قدراسکی و ولت میں اجتماعی حق زیادہ بوجا ہے ایک حق الٹر دومیر میں اجتماعی حق دوسم پرقسیم ہوجا ہے ایک حق الٹر دومیر حق العباد ۔ پس جو شخص ابنی دولت و تروت کو صرف انفرادی ملک مجھ اسے اور اسمیں حق المتر و تق العباد ۔ پس جو شخص ابنی دولت و تروت کو صرف انفرادی ملک مجھ اسے اور اسمیں حق المتر و تق العباد دونوں کا انکاد کر تاہے ۔ اس کا انجام مجھی بھی بخیر مہیں ہوتا اور دہ کسی بھی وقت الشر تعلی کے خصی می کا شکار ہوجا آ ہے جیسا کہ باغ والوں کا قصہ بریان کیا گیا ہے ۔



جور دوستول کا قصور اصحاب کمین کے واقعہ کے بعد قرآن کیم نے زمانہ قدیم کے وقعہ کے بعد قرآن کیم نے زمانہ قدیم کے وقعہ کے بعد قرآن کیا ہے اور ساتھ ہی اس کا وقعہ بیان کیا ہے اور ساتھ ہی اس کا

تمیجهاور تمرومجی ندکوریے دلینی ایک می زندگی کامیاب رہی اور و وسرے کو ندامت وسرت مرد سری ما

کامند دیجھنا پڑا۔ بعض اہل عمر کاخیال ہے کہ قرآن کیم نے ان وَ ورستوں کا یہ واقعہ مثال کے طور پر بیان کیا ہے بعنی زمانۂ ماصنی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ اہل مکہ کامسلمانوں شریما تھ بتحقیرواستہ فرار کا جومعا ملہ تھا اسکوما منے دکھ کربطور تذکیر ونصیحت ایک مثال

بیان کی جارہی ہے۔ لیکن ابن کشیر کہتے ہیں کرحمبہور فقسرین اس بات پرتیفق ہیں کرجس طرح اصحاب کہف کا واقعہ میں آیا ہے اسی طرح نزول قرآن سے قبل ق<sup>ی</sup>و دوستوں سے درمیان یہ واقعہ مہمی سے فیصریت آیا ہے اسی طرح نزول قرآن سے قبل ق<sup>ی</sup>و دوستوں سے درمیان یہ واقعہ مہمی

پیش آیا اِن میں ایک مومن تفاد وسراکا قرر اِن دونوں واقعات کومشرکین منتم کی تذکیرو تنذیر کے لئے بیان کیا گیاہے، قرآن می میں جمقد رمجی یہ واقد موجو دہے اس سے زیادہ نہ کتب اِ حادیث ہیں ہے نہ سیرو تاریخ کی

میں مل ہے۔ اس کے قرآن مکیم کی وضاحت ہی اسکی اصل ہے۔
اس واقعہ سے قبل یہ ذکر بہور ہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکمہ ہیں ان کے لئے جہنم
می آگ جہتا می گئی ہے۔ اور جو مؤمن اور خلص ہیں ان کے لئے ہمت می خوش عیشیال اور
ا بدی زندگی ہے۔ اسکے بعد آیات متعلقہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ
آخرت پر منفین نہیں رکھتے امغین نہصرون آخرت کی محرومیاں ہیں بلکہ ونیا کی زندگی ہیں ج

ناکامی اور نتقصان سے و و چار ہونا ہے۔ اِن کا یہ خیال کہ انتقیب نوشیائی اور ہرسم کی رفاہیت نصيب سے وه مال و دولت كے مالك ہيں إن كاجتما اور خاندان بمى برائے بيرسب چیزی بہت ملدخاک میں مل جانے والی ہیں۔ اور اہل ایمان اپنی موجود ہ تنگ مالی پربول نەببون كىونكەا نىچە يئے بہت ملدوە وقت آنے والاسېجى بىں اُن كى بے جارگى د بے بسى ، ہرقسم کی عزت وطاقت سے بدل مائیگی۔ نیز پہ کہ دنیا کی پینچوش میشی چڑھتی تھیٹتی چپاؤں ہے جبيركونى بهروسنهي كباجاسك آخرت فرامونون كوجب يمي كجد ثنان وشوكت عال بوجاتي ہے توہمیشہ اس فلط فہمی ہیں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ انتفیں وزیا ہی میں جنت نصیب ہوگی ہے

اب اودکون سی جنت ہے جیسے ماصل کرنے کی وہ فکر کریں۔

چنائي اس حقيقت كو واضح كرنے كے لئے الترتعالے نے دو وستوں كايہ واقعہ بیان کیا کہ دو وست محے ایک کو النہ تعالے دمیوی عیش وعشرت کے کل سامان ویے دیجے من اور دوسرا تنگدست اور پریشان مال مقار دولت مند النّر تعالی کامنکر اور تنگبرتسم کا آ دمی متما وه اینے نا دار دوست سے غرور ونخوت سے سامخدیہ کہتا متما کہ میری بیہ دولت اور شمت یا تیدارے کوئی طاقت نہیں کہ اسکومجرے جین سے اور قیامت کے بارے ہی سمجھا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی سوال ہی بیبدانہیں ہوتا اور اگر بالفرض ایسا ہو معبی گیا تو مِقْبِينًا اس ہے میں شاندار زندگی یا وں گا۔

استح مؤمن دوست نے اسکوننبیہ کرتے ہوئے جواب دیا:۔

تواین دولت کےنشریس اس درجم خرود ندم دکون جانا سے کا موں میں کیا سے کیا ہوجائے۔ تیرا یہ تکبرا ور فخر کرنا اور آخرت کا انکار کرنا الترتب ے *کفرگرنے کے مراد ن ہے۔ اگر آج تجھے خوش*مالی پیسرے تواس غرت میں ر شرد سے کہ بیر حالت لاز وال ہے جس زات کے حکم سے بیرجو کچھ ملاہے آسی کے مكم سے سب كيوجين بھي سكتا ہے "

آفر کاریہی ہواکہ اس کے وہ نمام باغ جن کی شادا بیوں پر اُسکور عم مقا ایک آسانی مذاب کے گھیرے میں آگئے اور وہ بائقہ کل کر افسوس کرنے لگا۔

ایک دوایت یں ہے کہ رات کو ایک گرم ہوا جل اور اس سے اس کا سارا باغ مبلکر

#### إن دو دوستول كايه واقعه سورة كهف مين اسطرح مدكورسه :-

قرائي مضمون جَنَّتَيْنِ مِنَ اَعُنَابٍ وَحَفَفُهُمَا بِنَخْيِلِ الْمُ-

ركيف آيات ٣٣ تا ١١٨)

اور اے نبی لوگوں کو ایک مثال سنا دو، ترق آومی مقے اِن میں سے ایک سے لئے ہم نے انگور کے ترقو باغ مہتا کر دیئے تھے اور اطراف تھجور کے درختوں کا احاطہ مقاا وربیج کی زمین بس تصیق مفی۔

پس ایسا ہوآکہ دونوں باغ معیلوں سے لدگئے اور پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی اورہم نے اُن کے درمیان رآب پاشی سے لئے )

ایک نہرجاری کر دی بھی بنیجہ یہ بکلاکہ وہ آ دمی دولتمند ہوگیا، تب ایک دن گھنڈ میں آکر اپنے دوست سے دجس کو خوشحالی میشر نہ تھی ) بائیں کرتے دن گھنڈ میں آکر اپنے دوست سے دجس کو خوشحالی میشر نہ تھی ) بائیں کرتے کرتے بول پڑا دیجھو میں تم سے نہ یا دہ مالدار ہوں اور میراجتھا بھی بڑا طاقتوں جتھے اسے .

مچروہ (یہ بائیں کرتے کرتے) اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھ ا اپنانقصان کرد ہا تھا کہنے لگا میں نہیں محصنا کہ ایسا شاواب باغ کمعی ویران ہوسکتا ہے، اور مجھے یہ بھی توقع نہیں کر قیامت برپا ہوگی اور اگر ایسا ہوا معی کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا گیا تو دمیرے لئے کیا اندیشہ ہے، مجھے وہاں فنرور اس سے مہنز شھکانہ ملے گا۔

بیٹ ننکو اُس سے دوست نے کہا اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کیا تو اُس بنتی کا انکار کر ہ ہےجس نے تجھکو سپیلے سٹی سے اور مجر نطف سے پیدا کیا اور تھے آدمی بناکر نمود ادکر دیا۔

تیکن میں نویفین رکھتا ہوں کہ وہی السّرمیرا پرور دگارہے اور میں السّرمیرا پرور دگارہے اور میں السّر میرا پرور دگارہے اور میں اپنے پرور دگار کے ساتھ کسی کوسٹر یک نہیں کرتا ،
اور جب تواہیے باغ میں داخل ہوا اُس وقت تیری زبان سے

بر سیوں نہ نکلاکہ ماشکاء الله کا فَق اَ کَلاَ فَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آخرکا دہوا یہ کہ اِس کا سادا تمریاراگیا اور وہ اِ کھ ل ل کرافسوں کرنے لگا کہ اِن باغوں کی ورشکی پر ہیں نے کیا بچھ خرج کیا تھا دوہ سبب برباد ہوگیا) اور باغوں کا یہ جال ہواکہ شیاں گرکے زبین کے برابرہوگئیں اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے دب کے ساتھ کسی کو شریب نکرا۔ اور وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے دب کے ساتھ کسی کو شریب نکرا۔ نہوا النہ کوجھ ورکز اُس کے پاس کوئی جتھا کہ اسکی مدوکہ تا ،اور نہ

كرسكا وه آب بى اس آفت كامقا لمد

یہاں سے معلوم ہوگیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار النوبی کے لئے سے وہی سے جو مبتر تواب دینے والاسے اور اسی کے مجتم مبتر انجام ہے۔

### منارنج وعب

واقعہ ندکورہ جس مقصد کے لئے بیان کیا گیاہے اسکے بین نظر میر اور اسلی بین کے اسکے بین نظر میر اور اسلی بین مقصد کے لئے بیان کیا گیاہے اسکے بین نظر اور کامل مقشہ ہے۔ قریشِ مگر کے غرور وخوت کا یہ حال تھا کہ بیلے تو وہ بیغام ہوایت پر توجہی نکرتے مقے اور اگر تحجی شننے پر آمادہ ہوتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محد رصلی المر علیہ وہ می کہ کے باس بیٹھیں اس وقت اِن خستہ حال مسلمانوں ہیں سے کوئی ہما رے برابرآ کر شہطے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہمین ہے۔ وہ مجھتے مقے کر ہماری یہ دولت و خمت غیر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو نگدست و پھر کر ان کا نماق میر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو نگدست و پھر کر ان کا نماق میر فانی ہے اور ہمارا یہ کر وفر ابدی ہے۔ اس کے مسلمانوں کو نگدست و پھر کر ان کا نماق اور اسمیں صفیر و ذلیل سمجھتے متے۔ قرآن حکیم نے اپنے مجز ان اسلوب بیان کے ساتھ

مسلمانوں کے حق میں ایسے ناساز گار حالات ہیں اُن کی کامیا بی اور مشرکین کی ناکامی کی خردی ج جو کچھ عرصہ بعد ہونے والی تقی بینا نچ بدر کی فتح اور مگہ مکر مرکا اقتدار کفار مکہ کے لئے وائمی ذکت کا باعث ہوگیا۔

اعتراف نعموں سے نواز ا ہ نوغرور و تکبر کے بجائے درگاہ الی میں سر جھاکرا متراب نعمت کرتا ہے اور دل و زبان ہے یہ اقرار کرتا ہے کہ النی اگر تو یہ عطا مذکر تا تو اسکا حصول میری اپن توت وطا قت سے اہر تھا۔ یہ سب تیرے ہی عطا و نوال کا حقہ ہے۔ مومن ووست نے اپنے کو فرسا مقی سے اسی حقیقت کو و ہرایا تھا۔ و کو کو آذ دَخَلْتَ جَنَنَدَ فَ قُلْتَ مَنَا شَاءً اللّٰهُ کَلَ فَوَقَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا لا تھول وَ لَا فُوَّةَ اِلَّا مِا لَدُو مِنْ مِنْ اللهِ عِنْت سے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

پہ یہ بار ان کے بیٹ بار میں کہ مجلائی کرنے کی طاقت اور ٹر انی سے بیخے کی قوت اللّٰہ تِعالیٰ کی مدد کے بغیر مکن نہیں ۔ جوشخص اس حقیقت کو اپنے قلب میں جاگزیں کرنے اس جنت سے پوشیدہ خزانوں کی منجی حاصل کرلی ۔

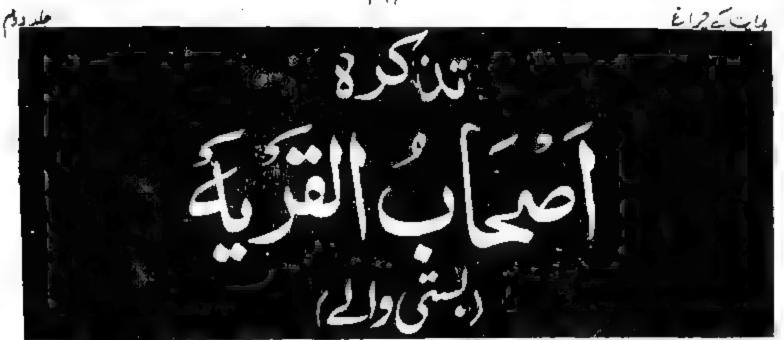

اصبی عبر الفرید اور فران کیم ایک تقرواقع الوں " کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے ۔ گزشتہ زمانہ

میں ایک بتی میں کفر وشرک کو د ورکرنے اور رُشد و ہدایت کاسبق دینے کے لئے التاتع نے ترویغیبر مامور کئے ۔ اُنکھوں سنے اہاب تی کوحق کی مقین کی اورصراط مستقیم کی جانب عوت وى سكن ب تَى والول نے إن دونوں بغيبروں كوج شلايا اسپرالتَّد تِعالىٰ نے ايك ما دمي كااور اضا فه کیا به بینوں ملکر ایک جماعت ہوگئے مجرامغوں نے بستی والوں کو بیتین ولا پاکہ بلاشبہ و وسب الشرتعالے سے فرستاد و ہیں مگر اہل سب نے ان سب کا بھی انکار کیا اور مذاق اُرایا کرتم بھی آ دمی دلبشر ہوا درہم بھی آ دمی دلبشر ، ہیں۔ بھرتمہادے اندر و ہ کونسی عجیب بات ہے کہ تم پنجیبربٹا دیئے بھٹے ہو۔ پرسب تہاری حبورک اور ساز ششس سے۔ اسپراُن تینوں سنے التُرنُّعانُي تَكِي نام پرهلف نيا اوركها كرالتُرتِعاني اس كاشام بهم حَبُوطِين وه دا يا وبنيا اسكوخوب جانتا كي محرمجي تم نهيس مانتة توجمادا كام اس بي زياده كيونهي كرالترتع كا ببغام تم يك ببنيادين اورَضَ كي راه وكهادين يبت والون نے كہاكہم توتم كومنحوسس سمعصة بین کرتم نے جوا ہ مخوا ہ ہمارے ہاں آکرانتشار پیدا کرد باہے آگرتم لوگ اس سے بازنه آئے توہم ٹم بینوں کو ہلاک کر دیں گے یاسخت پھلیف میں متالا کر دیں گے۔ پیغمبروں نے جواب دیا اللیری ما فرمانی کر مے شخوست تو تم خود اپنے اوپر لادھکے ہواس سے زیادہ شحوست اور کیا ہوسکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیرخواہی یک کوفنول نہیں کرتے بلکہ مدسے تررجاتے ہو۔ یہ تمہاری انتہائی نا دانی ہے۔الترتعالیٰ ہے ڈرواور ہماری خیرخواہی قبول کرو۔ اس سے کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا مقا اُس نے جب شنا کہتنی والوں نے

العُرے رسولوں کا انکارکر دیاہے اور انکو جھوٹا قرار دیاہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں توعجلت سے ساتھ و ہاں پہنچا اور سجنے لگا :۔

آے قوم اللہ تعالیے کے پیغیبروں کی پیروی کرو، ایسے نیک نوگول کی بیروی سے کیوں منوموڑتے ہوجوتم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ یک طلب نہیں کہتے اور خود نہایت نیک اور بزرگ ہیں ۔ آخرتم ہی بتاؤ كى يى كيوں نەصرف السّروا مەركى بيرىتىن كرون جى نے مجھكو مدم سے وجود میں لایا اورمرنے سے بعد ہم سب کو اُسی کی جانب نوٹ جا نامجی ہے۔ تم لوگ جر اِن برگزید ہ انسانوں کی تکذیب کررہے ہوتو ہیں دریا كريًا بهول كركيامجوكو الله واحد معسوامعبودان باطل كواين لل إلى نجویز کر بینا چاہتے ؟ وہ زاتِ وا صرحو نہایت ہی مہر بان اور کریم ہے آگر مجے کسی سم کا مقصان پہنچانے کا ارا وہ کرے توان معبودان باطل کی منہ مفارش مفید بوکتی ہے نہ و ہ اس مقصران سے مجھے بچاسکیں سے۔ ایسی صورت میں بلاست بیں بخت تمراہی میں بیٹس جا دُں گا۔ لہٰدا کان تھو ل کر سن لو کرمیں تو اس وات واحد برایمان کے آیا جومیرا اور تمہالا بھی برروں ہے۔" قوم جب اس مرد نبیک کی ہائیں سن حکی توغیض وغضب ہیں آگئی اور اُسکوشہید کر دیا۔ واقعه كااس حدثك بيان كرنے سے بعد الشرتعالے نے ارشاد فرمایا :-تہم نے جرآتِ حق کی جزایں اس مردِ مجاہد کوجنت عطاکی اودجب مس نے اپنا باعزت مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آفریں اندازیں

ہے۔ ۔ اُ ہے کاش میری قوم سے لوگ یہ جان سکتے کرمیرے پر در دگادیے مجھ کومغفرت کاکیسا بیش بہا تحفہ عطافر یا یا اور میراکس درجہ اعزاز و اکرام سیاسی ہے۔

کی ہے ۔'' اسکے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ارست د فریا یا :۔

اس مرد نبک کی قوم سے افراد کوان کی بدکر داری برہااک کرنے یا مذاب دینے سے سے سمیس کسی نشکر بھینے کی ضرورت نہیں بھی نقطایک ہوں کی چینے نے ان سب کا کام تمام کردیا اور وہ جہاں کہیں تھے وہیں وصیر ہوکدرہ گئے یہ

معلوم ایسا ہو تاہے کہ اِن ظالموں نے التر تعالے کے اُن بینوں رسولوں کو بھی سٹ ہدیکر دیا معلوم ایسا ہو تاہے کہ اِن ظالموں نے التر تعالے کے اُن بینوں رسولوں کو بھی سٹ ہدید میسا کہ اُسٹوں نے دھمی میں کہا تھا اگر جہ قرآن کیم میں بیصراحت نہاں گئی مگراس مرد شہید سے ذکر سے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا اس کئے قرید مہی شہادت دیں ہے۔ اصحاب القریہ کا یہ واقعہ قرآن کیم میں اس طرح موجود ہے:۔

قرائى مضمون المُدُسَّلُونَ ٢١ دَلِين آيات ١٢ الْقَدْرِينَ إِذْجَاءَهَا ١٢٢١)

اورا ہے بنی آپ ان کفار کہ ہے ایک ہی والوں کا قصہ بیان کی بھیئے جگر اُس بنی میں کئی رسول آئے۔ جبکہ ہم نے اُن کے پاس جیلے قرو کو جھی اس اُن کے ورنوں کو جھوٹا قرار دیا ، پھر تمیسرے رسول سے اُن دونوں کی تائید کی رہین تائید کے لئے مجھر تمیسرے رسول کو دہاں جانے ماضکم دیا ) سواُن تینوں نے ان بنی والوں سے کہاکہ ہم تمہارے پاسس الٹری طون سے جھیجے گئے ہیں (تاکہ تم کو جانیت کریں کرتو دیدافتیا دکرو اور بہت پرسی حجوہ دو)

رور بست پر می پروروں ہونے ہاتم تو ہماری طرح بشر ہو دتم کورسول ہونے کا تھیا تہ ہماری طرح بشر ہو دتم کورسول ہونے کا اتمیاز نہیں ) اور الشرد کمن نے توکوئی چیز آسمان سے نازل ہی نہیں کی سے تم لوگ خالص جوٹ بوتے ہو۔

م من توکوں نے کہا کہ ہمارا پرور دگارخوب جانبے والاسے کہ بلاشبہ

ہم تمہارے پاس بطور رسول بھیجے گئے ہیں۔
اور ہمارے ذرتہ تو صرف واضع طور پڑکم کا پہنچا دیاہے۔
و و لوگ کہنے گئے کہ ہم تم کو منحوس سجھتے ہیں دیداس لئے کہا کہ
اس وقت مک پر قبط پڑا ہوا تھا) اگر تم اپنے اس دعوٰی سے باز شرآئے
تو یا در کھو ہم سنگ اری سے تمہار اکام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری

طرف سے سخت تکلیف میہونچے گی۔

اُن رسولوں نے کہاکہ تمہاری نوست تو تمہارے نما تھ ہی گی ہوئی سے کیا اسکو سخصت ہوکہ نم کونصیحت کی جائے بلکہ تم لوگ نود صدمے اسکا جانے والے ہو۔ اسکا جانے والے ہو۔

داس گفتگو کی جب شہرت ہوئی تو ) ایک شخص جوسکمان نضا اسس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا داور اُن لوگوں سے کہنے لگا ) اے میری قوم اِن رمولوں کی راہ جبلوضرور ایسے لوگوں کی راہ پر جبلو جوتم ہے کوئی معاومنہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ داست پر مجی ہیں۔

ا درمیرے پاس کونساعذرہے کہ میں اُس معبود کی عبارت نہ کرد

جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اُسی سے پاس لوٹ کرجانا ہے۔ کیا بیں الٹرکو جھوڈ کر ایسے ایسے معبود قرار دے لوں کر اگر اللّر رمن مجھکو مجھکو تحلیف پہنچانا چاہیے تو یہ ان معبودوں کی سفارش میر ہے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھکو جھڑا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو نسریج محمرا ہی میں

کام اے اور نہ وہ جھلو چھر اسٹیں اکر میں ایسا کروں بوشریع تمرا ہی میں جا بڑا۔ میں تو تمہارے پرور دیکار پر آیمان لاجکا سوتم میمی میری باسن لو۔

امگران لوگوں پراس وعظا کا کچھ اٹر نہ ہوا بلکہ اسفوں نے اس مردنیک کو پیخروں سے مار مار کر ہلاک کر ڈوالا بچھراس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ادمث و ہوا کہ جاجنت ہیں واصل ہوجا کہنے لگا کہ کاش میری توم کو بہ بات معلوم ہوجا تی کرمیرے برور دیگار نے بچھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزّت اردل عیں شامل کر دیا۔ اور ہم نے اس شہید کی قوم برا سکے بعد کوئی کشکر دوشوں میں شامل کر دیا۔ اور ہم نے اس شہید کی قوم برا سکے بعد کوئی کشکر دوشوں کا اسمان سے نہیں اُتا دا اور نہ ہم کو آتا دیے کی ضرورت تھی۔

(ملک) وہ سنراا یک سخت آواز تمقی اور وہ سب اُسی دم اُس سے مجھ کریعنی مرکر رہ گئے۔

افسوس (ایسے) بندول کے حال برتھی اُن سے پاس کوئی رسول نہیں آ یاجنگی انھول نے ہنسی نہ اُڑائی ہو کیا اِن لوگوں نے اسپرنظر نہیں کی کہ ہم اِن سے جہلے مہت سی امنیں غارت کر مکیے ہیں کہ وہ اِن کی طرف

اوث رسبی آئے۔

اور اِن سب بیں کوئی ایسانہیں ہے جواجتماعی طور پر ہمارے روبر و حاصر ندکیا جائے۔

مدا ورشرك آخرى جصے سے جوم دصالح أبى تائيد كيلئے آيا مقااسكانام جبيب مقاريه عابدوزا بدانسان مخا-

تب الشرنعاني نے اسب تى پرچنج كا عذاب مسلط كرديا . كتب ہيں كرجرئيل ابين نے اليسى بولناك جيج مارى كست بروالے اسكوست نكرجس حالت بيں سقے اُسى حالت بيں مُردہ ہوگئ

يرايمان لائي تحق .

اسکندرید.یه اس کے کہ یہ بہلاشہرہ جسکے باشندوں نے سلح وآشی سے ساتھ یمنظور کیا کہ سیمی مقدسین پوپ، مطران ،اسقف، تسبیس ، شماس ، را بہب د با در بوں کے اعلیٰ مناصب وعبد ہے ، اینے اختیارات کے ساتھ بہاں قیام کریں گے۔
رقوا داملی ، اس کئے کو سطنطین اعظم کا دار السلطنت مقاجس نے عیسائی ہے ،
کوئے را نجے میں ڈھال کر فروغ دیا اور دعوث کے سے قبل بھی کسی تاریخی شہادت سے یہ تابت نہیں ہے کہ انطاکیہ کسی زیا نہیں فضب الہی ہے بر باو و تباہ کر دیا گیا تھا اور بعد میں مجھر با دونق شہر بن گیا۔

پروبی برای بردوا قوال کے مطابق اس واقعہ کوشہرانطاکیہ سے وابستہ کرنا بعید معلوم ہوتا ہے اور ق کو ڈی کی روایت پر ندکورہ بالااعتراض کے علاوہ دوسرااعتراض پر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا ظاہر سباق پر بتارہ ہے کہ معذب سبتی کی بدایت کے بیتے جو برخزیدہ انسان جیمیج گئے بہتے وہ حضرت سبجے علیہ است لام یاکسی دوسرے بی کے فرستا وہ مذیقے بلکہ براور ا

التَّدِيِّةِ إِلَىٰ كَمِيغِمِيرِاوِرْنِي سُقِيِّے اس لِيِّ كَرَّاكُروه حضرات حضرت مسيح عليه السّلام كے فرسـتاوه ہوتے تو قرآن بھیم کا کوئی اے ارواس جانب ہوتا مگرایانہیں ہے بلکہ تمام آیات میں ان حضرات کے لئے آئا الم فی آن کوجیا، استعمال کیا گیا ہے۔ اسى طرح فَعَذَّ ذَنَا بِنَالِثِ رہم نے قوت وى وونوں كوتميرے كے ورايد، فَقَا لُوْآ اِنَا اِلَيْكُمْ مُرْسِلُونَ دِبلاشِهِم تمهادى جانب بجيم عَبن فَا لُوْا مَا أَنْهُ ۚ إِلَّ بِسَنَّوْمِينُكُ وَالْحُول فِي كِمَا كُمْ كِيمُهِ بِي بُومَكُرْتِم جيب بشرا یہ اعتراض جا بجارسولوں سے حق میں کمیا گیا ہے۔ مہر حال قرآن تھیم کاسیاق وسیاق یہ ظام رکر ہاہے کے پیضائی منظم منے کسی ہی یارسول کے فرستادہ نہ منے۔ طبراني نے معجم میں ایک روایت حضرتِ ابن عباس سنفل کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ

علبية ولم نے ارشا د فرما یا :-

"نين سبتيان بن جوانبيارگرام كن تقيب كهلاتي بين ايك حضرت موسیٰ علیہ الت الام سے نمقیب یوشع علیہ السّالام، ووسرے اصحاب کیسین راصحاب القريب حطرت عيسى عليه السلام كفنقيب يميسرك نبى كريم صلى الترعليية ولم مينفيب حضرت على رهز

اس حدیث ہے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار ایوں سے ہی والب تدہے۔ مگر می تابین سے نزویک یہ حدیث ضعیف بكه نا قابل اعتماد ہے كيونكراسى سندىں ايك را وى حسين الاشقر ہے

جومتروك الحديث ہے۔ (فتح البارى) ا مام بخاری نے آگر جداس واقعہ سے تعلق کوئی روایت مقل نہیں کی گمرانبیا رعلیہم السّلام کے تذكروں میں اس واقعہ كوحضرت عليہ الت لام سے تذكرے سے مفدم ركھا اور آبیت كو نقل کر سے صرف صل لغات پر اکتفاکیا ہے۔ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ ابن کثیرا ور امام بخار می کارجمان یہ ہے کہ یہ واقد حضرت سیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ الحاصل واقعہ کی جزئی تفصیلات کچھ بھی ہول فران کیم نے اس کسلے ہیں جوحصہ نقل کی ہے وہ اسکے مقصد ونمثار کو بورا کرتاہے اور اہل مکترا درار باب بھیرت کوعبرت ودعوت دیاہے که اس سے فائدہ اُنتھا میں ۔

## متاريخ وعب

ار من مرور کی جمہ اسماب القریبہ کے پاس جب رسولوں کی بیرجماعت آئی اور اُنھوں نے ایٹا پیغام دیا توبستی والوں نے بیرکہ کر اُنھیں جھٹلا دیا کہ تم لوگ تو ہم جیسے ہی بشر ہواور

رضن سف تؤہر گرزتم پر کچو تھی نازل نہیں کیا اس لئے تم نوگ جھوٹے ہو۔
اصحاب القرید اگر جہمشرک وہت پرست مقے سگر اِن ہیں جن کی کچہ حجلک ہوجود تقی ۔
این کے باں دمن کا تفتور پایا جاتا مقاجو اللہ واحد کے اسمار ہیں خصوصیت رکھتا ہے ۔ کیا بجب سے کہ قیان بیٹ اُمٹ تیا اللہ خالا نیٹ کی نیڈ بیٹ د فاطر آیت ۲۲) کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں جماداکوئی نذیر نہ بہنجا ہو۔

وہ اس دعوت سے قبل عرصہ ککسی پنجیبر کے پیرور ہے ہوں اور آہت آ سنہ زماً دراز کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے جیسا کہ اکثر آسمانی ندا ہب سے پیرو اس گمراہی میں پڑھتے ہیں ۔

فیریم جا ہلائٹہ طلمور ہے۔۔۔ مامنی کی اقوام میں ہمیشہ سے یہ باطل عقیدہ دہاہے کہ الشرتعالیٰ کا پنجبرانسان ہیں ہونا چاہئے بلکسی مافوق الفطرۃ سبتی کو رسول الشر" ہونا چاہئے۔ اس لئے قوم نوح سے لیکر خاتم الا نمیار مسلی الشرعلیہ ولم کی امت وعوت تک میرکر وہ نے سب سے پہلے اس پر تعجب کیا ہے کہ یہ کیے مکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اور نوازمات بشری کا محتاج الشرکا

چنائنچ اصحاب القرید نے مجی دسولوں کی اس جماعت پرمیں اعتراض وُحرایا اور حضرت محدث السرطید ولم سے میں مشرکین مکہ نے میں کہا :-وَقَا لُوْا مَا إِلَ هٰذَا الرِّسُولِ مَا كُلُ الطّعَامَرَ وَ يَعْدُنْ يَ خُلُ الطّعَامَرَ وَ يَعْدُنْ يَ خِ

الرُّسُواقِ. د الفرقان أيت عك

ید کیسا دسول ہے کہ ہماری طرح ہی کما تا بیتا اور ہماری طرح

بازارون بي جلتا مجرتاي

أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا وتغابن آيت على

کیا بنتر ہمادی ہدایت کریں سکے ؟

وَمَا مَنْعَ النَّاسُ أَنْ يُتُومِينُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْمُدْمِ الْأَلَّ

أَنْ تَا لُوْا أَبِعَتَ الله كِشَرُا مَ سُولُا. دبن اسرائيل آيت علا)

اورحقیقت یہ ہے کہ جب مجمی النرکی بدایت ونیایس ظاہر ہونی

تومرف اسى بات فے لوگوں كو ايمان لانے سے روكا كرمتعب بوكر كہف

لگے کیا اللہ نے بہماری الرح کا ایک بہشے رسنی بربنا کر بھیج ویا ہے۔

مكران جا بلاند سوالات كا قرآن كيم نے يوفيصلكن جواب دے كر سميشہ سے كے

اس بحث كا فاتمركر ديا:-

قُلُ تَوْكَانَ فِي الْآمُ ضِ مَلْلِكِكُةٌ يَّمُشُوْنَ مُقْلَمَ بِتِيْنَ لَلْاً

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَّ سُولًا (بن أَسرائيل آيت عقا)

ا مع بغيبركم ووكه ايسا بو اكرزين مي انسانون كى مكر فريشة

سے ہوتے اور اطبیان سے چئے مچرتے ہوتے توہم طرور آسمان سے ایک فرسٹ تا پنجیبر بناکر آٹار دیتے ۔

بینی اس سوال کی بنیا دہی جہانت پر مبنی ہے ۔ اس کئے جب ونیا ہیں انسان کس دسے ہیں اور فرسٹ توں کی آبادی نہیں ہے تو میر اُن کی ہرایت کے لئے رسول اور پہنی ہر کو مجی انسان ہی ہوتا ہوتا والیت کے لئے رسول اور پہنیبر کو مجی انسان ہی ہوتا چاہئے۔ نہ کہ فرسٹ تہ یا اور کوئی مخلوق ۔ لہذا بقیبناً ہر نبی و رسول بہت مرہی پر تے ہیں۔

ندصرے میں توری

جہاں شروف واورفتنہ وگراہی کی گرم بازاری رہتی ہے و بال خیروسعا دہت کی بھی کوئی محرن ضرور پوسٹ بیدہ رہتی ہے اور وہ حق کی تائید کے لئے مان کی بازی لگانے سے می گریز نہیں محرتی ۔ چنا نی حضرت موسی علیہ است الم کے قیام مصر کے دوران شہر کے دور دراز صب
ایک نیک مرد مجاگ کر آیا اور حضرت موسی علیہ است الم کی حفاظتِ جان کے لئے ایک
نیک مشورہ دیے کر اپنا فرض اداکیا تھا ، اس طرح اصحاب القریہ کے رسولوں کی تمایت
کے لئے شہر کے آخری جے سے ایک مرد نیک کل آیا اور اس نے اپنی قوم کونصیت کی ور
اس صلہ میں جام شہادت نوش کی ۔ اس لئے اہلِ تبلیغ کو کم ہمت نہ ہونا چاہیے بہرالمصر سے
میں نور جھیا ہوا رہنا ہے ۔

ایک حقیقت :-

حق وباطل کے معرکہ میں ایک تھا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ حق جوں جوں ابان صداقت سوجلوں گرکڑ ا جاتا ہے باطل اُسی درجہ شتعل ہوکر دلائل کی جگہ جنگ وجدل پر آما دہ ہوجا آ ہے منگر حق سے پرستار اسمی مطلق پر وانہیں کرتے اور شوق کے ساتھ حق پر جان قربان سرد سے ہیں ۔اصیاب القربہ کا یہ واقعہ اسمی ایک اور شہادت ہے۔

نبوت کی ایک کسونی:۔

ندکورہ واقعہ بیں سنہ ہرکے دور درازگوشے کا ایک مردنیک دوڑتا ہماآگراصحالقریہ کویہ فہمائش کر ماہے :۔

ا تَیْعُوا مَنُ لَایَسُکُلُمُ اَجُدًا قَ هُمُ مَهُتَدُونَ - (یَسَ اِتَعَا) داے میری قوم کے لوگو) پیردی کروان لوگوں کی جوتم ہے کوئی صله نہیں چاہے اور و ہ خود بھی تھیک راہ پر ہیں -

سند ہیں چاہے اور وہ تووی طبیب رہ ہیں ہے۔ نبی کی صداقت اِن ڈو ہاتوں سے بھی جانجی جاسکتی ہے ایک اُس کا بے عُرض ہونا ، دوسرے اس کا قول ومسل سیجا ہونا ۔

اس مردنیک کا به استدلال مقاکه به نوگ سراسرمعقول بات که دیم بی اورانکی

ا بنی سیرت بالکل ہے واغ ہے۔ کوئی شخص اس بات کی نشان دہی نہیں کرسکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی واتی مفاد کی فاطرد ہے رہے ہوں اسکے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اِن کی ہات کیولٹ مانی جا ؟

ہدایت کے چراغ

ممال خيرخوايي :-

مردنیک کی خیرخواہی کو ہر داشت نہ کرتے ہوئے اہل قرید نے اُن کومشہبد کردیا۔ جونہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچے فریشتے ان کے استقبال کوماجو دیتھے اور امفوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ فردوس بریں آپ کی ننتظرہے ۔ اسکے جواب بیں دوست ہمید کہتا ہے :۔

الميدات للمنت قَوْمِيُ يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَ إِلَىٰ مَ إِنَّ وَجَعَلَنِي مِنَ.

الْمُكُدُرَمِينَ . (يلسين آيت مشا)

اے کاش میری قوم کومعلوم ہو آگہ میرے دب نے کس چیز کی بدونت میری مغفرت فرمادی اور مجھے باعزت کوگوں میں داخل فرمایا۔
اس جوموس کے کمال فیرخواہی کا اعلیٰ تربین نمونہ ہے۔ جن کوگوں نے اُسے ابھی انجھی طلب قسل کے مالات کوئی غصتہ یا جذبہ انتقام اُس کے دل میں مذتھا۔ وہ التنزیعالیٰ مسلل کے خلاف کوئی غصتہ یا جذبہ انتقام اُس کے دل میں مذتھا۔ وہ التنزیعالیٰ مسلل کے خلاف کوئی غصتہ یا جذبہ انتقام اُس کے دل میں مذتھا۔ وہ التنزیعالیٰ مسلل کے خلاف کوئی خار ہا ہے بمرقی

سے او اسکے دل ہیں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ اب بی ہر جہ کاش میری قوم میرے اس ۔ سے او اسکے دل ہیں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ اس ہیکھی کہ کاش میری قوم میرے اس ۔ انجامنیک سے با غیر ہوجائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے اور

را ۾ رملت افتيار کركے۔ وہ نيک نفس انسان اپنے قاتلوں سے لئے بھی جہنم نہ جا ہما مقا بلکہ بیا ہما کہ وہ ایمان لاکر جنت سے شخص بنیں۔است خص کی تعربین کرتے ہوئے نبی

سريم في الشرعاب ولم نے ارمث او فرما يا :-الله الله عليه ولم نے ارمث او فرما يا :-

نَصُحَ قُومُ مَنْ حَيَّا وَمُيتنًا لَا الحديث،

جيئے جي بھي اپني قوم کي خيرخواسي کي اور مرکر جي .

اَللَّهُمْ الرَّفَعُ دُكر كِتَكًا-

حیاب برزخی کا تبوت ہے

تِيْلُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لِلْيَنْتَ قَوْمِي لَيْعُلَمُونَ. بِمَا

غَفَرُ لِيُ رَبِينَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْوَمِينَ . (يلسن آيت منا)

بہ آیت بمی اُن آیات میں سے ایک ہے جن سے حیات برزخی کا واضح نبوت ملتاہے، اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے سے بعد سے قیامت بیک کا زمانہ فالص عدم " یا کا ل نمینی" کاز مانہ نہیں ہے بلکہ اس محدود زیانے میں جسم کے بغیر دوح زندہ رہتی ہے کلام کرتی اور کلام سنتی ہے اور جذبات اور احساسات بھی رکھتی ہے۔ خوشی اور غم بھی محسوس کرتی ہے، اہل ونیا کے سابحہ تنعلق فاطر مھی باقی رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اُس مردمومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لئے یہ تمن کیسے کرتا کہ کاش وہ اسکے انجام خیرسے باخبر ہوجائے۔

اہل ملیغ کے لئے بہ

بستی والوں کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے انمفوں نے جس طرح خطاب کیا اور اس کی سخت و بلنح با توں اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا اسی طرح ان رسولوں کی تائید کرنے والے مسلمان مبیب بنجاز نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا ان سب باتوں کو مکرر پڑھیے۔ اسمیں دین کی تبلیغ اور فلق تی اصلاح کرنے والوں کے لئے عظیم درس ہو۔ مکرر پڑھیے۔ اسمیں دین کی مخلصا نہ تبلیغ سے جواب میں بستی والے کہتے ہیں :۔

(۱) تم تو ہم جسے ہی بشر ہو ہم تمہاری بات کیوں مائیں (۱) انڈرجمن نے تو کسی برکوئی بیغام اور کمتاب نہیں اتاری

۳۱) تم خانص جموث بوتے ہو۔ معے غرض ناصحا نہ کلام کے جواب میں یہ است تعال انگیز غیر مہذب گفتگو کیا جواب چاہتی ہے؟ مگران رسولوں نے صرف بیرجواب ویا۔

مَ بَنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَسُوْسَكُوْنَ ولينين آيت ملا) بهمارا پروردگارخوب جانا ہے كہم تہارى طرف بھيج بوتے

آئے ہیں۔ اور وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمُبِيْنُ دلين آيت على بهمارا جو كام مقا وه كر عكم آئے تمہيں افتيار ہے مانويا نمانو۔

كيسامشفقانه جواب ہے۔

مرید . ممکن خوش نصیب اتاریخی روایات میں امام مجابر اور امام مقاتل سے منقول ہے که وه مین خوش نصیب جولعثت نبوی صلی الندعلیدونم سے پہلے آپ پرایمان لائے بین برا پہلے بہی مرونیک مبیب نجاز جونبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی بعشت سے چوسوسال پہلے آپ پرایمان لائے سخے۔

ووستراع أكبر وأيى بثارت كتب مابعة بس يرمكر آب

كى ولادت ميست يهد آپ برايان لائد.

تبیترے ورقر بن نوفل (حضرت فدیج الکبری و کے چازاد ممالی) جن کا ذکر میں بخاری کی مدیث ابتدائے وحی کے واقعات بس آیا ہے۔ جنموں نے آپی دعوت سے بہلے تصدیق کی اور نعاون کا وعدہ فریا یا تھا۔

فوط: یمن کے حمری اوستا ہوں کا لفب تُنتج رہاہے جنھوں نے ایک عرصہ درازیک بمن سے مغری حقر پر مکرانی کی ہے۔ انہی میں ایک کا ام تنج اکر تھا جونبی کریم سی اللہ طلبہ وہم سے نشات سوسال پہنے گزرا ہے۔ اور حمیری باوستا ہوں ہیں اسمی کہ تت سلطنت سب سے زیادہ رہی ہے۔ مستدا حمد کی ایک روایت میں نبی کریم سلی الشر علیہ وہم کا یہ ارشاد منقول سے :۔ مستدا حمد کی ایک روایت میں نبی کریم سلی الشر علیہ وہم کا یہ ارشاد منقول سے :۔ وک تشر مورد البحث ایک کی نگر کات کا شکم ، الدیث مستدا حمد کی ایک تشر میں اسمال نہ کہو کی وہم اسسال م لے آیا تھا۔

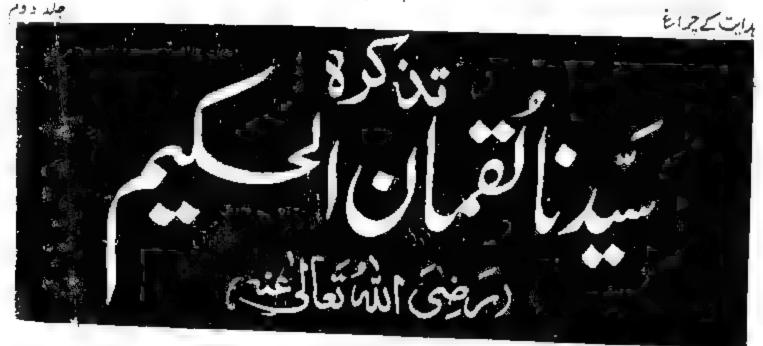

اور پیمی کھتے ہیں کہ وہ موڈان کے نوبی قبیلہ سے مقے اور پہتہ قد، مجاری برن اسیاہ رنگ ہونے ہیں کہ وہ موڈان کے نوبی قبیلہ سے مقے اور پہتہ قد، مجاری برناہ ہونے میں ہونٹ موٹے ، باتھ پیر بھترے مقے مگر نہایت نیک ، زا ہروعا بد، صاحب حکمت آدمی مقے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسمیں علم وحکمت کا ذخیرہ عطا فرما یا مقعا اور بعض موز میں میں کہ وہ حضرت واؤ دعلیہ الت لام سے زیانے ہیں عدالت سے قاضی مقے ۔ حضرت واؤ دعلیہ الت لام سے زیان عباس سے منقول سے فریاتے ہیں لقمان مبنی

غلام عقے اور شجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ حضرت جا بر بن عبدالٹر فر ماتے تھے کہ گقمان بہت قد ، موٹے ہونٹ والے الوبہ کے قبیلے سے ستھے۔

حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کو تقمان مصری سوڈ انی ہتے۔ اور اُن کے ہونٹ بہت موٹے تنے ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اگرمیہ ان کو نبوت عطانہیں کی منگر حکمت و دانانی کا بہت بڑا حصدعطا فرمایا تھا۔

حضرت عبد الرحمان بن حرملہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مبشی صرت سعید بن سیب کے تو آپ نے فرایا اس بات سعید بن سیب نے کے نوای اس بات سعید بن سیب ناکہ نم کا لے مبشی ہو ، اس سے کہ سوڈ انیوں میں بین آ دی ونیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں :۔

بلال مبشی مصرت عمر کا فلام بہت ، لقمان الکیم جوسوڈا نی نو بی مضے اور اِن کے لب بہت موٹے اور ہجد ہے مقے ، "

دروص الانف ج التمفسيرابن كثيرج ٣، ما ريخ ابن كثيري

وہرب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوگیا تو مکومت اسے سمبائی لقمان بن عاد کوئی اور الٹرتعالی نے لقمان کو وہ جب نہ عطا فرائی مقی جو اس زمانے کے السانوں ہیں کسی کوعطانہ ہیں کی تھی ۔الٹرتع نے اسٹو اسے اسٹو انسانوں کے برابرا دراک وقوت ما شرعطا فرما یا تھا اور وہ ابنے زما مذکے توگوں ہیں سب سے زیادہ طویل قامت مقے ۔

جیسا کہ کھاگیا حضرت اقعمان کی شخصیت کے یادے میں بڑے اختلافات ہیں۔ دراصل زبانہ جا ہمیت کی تادیک صدیوں ہیں کوئی کرون ادبی توموجو د نبخی معلومات وجوا قعات کا انخصار منحد درمند دوایات سے جلتا تھا جوسینگروں برس سے جل آ رہی تھیں اور اس معاملہ ہیں ان لوگوں کی ضبط دوایات اور یا د داشت بڑی مضبوط قابل ذکر رہی ہیں۔ چا نچ شعرار جاہمیت امرا ڈالفیس لبید ، اعشی، طرفہ وغیرہم سے کام ہیں حضرت لقمان کا مذکرہ امرا ڈالفیس لبید ، اعشی، طرفہ وغیرہم سے کام ہیں حضرت لقمان کا مذکرہ

موجود ہے۔ انہی روایات پراغتماد کرکے ارض القرآن کے مُولف سید
سلیمان ندوئ نے یہ رائے فا ہر کی ہے کہ قوم عاد پر الشرتعا کی کاعذا ہے کہ قوم عاد پر الشرتعا کی کاعذا ہے ہے ہوت بعد اس قوم سے اہل ایمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس قوم نے جو عکومت قائم کی معتی یہ اسکے باوث ہوں ہیں سے آیک اس قوم نے جو عکومت قائم کی معتی یہ اسکے باوث ہوں ہیں سے آیک معرون مقاجسیں اُن کے عکم ایک علاقہ معروف مقاجسیں اُن کے عکم ایک علاقہ معروف مقاجسیں اُن کے عکم اُن اقوال جمع مقع ۔ چائجہ الدینی روایا میں یہ واقعہ ملائے کہ جرت سے بین سال چہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص سویہ بن صامت کہ سمورت ہوئے اور اُن کی کریم میں الشرعلیہ وہم اپنی عادتِ طیب کے مطابق مختلف علاقوں ہے آئے ہوئے زائر بن کعبہ کی قیام گا ہول پر جاجا کہ وعوتِ اسلام بیش کررہے بھے سویہ نے جائی تقریب کی تو کہنے لگا کہ آپ جو با ہیں بیش کررہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے باں موجود ہو اُن کہ آپ نے دریا فت کیا کہ وہ کیا ہے باس نے صحیفہ لقمان بنایا اور آپ کی آپ نواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے مایا ۔ بھراستے بعدائس نے اعتراف کیا تواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک جیدائس نے اعتراف کیا تواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک جیدائس نے اعتراف کیا تواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے میں ایسے بھراستے بعدائس نے اعتراف کیا تواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک جیدائس نے اعتراف کیا تواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے میں ایسی ہی ایک بی اسے بعدائس نے اعتراف کیا تواہش پر اُس کا کچو حصہ پڑھکرے میں ایک بھراستے بعدائس نے اعتراف کیا

کہ آپ کا کلام سحیفہ لقمان 'سے بہتر ہے۔
مؤرضین کا بیان ہے کہ سویہ بن صامت مرینہ بیں اپنی قابلیت بہا دری شعر وخن کی بنا پڑکا مل کے لقب سے پکا داجا آ تھا بلیکن نبی کریم صلی اللّہ علیہ ولم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ منورہ بہنچا تو کچھ عصد بعد جنگ بعاف رقبائل کی ایک باہمی جنگ ہیں مقتول ہوا۔ اسکے قبیلے کے جنگ بعی مقتول ہوا۔ اسکے قبیلے کے لوگوں کا خیال یہ بھا کہ وہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ ولم سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوگیا ۔ (میرت ابن ہنام جم صاف اُسدانغابہ جم مصاف

وہب بن منبہ کی ایک دوایت کے مطابق حفرت تقمان حضرت ایوب علیہ الت لام کے مجانجے مقے اور مقاتل نے اُن کو خالہ زاد ہمائی بنایا ہے۔ تنفسیر بیضاوی میں ہے کہ اُن کی عمر دراز ہوئی یہاں کے حضرت داؤد علیہ الت لام کا زمانہ یا یا۔

حضرت قبادہ سے روایت یہ میں منقول ہے کہ حضرت قبان میں منقول ہے کہ حضرت قبان میں منقول ہے کہ حضرت قبان محکیم ہے کسی نے پوچھا کہ آب نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیج دی جبکہ آبکو ۔ دونوں کا اختیار دیا گیا تھا۔

آپ نے جواب ویا کہ نبوت بڑی دیتہ داری کا منصب ہے آگروہ کھے بغیرمیرے افتیارے دیا جا آ تو اللّٰہ تعالیٰ ہو داستی کفالت فراتے کے بغیرمیرے افتیارے دیا جا آ تو اللّٰہ تعالیٰ ہو داستی کفالت فراتے کہ بیں اُسکے فرائض اواکر سکوں اور آگریں اینے افتیارے اسکو طلسب کرتا ہوں تو دمہ داری مجھ پر ہوتی۔ دابن کشری

بہرطال قرآن تھیم میں اسکی صراحت موجود ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت عطاکی گئی تھی لفظ حکمت قرآن تھیم ہیں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوا ہے علم عقل ، ملیم و بر دباری ، نبوت ہمیجے فیصلہ قرآن تھیم ہیں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوا ہے علم عقل ، ملیم و بر دباری ، نبوت ہمیجے فیصلہ ابوحیّان اندلستی نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلام جس سے لوگ نصیحت مصل مرین اور اُن کے دلوں ہیں موزر ہوا و دجسکو لوگ محفوظ کر سے دوسروں تک بہنچائیں۔

ان کے بعض کی مار نصابے کا صراف اُ وکر ہے کوئی الیسی مزید وضاحت نہیں ملتی جو انکی نبوت

ان کے بعض کی مار نصابے کا صراف اُ وکر ہے کوئی الیسی مزید وضاحت نہیں ملتی جو انکی نبوت

پر دلالت کرتی ہو یہ وج ہے کہ جہور نفسرین اسکے قائل نہیں بلکہ خود حضرت ابن عباس بغ
کا دوسرا قول اُنکے ملے قول کے خلاف بھی تذکور ہے ۔ چنانچہ ابن کشرر اپنی ماریخ میں فیتے ہیں بے

والمشہور عن الجمہور ان کان حکیما ولیا والم یکن

نبیا وقد ذکر اللہ تعالی فے القران فائنی علیہ وحکے سن

کلامہ فیما وعظ بدولہ الذی هو احت الحفی الیہ المیں۔

( يار بخ ابن كثيرة ٢ صفاك

جبہور کامشہور قول ہے کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی اور صاحب کمن منے نبی نہ سخے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعرف کی اور اُن کے کلام کو بیان کیا جس میں اُن مخوں نے اپنے کو جواللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اُن کے لئے سب سے زیادہ مجوب مقانی نصیحت کی ہے ؟

نصیت کے ہے۔" ان کا بیمکیمانہ کلام قرآن کیم میں اس طرح موجود ہے:-

ا وَلَقَدُ أَنَيْنَا لُقُمَّانَ الْحِكُمَةَ آنِ اشْكُرُلِيْهِ وَمَنَ الْمُكُرُلِيْهِ وَمَنَ الْمُكُرُلِيْهِ وَمَنَ اللهِ وَمَنَ كَعَرَفَانَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمَنَ كَعَرَفَانَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمَنَ كَعَرَفَانَ اللهَ اللهَ اللهُ عَمَنَ كَعَرَفَانَ اللهَ اللهُ اللهُ

عَنِي حَمِيدً - الح ولقمان آيات ١١ تا١١)

اور ہم نے بقمان کو حکمت عطاکی کر التّرکاسٹ کر اواکرے۔
اور جرکوئی سٹ کر کر ہے گا اُس کاسٹ کر اُس سے اپنے ہی گئے مغید ہے۔
اور جوکوئی کفرکر ہے گا توحقیقت میں التّربے نیاز اور آپ سے آپ محود جمود کر وجب لقمان اپنے میٹے کو نصیحت کر رہے متے کہ بیٹی السّرے ماتھ

محسی کوشریک ندکر ناحقیقتاً شرک بهت براظلم ہے۔
ماور ہم نے تاکیدگی ہے انسان کو اپنے والدین کے تعلق ذکہ انکا
حق بہچانے اسکی ماں نے اُسکو تکلیف و زیکلیف جیسل کر اپنے بہٹ یاں کما
اور قو سال اُ سکے دو وہ چوشے ہیں گئے داسی گئے ہاسکو تھے
کی کہ ) میراسٹ کر کر اور اپنے والدین کاش کر بجالا میری ہی طرف تجھکو

پلٹنا ہے۔ اور اگروہ تجویر دباؤ ڈالیں کرمیرے ساتھ توکسی کوسٹریک تھمرا میسے تونہیں جانیا تو اِن کی بات مرکزنہ ماننا ۱۰ ورد نیا میں اِن کے ساتھ نیک برناؤ کرتا رہ اور اُسٹ خص کی پیروی کرجس نے میری طرف رجوع کیا ہے بچرتم سب کومیری ہی طرف بلٹنا ہے۔ مچراُس وقت بیمیں بنا دوں گاکہ تم میسے ممل کرتے دہے ہو۔ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیزدانی کے دانہ برابر بھی کسی چٹان ہیں۔ باآسمانوں یازمین میں کہیں جُیسی بہوئی بردالٹرائے نکال لائے گا۔ بیشک وہ ۔ باسر میں مند میں میں ہوئی بردالٹرائے نکال لائے گا۔ بیشک وہ ۔

باریک بین باخریج،

ا بے میرے بیٹے نماز قائم کراور کی کاسم کراور مرائی سے منع کر
اور جرمیدت بھی پڑے اپر صبر کر. یہ سب ہمت کے کاموں بیں سے ہیں۔
اور کو میں بیار نے نہ بھیراور زبین پراتراکر نہ جل بیتک الترکسی خود لیند فخر جمانے والوں کولیند نہیں کرتا۔
الترکسی خود لیند فخر جمانے والوں کولیند نہیں کرتا۔

اوراین جاک میں اعتدال اختیار کر اور اینی آواز در ایست رکور در حقیقت سب آواز ول سے زیادہ بڑی آواز گدھوں کی ہجوتی ہے۔

فلا مرتبعلیم ان آیات یں حضرت لقمان کیم نے اپنے بیٹے کو جو یہ بیں اور کی وہ شکر کی اس بیس سے پہلے جو اہم نصیب کی وہ شرک بالڈرے اجتناب کرناہے کیونکہ اسلام بس بہی وہ حقیقت ہے جو ایک موس کی وہ شرک بالڈری ہے ۔ اور شرک کو فلم عظیم کہا گیا۔ کہ آدمی اُن مجبور سیوں کو اپنے عالق ورا اُن کی برا بر لاکھڑا کہ تا ہے جن کا نہ اسمیح بیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے نہ اُس کو رزق پہنچانے میں کوئی خصہ ہے نہ اُس کو رزق پہنچانے میں کوئی خصہ ہے انصافی کا مقور نہیں کہا گیا۔ جس سے بڑھکر اور کسی ہے انصافی کا مقور نہیں کہا جا اسکا۔ اور یہی وج ہے کہ شرک کو الیا گناہ قرار دیا گیا ہے جبی کسی حالت میں مختش نہیں منگر یہ کہ وہ اس سے تا سُر بوجائے۔

مضرت لقمان نے نہ شرک و فلم عظیم فریا یا اس سلسلے میں ایک شمنی وضاحت میں ایک شمنی وضاحت ۔

مجى ضرورى سے -كاذقال كفان لائب و و يقط كا بنك كر تشر الع بالله إن الميزاك

كَفَلْمُ عَفِيهِ وَآيت عَادَ القَان) بخارى كى ايك روايت مع كرحب يه آيت نازل مونى :-آليزين أمنوا ولم يليسوا إيما نقم يظلم أوللوك رائم الزيم وهم مهندون. رانعام آيت عنه) جو لوگ ایمان لائے اور امفول نے اپنے ایمان کوظلم سے مغلوط نہیں کیا الیوں ہی کے لئے دا فرت کا) امن ہے۔ اور میں ہدایت مغلوط نہیں کیا الیوں ہی کے لئے دا فرت کا) امن ہے۔ اور میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں د قرآن تکیم کی اس آیت کو آیتِ امن کہاجا تاہے، معمارہ کرام بدیہ بات بڑی بجیاری گزری عرض کیا یا رسول الٹر دصلی الٹر علیہ ولم الیا تو کوئی شخص نجی مذہبو گاجس نے الٹر کے احکام میں کچھ مذکبیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرما یا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کیا تم نے لفمان کا یہ تول نہیں میں ایک میرے میلے الٹر کے رہا تھے کسی کو مشر بہت نہ مظہرا بلاست بد شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

دنتران آیت علا)

ایت امن بین الم سے مراد شرک ہے مذکہ گنا ہ یا معصیت ، مطلب یہ

کہ ایم ن لانے کے بعار شرک ہے بچتے رہے توان کے لئے آخرت کی بجات بقینی ہے۔
حضرت لقان کی حکیمانہ بانوں ہیں سب سے پہلے نشرک سے اجتناب پر زور و یا گیا

وریف جت اسفول نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اور طاہر بات ہے کہ آدمی و نیا ہیں سب سے
پڑھکر اگر کسی کے حق ہیں خیر نوا ہ مخلص ہو سکت ہے تو و یا اسکی اپنی ہی اولا درہے ۔ ایک شخص ویسروں کو دھوکہ و سے سکتا ہے منا فقائہ با نہیں گرسک ہے سکت اپنی اپنی اولا و کو ایک قبرا سے
پر اا دمی تھی فریب دیے کی میں گوشش نہیں کرتا۔ اس لئے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیعیت کرنا اس بات کی صریح دیل سے کرنشرک حقیقتاً ایک الیا بد نزین فعل سے کو نصیعیت کرنا اس بات کی صریح دیل سے کرنشرک حقیقتاً ایک الیا بد نزین فعل سے

بس سے اجنزاب کرنا اولین فرض ہے۔ مشرک بالٹر بڑام نیکیوں کو مثاکر انسان کو الٹر تعالیٰ کے سامنے خالی مانسے اسے فرآن تھیم نے اِسٹی قباحت کو ایک بلیغ تنشیل سے بیان کیا ہے۔ اور جو کوئی الٹر کے ساتھ شرک کرے تو تکو یا وہ آسمان تکریشا، مجراسے پرندے آجک نے جاتمیں یا ہوانے اُسکوکسی و ور وراز حکر لیے جاکر

پٹک دیا ہو۔ دائج آیت ۳۱) مین افسوس کرمسلمان توحید جبیری ظیم محمت سے بعد معبی شرک کی بخاست سے آلو رہ ہوجاتے ہیں اور اس سے اجتناب کا امتمام نہیں کرتے ( دالی المٹرالمشیکی) بیں اور اس سے اجتناب کا امتمام نہیں کرتے ( دالی المٹرالمشیکی)

## منارنج وعبست

ہمت والی وہم میں ہے۔ مسترانی وہم مینی کواس طرح مضرت اقران رہے نے اپنی نصائح میں اللّہ عزّوال کی ہمہ دانی وہم مبنی کواس طرح

سیان کیا ہے :-بیٹا کوئی جبز بھی جورائی کے دانہ کے برابر ہوخواہ و کسی شان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں تھی ہوئی ہوالٹر تعالیٰ اسکو فیامت نے ون نکال لائے گاوہ نہایت یاریک بین اور باخبرہے ؟

رمیعتی اللہ تعالیٰ سے علم وسرفت سے کوئی با ہر نہیں، چان کے اندرایک وانہ انسان سے لئے مفی ہے نسکان اللہ تعالیٰ پرعیاں ہے۔ آسمانو کی بلندی میں کوئی ہی ذرّہ ہم سے بعید ہے نسکن اللہ تعالیٰ سے لئے وہ بہت قریب زمین کے تہم فانوں میں پڑی کوئی چنر بھی ہمارے لئے سخت تاری میں ہے۔ میں سے سکن اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل روشنی میں ہے۔

میں ہے جین ان رفعا ہے ہے ہے ہاں دو کی یا ہے۔ اہنداانسان کہیں بھی کسی حالت میں بھی نئی یا بدی کا کوئی کام سرے گا وہ النہ زنعالیٰ سے نفی نہ ہوگا بلکہ جب محاسب ہے کا وفت آئے گا وہ سارا کا سارا اسکی آنکھوں سے سامنے ہوگا۔

وَوَجَدُوْ امَا عَيدُ احَاضِكُ الْحَاضِكُ الْمُعَالِمُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

غرور کے مانے بانے :-ایک اورنصیحت و آل تصغیر خدّ لَا اِللّا اِس د القمان آیت عشا) اوراوگوں سے ایٹا اُنٹے نہ بھیر

عربی زیان میں صبحوایک بیماری کا کام ہے جوا ونٹ کی گردن میں بیوتی ہے جسکی وجسے اونٹ ایٹامنے ہروقت ایک ہی طرف کی رہے رکھتا ہے ۔ اس سے بیر محاورہ نکا انگان صَغَّدَ خَدَّةً وَلَانْ عَصِ نِهِ اونت كَى طرح ابنا كَلَّهُ بِعِيرِ لِيالِعِنْ تَكْبَرِ كِما تَهْ بِينَ آيامن عُمِيرِ كربات كى ديه بركيفيت اسى وقت بيدا ہوتی ہے حب انسان كے دماغ بين تكبر كى ہوا مجرجاتی ہے اور وہ اپنے كو بڑا ظاہر كرنا چاہتا ہے اور مقابل كوليت وحقير-

د ولت ، اقتداً را بحسن ، شهرت ، غلم ، طافت ، حسب ونسب به اور اکسی بی ودسری

جتنی بھی چیز سی ہیں انسان کے اندر بھیر کیر پیداگر تی ہیں اگر ان کو آزا دھیوڑ دیا جائے۔ الٹیر کی حاکمیت ،اُس کا افتدار اورعظمت دکبریائی پیشیں نظریہ پریہ صفات

انسان كوفرسشة بناديتي ہيں۔

الك اورنصيحت و لا تنسيق في الأخري مَرَعًا والفَصِد في مستنيك والفَصِد في مستنيك مستنيك والقان آيت عدا

ا ور زبین پر اکوکر نمل اور این چال بین اعتدال اختیار کر.

جوشخص اپنی دانست میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز مجھتاہے اور اپنی بڑائی کااظہامہ کرتاہے۔الیا شخص خودلیب ندا ورسکبر کہلا تاہے۔آ دمی کی چال فوھال میں اکر اوراتر ان کی شان اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اسکے دل ود باغ میں تکبر کی ہوا بھر جائی ہے اولہ وہ چاہتاہے کہ دوسروں کو بھی اپنی بڑائی محسوں کراہے۔ یہی مطلب ہے ان آیات کا کہ اومی خودلیب ندی اور غربر یائی سے اجتناب کرے۔اعتدال کی دا ہ اختیار کرے دراصل جو چیز یہاں مقصود بیان ہے و فقس کی اُس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے دراصل جو چیز یہاں مقصود بیان ہے و فقس کی اُس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے دراصل جو چیز یہاں مقصود بیان ہو ہو آئی ہیدا ہو۔ بڑا ئی کا گھنڈ دل میں موجو د ہو تو وہ لاز یَا ایک عاص طرز کی چال میں ظاہر ہو تا ہے جسے ویکھ کر نصرف یہ معلوم ہوجا آہے کہ اُسی تھمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی تعمنڈ میں متاب ہی تعمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی تعمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی تعمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی تعمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی تعمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی تعمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی پیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی معمنڈ میں مبتلاہے بلکہ چال کی بیخصوص ا دا بتا دبتی ہے کہ صاحب کی می مبتلاہ ہے کہ سے تعمنا کی بیکھوں کی مبتلاہ کی سے تعمنا کی بیکھوں کی مبتلاہ کے کہ سے کی صاحب کی تعمنا کی بیکھوں کی مبتلاہ کی بیکھوں کو در بیاں کی بیکھوں کی مبتلاہ کی مبتلاہ کی بیکھوں کی مبتلاہ کی بیکھوں کی کو در بیاں کی بیکھوں کی کو در کو در کی کی کو در کی بیکھوں کی کو در کو در کی کی کو در کی کو در کو در کی کو در کو در کو در کی کو در کی کو در کی کو در کو در کی کو در کی کو در کو در کو در کی کو در کو در کو در کی کو در کو د

قرآن میم نے ایک اور موقعہ پر فرمایا : 
و کل تنگیش فی الاکٹر خین متوجًا إِنَّكَ لَنْ تَعَیْدِیَ الْاُمْ ضَ و کُلُنَّ تَبْکُغُ لِنَّ تَعَیْدِیَ الْاُمْ ضَ وَکُلُنَّ تَبْکُغُ الْحَالَ مُلُوُلاً و بنام اِسُلِ آیت ۲۰۱۱)

و کمن تنبکغ ایجیتا کی ملوک در بی امری مرد میل تو نذر مین کومیعا ال سکتا ہے اور زمین میں اکوکر بزمیل تو نذر مین کومیعا ال سکتا ہے اور زمین میں اکوکر بزمیل تو نذر مین کومیعا ال سکتا ہے اور زمین میں اکوکر بزمیل تو نذر مین کومیعا ال سکتا ہے اور زمین میں اکوکر بنا دیا تو

كى لمبان كوبني مكتاسيه.

ا سکے برخلاف چال کی سلامت روی قلب کی اُسٹ نفی کیفیت کی علامت قرار یانی ہے جو انسان میں تواضع اور شرافت سے اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ میں سے بیار میں اور شرافت سے اثر سے پیدا ہوتی ہے۔

معنی انسان کے نفس کامخفی کمبرایک نمائش تواضع اور انکساری کاروپ بھی افتدیارکرلیباہے اور یہ چیزاسکی جال میں نمایال نظراً تی ہے اور جی انسان واقعی طور پر ونیا اور اُسکے حالات ہے شکست کھاکرا بنی نگاہ ہیں آپ حقیر ہوکر مربی جال جینے گئی ہے بعضرت لقمان کی نصیحت کا یہ منشار ہے کہ اپنے نفس کی اِن مکروہ کیفیات کو دور کروا ور ایک سیدھے سا و معمعقول شرافی انسان کی سی جال جیوب ہیں مہوئی این کو در کروا ور ایک سیدھے سا و معمعقول شرافی انسان کی سی جال جیوب ہیں مہوئی این کو اسلامی اور اگر ہونہ مربی بین اور نہ ریا کار زُر ہروانکسان

اس السيلية بين صحابة كرام كأ ذوق جيسا كجيد تفااس كا اندازه أن واقعات سے

كياجاسكة معجوتاريخ وسيرت كى كتابون بين موجودين-

ب میں سے بروں میں ایک د نعد ایک میں کو دیکھا کہ وہ سرحمکا نے چلے جارہے ہیں. آپ رس فی ارب مروں کی جاں اربادہ مدلق نہیں سر

نے پرکار کر فرمایا سراعظا کرول اسلام مربض مہیں ہے۔

اسی طرح ایک او رصاحب کو دیجها که مربل چال جل رہے ہیں فر ایا ظالم ہمایہ۔ دین کوکیوں عیب لگا تاہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ وزنے ایک صاحب کو بہت ہی محل چلتے دیکھا پو چھا کہ انعنیں

سیار دیں! عرض کیا گیا کہ یہ قرآریں سے ہیں دلینی قرآن پڑھنے پڑھانے والے علم وعباد ہیں شغول رہنے والے )

امپر حضرت عائشہ صدافیہ رہ نے فرما یا عمر ہ سیدالقرار سے مگراُن کا بیر حال تھاکہ جب جلتے تو ذور سے جلتے اور جب بیلتے تو خوب بیلتے و قوت کے ساتھ اور جب بیلتے تو خوب بیلتے و قوت کے ساتھ اور جب بیلتے تو خوب بیلتے و قرآن محمرے نے نیک بندوں کی عادات واطوار کے من میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ کر ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ

وَكُرِ كُلْ مِهِ مِنْ وَهُ وَمِنْ يُرِزُمْ عِالَ عِلْتَهُ بِينٍ:-وَعِبَادُ الرَّحُنْ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ الْمُنْ عَلَمَ الْأَبَى عَلَمَ الْأَكَرُ مِنْ هَوْلًا.

(الفرقان آيت ٩٣)

یعنی اتراتے، اکرتے بوئے نہیں چلتے کر اپنی جال سے اپنا زورجتلائیں بلکران کی جال یک

شریف انسان کی سی ہوتی ہے۔ ایک اصنبی آدمی انکو دیچھ کر پہلی نظر میں جان لیتا ہے کہ یہ شریف ہلیم ، نیک کروار انسان ہیں ۔انسان کی فطری چال کو نرم چال کہا جا تا ہے جو بغیر محتی منتصفع و نکلف سے نظام رہوتی ہے ۔ نبی کر بمضلی الشرطیعی و لمم کی رفتار و گفتار ، چال وول کو کرمن میں الشرطیعی کے فیار کو گفتار ، چال وول کو کرمن میں ہوئے ۔ کو جن صبی ایہ نے مقال کیا ہے وہ آپ کے جلنے کمی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں :۔ گوجن صبی ایہ بیت ہوئے گئے گئے یا کرتے تومضبوط قدم رکھتے ہوئے جلتے بھے گویا

نشیب کی طرف اُ تر رہے ہیں "

اگر ذرا آیک کی نگاہ سے دیکھا جائے نومعلوم ہوگا کہ آدمی کی چال محض اُ سکے انداز رفت ار سی کا نام نہیں بلکہ درحقیقت وہ اس کے ذہن اور اسکی سیرت وکر دارکی اولین ترجیان مجمی ہوتی ہے۔ ایک عیّار آدمی کی چال ،ایک نفلا سے بدمعاش کی چال ،ایک ظالم و قائل کی چال ،ایک تلبر مغرور کی چال ،ایک ظالم و قائل کی چال ،ایک تلبر مغرور کی چال ،ایک تلبر مغرور کی چال ،ایک اور آدمی کی چال ،ایک غریب کمین کی چال ،ایک شریب اور صابح آدمی کی چال ،ایک فرائد کی چال ،ایک والے والے ایک والے ایک والے آدمی کی چال ،ایک والے ایک والے ایک و دیم کے دوسرے انسانوں کی چال ایک ووسرے اسے استقدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر آبانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال سکتا ہے کہ کس چال ۔

الشرتعالي ممين بيكوركي جال وصال نصيب كركء

حكمت لقمان به المستخرسة بند من المستحد المستحد المستحد المستحد المستخرسة بند من المستحد المست

دا حکمت و دا نائی مفلس کو باوشاہ بنادی ہے (۱) جب کسی مجلس ہیں واخل ہوتو اول سلام کر و مجرایک جانب بیڑ ما و اورجب کک مجلس ہیں واخل ہوتو اول سلام کر و مجرایک جانب بیڑ ما و اورجب کک الم مجلس کی گفتگو ناس او نو د گفتگو سٹر وع نہ کر و ۔ بس اگر و ہ النّد تعالے کے ذکر میں مشخول ہوں توتم مجی اس ہیں سے این حصہ لے لو ، اور اگروہ

فضولیات میں مشغول مہوں تو و إن سے علیحدہ مروجا و اورکسی ووسری عمدہ مجلس کو اختیار کرود۳) الٹرتعالیٰ جب سے کو امانتدار بنائے تو اُس کا فرض ہے کہ اس ا بانت کی حفاظت کرے دمی اے بیٹے الشرتعالے سے ڈر اور ر با کاری سے اللّٰر تعالے کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس دہر سے تیری عزت كريں اور تيرا ول حقيقتاً گذگار ہے دھى اے بينے جاہل ہے ووسنى ير كركيونكه و ويمجعن سكنه كاكر تجد كواسكي جا المانه بالمب بيندي اورعقلمند ك غصتہ کو بے پر واہی ہیں نہ ال کر کہیں وہ تجھسے جدائی نہ اختیاد کر لے۔ ون جان کے مقلمندوں کی زیان میں الشرقعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ دی اے بیٹے خاموشی بین بھی ندامت امطانی نہیں بڑتی اور اگر کلام جاندی سے توسکوت سونا ہے (۸) بیٹا ہمیشہ شرسے دور رہوتو مشرمجی تم سے دور رہاگا۔ اس کے شرّے ہی شرّ پدا ہو تا ہے دہ، بیٹا غیظ وغضب سے بجواس کتے کے شدیتِ غضب عقلن سے قلب کو مروہ بنا دیتی ہے،۱۰) بیٹا خوش کلام ہو، خوشرونی اختیار کروتب تم لوگوں کی نظروں میں اُس شخص سے بھی زیادہ محبوب مهو جا وَ کے جو ہر وقت اُن کو دا و وہش کرتا رہتا ہے۔ ۱۱۱ نرم خوتی عقلمندی کی جڑہے (۱۲) جوبوؤ کے وہی کاٹو گے (۱۳) اپنے اور اپنے والد کے و دست کومحبوب رکھو۔

ومما) کسی نے لقمان سے پوچھاسب سے زیادہ صابر کون شخص ہو؟ کہا جس سے صبر سے پیچھے ایز انہ ہو!

میردریا فت کیاسب سے بڑا عالم کون ہے ؟

جواب دیا جو د وسروں کے علم کے ذرایدا بینے علم میں اصل افر

کرتار م!! میرسوال کیاسب سے بہتر آدمی کون ہے ؟ فریایاغنی ا

سائل نے بچرکہاکیاغنی سے مالدار مراد ہے ؟ جواب میں کہانہ ہیں بلکی غنی و شخص سے جوا بنے اندرخیر کو ملا کرے تو موجود پائے ور مذخو د کو د وسرول سے تنفنی رکھے۔ ۱۵۱ کسی نے دریا فت کیا بدترین انسان کون ہے ؟ فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسکی مُرائی ویکھ کر بُر ا

(۱۹) بیٹا تیرے دسترخوان پرہمیشہ کو کا روں کا اجتماع دہے تو ہمہترہے اورمشورہ صرف علماری ہی سے لینا، مہترہے اورمشورہ صرف علماری ہی سے لینا، (تفسیرابن کشیرہ ۳ و تا دیخ ابن کنیرہ ۲ ماخو ذیا زیام احمد درم)



میم کی بانج سور توں میں آیا ہے:۔

| 44.40         | <b>سور</b> لابقرة |
|---------------|-------------------|
| וסף ב דל ב יי | ، نساء            |
| 4. : "        | مأثارة            |
| 144 [ 144 "   | اعرات             |
| IFF "         | المفعل            |

العم السيد وين المراسية المراق من يراج كاسب المراسيم عليه السلام المسترام المراسيم عليه السلام کے زمانہ سے وین صنیف " یعنی اللہ کے لیسندیدہ دین کی تعلیم کاسلسلہ اِن کی ق<sup>و</sup>شاخوں بنواسخی اور بنواسمعیل کے ذرابعہ قوہوں اور ملکوں ہیں بھیلاہے۔ دہین صنیف سے اصول اِن ہر دو وسٹ اخوں میں مکسال رہے ہیں اور شعائر الٹر کے احکام بھی مشترک سمتے۔ مگر حضرت اسخق علیہ است لام سے صاحبرا دے اسرائیل دمیعقوب علیہ اسٹ لام) کی اولا دنے جوبى اسرائيل كے نام سے معروف ہے آئيے زمانے كے انبيار كرام سے اختلاف اور جيگاہے كركيفض امورين تشدد اورسخت احكام كابوجد اسين كاندهون يردال مياتها مثال ك طور پرجبعہ کا ون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امنت کے لئے عبادت سے لئے مقرر فرمایا مقالیکن حضرت موسیٰ علیہ الت لام سے زمانے میں میہود نے اپنی روایتی کجروی کی با پرحضرت موسی علیہ است الم سے اصرار کیا کہ ان کے لئے ہفتہ کا دن عباوت و برکت کا دن

مقرر کرویا جا ہے۔

حضرت موسی علیہ ات لام نے پہلے تو اتھیں ہرایت کی کہ وہ اپنے علط اصرار سے بازا جائیں اور ملین ابر اہمی سے اس انتیاز توجو الند تعالے سے ہاں مقبول ویسندیدہ ہے تبديل مترس بسكن حب ان كااصرا دحد سيستجا وزبروگياتو وي اللح في حضرت يوسي عاليسلا سمويدا طلاع دى كه الترتبعالية ان كے بيجا اصرار كے تيجہ بين جمعه كى سعادت وبركت كو إن واپس بےلیتاہے اور اِن کے لئے ہفتہ کاد ن مقرر کرتاہے۔ لہذااب وہ لوگ اسپنے اس مطلوبه دن کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں اور اسکی حرمت کو باقی رکھیں۔ اس دن خرید وفروخت زراعت وتجارت لہو ولعب شکارکرنے کوحرام رکھیں اور اس دن صرف عباد الّی بي مشغول ربي-

سمجھ عرصہ تو بنی اسرائیل نے اس کم کا پاس ولیاظ رکھالیکن ابنی جبلت کے مطابق سمجھ عرصہ تو بنی اسرائیل نے اس کم کا پاس ولیاظ رکھالیکن ابنی جبلت کے مطابق اسمیں ستی وغفلت کرنی شروع کی تھے اس دن نے بارے ہیں ہی اختلاف شروع کرویا اوراس بارب بين مختلف جماعتين بركس

قرآن عمیم نے مختصرالفاظ میں اس دن اور ان کے اختلاف کا اس طرح تذکرہ کیا ہے:۔

قرآن مضمون إنَّمَا جُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ الْمُتَلَفُوا فِيهِ الْحَ داننیل آیت ۱۲۴۷)

بیشک بیفته کا دن اِن توگوں سے لئے دعبادت کا دن )مقرر کیا گیا جوا سے متعلق جگرا کرتے ہتے اور میقینًا تیرارب قیامت کے و ن اِن کے درمیان فیصلہ کر دے گاجس سے متعلق و ہ اختلا ف کرتے تھے كه اسمين حق كيا تقا اور باطل كيا-

وَقُلْنَا لَهُوَ لَا تَعُدُوْ إِنِي السَّبُيِّةِ وَإَخَذَ كَامِنَهُ مُسَحَرُ

مِنْتَا قَاغَلِيظًا - (نارات ١٥٨)

اورسم نے بنی اسرائیل سے کہا ہفتہ سے بارے میں حدیے نہ سرّر نا دخلاف ورزی نه کرنا) ا ورنجم نے <del>آن اسک</del>ے متعلق بہت سخت قسم کا عبدويبيان ليا-

لیکن بنی اسرائیل نے آگے جیکر اس قانون کی علائیہ مخالفت شروع کردی۔ یرمیاہ می کے زمانے میں دجوسم اللہ اور سام ہے تھا اس جے کے درمیان گزر ہے ہیں) خاص الور پر بیٹ کے زمانے میں دجوسم اللہ ہفتے کے دن مال واسباب لیکر گزر نے تھے۔ اس پر نبی موصوف ان کو دھمی دیتے تھے کہ اگرتم لوگ اس خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو بروش لم ندر آتش ہوجا کے گا۔ لیکن اس جم کے اس میں جو مالف نہیں ہوئے بعد حزقیل نبی ندر آتش ہوجا کے گا۔ لیکن اس جم کزراہے ) نے بھی اپنی کتاب میں ہفتے کے دن کی بی دی کو میں وروں کے قومی جرائم میں سے ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔

یہ و دوں نے وی جرام بی سے ایک برابری برابری برادی ہے۔

ابس کر یم بل اللّم علیہ و کم نے فرا یا ہم دنیا بین سب سے آخس آنے والے ہیں آور آخرت ہیں سب سے مقدم ہونگے بحصوصاً اہل تا سے جوہم سے بہتے ہوگزد ہے ہیں اور یہ جمعہ کا دن ہم سے پہلے اِن اہلِ کا ب کے لئے مقرد کیا گیا مقامگر امفوں نے اسمیں اختلا ف کیااولہ سمیں اللّٰہ تعالیٰ نے اس جمعہ سے دن کوقبول کر یہنے کی تونیق دی ۔ اب نیا دنیا میں مہود کاروز عباد ت جمعہ سے ایک ن بعد دہفتہ کا ہوگیا اور نصاری کا میں مہود کاروز عباد ت جمعہ سے ایک ن بعد دہفتہ کا ہوگیا اور نصاری کا میں مہود کاروز عباد ت جمعہ سے ایک ن بعد دہفتہ کا ہوگیا اور نصاری کا

ا سے بعد داتوار) کا دن مقرر مواہے۔ (بخاری)

واقعد کی مفصول ایک طویل دت تک یہود بنی اسرائیل ایخ مطلوب یوم کی مفاور ہوم کی مفاور ہوم کی مفاور ہوم کی مفاور ہوگئی آگرم کی خات اور حرمت پر قائم دے اور جن باتوں ہے انہیں دوکا ایندار ہیں یہ فعاف ورزی شروع ہوگئی آگرم ایندار ہیں یہ فعاف ورزی انفرادی اور خفیہ طور پر ہونی گرشدہ شرعی الاعلان اجتماعی خیشیت افترار کی اور بے فوقی و بے باقی کے سابق اسکو کیاجانے لگا بلکہ بہانے اور حیلے تراش تراس کر اپنی اس بڑملی پر فخر کیا جانے لگا تب الشر تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آپر الوال ایسی ذات ورسوائی سے سابقہ پڑا کہ ہرز انے کے لئے عبرت بن گئے۔

اس اجمال کی فصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علید است الام کے عبد سے عرصت درائے بعد بنی امرائیل کی ایک جماعت بحرفارم کے من رے آبا دہوگئی۔ اہل تاریخ کا الب گان بعد بنی امرائیل کی ایک جماعت بحرفارم کے من رے آبا دہوگئی۔ اہل تاریخ کا الب گان

اس طرف ہے کہ یہ مقام آیکہ یا آیآت مقاجهاں اب اسرائیل کی میہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اورجس کے قریب ہی اُر دن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے جونکہ یہ بندرگاہ بنائی ہے اورجس کے قریب ہی اُر دن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے جونکہ یہ بیت محبوب تفا اسک خرید وفروخت اور کارو بادکرتے تھے۔ ہفتے کے تھے دن میں تو مجھلی کاشکاد کرتے ہو۔ ہفتے کے تھے دن میں تو مجھلی کاشکاد کرتے اور اسبت اہفتہ کے دن میادت الہٰی میں مشغول رہتے ۔ اس کے قدر تی طور پر مجھلیاں چھ دن اپنی جان بچانے کی فاطریان کی تہدمیں کو شخول رہتے ۔ اس کے قدر تی طور پر مجھلیاں چھ دن اپنی جان بچانے کی فاطریان کی تہدمیں کو آزمانش کے لئے جو طریقے افقتیار فر ما تا ہے اُن می سے ایک طریقہ یہ ہم ہے کہ جب کہ تھی کی آزمانش کے لئے جو طریقے افقتیار فر ما تا ہے اُن میں سے ایک طریقہ یہ ہم ہے کہ جب کہ تھی تو اُس کے مامنے نا فرمانی کے مواقع کا در وازہ کھول دیا جا تا ہے تاکہ اُس کے وہ رجیا نات جو اُندر بچھ ہو ہے کہ اُن میں اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن جو اندر بھی ہو ہا ہے جب یہ بوری طرح واضح ہو جائے۔ بھر الشری خالے کا قانون جزا اُن کی مواقع کے در واقع ہو جائے۔ بھر الشری خالے کا قانون جزا اُن کی مواقع ہو جائے۔ بھر الشری خالے کا قانون جزا اُن کی مواقع ہو جائے۔ بھر الشری خالے کا قانون جزا اُن کی مواقع ہو جائے۔ بھر الشریحائے کا قانون جزا اُن کی مواقع ہو جائے۔ بھر الشریحائے کا قانون جزا اُن کی مواقع ہو جائے۔ بھر الشریحائے کا قانون جزا اُن کی کھور کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تو ہو جائے۔ بھر الشریحائے۔

این اِن ترکیبوں پر ہے صدمسرور ہوتے اور فخر کرتے مقے اور جب اُن کے ملمار اور آبل حق اس حركت سے روكيے توجواب دينے كه الله تعالیٰ كاتم توصرف سفتے سے دن شكار نه كرنے كاہے الهذاہم أسى تعميل ميں سفتے كوشكار تهيں كرتے ہيں بكر اثواركے روز شكار كرتے ہيں.اگرج ان كا ول خود ان كو ملامت كريّا مقام گرّتجروى په جواب ديكر ان كوتستى ديدتي منتی کرہمارا یہ حیلہ التیر تعالے سے ماں مل جائے گائے یا خود فریبی میں بہتلا مقے اور دوسرا كومعن تمراه كريت مقے جنا بخرنتيجه بين كلاكه ان چند حيله نجو انسانوں كى إن حركات كاعلم دوسرے حیله سازا فرا د کومبی ہوا اور اُمضوں نے مبی اِن می تقلید شروع کر دمی اور مجرب تی کی ایک مبهت بڑی تعدا د ان کے شریب عمل ہوگئ ۔ اسی طرح علی الاعلان یوم السبست کی بزرگی ختم ہوگئ اوروه ایک عام دن کی طرح بوگیا۔

اس جماعت کی اِن ذلیل حرکات کودیکھ کرسبتی ہی ہیں سے ایک سعادت مند جماعت نے ہمت جیت کی اور اِن کے مقابل آگر اِن کو اس بھل سے بازر کھنے کی کوشش کی منگر توم کا مزاج گبر جیکا تھا۔ اِن لوگوں نے مجھے معبی لحاظ مذکیا اور اپنی حرکت پر قائم رہے بھیر اس سعادت مندجماعت ہیں والو فریق ہو سکتے ۔ایک فریق نے و وٹیرے فریق ہے کہا کا آب اِن حیلہ بازوں کونصیحت کرنا بیکار ہے یہ باز آنے وا کے نہیں کیونکہ آگر اسکو یہ لوگ گن ہ کا کام سیھتے توامید کی جائحتی تھی کہ تو بہ کرلیں نسکن یہ جیلے تراش کر اپنی بھل پرنسی کاغلا چڑھا نے ہیں اور اسکو گناہ کا کام نہیں مجھتے تو مجر تو بہ حیوں کر کریں گئے۔ لہذا انہیں الح حال پرجھوڑ دیا جائے ہم کواندلیٹ پیدا ہوگیا ہے کہ اس جماعت میں الترتعالیٰ کاعذاب آجائيكا يايكسى سخت آفت بين بتلابون سكے۔

اسپرسعاد تمند جماعت كا دوسرا فرنتي كهتاكهم إن كوبرا برنصيحت كرتے دہيں سے اکہ قیامت کے دن اپنے پرور دگار کے آگے یہ عذرسیس کرسکس کرم نے آخروقت مک اِن کوسمجها یا اورنہی عن المنکر کا فریفنہ او اگرتے رہے نسکن قوم نے کسی طرح نہ یا یا۔ اسکے علاوہ بمیں یہ مجی توقع سے کہ اللہ نعام انہیں توقیق عمل دے گا اور بیراس بملی سے

بازآجاتیں گے۔

ببرحال يهجماعت مايوس نهبين بردئي اور فريضه تبليغ ا داكر تی رہی . پبلا فرنتي بہت مادكر عبيركيا. مفسرین تکھتے ہیں کہ سعاد تمند جماعت کا وہ طبقہ جوامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریف اداکر رہا تھا۔ جب یہ و بھاکہ تمر دا ورسرکش جماعت کی طرح باز نہیں آئی تواکھوں نے فریف تبلیغ کے ساتھ ان سے ترک تعلقات کر لیا۔ تھا نا چیا ، خرید و فروخت ہوسے کا اشتراکی عمل فتم کر دیا اور بعض روایات ہیں یہاں تب تصریح ہے کہ انکھوں نے لبتی کے وقت مرکز ایک ایک ہیں یہ نافر بان لوگ بسے دے دو سرے جھے میں نو د ہوگئے۔ ایک ون اِن کو مسوس ہواکہ جس حقی ہیں نو د ہوگئے۔ ایک ون اِن کو مسوس ہواکہ جس حقی ہیں نو د ہوگئے۔ ایک ون اِن کو مسوس ہواکہ جس حقی ہیں۔ نافر بان لوگ رہتے تھے بائکل فاموشی اور ساٹا ہے۔ جاکر دیکھا توسب کے سب بندرا و زخریر کی شکلوں میں جب یہ نیک لوگ اُن کے قریب پہنچے تو منح شدہ بندر ہوئے۔ ایک اور سے خریب پہنچے تو منح شدہ بندر ہوئے۔ ایک روئے تھے اور اُن کے قریب پہنچے تو منح شدہ بندر ہوئے۔ ایک روئے تھے اور اُن کے قریب پہنچے تو منح شدہ بندر ہوئے۔ ایک روئے تھے اور این اس حالت ذار کا ایس اور ایس کے بیروں میں لوٹ لوٹ کردوئے تھے اور این اس حالت ذار کا ایس اور ایس خون کی مذاب سے نہیں وُراتے تھے اور اُن کے در یہ بی تین کو کا دوں نے مسرت وُم کے ماتھوں سے آنسو بہا نے حسرت وُم کے ماتھ اِن کو جو اُنوں کی طرح سر ہلاکرا قرار کیا اور آنتھوں سے آنسو بہا نے انھوں نے جب یہ منا تو جو انوں کی طرح سر ہلاکرا قرار کیا اور آنتھوں سے آنسو بہا نے انہوں کی ور تے تھے اینی رسوائی و ذرت کا اعتراف کیا۔

قرآن كيم كي آيات ذيل اس رسواكن واقعه كا اس طرح تذكره كرتي ہيں۔

قرائي مضمون وَاسْتَلَهُمْ عَنِ الْقَدْبَةِ الَّذِي كَانَتُ عَاضَرَةُ الْبَعْمِالُمُ وَالْبَعْمِالُمُ الْمُعْمِالُمُ وَالْمُعْمِالُمُ وَالْمُعْمِلُمُ وَلَيْ مُعْمِلُهُ وَلَيْمُ عَنِينَ الْقَدْمِيةِ الْمُعْمِلُهُ وَالْمُعْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّل

اور آپ اے نبی اِن سے اُس اِس ی دوالوں) کی اِبت ور اِلَّا سے اُس اِس ی دوالوں کی اِبت ور اِلَّا سے مِن کہ وہ لوگ ہفتے ہے اِد ہے میں داحکام سے ، جاوز کر د ہے ہفتے کے دوز داحکام سے ، جاوز کر د ہے ہفتے کا دن کے ہفتے کے دوز تو اِن کی مجھلیاں ظاہر ہوتی تھیں اور حب ہفتے کا دن نہ ہوا تو نہ آئیں ہم نے اُن کی آز مائش اس طرح کی اس لئے کہ وہ نافر مانی کر د ہے تھے۔ ہوگوں اور جب کہ اُن ہیں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے توگوں موسیحت کے والے ایسے توگوں کے دوالا سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے توگوں کے دوالا سے کو کو اللہ میں اللّہ یک کرنے والا سے کو کو اللّہ سے دوالا سے دوالا

یا امغیں دکسی اور اسخت عدّاب میں گرفتار کرنے والا ہے۔ وہ اولے اپنے پرور دگار کے روبرو عذر کرنے کے لئے اورش پرکہ یہ لوگ تقوی اختیاد کر لیں ۔ بھرجب وہ بھولے ہی دہ اس چزکو جو انہیں یا دولائی گئی محتی توہم نے آن لوگوں کو بچالیا جو بری بات سے روکا کرتے دہ ہے محتی توہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو بری بات سے روکا کرتے دہ ہے محتے اور جو لوگ کام کرتے مقے اسخیں ہم نے ایک سخت عدا ہے۔ پی پکڑلیا اس سے کہ وہ نافرانی کرتے دہتے ہے۔

معرجب وہ اس چیرسے مدسے نکل گئے جس سے رو کے گئے اس محقے میں ہے دیا کہ ذمیل بندر بن جائے۔
عقے ہم نے اُن سے کہد دیا کہ ذمیل بندر بن جائے۔
وَ لَقَدُ عَلِمُ مُنْ اللَّهُ بِنَ اعْتَدَوْ المِنْكُمُ فِي السَّبْتِ الح

ربقره آیت ۲۵، ۹۹)

اورتم خوب جان مجے ہوان لوگوں کوجنعوں نے تم ہیں ہے سختے کے بارے ہیں جاوز کیا خفاتو ہم نے اُن سے کہا ذلیل بندر ہوجا و۔

مجھے ہم نے اسے (موجب) عبرت بنا دیا ۔ اُس زیا نے اور اسکے ابعد کے لوگوں کے لئے اور ایک (موجب) نصیحت بنا دیا خو فی خدا رکھنے والوں کے لئے۔

عَلُ هَلُ أُنَيِّكُمُ إِشَيِّ مِنْ ذَلِكَ مَتُوْبَةً عِنْدَاللهِ الخ

(مائده آیت.۴)

اے بی آپ کہ ویجے کیا بی تمہیں جملا و وں وہ جو النہ سے

ہاں یا واش کے بھا لاسے اس سے دہمی کہیں، برا ہے۔ وہ لوگ بہب جن

پر النگر نے لعنت کی ہے اور اُن پر تفضیب کیا ہے اور اُن بیں بعض کو

بندر اور نبور بنا ویئے اور اُمغول نے شیطان کی پوجا کی ایسے لوگ

مقام کے اعتبار سے برتر اور را و راست سے بہت و ور بہب ۔

ایا تیما الکیا بین اُونٹو االکتاب اُمینو اِ بِما مَنْ لَنَا مُصَدِ قَا اَلَا مُصَدِ قَا اَلَٰ مَصَدِ قَا اَلَٰ مَسَدِ قَا اَلَٰ مِسَدِ وَ وَمُصَارِی ) تم اس کتاب برایمان لاؤ

جوہم نے تازل کی ہے اُس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تہادے پاسے رمینی تورات) اس سے مہلے ایمان لا و کرہم جبروں کومٹا والیں اور جبروں کو اُن کے پیچھے کی جانب آلٹا دیں یا ہم اُن پرلعنت كرين حس طرح ہم نے اصحاب السبت پرلعنت كى أا ور التركاحكم پورا ہوکر یہنے والاہیے۔

ملعون مى كامقام جرب بريه بدترين مادنه بين آيا قرآن كيم يرورة إعراب میں صرف بیہ بیان کیا گیا کہ وہ سبتی مال مندر سروا قع معنی ۔

ٱلْقَدُيَّةِ الَّذِي كَانَتْ حَافِيكَ الْبَحْرِدِ

گرا با تفسیرنے اسی عین میں مختلف نام بیان کئے ہیں۔ "حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ بیر مدین کا وا تعہ ہے رحضرت شعیب علیہ السلام مجی اسی شہر کی جانب مبعوث ہوئے تھے عضرت ابن زید مہتے ہیں کہ اس قریبہ کا نا) تنا مقااورید مدین اور مبینو ناکے درمیان واقع تھا۔حضرت مکرمہ، مجاہد، قادهٔ اورایک رو ایت میں حضرت ابن عباس منقول ہے کہ اس بستى كانام أيله مقاا وريه بجرقلزم سے ساحل پر دا قع مفی حضرت سلیمان ملیہ است الم نے اپنے بحر قلزم سے بھی و سجادتی بیر ہے کا صدرمقام اس شہر کوبنا یا تھا۔ عرب مؤرفین کہتے ہیں کہ مصرے اگر کمرم عِلیں تویب تی درمیان راه میں آئی ہے۔" ( فتح الباری جهر)

جس حاد نثه کا یہاں ذکر کیا جار ہاہے اسکے متعلق میہو دبوں کی مفدس کتابوں ہیں اس کا کوئی

جركتهي ملتآء اسی طرح انکی کتب تاریخ مجی اس باب میں خاموش ہیں۔ گرفران مکیم نے ب اندارًا ورجس استمام سے بیہ واقعہ بیان کیاہے اس سے صاف ظاہر ہوتائے کہ نزول قرآن س کے دور میں بنی اسرائیل اس واقعہ سے خوب دا قف سفے اور یہ بات اُن میر شہور وع<sup>و</sup> ف رہی ہوگی کیونکہ پرحقیقت ہے کہ مرینہ کے میہو د بوں نے جونبی کرم ملی التّرعلیہ ولم اور

قرآن کیم کی نخالفت کا کوئی موقعہ انتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ قرآن کیم کے اسس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض یا شک نہیں کیا اور خاموش کان بینکائے سنتے دیے۔

رمانہ صاور میں اور میں اسے میں پیش آیا ؟ اور بیکس بی کے وور بی اس کے وور بی اس کے وور بی اس کو واقع ہوا ؟ قرآن کی مے اپنے موضوع اور مقصد کے بیش نظراس کو بیان نہیں کیا بعض مفسرین نے قرآنی اشادات سے بیمجماہے کہ بیرصاوت حضرت واؤد

عليه التلام سحة راني ميس سيش آيا مقاء

مفتر قرآن شاہ عبدالقادرگاہی دجان ہے۔ مؤلف قصص القرآن کی دائے یہ

د اقد حضرت موسیٰ علیہ است الم اور حضرت واؤ دعلیہ است الم کے ورمیا نی

زمانے ہیں کسی ایسے وقت بہن آیا جبکہ شہر آیلہ ہیں کوئی نبی موجو زنہیں مقے اورام المعرو

ونہی عن المنکر کا فریف و ہاں کے علماری ہی کے سپر در ہا ہوگا یہ اس لئے کہ قرآن مکیم نے

اس قصۃ میں صرف اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے کسی نبی یا رسول کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اِن کا

کرجب یہ واقعہ پیش آیا تو اہل سے ہی نین جماعتوں میں قصیم ہوگئے مقے اور اِن میں کے

کرجب یہ واقعہ پیش آیا تو اہل سے ہی نین جماعتوں میں قصیم ہوگئے مقے اور اِن میں کے

داؤ دعلیہ است الم کے زمانے میں پیش آیا مقاتو یہ بات بعیداز قیاس اور بعیب کہ

ایک منتصر جماعت نافر مانوں کو را و ہوایت کی تلقین کر رہی متی۔ لہٰذااگر یہ واقعہ حضرت

واؤ دعلیہ است الم کے زمانے میں پیش آیا ہی موقعہ پرجب کہ السانوں کی ایک بہت بڑی

جماعت پرسنے کا عذاب ہور ہا ہو تو اس زمانے کے پنجبر کا اس سلسلہ میں قطعاً کوئی ذکر نہ

مرے اور یہ نہ تا یا جائے کہ نافر مان قوم کے اور اِن کے درمیان کیا معاطر پیش آیا ؟

مرے اور یہ نہ تا یا جائے کہ نافر مان قوم کے اور اِن کے درمیان کیا معاطر پش آیا ؟

المامل قرآن علیم کے اسلوب بیان سے ثابت ہو تا ہے کہ اصحاب السبت کا یہ

المامل قرآن علیم کے اسلوب بیان سے ثابت ہوتا کہ کہ اصحاب السبت کا یہ

المامل قرآن علیم کے اسلوب بیان سے ثابت ہوتا کہ کہ اصحاب السبت کا یہ

المامل قرآن علیم کے اسلوب بیان سے ثابت ہوتا کہ کہ اصحاب السبت کا یہ

العامل قرآن عليم كاسلوب بيان سے ثابت بوتا سے كراصحاب السبت كا يہ واقد حضرت موسى عليه الت الم كے درميانى أر مان بي كسى الم اور حضرت واؤد عليه الت الم كے درميانى أر مان بي كسى المسكر كا بي كوئى بى موجود نہ سے اور آمر بالمعروف ونہى عن المسكر كا فريضه و بال كے علماری كے بى ميروشما۔

مرتب کتاب کاید احساس ہے کہ تولف قصص القرآن کی دائے کچوزیادہ وزن نہیں رصتی کیونکرمنف واقعہ میں کسی نبی یا دسول کا ذکر نہ مہونا عدم وجود کی دہب نہیں ہے بھج جلدووم

ہراہ کے برائی میں ملت کی وجہ سے مسخ کا عذاب آیا تھا وہ وہی ہے جبکوسورۃ مائدہ کی آیت عاقد میں بیان کیا گیا ہے بعنی نہی عن المنکر کا فرایفہ ترک کر دیا۔

لَّهُ الْحَدَّ الَّذِينَ الْكَا يُنَ كَفَا وَ الْمِنْ بَنِي الشَّرَائِيلَ عَلَے لِسَانِ وَ الْحَدَّ الْمَدَّ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

ر ما کده آیت ۱۹۰۸ (

داو داور اور میسی من مریم کی زبانی بنی اسرائیل ہیں سے وہ اوگ لعنت کے جمعوں نے کفر کیا اس کے کہ وہ نافر مانی کے نوگر منے اور مدسے گزرے موٹ کے مقمد۔

جو براکام اُمفوں نے کرد کھا تھا اُس سے ایک دوسرے کو منع نہرتے متے مبراطرز عمل تھا جو اُمفوں نے اختیار کیا۔

لہذا اگر یہ واقعہ حضرت داؤ د وغیبی بن مریم علیہ استلام کے درمیان زمانے ہیں ہین ا پیش آیا ہوتا جیسا کہ مُولف قصص القرآن کی رائے ہے تو حضرت واؤ دعلیہ استلام کی لعنت کرنے کا کوئی نبیا دی سبب مجدیں نہیں آیا۔ جبکہ یہ واقعہ اُن کے بعد پیش آیا ہوا ورامغول نے پوری جماعت بنی اسرائیل پرلعنت کر دی ہوجنھوں نے نہی من النکر کا فریعنہ ترک کر ویا ہما۔ لہذا یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت واؤد علیہ الت لام ہی کے عہد میں سیش آیا ہو میسا کہ شاہ عبد القادر مفسر قرآن کا خیال ہے ۔ واللہ تعالی اللم م

متاريخ وعب

لِلْمُتَّقِينَ - (بقره آيت ٢٧) ميرېم نے بناديا أن داصحاب السبت) كے انجام كو اُس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لئے عبرت اور الشرسے ڈرنے والوں کے لئے نصبحت م

اس بعد کے نوگوں سے کیا مراو ہے ؟ اسکے جواب میں متعد دا توال میں بہتر قول حضرت
ابن عباس سے منقول ہے بینی اس سے وہ بستیاں مراد ہیں جوسٹ ہر ایلہ کے گردو پیش
آباد تھیں اور شہور تابعی سعید بن جبیر کے قول سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے ،

مقی کہ مرتوں تک نسال وہ سخت سنراجو دوسروں کے لئے باعث عبرت ہو گویا سنرا الیسی
مقی کہ مرتوں تک نسال بعد اس کا چرچارہ اور لوگ اس کا تذکرہ سن سن کر ڈرتے اور اس ب

والے متقین ہی ہوں گئے۔ صاحب روح المعانی نے اس موقعہ پریہ نکتہ اہل عرفان کے لئے لکھاہے کہ النتو نے عیاد توں کو خاص خاص شکلوں سے ساتھ مخصوص او قات میں شعین کیا ہے تاکہ طبعی ظلمتیں و ور ہوں۔

ابندا جوشخص ان خاص بهتنوں کی رعایت نہیں کر اس کا فور استعداد ضائع ہوجاتا سے اور وہ اصحاب السبت کی طرح سنح کر دیا جاتا ہے۔ بعین جس جانور کے اوصا ف اس میں راسخ ہیں انہی کی طبیعت اس میں پیدا کر دی جاتی ہے (کیونکراس امت کیلئے مسخ صوری نہیں ہے) لیس انسان کو چا ہیئے کہ وہ وظائف شرعیہ کے ذرابعہ اپنی انسان کو محفوظ رکھنے کی کوششش میں لگارہے۔ چنانچ بعض اہل کشف الیے بھی پائے گئے ہیں جو انسان کو اسی حیوان کی شکل میں ویکھا ہے جب مشکلے انسان کو اسی حیوان کی شکل میں ویکھا ہے جب مشکلے میں برح ام خوری کی گذرگی غالب ہوتی ہے اسے دیکھ کر اس طرح کہا ہے کہ معیریا آد ہا ہے دیکھر اس طرح کہا ہے کہ معیریا آد ہا ہے وغیرہ دفیرہ داگر جر اس قسم کاکشف کوئی مجت شرعیہ مہیں)

ارتمقام معكوس اصحاب السبت كالسلسل نافرانى برمزاتو إن مجرمون كويقيت على

جہور مفسر میں سکھتے ہیں کہ بہ سزااسی طرح واقع ہوئی جیسی قرآن تکیم کے ظاہری الفاظ ہیں مذکورہے۔ بعینی وہ انسان بندرہ اور بھر بین دن کے بعد ہلاک ہوگئے۔
استفسیر برکوئی اعتراض وار دنہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰے کے قانون شریعی کے توٹر نے ہیں استے جری اور بیباک ہوں اُن کے حق میں خالق کا کنات اپنے قانون کوئی کو کسی حد تک آگر بدل دے اور بجائے آرتمار "کے بھی ارتما یہ معکوس "ہوجائے تواسمیں مدیک آگر بدل دے اور بجائے آرتمار "کے بھی ارتما یہ معکوس" ہوجائے تواسمیں سمیا اشکال ہے۔

نظریہ اد تنقار کے اصول پر ایک گوریلا بندر اپنی حفیقت سے بنتقل ہوکر انسانی حقیقت اختیار کرسکتا ہے تو انسان کا بندر کی حقیقت ہیں بدل جا پاکیوں محال

اور ما من ہے۔ برشی کاریمل (ری اکمیشن)ممکن بھی ہے اور مشاہرہ بھی ہے تو اس اصول پر اگریہ ثابت ہوجائے کہ جس طرح ایک اونی تقیقت اعلیٰ حقیقت میں تبدیل ہوجا نی ہے تواسطی مجمعی خصوصی حالات اور ناموافق اثرات کی بنا پر اعلیٰ حقیقت ادنیٰ حقیقت میں منقلب ہوجائے تو اس نظریہ کے انکار پر کون سے دلائل ہیں ؟

بہرمال ایک صفحت کا دوسری حقیقت اختیار کرلینا عقلاً کوئی بعید بات نہیں ہے جوسکہ سنے پر وار دہوسے۔ البتہ بدامر کہ یہ واقعہ درحقیقت سیش آیا یا نہیں سو اس کا علق عقل سے نہیں ہے بلکہ علم آری اور خلص میں پرموقون ہے اور جبکہ قرآن کیم کے علم مینین فیاس واقعہ کا بھراجت اظہاد کیا ہے اور جبہورسلف وصلف اس واقعہ کی تفسیر ہیں ہے خقیقی کا اعتراف کرتے چلے آتے ہیں توجعن اس لئے کہ مام طور پر ہم ایسے واقعات کا مشاہد نہیں کرتے ۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی شی کے مشاہدہ نہر کرنے یا اس سے کرتے ۔ اس حقیقت کا انکار نہیں گیا جا سکتا کیونکہ کسی شی کے مشاہدہ نہر کرنے یا اس سے زیر نظر نہ آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ ہیں وہ شی موجو د نہیں ہے یا نہیں ہوستی ۔ اور پھر اس واقعہ کا کا کا ورموعظت ہو ٹا اس وقت مکن ہے جبکہ سنچ صوری ہوا ہولیونی حقیقت اور دو ہیں اور کی مندر ہوگئے ہوں کہ بی آگر منے کا یہ عذا ب صرف سنچ قلوب تک محدود مقالوگر دو ہیں کے بیسے والوں کے لئے یکس طرح میا مان حیرت "بن سکتا نظا۔

مجر مہی مہیں کروہ صرف بندر بنا دیتے سے ہوں بلک قرآن مکیم نے ایک لفظ کے

دِايت عرجراغ ملددوم

مزید اضافہ کے ساتھ امضیں قِدَدَة خَاسِیْنَ ۔ لعنی محبوب بندرنہیں دلیل وخوار بندر کہا ہے۔ یہ حکمت توجب ہی محیج ہوتکتی ہے کہ اِن سرش انسانوں کو قیقی طور پر بندر کی شکل ہیں مسنح کر دیا گیا ہو۔

سردیا میں ہو۔ سورہ مائدہ میں مزید یہ بتایا گیاہے کہ اصحاب السبت میں سے مجھے تو بہت کرد بٹا دیئے گئے اور کچھ خنر پر (سور) کی شکل میں مسٹے کر دیئے گئے ۔ وَجَعَلَ مِنْهُ مُنْ الْفَعْدَةَ قَدَّا لَيْغَائِن بَيْرُ دِ مائدہ آبت منظ)

وجعل منهم المفروة والحنائر بدرا مره المسامة المستمرة والمعائرة والمعائرة المستمرة المستمرة المنافرة ا

علیمہ وری جائے ہیں دوں سے رہا ہے۔ گئے مقے مفسر قرآن ابن کثیر نے اسپر فصیلی بحث کرسے پہنچر ریکیا ہے ہے۔

مقصدے کہ بین کہتا ہوں اِن انگہ تنفسیر کے بیانات کو ذکر کرتے ہے میرا یہ مقصدے کہ بینظام انگہ تنفسیر مجال کے قول کے مخاص مخالف ہیں صحیح بات یہ ہے کہ میسنے معنوی اور تقیقی دونوں حیثیت سے مخالف ہیں صحیح بات یہ ہے کہ میسنے معنوی اور تقیقی دونوں حیثیت سے مقال درمینی اُن کے عادات واطواد سے ساتھ جسم بھی بندد وضریر کے مقال دات واطواد سے ساتھ جسم بھی بندد وضریر کے

بنادية سيّة) والسُّراعلم.

باداش عمل از منس عمل قرآن علیم کے مطالعہ یہ بات با مان معلوم ہوجاتی کے اللہ تعالیٰ کے محمت کا تعاصدید سے کہ جمیث

"پاداش عمل از جنس عمل "بوجیساک واقعہ ندکورہ میں سیش آیا۔اصحاب السبت نے حیلوں اور بہانوں کے ذرایعہ سفتے سے قانون کوسنے اور محرف کر دیا تھا ،لہذا ان کے لئے سنرا میمی درمسنے " نتجور کی گئی۔

مافظ ابن کثیر اس مقیقت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :پس جب میرو نے رہفتے کے دن پیمل) کیا تو النّر تعالیٰ نے
ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اوریہ اس لئے کہ ظاہر شکل ہیں بندر
انسان سے ذیاوہ مشابہ ہے اگر چی حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے ۔ بین ب

## ا سے مغالف ہیں توان کوسٹرامجی جنس عمل ہی سے دی گئی۔ ن منسیرا بن کثیرورہ اعراء

محصے بید و رق رلار سے ہیں اصرت عکرمیہ جو حضرت ابن عباس کے شاگر در شید اور ایک مبلیل القدر تا لبی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک

مرتبہ بی صفرت ابن عباس کی فدمت ہیں ماضر ہوا دیکھا کہ ان کی گو دہیں قرآن کی کھلار کھا ہوا ہے اور وہ رورہ ہیں ۔ یہ دیکھ کر کچھ دیر تو ہیں انکی عظمت کی وجہ سے دور بیٹھار ہا گر جب اس حالت ہیں ان پر کا فی وقت گزرگیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور ہیں نے قریب جاکر سلام کے بعد عرض کیا الشرتعالی مجھ کو آپ پر قربان کرے۔ یہ تو فرما نے کہ آپ کس لئے اس طرح رورہے ہیں ؟

حضرت ابن عباس فرمانے لگے میرے ہاتھ ہیں بیجو ورق ہیں مجھ کو 'رلارہے ہیں میں نے دیکھا تو و وسور و اعراف سے ورق تھے۔ بھیر مجھ سے فرمایا نم آیلہ کو جانتے ہو؟ ہیں نے عرض کیا جانتا ہموں۔

اسے بعد ارت و فرایا کر اس سی بی اسرائیل رہتے ہے اِن کے ہاں مفتے کے دن مجھیاں پانی کی سطح پر آجاتی ہیں اور دوسرے دن بانی کی تنہ بیں بیٹر ماتی مفیں اور دوسرے دن بانی کی تنہ بیں بیٹر ماتی مفیں اور بیٹ کا ایک دو ہاتھ آتی ہیں گیے دن گزر نے پر شیطان نے اُن بیں سے بعض کو سیمیا یا کہ المنہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن محبلی کھانے سے منع کیا ہے محبل کے شکارے منع مہیں کیا۔ اس لئے اُن لوگوں نے پر کمیا کہ ہفتے کے دن ترکیب اور چالا کی سے مجھیاں کہ کے تعالیٰ کہ سے مجھیاں کے شکارے منع کیا ہے کہا گراہی ہوئے کہا کہ ہفتے کے دن محبلی برانا ، مسلم ہوگیا تو اہل حق نے اِن کو نصیحت کرتے میلوں میں سے ایک حیلہ برانا ، مسلم کرنا اور کھانا سے بہر کو گراہا کہ کہ اس حیلہ جوئی کو مجبور دو ور ذالٹ کا عذاب تمہیں پر باوکر ڈوالے گا گرامیوں نے نہ مانا تو اس اہل حق میں سے مجدور دو ور ذالٹ کا عذاب تمہیں پر باوکر ڈوالے گا گرامیوں نے نہ مانا تو اس اہل حق میں سے ایک جماعت نے سفتے کی فعلاف ورزی کو گراہا نا مگران نافر بانوں کے ساتھ ہی دسے سے ایک جماعت نے سفتے کی فعلاف ورزی کو گراہا نا مگران نافر بانوں کے ساتھ ہی دسے سے ایک جماعت نے سفتے کی فعلاف ورزی کو گراہا نا مگران نافر بانوں کے ساتھ ہی دسے سے اور اِن سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں نے نافر بانوں کو ڈوائیا اور اِن سے ترک تعلق نہیں کیا۔ اور جب ترک تعلق کرنے والوں نے نافر بانوں کو ڈوائیا

اور عذاب اللی سے فردایا تو ترک تعلق نہ کرنے والوں نے ناوانی سے کہا :-إِلَمْ تَعِظُونَ قَوْمَ إِلِيَّا مُهُلِكُمُ أَوْمُعَذِ بَهُمْ عَذَا بَا

شَدِيدًا. ( اعراف آيت مكلا)

اليسى قوم كوتم وك كيو ل صيحت كرري بوجسكو الترباك كرف والاسم ياكونى شديد عذاب مين مبتلا كرف والاسم-تونصبیت کرنے والوں نےجواب دیا :۔

عَالُوا مَعُدِسَةً إِلَىٰ مَرْبِكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ-

د اعراف آیت عالی ا

وہ بولے اپنے پر وردگار کے روبرو عدر فواہی کرنے سے لئے

ا ورشاید که بیه لوگ تنقوی اغتیار کرلیس.

بالآخرايك روز نصيحت كرنے والى جماعت نے نافر مانوں كومخاطب ہوكر كہا يا توتم باز آجاؤ ورندكل تم يركوني عذاب نازل بهوكررسيح كا

ا سے بعد مصنرت ابن عباس نے نافر مانوں پر مذاب نازل ہونے کی تنصیلات

- بیان کرتے ہو کے فرایا:-والترتعالي فياس واقعرب ووجماعتوں سے انجام کا ذکر فرما یا ہے ایک سرش و نا فرمان انسانوں کی جماعت جوسنے سے بعد ہلاک كردى كئى- دوسرى امر بالمعروف ونهى عن المتكركرف والى جماعت جواس مغاب سے محفوظ دہی تشکن تبسری جماعت جنعوں نے سکوت افتيادكيا دميني ندامر بالمعروت كافريضه اداكرتي رسياورنهي ترك تعلق کراریا) الیسوں کے انجام کے وکرے قرآن تیم ساکت ہے اورمیرے ول میں اِن لوگوں محمتعلق الیسے تحیالات آتے ہیں کہ میں اِن کوز بان من پسندنهی کرتا دمین کهیں و دمی عداب میں پر سے سکتے ہوں ہ تبين د عكرد التعرض كيابي آب يرفدا بوجاول آب اس بارسي اس قدر پرلیشان زموں باست بر بری جماعت میں سجات یا فدوالل یں ہی دہی اس لئے کہ خود قرآن مکیم ان کے متعلق کہتا ہے کہ انعوں نے

نصیحت کرنے والی جماعت سے کہا کہ تم الیسی جماعت کوکس لئے نصبحت
کر تے ہوجی بدا عمالیوں کی بنار پر الشر تعالے انفیس ہلاک کرے گا!
کسی سخت عذاب میں بہتلا کر دے گا؟ تو إن کے متعلق قرآن تھیم کی تیجیر صاف صاف بتارہی ہے کہ وہ ہلاک نہیں کئے گئے ور نہ إن کا ذکر جی اک ہونے والوں ہی کے ساتھ کیا جا تا ۔ نیز پر جماعت اس عمل بد کے برکر داروں کی حرکات سے ما پوس ہوکر ایسا کہتی تھی اس سے بیش تنفی منا نہیں ہے۔

حضرت عبدالٹربی عباس نے بیشنا توبے مدمسرورہوئے

اورآیات کی اس تفسیر پرمجکوخلعت بخشار ۱ نتی در درالمنشور)

ایکن اس سند کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں کہیں وعظ وضیحت کے ہے اثر ہوجا نیکا طن فالسمو و بال وعظ وضیحت کرنا واجب نہیں رہتا سکوت کرنی اجازت ہوجا تی سے البتدعائی تی مجرمجی میں ہے کہ نصیحت کی جائی دے۔ اصحاب السبت میں اہل حق کی دونوں جماعتوں ہیں سے سبلی جماعت جوفریضہ تعین اواکرتی رہی اس نے عالی بہتی کو اختیار کیا اور دوسری جماعت نے رخصت واجازت کو اختیار کیا داکر جی دل سے نفرت کرتے رہے )

غرض دو نوں حق پر سفتے اور دونوں کی نجات اپنے کوحضرت عکرمٹر نے است نباط ممیا اور حصرت ابن عباس نے اس است نباط کولینڈ کر کے انعام بھی دیا۔ سرسر بر سکر

بخلاف اسکے کہ جہاں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ترک رویا جائے یا نفع کی امید سے با وجو د تبلیغ نہ کی جائے یا نا فر بانوں کے سائند خلا ملاد کھا جائے اور انکی کا فرمانی کو کر انہیں شمجھا جائے و ہاں ایسے لوگ نا فرمان اور مجرمین میں شمار بھو جائے ہیں۔

این فراند من دیارے ایک روایت منقول نے ایک مگرالتر تعالیٰ نے این فراند تعالیٰ نے این فرستوں کو مکم دیا کہ فلال بنی کو اس و و ، فرستوں نے عوش کی ایک کو اس و و ، فرستوں نے عوش کی کر اس بنی میں آپ کا فلال عبادت گزار بند و مجی تقیم ہے۔ ایک اور دوایت میں مزید یہ اضافہ ہے کہ اس نے آنکے جیکے یک بھی نافر مانی نہیں کی وحکم مرواکہ اس کو میں ایکے سابھ عذاب کا مزوج کھا کو کیونکہ ہما ری نافر مانیوں اور گنا ہوں کو دیکھ کر اسکو میں خصہ نہ آیا اس کا چہرہ فصے سے نافر مانیوں اور گنا ہوں کو دیکھ کر اسکو میں خصہ نہ آیا اس کا چہرہ فصے سے

متنغيتر بنه بهوابه

حضرت یوشع بن نون علیہ الت لام پر النتر تعالیٰ نے وی مجیمی کرآپ کی قوم کے ایک لاکھ آ دمی عذاب سے ہلاک کے جائیں گے جنمیں چالیس ہزار نیک لوگ ہیں اور سائھ ہزار بڑمل حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین برکر داروں کی ہلاکت ظاہر ہے لیکن نیک لوگ ہمی لوگ کی واروں کو کیوں ہلاک کیا جار ایم اور است او ہوا کہ یہ نیک لوگ ہمی ان برکر واروں کے ساتھ دوستا نہ منعلقات رکھتے ہیں۔ اِن کے ساتھ دوستا نہ منعلقات رکھتے ہیں۔ اِن کے ساتھ کھانے چیم اور ہنسی دل لگی کے بشریک ہیں۔ میری نا فر این دیجو کم کھانے چیم وال پرکوئی ناگواری کا اثر تک مذا یا۔

مجھی اِن کے چیم وں پرکوئی ناگواری کا اثر تک مذا یا۔

مجھی اِن کے چیم وں پرکوئی ناگواری کا اثر تک مذا یا۔

مسئے شدہ اقوام کا ابنیام جو قومیں التر تعالیٰ کے عذاب سے مسئے کردی جاتی مسئے شدہ اقوام کا ابنیام جو قومیں التر تعالیٰ کے عذاب سے مسئے کردی جاتی ایک دن کے اندراندرابی فناکر دیاجا تا ہے تاکہ ان کی سل کا سلسلہ جاری نہ ہوا ور دنیا میں اُن کا وجود خود اُن کے لئے بھی عرصہ تک باعثِ ذلت وخوادی نہ رہے۔ روایات صحیح بھی اسکی تامید کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود شدمنقول ہے کہ رسول اکرم ملی العبر علیہ وہم سے ہم نے دریافت کیا کہ کیا موجودہ بندر اورخنز ریسنخ شدہ بہود کی سل ہیں سے ہیں ؟

آب نے ادست و فرما یا نہیں! التُدتِعائے جب کسی قوم پر سنخ کی تعنت مسلَط کرتا ہے تو اُس کی نسل نہیں چلاتا سیکن یہ جانور الشرکی مستقل مخلوق ہیں۔ لہذا جب الشرکا غضب بیہود پر 'نا ذل ہوا تو اُن کو اِن جانور وں کی شکل ہیں سنخ کر دیا گیا متنا۔

(مسنداحمد ،ابوداؤ دطیاسی، المبلم) ایک اور روایت میں پیراصن نومجی ہے کہ الٹرتعلی لئے

هایت کرراغ

جب کسی قدم کوسنے کر اے تو نہ اُن کو باتی چیور آ ہے اور نہ اُن کا ل چلتی ہے اور بندر وخزیر توسنے کے واقعہ سے قبل بھی موجود تھے۔ حضرت ابن عباس فراتے ہیں کرسنے شدہ انسان ہیں ون سے زیاد وزند ونہیں رہے اور نہ انفوں نے اس ورمیان کھایا نہ بیا اور نہ اُن کی نب ل کاسلسلہ جالا۔

رابن كثيرنج جلدمك

والترتعائى اعلم-



اصبی ب رسس الفظ رس عربی زبان میں مختلف عنی کے گئے آتا ہے۔ اسکے مشہور معنی ایسا کنواں جو اینٹ پیتمروغیرہ سے بنایا مذکر ہا ہو۔ اسکے دوسرے معنی گڑھے اور غار کے بھی آنے ہیں۔ قرآن تکیم نے ایک قوم کو اسی نسبت کے ساتھ "کئویں والوں" کے نام سے ذکر کیا ہے۔

را المردخ ابن عباكر في ابنى تاريخ بين يدرجان ظاهركيا ہے كه اصحاب الرس قوم عاد سے بھی صدیوں بہلے گزری ہے جس جگریہ آباد بھے وہاں المند تعالیٰ فی ایک بینی برضطلہ بن صفوان علیہ السلام کومبعوث كميا متعا المحضوں في الله ميں دہ كرسلين اسلام كا فريضه اواكيا گراصحابال كيا الله ميں دہ كرسلين اسلام كا فريضه اواكيا گراصحابال ميں في اور اپنے بينيم بركونسل كرديا - اس پاداش ميں وہ مب بلاك كرديے كئے ۔

را) ابن ابی ماتم فے حضرت عبداللہ بن عباس تسے ایک روایت مقل کی ہے کہ آ ذر بائیجان (روس) کے قریب ایک کنوال مقاا وریہ قوم اسے اطراف آباد مفی اس لئے وہاں کے بسنے والوں کو اصحاب الرس کما گیا۔

رس) عکرمر کہتے ہیں کہ اس کنویں کے قریب اَباد قوم نے اپنے نبی کو اُنکی دعوت و تبلیغ سے بیزار ہوکر کنویں میں اُندہ دفن کر دیا مقااسلتے اُس قوم کو اصحاب الرس کہا گیا دکنویں والے) دم) قاد ہ کہتے ہیں کہ بمار کے علاقے میں فلج نامی ایک بستی ہتی اصحاب الرس وہیں آباد منے اوریہ اور اصحاب یاسین (اصحاب القریہ) ایک ہی ہیں اوریہ مختلف نسبتوں سے پیکارے جاتے ہیں ۔

الويجر بن سن نقاش او رعلام مبيلي كميته بي كرامحاب انرس كى آبادى ميں ايك بہت براكنوال مضاجس كے يانى سے وہ چنے اور تحميتي ميراب كرنے كاكام ليتے تخے اس سى كا باوست و بہت مادل تما لوگ اس سے بید محبت کرتے ہتے اسکاجب انتقال ہوگیا تو اہل شہراسکی موت سے سخت عملین ہوئے۔ ایک دن شیطان اس با دشاہ کی شکل بناکر پہنجا اورابل شہرکوجیع کرے تقریر کی کہ میں تم سے چند دنوں کے لئے مُدا ہوگیا تفامرانهیں اب آگیا ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ لوگوں نے انتہائی عقیدت میں مقبین کر لیا اور اسکی آ مر پرجشن عام کیا تب شیطان نے انکو ملم دیا که ده مهیشه مجد سے بیب پرده باتیب کیا کریں چنا نجہ اسکے کم کی عمیل کی گئی اور و و پس پر د و بینچه کرگر ای مجیمال نے لگا. اس وقت حضرت حنظله بن صفوان كو التُرتعاليٰ نے سنجیبر بناكر بمیجا حضرت ابن صفوان نے توحید ك تعليم ادر شرك سے اجتناب كى تقين كى اور بتاياكر بيتمهارا باو شاه نهيں ہے بلدیس پر و وشیطان ہے۔ لوگوں کو یہ بات سخت باگوار گزری اور امغوں نے اللہ سے رسول کو محنویں میں بند کر دیا ۔ اس پاداش میں اللہ تعالے نے اس قوم کو ایک عذاب سے ہلاک و بربا دکر دیا کی تک جس شہری جیل میل منی اور باغات اورنهروں کی شادا بی متی و ه مل معن کروٹیل میدان ہوگئا۔

( تتفسيرابن كثرسورة فرقان والشيخ ابن كثيرج ١)

(۱) فحد بن کعب قرطی کہتے ہیں کہ نبی کریم میں النگر علیہ ولم نے فرایا کرجنت میں سب سے پہلے جو شخص واخل ہوگا وہ ایک سیاہ فام غلام ہوگا۔
اور یہ اس لئے کہ النگر تعالیٰ نے ایک بستی میں اینا پنجب برمبعوث کیا مقام منگر اس کا نے کو النگر تعالیٰ کے سواکسی نے ان کو قبول نہ کیا اور کوئی ایان نہیں لایا بھر المل بستی نے اس پر اکتفانہ میں کا بکہ نبی مرسل کو ایک کنویں میں بند کردیا اور کچرکنویں کے منہ پر ایک بھاری پتھرر کھ دیا آگر کوئی

کھول نہ سے گریہ سیاہ فام فلام جنگل سے کھریاں لا تا اور بازار ہیں فروت

کرے اس کا طعام خریہ تا اور روزانہ کنویں پر پہنجیرکسی طرح النّدتِعالیٰ سے اس مجبوس بنیمبر کی خدمت ہیں کھا ناسین کرتا تھا کچھ ونوں کے بعد النّہ تعالیٰ نے اس غلام پرجنگل ہی ہیں ایک گہری نیند فاری کردی اوریہ چو دہ سال تک اسی حالت ہیں پڑاسوتا دہا۔ بیہاں تک تو یہ ہوا اور اور حقوم کو اپنی نازیبا حرکت پر افسوس ہوااور امفوں نے النّہ کے رسول کو کنویں سے با ہر نکال لیا اور تو بہ کے بعد ایمان قبول کرلیا اور اسی پہنا کو اندر بنیمبر کا انتقال ہوگیا۔ چو دہ سال کے بعد جب خلام کی آ نکھ کھل کے اندر بنیمبر کا انتقال ہوگیا۔ چو دہ سال کے بعد جب خلام کی آ نکھ کھل تو ایمن نے سیمل کو انتقال ہوگیا۔ چو دہ سال کے بعد جب خلام کی آ نکھ کھل تو اور سے جو کہ کسی پر کریم صلی النّہ علیہ وہی کرست ہر اسی خلام کے متعلق نی کریم صلی النّہ علیہ وہم نے ادن و فرایا اسی غلام کے متعلق نی کریم صلی النّہ علیہ وہم نے ادن و فرایا کہ جنت ہیں سب سے پہلے ایک سیا ہ فام غلام داخل ہوگا۔

(مروج الذمب صلا)

د) مؤرخ مسعودی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسمعیل اللہ مم کی اولا د ہیں سے ہیں۔ یہ قرق قبیلے ہتے ایک تید ماں د قبید ماہ ) اور ووسرا یا بین اور یہ کمین میں آباد ہتھے مؤلف ارض القرآن علامہ سلیمیان محدوی نے

اسى قول كوترجيج دى ہے۔ (ادم القدان ٢٦)

اسی وں وردیے دی ہے۔ رادی اسلامی اور دیگر مفسرین نے کھا ہے کہ جب حضرت صالح ملالسلام کی قوم د ثمودی پر عذاب آیا تو اِن میں چار مبزاد آدمی جوحضرت مسامح علالسلام پر ایمان لامچے ہتھے وہ عذاب سے محفوظ رہے ۔ یہ لوگ اسپنے مقام سے منتقل ہوکہ حضر موت دیمن میں تھی ہوگئے ۔ حضرت صالح علیہ است لام میں ان کے سامخ سے ان لوگوں نے ایک کنویں کے قریب اپن بستی قائم کی کچے عرصہ بعد حضرت صالح علیہ است لام کا انتقال ہوگیا۔ یہ لوگ میہ یہ یں بت پرستی مشروع ہوگئی۔ ایک میں بت پرستی مشروع ہوگئی۔ ایک اصلاح کے لئے الشرقع الے نے ایک نبی کو بھیجا جسکو المفول نے قسل اصلاح کے لئے الشرقع الیے نے ایک نبی کو بھیجا جسکو المفول نے قسل

کردیا البرالترکا عذاب آیا ان کا وه کنوان جی پرانکی زندگی کا انحصار مقا خشک ہوگیا اور عمار تمیں ویران ہوگئیں۔ قرآن کیم نے اس بستی کی تباہی کا حال اس آیت میں بیان کیا ہے:۔ قرب شیر معقل آیا قرقت میں میان کیا ہے:۔

وَ بِكْثِرِ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصَيرِ مَّيشْنِدٍ . ( الحج آيت ه م) يعنى عبرت والول ك لئة ال كا ناكاره كنوال اور يخية عمارات

و بران پڑے ہیں۔

قران مم اوراصی ارسی استارس مرات مم اور اصی استارس کاذکرآیا سے اور و مجی صرف گنبگار قوموں کی

فہرست کے خمن میں ان کے مالات و واقعات کا قرآن چکیم میں کوئی تذکر و نہیں ما اور نہی تھیج

ردایات میں انکی تنفصیل موجود ہے۔

یہ قرآن کیم ہی کی نشان دہی ہے جس نے اس قوم کا نعاد ف کر دایا ورنمعدوم اللہ اتوام کی طرح اس قوم کا بھی کوئی ذکر نہ ہوتا۔ قرآن کیم ہیں قدیم اتوام کا تذکرہ اسپے مقصد موعظت وعبرت کے لئے ہے۔ تاریخی تعینات اور مباحث اس کا نہ نمٹنار ہے اور نہ مقصد۔ جو توہیں اس دنیا ہیں پیغام حق کو مقکراتی ہیں اور اسکی مخالفت کا علم بلندکرتی ہیں ور مسلسل دھیل دینے کے یا وجود اپنی متنکبرانہ وجرمانہ زندگی کو ترک کرکے یا کیزہ زندگی بسر مسلسل دھیل دینے کے یا وجود اپنی متنکبرانہ وجرمانہ زندگی کو ترک کرکے یا کیزہ زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہیں ہوتیں ۔ اِن پر اللہ تعالیٰ کی سخت کرفت دبطش شدید، آباتی ہوت اوروہ کے یار و مددگار ہلاک کردی جاتی ہیں۔

انہی اقوام میں ایک خنہ گار توم اصحاب الرس کی بھی گزری ہے جن کے بار ہے میں قرآن عکیم نے یہ انجام بتایا ہے۔

> قرائى مضمون فرائى مضمون فلاكتيني أو عَادًا وَتُعَرَّضَ مَن الْ مَثَالَ وَكُلَّ نَبَيْنَ

تَنْشِبُدُ اور تمود اور اصحاب الرس كواود إن كے درمیا فی زمانے كى بہت اور عاد اور ثمود اور اصحاب الرس كواود إن كے درمیا فی زمانے كى بہت

سی قوموں کوہم نے بلاک کر دیا اورہم نے ہرایک سے واسطے مثالیں بیان کیں اورہم نے اُن سب کو ہلاک کر دیا۔

عَنَّا الْمُنْ وَعَادُ وَ فِرْعُونَ وَإِخْوَانَ لُوْظٍ وَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ الْبَيْعِ كُلُّ كَذَبَ الْمُرْسُلُ فَحَقَّ وَعِيْدٍ. وَقَ آيت ١١ كاس)

رمولوں کو جھٹلایا ان سے بیہ کے بھی نوج کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور کنویں والوں نے اور کنویں والوں نے اور تموو واور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب الایجہ اور تنج کی قوم نے ۔ اِن میں سے ہرایک نے رسولوں کو حجشلایا تھے ان پر عذاب لازم ہوا .

## منائج وعب

ابک کمری حقیقت کا کانات انسانی کے پاس جس وقت سے اپنی تاریخ کا ذخیرہ موجو دے وہ اس حقیقت سے نتوب وا تف ہے کہ ونیا کی جس قوم نے بھی پیغام حق کے ساتھ استہزار کیا اور الشرکے بادی اور رسولوں کے ساتھ سرشی و بغا دت کا رویہ جاری رکھا۔ ان کی زبر دست طاقت وشوکت اور عظیم الشان تمدن کے باوجود الشرعظیم کے قام را نہ اقتدار نے بلاک وہر باد کرکے ان کا نام ونشان کی مثا دیا۔

مگرعجیب بات ہے کہ اپنے پینٹروں کے عبرتناک انجام کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکی وارث قوموں نے تاریخ کو بھر دہرایا اور اسی قسم کی روش اختیار کی جن کے انجام میں ان کے بیشروں کو روز بد دیکھنا پڑا تھا۔

قوم نوح ، قوم عاد ، قوم الراسم ، قوم شعب ، قوم فرعون ، قوم الراسم ، قوم شعب ، قوم فرعون ، قوم الرا ، المحالي ي قوم تبع اور اصحاب الرس سے به قديم نذكر ، انهى عبر تناك واقعات سے بر ہيں ، اور آج معى اقوام عالم كے لئے قرآن مكيم مى وہ واحد ذراجہ ہے حس نے اقوام قديم مى إن داستا نول قوموں کو آگاہ کیاا دران سے عبر تبناک انجام سے روست ناس کر وایا ہے درنہ یہ وہ تومیں مقیں جبکی تاریخ پرصد بوں سے سیا ، پر دیے بڑے ہوئے مقے۔

قرآن خُمِي نَيْ اس كَبرى حَقَيْقت كومختلف مقامات برظام كيا ہے . وَكُمُ اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ فَرْنِ هُمُ اَشَدُ مِنْ بَطْتُ ا

فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ مِنْ مَحِيْصٍ رَقَ آيت٢٦٠١)

اور ہم ان سے قبل بہت سی قوموں کو ہلاک کر بچے ہیں جو قوت وطاقت ہیں اِن سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر سختے اور شام شہروں کو چھائے مچرتے سخے بھچر بھی اِسٹی کہیں مہا گئے کی جگہ نہ ملی اس مضمون میں بڑی عبرت ہے اس شخص سے لئے جس سے پاس دل سے یا وہ متوج مہوکر کان ہی لگا دیتا ہے۔

دالقصص آیت ۸۵) یمی مضد بیزندشده

اورہم کتنی ہی بستیاں ہلاک کر مجے ہیں خبی اپنی فوش عیشی پر ناز متیا یہ اُن کے گھر اُجوئے بیٹ کان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر مقور میں دیر کے لئے دکر کوئی مسا فر جیلئے راہ ستا نے کویا تماست و یکھنے کے لئے ہیٹھ جاتے ) اور ہم ہی مالک رہے دیعنی ان کا کوئی ظاہری وارث مجی ندر ہا۔ اسمیں نہیں ہے دنیا والوں کو کہ وہ اپن خوش میں اور خوشحالی پر نازاں نہوں )

اہل مغرب کی خوشہ عالی آج مہت سے لوگوں کو ایک بجیب بات معلوم ہوتی ہے مالا کہ ان کی یہ تبحار تی من ٹری مالا کہ ان کی یہ تبحار تی منٹری یہ تبحار تی منٹری یہ تبحار تی منٹری ہوتی ہے انکل خلاف ہے مغرب کی یہ تبحار تی منٹری ہوتی ہوں بھی بہت بڑی تبحار تی منٹری بلکہ کہنا چا ہے کہ کروڑ بیتی برا دیا ہے۔ ایسی خوشحال آ با دی سے ما منے عبرت اور نصیحت سے گئے قرآن حکیم نے قدیم قوموں کے تذکر ہے بڑی فصیل سے بیان سکتے ہیں۔

سورة بوديس سبدانوح عليه التام سے سيد ناموسي عليه التام سے

ورمیانی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ انہیار ورسل کی دعوت و تبلیغ اور قوموں کو بغاوت اور مرشی اور مخالفت کا تذکر تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے بچر آخریں اقوام عالم کو اسس بلیخ ترین انداز سے متنبہ کیا گیا جو صرف اللہ کے ظیم کلام ہی کا اعجاز ہے۔ ذایل مین انداز سے متنبہ کیا گیا جو صرف اللہ کے ظیم کلام ہی کا اعجاز ہے۔ ذایل مین انداز کے مین اندا فیری مقصی علیہ کے میں افاقیم و کھیں دائے

(هودآيت ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۱)

یچوکچے واقعات ہیں اِن فادت شدہ بستیوں کے بعض حالات مقے جن کوہم آپ سے بیان کرتے ہیں بعض بستیاں تو اُن بیں اب بھی قائم ہیں اور بعض کا باکل ہی فاتم ہوگیا ہے اور ہم نے اُن بستیوں والوں نے خود ویں ہیں سوہم نے اُن برطلم نہیں کیالئین اُن بستیوں والوں نے خود ہیں این این این این اور بھی اور کا معبود جن کو و و پوجا کرتے ہے اللّٰہ کو چھوٹو کر ان کو کچے بھی فائد ہ نہ معبود جن کو و و پوجا کرتے ہے اللّٰہ کو چھوٹو کر ان کو کچے بھی فائد ہ نہ و کیا پہنچا تے معبود جن کو و و پوجا کرتے ہے اللّٰہ کو چھوٹو کر ان کو کچے بھی فائد ہ نہ و کیا پہنچا تے مواب کی جب این اُن کو فقصائ بہنچا یا۔ اور آپ کے رب کی کھڑ الیسی خت ہے جب اور آپ کے رب کی کھڑ الیسی خت ہے جب اللہ کی گرفت بڑی تکلیف و واور سخت ترین ہے۔ اللّٰہ کی گرفت بڑی تکلیف و واور سخت ترین ہے۔ ان واقعات ہیں اُس خص کے لئے بڑی عبرت ہے جو آخر ت کے عذا ہے و ڈر اُلے۔ آخرت کا ون ایسا ون ہوگا کہ اُس میں تمام آدمی جمع کے جاتیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے و

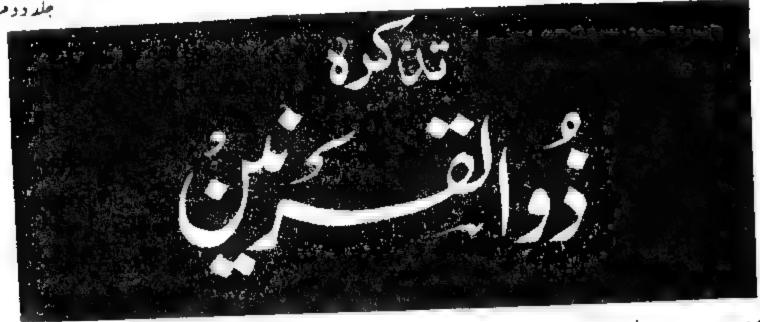

ذوالقرنمین کا واقعہ اپنی قدیم اورمستند تاریخی روایت کے لحاظ سے عمن البم حصول مشتمل ہے: ۔ دُوالقرنین - شتر ذوالقرنین - یاجوج و ماجوج

چونکه سرایک حصد ایک تنقل چینتیت رکھتا ہے . اس کئے کتب تاریخ میں سرایک کوعللیحدہ علیحدہ منفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔سلف میں اگر جی سائل زیر بحث سے متعلق البیسے اقوال بكثرت ملتے ہیں جو اِن وا تعات كى تفسير توفعسل كى غرض ہے بيان كئے گئے ہيں سكن ساخرن علمار نے اس سلسلہ میں ووجُداجُدارا ہیں اختبار کی ہیں۔

ان میں ایک طبقة سلف کے نعض اقوال کومقل کرنے سے بعد بیرکہہ دینے پراکنفا كرتاسيح كدز برسجيت مسائل مصتعلق اقوال چونكه قرآن كيم كى بيان كروة تنخصيت ذوالفرنين کے ساتھ پوری طرح مطابقت نہیں کرتے۔ اس لئے ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ قرآن جلیم نے جس صدیک دوالقرنمین کی شخصیت اورستر دوالقرنین اور یاجوج و ماجوج پرروشنی موالی ہے۔ بلاست وه حق يه أوربا تي تمفصيلات بعني أبحي شخصيت كالاريخي مصداق، سدّ ذوالقرنين كا جائے وقوع ، قوم یا جوج قاجوج کا نعین اِن کے علم کوعلم اللی کے سیرو کر دینا چاہیے۔ ذوالقربین كاجسقدرقصد قرآن كيم نے بيان كياہے وہ صرف اتناہے:۔

وه ایک نیک عادل با د شاه مقر جومشرق دمغرب میں بہو نیے اور اُن ممالک کوفتح کیا اور ان بین عدل دانصا من کی مکمرانی کی ،التدتع کی طرف سے اِن کو ہرطرح کے سامان اپنے مقاصد ہوراکرنے کے لئے عطا کر دیتے سکتے ہتھے۔اُمغوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین بڑے سفرکنے مغرب افصی تک اور مشرق اقصیٰ تک مچرجانب شمال کوہمت نی سیلیلے تک ۔

اسی جگرامخول نے قرار بہاڑوں کے درمیانی ور ہے کو ایک عظیم الثنال آسی ولواد کے ذریعہ بند کر دیاجی سے اُس علاقے سے لوگ یاجوج ماجوج کی بلغارے مفوظ ہوگتے یہ

و دسرے طبقہ علماری دائے اِن مسائل میں پہلے طبقے سے مختلف ہے۔ یہ حضرات قرآن عکم کی عطاکر دہ دونے میں ان کے حقائق کی تفصیلات کو واضح کرنا صروری خیال کرتے ہیں کیو بچہ قرآن تحیم نے دُو القرندین کے معاملہ کو میہو دیوں سے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور اسی بٹا پروہ ایسا اسلوب بیان اختیاد کیا ہے جس سے سوال کرنے والی جماعت اسکوتسلیم کرنے پرمجبور ہوجائے جیبا کہ اس واقعہ کے شانِ نزول سے بھی واضح ہے۔

نیزاس نے بھی یہ مسائل قابل تحقیق ہیں کہ فرآن تھی ہے اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ میہودی علمار اس تاریخی حقیقت سے بخوبی واقعن نے اوران کی قومی اور مذہبی زندگی کا اس سے سابھ گہرات علق مقالے کیونکو اُنھوں نے اس سے سابھ گہرات علق مقالے کیونکو اُنھوں نے اس سے سابھ گہرات کا بآسانی امتیان اس نے انتخاب کیا کہ اس سوال سے بی کریم کی السّر علیہ ولم کی صدافت کا بآسانی امتیان ہوجائے گا۔ لہذا جومعا ملہ آج سے چودہ سوسال بہلے تک لوگوں کی معلوبات میں بھی اور جسکی تنفصیلات وہ قومیں بخوبی جانتی تقین اسکے متعلق یہ کہہ کرسیکہ وش ہوجا اُلکہ واقعہ کی منفصیلات غیر صروری میں قرآن تکیم کی تفسیری خدمت کے مناسب نہیں ہے۔

علاوہ ازیں جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع وعریض زمین سے مہت سے صول سے امیمیٰ کک نا واقف ہیں تومکن ہے کہ اس واقعہ سے تعلق شخصیتیں اور مرفا ہات بھی اسی طرح غیر معلوم ہوں اور ہم امیمی کک اِن کا پہتہ لگانے سے قاصر رہے ہوں. چنا سنچ علم معتقدین غیر معلوم ہوں اور ہم امیمی کک اِن کا پہتہ لگانے سے قاصر رہے ہوں. چنا سنچ علم معتقدین مشلاً عافظ ابن کثیر وافظ ابن تیمیئر، ابوحیان ، ابن عبد البر، اہم دازی، عافظ ابن جرائی مشیخ بدر الدین مین اُن مین من مسلم اُن کی تحقیق و تدقیق سے در پے نظرا نے ہیں بدر الدین مین اُن کے مطابق فی فیصلہ دینا جا ہے ہیں۔

مراه مرد و قرآن کیم نے و والقرنین کے واقعہ کوازخود بیان نہیں کیاہے بلکر ہودیو

کی جانب سے سوال کرنے پران کا تذکرہ کیا ہے۔
محد بن اسخق نے حضرت ابن عباس شے مقل کیا ہے کہ قربین مکہ نے اپنے ڈوادی
نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو یمہودی علما رکے پاس یہ پیغام دے کرروانہ کیا :۔
"چونکو تم لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہوا ور تمہادا یہ دعویٰ بجی
ہے کہ تمہار ہے پاس گزشتہ زیانے کے پنعیبروں کا وہ علم بھی ہے جو ہمارے
پاس نہیں ہے لہذا تم لوگ محد رصلی اللہ علیہ ولم ، کے متعلق ہم کو یہ بتائیں
کہ اِن کے دعویٰ پنغیبری کی صدافت کے متعلق آپ حضرات کی انہا می کتابو

میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہیں ؟

چنانج قرلش کا یہ دو گورکنی و فدیشرب (مرینہ) میہونج کرعلمار میہودے اپنی آمد کا مقصد ببال کیا میہودی بلانے اِن سے کہاتم اور باتوں کو چیوٹروہم تم کو بین سوالات بتائے دیتے ہیں اگر وہ نبی دمجھ لیناکہ وہ اپنے دعوی بوت نبی اگر وہ نبی دمجھ لیناکہ وہ اپنے دعوی بوت نبوت نبی سیح ہیں اور نبی مرسل ہیں تم پر ان کی پیروی واجب سے واوراگہ وہ تعجیج جواب شدے سے تو وہ حجو طاب شدے سے تو وہ حجو طاب بھر تم کو اختیبار ہے کہ جو معاملہ ان سے ساتھ جا ہو کر لو وہ سوالات یہ ہیں :۔
تو وہ حجو طاسے بھر تم کو اختیبار ہے کہ جو معاملہ ان سے ساتھ جا ہو کر لو وہ سوالات یہ ہیں :۔
دار اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق ومغرب تک فتوحات

كرتا ميلاگيا.

رم) اُن چند نوجوانوں پر کیا گزراجو کا فربادت ہ کے خون سے مہار کی کھوہ میں جا چھنے سقے ؟

دس) رُوح کے متعلق بیان کیمئے کہ وہ کیا چیزہے؟ قرلیش کا یہ وفد کمہ واپس آیا اور اُس نے قربیش کو میودی علمار کی گفتگوسٹائی۔ قرئیش نے سنگر کہا کہ اب ہمارے لئے محد رصلی الشملیہ وسلم) کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ کیونکر میہود کے اِن سوالات کا جواب دینا ایک اقبی انسان کے لئے جب ہی محن ہے کہ السّر کی وحی اسکی جانب آتی ہو۔

میں جا سی جا سی ہو۔ چنا نجے قریش سی نے آئجی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر بینوں سوالات پیشس کئے ، انہی سوالات کے جوا بات کے لئے آپ پرسورہ کہف نازل ہوئی ۔ د تنفسیر اِس کثیرج ۳ دستاہ جسمیں

## إن مبن سوالات مسمح جواب ہیں۔

و القرنس اورسک اورسک اورالقرنین کشخصیت کالقب ہے۔ اس بحث سے بل ہوگیا ہے کہ معنون کو یسخت مغالطہ ہوگیا ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قر آن کیم کی سور ہ کہف میں کیا گیا ہے۔ یہ نول بالفاق جمبور علما رسلف وخلف قطعاً باطل اور نا واقفیت پر مبنی ہے اس کے گر قرآن کیم کی تصریحات کے مطابق ذوالقرنین صاحب ایمان اورم دصائح بادشاہ منفی اورسکند دمقد ونی دیونائی امشرک اورظالم باوٹ ہ گزرا ہے جس کے شرک وظلم کی صحیح تاریخ خود اسے بعض امرار دربار نے مبھی مرتب کی ہے ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں احادیث الا نبیار کے عنوان کے تحت ذوالقرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں احادیث الا نبیار کے عنوان کے تحت ذوالقرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصنف د بخاری ) نے دُو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصنف د بخاری ) نے دُو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصنف د بخاری ) نے دُو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السرائی بیان کیا ہے کہ وہ دبخاری اللہ کے ایک کیا ہے کہ دو دبخاری کے دو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السرائی کے دو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السرائی کے دو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السرائی کے دو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السرائی کیا ہیں کے دو القرنین کے واقعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکر کے سے قبل اس کئے بیان کیا ہے کہ وہ در بخاری کا دو کاری کا دور الفرنین کے دور القرنین کے دور دور المی کیا کہ دور در المی کو دور المیان کیا ہے کہ دور در المیان کیا ہے کہ دور المیان کیا ہے کہ دور المیان کیا کہ دور المیان کو دور المیان کیا ہے کہ دور المیان کیا ہے کا دور المیان کیا کہ دور المیان کیا ہے کہ دور المیان کیا کہ دور المیان کیا ہے کہ دور المیان کیا ہے کا دور المیان کیا کہ دور المیان کیا کیا کہ دور المیان کیا کہ دور المیان کیا کو دور المیان کیا کہ دور المیان کی

علیہ الت لام کے نذکرے سے قبل اس کئے بیان کیا ہے کہ وہ (بخادگا) اس شخص کے قول کی اہانت کر ناچا ہتے ہیں جوسکندر یو نانی کو دوالقرمین کتا ہے۔ دفتح انباری جو صناف کی

کہتا ہے۔ (فنج الباری جو صنف)
مقصد یہ ہے کہ ذوالقربین جس کا نذکرہ فران کیم میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام کے
زیانے سے بہلے کے بیں یابعض روایات سے حمت معصر ہیں۔ اور سکندر مقدونی لا یونائی ا
حضرت عبسیٰ علیہ الت الام سے صرف مین سوسال پہلے گزرا سے اور حبی جنگ مشہور زمانہ والا
سے ہوئی اور جس نے مصرکامت مہور شہراسکندریہ آیاد کیا بھا اور جس کا وزیرمت مہور فلسفی
ارسطومنیا،

ارستوسی به مغالط بعض اکا برمفسرین کومجی بیوگیا ابوحیّان نے تنفسیر بجرمحییط اور علامه آلوسی فی مفسیر درح المعانی میں اسی شخص کو ذوالقرمین کامصداتی فرار دیاہہ و المعانی میں اسی شخص کو ذوالقرمین کامصداتی فرار دیاہہ و الغرض درحفرات نے سکندر مقد وئی کو دوالقرمین کہا ہے ، غالبًا ان کواس دوا سے مغالط ہوا ہوگا جوا مام طبری نے اپنی ننفسیر میں اور محد بین ربیع جینری نے کئی بالصحاب میں منظل کی ہے ۔ جس میں اسکور ومی اور بائی شہراسکندر یہ کہا گیا ہے ۔ گریہ روایت ضعیف

اور اقا بل اعتما وسيد دفع الباري المستوي

اسخق بن بشرنے بروایت معید بن بشیرقیا و و سے نقل کہا ہے کے ذوالقرنبین کا نام سکندر مقاا ورببسام بی نوع کی نسل سے مقالیکن اسکندر بن فیلیس (مقدونی) کوئمی ذوالقرمین کمنے گئے ہیں جورومی اور بانی شہراسکندریسے مگریہ واضح رے کہ یہ دوسرا ووالقرمین بہلے سے بهت زمانه بعد ببيدا بواب كيونك سكندر مقدوني حضرت مسيح عليه السلام متقريبًا تين سوسال يبيع مواسيه ا ورمشم وفلسفى ارسطا طاليس ١١ رسطور اس کا وزیر مقا اور بہی باوست و ہے جس نے دارا کوقتل کیااور ملک فارس مے باوست او والیل کرے اس کے ملک پر قبضہ کریں بمے یہ تنبيه اس لتے كردى كربہت سے آ دمى يداعتقا دِ ركھتے ہيں كہ يہ دونوں ايك ہی شخصیت ہیں اور یہ اعتقاد کر <u>ہیٹھتے</u> ہیں کہ قرآن مکیم میں جس وُوالقرنین کا وكرس وه يبى سكندرمقدونى بيجس كا وزبر ارسطاطاليس فنسفى بهااور اس اعتقا و کی بدولت بهت بڑی تعلی اور بهت بڑی خرابی ببیدا ہوجاتی ہے اس کئے کہ ذُوالقرنین اوّل مسلمان اور عاول بادشاہ مقے اور ان کے و زیرخضر دعلیہ است لام ، منتے جن سے متعلق ہم ٹابت کر آئے ہیں کہ وہ نبی ہے اور دوسرا دمقدونی مشرک مقا اوراس کا وزیرفکسفی مقا اور ان دونوں کے درمیان تقریبًا دوہزارسال سے بھی زیادہ کافصل ہے۔ پس کہاں یہ (مقدونی) اورکہاں وہ (عربی سامی) اور اِن دونوں سے ورمیان اس درجه المتبازات می کرسوائے بے خبراور حقالق سے ااتنا انسان کے دوسراکوئی شخص ان دونوں کو ایک سے کے حرات نہائی سکتا۔ (البدايه والتبايه ج ٢ مسكنا)

امام رآزی نے گرم سکندر مقدونی کو دوالقرنین کالقب دیا ہے۔ دیا ہے گرم اس کے با دجود ان کومی بدا قراد سے کہ ووالقرنین نی سختے اور سکندر مقدونی کا فرمقا اور اس کا معلم اور وزیر ارسطو مقام بلاشید کا فرسے ۔ د تفسیر کبیرسورہ کہف

حافظ ابن مجر شفر علی اس مفالطہ کی وجہ بینقل کی ہے کہ چونکر قرآنی ذوالقرنین کی حکومت نہا بیت وسیع حکومت پر حکمرال کی حکومت نہا بیت وسیع حکومت پر حکمرال رہا ہے اس کے اسکو مجھی فروالقرنین کہد دیا گیا۔ نیز سب سے پہلے محد بن اسحق نے اپنی کتاب سیرت میں فروالقرنین کا نام سکندر نقل کیا ہے اور جو نکہ ان کی بیہ کتاب مہمت مت ہوں ومقبول مہونی ہے اس کئے یہ نام مجمی شہرت یا گیا۔

الغرضُ ما فظ حديث الشيخ الأسلام البن تيمية ، امام ابن عبد البرج، زمهر بن مكادً ابن جراً، ابن كثيرة اود علاميني جيسے مقفين نے اس معالط كى شدت سے تر دبدكر دى ہے

اور بیحقیقت تھی ہے۔

ر رہے بہت بات ہے۔ اب ریا پیمسٹلکہ وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن کیم میں ہے کون ہیں آن کا کیا نام سے ؟ اورکس زیانے میں ہوئے ہیں ؟

ا سے ستعلق مجی علمار تاریخ کے اقوال مختلف ہیں۔ ابن کشیرد کی تحقیق اور رجمان یہ ہے کہ وہ نبی سنتے اور اُن کا زمانہ سکندر مقدونی سے دو ہزار سال پہلے کا ہے اور بیضر اور اُن کا زمانہ ہیں اور اِن کے وزیر حضرت خضر علیہ الت لام سنتے۔ ایر اہیم علیہ الت لام سنتے۔ ایر اہیم علیہ الت لام سنتے۔ نیز ابن مثیرہ نے البدایہ والنہایہ ہیں سلف صالحین سے یہ نیز ابن مثیرہ نے البدایہ والنہایہ ہیں سلف صالحین سے یہ

روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقرنین پیادہ با جے سے لئے بہونچے جب
حضرت ابراہیم علیہ است لام کو اِن کے آنے کا علم ہوا تو کہ کررہے باہر
نکل کر استقبال کیا اور اُن کے لئے دُما بھی کی اور چند سیتیں بھی
فرمائیں۔ اور ایک روایت یہ جی قل کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیالسلام
کے ساتھ فائہ کعبہ کا طواف کئے اور قربانی دی۔ دالبدایہ ۲ صف ا

ابور یمان بیرونی نے اپنی کتاب الاتارالباقیمن القسرون الماضیہ میں لکھاہے ووالقرنین کا نام الربجر بن ممتی بن عمر بن افریقیس الماضیہ میں لکھاہے ووالقرنین کا نام الربجر بن ممتی بن عمر بن افریقیس میری سے جس نے زبین سے مشاری ومغارب کوفتے کیا .

ابن بن مد التربی است سے کہ ان کا نام مصعب بن عبد التبری ما ما مصعب بن عبد التبری ما ما ما مصعب بن عبد التبری م ما فظ ابن محرر کا دجمان بھی اسی جانب ہے بھیریام کی طرح لفٹ دوالقرین کی دجرتسمیہ بیں بھی اختلاف نقل کیا گہاہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ وہ روم اور فارس و وم کا تو اور فارس و وم کا تو اور سے مالک سے مالک سے اور قرن سے معنی سینگ کے ہیں بطور استعارہ طاقت اور صکومت کے معنی ہیں استعمال کیا جا تا ہے بعینی دومکومتوں کا مالک.

ا آم فر ہری کی را نے یہ ہے کہ چونکہ وہ فتو مات کرتے ہوئے اقصا کے مشرق ومغرب یک بہنچ اس لئے ذوالقرنین نقب ہوا۔ (یعنی و ونوں جانب کے مالک)

بعض مؤرمین نے یہ وجنقل کی ہے کہ اصفوں نے اس قدر طویل عمریائی کہ دنیا کے قطوقرن د قوصد پوں اسک زندہ رہے اس لئے فودالقرنین کہاگیا۔ والسراعلم۔ دنتے الباری و تاریخ ابن کشیرہ ۲)

ووالقربین کے اس تاریخی واقعہ میں یہ بات بیش نظر سبی ضروری ہے کہ قرآن مکیم نے پوراقصہ اور اسکی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اس تذکرے کا ایک حصہ بیان

سمیاہے۔

قرآن عليم كاير مبله الحي شهادت ديرائي :-فرآن عليم كاير مبله الحي شهادت ديراً في أن الكبيف آيت ٣٠) فل ساتنگوا عكي كم ميرن في كرياً و الكبيف آيت ٣٠)

ا ہے نبی تم کہدویں اس کا کچھ حال آہیں پڑھکرنا دیا ہول۔ لہذا ذو القرنین کے بارے ہیں تاریخی بحث ، نام ونسب وز مانے کی تفصیلات کوقرآن کیم نے غیرضروری قراد دیا ہے ب

بنیادی طور پر قرآن کیم میں ذوالقرنین کے چاراوصا ف بیان کئے گئے ہیں۔ دا؛ ان کالقب دوالقرنین ۔

(۲) وہ بہت بڑے فرانروا سے جنگی فتوحات مشرق سے مغرب کی میں ہیں ہیں ہیں وسیع ہوئی مقیس اور تیری جانب شمال یا جنوب ہیں بھی وسیع ہوئی مقیس (۳) اُمفوں نے یا جوج و ماجوج کے حملوں سے بیچاؤ کے لئے تھی پہاڑی و آئے پر ایک تھکم دایوار بنائی ہے۔ پہاڑی و آئے پر ایک تھکم دایوار بنائی ہے۔ (۳) وہ صاحب ایمان اور عاول فرمانروا تھے۔ واقعہ قرآن بحیم اس طرح بیان کرتا ہے۔

## مُعُمُونَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَايُنِ ١٠٤

والكمعت آيات عص تا موه)

اوراے محدد صلی السّرعلیہ ولم) یہ لوگ تم سے و والفرنین کے بارے یس پوچھتے ہیں اِن سے کہو ہیں ان کا کچھ حال تم کو پڑھ کرساتا ہوں. ہم نے ان کو زبین ہیں اقتدا رعطا کیا مقا اور ہرقسم کے اسباب

دوسال ديے عقے.

اُمغوں نے (پہلے مغرب کی طرف آیک مہم کا) سرورا مان کیا۔
حتی کرجب وہ غروب آف ب کی حدیث بہنچ گئے توامغوں نے
سورے کو ایک کا لے بائی کی حبیل بیں ڈو بنے یا با اور وہاں اُن کو ایک
قوم ملی مہم نے کہا اے زوالقرنین نہیں بدافتیاں ہے کہ اِن کو تکلیف بہنچ آیں
یا یہ می کہ اِن کے سامتھ نرمی کا رویۃ اختیار کریں۔

ائمغول نے کہا جوان میں سے مللم کرے گا ہم اُس کومنرا دینگے مچروہ اپنے رب کی طرف پلٹا یا جائے گا اور وہ کسے اور زیادہ سخست عذاب دے گا۔

اور جوان ہیں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اُسکے لئے اچھی جزامیے اور ہم اسکو زم احکام دیں گے۔

میرامضوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی بہاں یک کے طلوع آقاب کی مدیک ہا مینچ و ہاں اُمفوں نے دیجھا کے سورج ایک ایسی قوم پرطلوع ہور ہاہے جس کے لئے وصوب سے بینے کا کوئی سامان ہم نے مہیں کیا ہے۔ دغالیاً چنگی اور وشتی قوم ہوگی جومکان وغیرہ بنا ماجائے مرہوں) یہ حال تقا اُن کا اور دوالقرنین کے بیس جو کچھ تھا اُسے ہم جائے مقے .

میرامفوں نے دا یک میسری مہم کا) سامان کیا۔ مہال کہ کہ جب قتو پہاڑوں کے درمیان پہنچے توان بہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو یا یا جومشکل ہی سے کو ئی بات مجسی تھی۔ اس طرف ایک قوم کو یا یا جومشکل ہی سے کو ئی بات مجسی تھی۔

اک توگوں نے کہا اسے دوالقرنبین باجوج اور ماجوج اس سرزعین میں

فساد پھیلاتے ہیں توکیا ہم آپ کو کوئی سیس اس کام سے لئے ویں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بندسمیر کر دیں۔

ام مفول نے کہا ، جو کچھ میرے دب نے مجھے دے رکھاہے وہ مہت ہے۔ توتم بس محنت سے میری مدد کر ویں تمہادے اور اُن کے

ورمیان بندبنائے دیتا ہوں۔

معے اوسے کی جا دریں لاکر دو، آخرجب دونوں بہاڑوں کے درمیانی خلاکو اسمنوں نے یاف دیا لاکر دو، آخرجب دونوں بہاڑوں کے درمیانی خلاکو اسمنوں نے یاف دیا تولوگوں سے کہاکداب آگ دہکاؤ حتی کر دیا آپ کہ میں آسینی دیواد) بالک آگ کی طرح مشرخ کر دیا توانمفوں نے کہا لاکو آب میں اسپر بچھلا ہوا تا نہا انڈ کیوں .

دیہ بند ایسا مقا کہ دیا جوج اور ما جوج اس پر چرصر کرمبی سرآ سکتے مقے اور اسمیں مقب لگانا اُن کے لئے اور مبی شکل مقا۔

ووالفرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے ، مگرجب میرے رب کی رحمت ہے ، مگرجب میرے رب کے دعدے کا ورمیرے رب کے دیدہ کردے گا اورمیرے رب کا وعدہ برحق ہے ، دلینی قیامت ) رب کا وعدہ برحق ہے ، دلینی قیامت )

اس روز د فیامت کے دن ) ہم اُن کی یہ عالت کر دینے کو ایک میں ایک گڈٹہ ہو جا کمینے کا ایک میں ایک گڈٹہ ہو جا کمینے اور صور معیو نرکا جائیگا بمجرہم سب کو ایک آیک سرے جع کر لینگے۔

ا دوالقرنین کی شخصیت کے بعد دوسرامسکدیا جوج و ماجوج کی میں اور مورضین نے روایات کا وہ تمام ذخیرو تال کرنیا ہے۔ مفسرین اور مورضین نے روایات کا وہ تمام ذخیرو تال کرنیا ہے۔ میں اس کے ماتھ میں میں بیان کیا ہے۔ میں اس کے ماتھ ہیں کہ خور دوایات کے ملاوہ اس سلسلے کی میام دوایات ناقابل اعتما و بیں اور اسرائیلیات پر بہنی ہیں۔ قرآن کیم نے ان کا مختصر مال بیان کیا ہے اور نبی کرمے میں الشر علیہ ولم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے اقت کو آگاہ کردیا ہے۔ ایمان لانے اور اعتماد کرنے کی چیز صرف آئن ہی سے جو قرآن کیم اور احادیث کرمے میں اور احتماد کرنے کی چیز صرف آئنی ہی سے جو قرآن کیم اور احادیث

برايت كم جراغ

صحیحہ بیں آگئی ہیں ۔اس سے زائد تاریخی وجغرا فیائی حالات اور اُن کا مصداق جو اہاتی فسیر اور مؤرضین لکھتے ہیں وہ اُنکی اپنی اپنی رائے ہے۔ اِنکے صحیح باغلط ہونے کا اٹر قسسرا بی ادرت دات پر نہیں پڑتا .

اس سلسلے ہیں بہلے وہ احادیث مقل کر دینا مناسب ہے جواس معاملہ میں محدثین کے نزدیک مجھے یا قابل اعتماد ہیں اسکے بعد آن تاریخی دوایات سے آگاہی مال کرنا جن کی اِن لمادیث سے آگاہی مال کرنا جن کی اِن لمادیث سے آگیہ ہوتی ہے اس عنوان کی مجھے تعبیر ہوگی ۔

قرآن وسنت کی نصر سجات سے اتنی بات تو بلاسٹ بٹا بت ہے کہ یاجوج و ماجوج انسانوں ہی کی قوم ہیں عام انسانوں کی طرح حضرت نوج علیہ استلام کی اولا د سے ہیں ۔ کیونکم قرآن مکیم نے مراحت کر دی ہے کہ طوفان نوخ م کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہینگے وہ سب حضرت نوح علیہ الت لام کی اولا دہیں ہوں گے۔

وَجُعَلْنَا دُيِّ يَتَمَ هُمُ الْبَاقِينَ والعافات آيت عن

اور تاریخی دوایات اسپرمتفق میں کہ یاجوج و ماجوج یا فٹ بن نوح کی اولاد میں سے میں۔

ایک ضعیف مدیث میں اسکی تائید کرتی ہے۔ اِن کے ہاتی مالات سے متعلق سیسے

زیاد تفصیلی اور مدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اسکو میں قرار دیا ہے۔ اسس
مدیث میں خروج و قبال ، نزول میں کا مجرخ وج یا جوج و ماجوج کی پوری تفصیل مذکود ہے۔
اس مدیث کا ترجمہ حسب فیل ہے:۔

حضرت نواس بن سمان محملے بین کدرسول الفرطی الدر علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ اللہ اللہ دن سج سے وقت د تبال کا تذکر ہ فریا یا اور د وران کلام بعض ہا تھی اسکے متعلق السی فرائیں جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہو المعلوم ہوتا محت اللہ مشلاً یہ کہ وہ کا ناہے وغیرہ) اور بعض باتیں السی فرائیں جن سے معلوم ہوتا محت اور براہے (مشلاً فرضی جنت و ووزخ کا اسکے ساتھ ہوتا اور وسرے خوارق وغیرہ) آپ کے بیان سے (ہم پر ایسانون طاری ہوا) گویا د جال کھجوروں کے ذقریبی) جھند میں موجود ہے جب ہم طاری ہوا) گویا د جال کھجوروں کے ذقریبی) جھند میں موجود ہے جب ہم شام کو آبی خدمت میں حاصر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو محسوں

فر الیا اور وریافت فر مایا، نم نے کیاسمجھا ؟ ہم نے عرض کیا آپ نے د تبال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں ایسی فرائیں جن سے اس کا معاملہ حقیرا ور آسان معلوم ہوتا متنا اور بعض باتیں الیسی فرائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی برائیں قوت ہوگا ۔ ہے کہ اسکی برائیں تو ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ برسی قوت ہوگا ۔ اس کا فقتہ بڑا سخت ہوگا ۔ ہمیں تو ایسامحسوس ہونے لگا کہ وہ برسی قوت ہوگا ۔ اس کا

بمارے قریب بی محبوروں سے جھنڈیں موجودہے۔ نبى رم صلى العصلية ولم فران كله تبهارك بارك بي بن فننو كالمجها نديشه هران بي وقبال كى بنسبت دوسر عنق زياده قابل كيني بیں ارمینی و قبال کا فتندا تنا برانہیں مبیساتم نے مجھ لیا ہے ) اگرسیسری موجود کی میں و و نکلا تو میں اِس کا خود مقابلہ کر لوں گا د تمہیں فکر کرسی ضرور<sup>ت</sup> نهبیں) اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہرخص اپنی ہمت سے موافق اُسکومغلوب سرني كوسشش كرمي كالتدتعاني ببرى غير بوجود كى بين برسلمان كالاعر او دمی فظیہ داسکی علامیت یہ ہے کہ) وہ نوجوان پیجیدا ربالوں واللہ۔ اسکی ایک آنکا و پرکو امیری ہوئی ہے (اور دوسری آنکھسے کا ناہے جيساكه دوسري روايات مي بيان كياگيا) اور اگريس راسي تبيع صورت میں) اسکوکسی سے سامق تشبید ووں تو وہ عبدالعزمی بن قطن کے مشابہ ہے مدیبرزیانۂ جا ہلیت میں نبوخرا عرقببیلہ کا ایک بیشکل آدمی تنعا) اگرتم میں مے کسی مسلمان کا وجال سے سامخد سامنا ہوجائے تواسکوجا سیتے کہ وہ سورہ كم عن كى ابتدائى آيات پڑھ لے داس سے وہ د تبال کے فتنے سے محفوظ ہوجائے گا۔

خورج وسال الدشام اورعراق سے درمیان سے نکے گاا ورہر جا سے فیا دہر جا سے الترکے بندواسے مقابلہ میں ثابت قدم دبیا۔ ہم نے عرض کیا کہ یارسول الترکے بندواسے مقابلہ میں ثابت قدم دبیا۔ ہم نے عرض کیا کہ یارسول الترک الترک بندواسے کا بسکن اس کا بہلا مرت رہیگا؟ آپ نے ادرشاد فرما یا چالیس دن دسے کا بسکن اس کا بہلا دن ایک مال سے برابر ہوگا۔ اور دوسرا دن ایک مال سے برابر ہوگا اور

تیسرا دن ایک ہفتہ کے برا برہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برا برہونگے۔
ہم نے عرض کیا یارسول النّر رصلی النّر علیہ ولم ) جو دن ایک سال کے برا بر
ہوگا کیا ہم اُس میں صرف ایک دن کی دیائے نماذیں ، پڑھیں گئے ہاتی ان ان ایک مال مجر کی
نے ادست او فرما یا نمہیں بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال مجر کی
نماذیں اوا کرنا ہوگا۔

مچرد قبال دوسری قیم کے پاس سے گزد سے گا اور اُن کو مجی ایس سے گزد سے گا اور اُن کو مجی ایس سے گذر دیگے وہ اُن سے مالیس ہوکر چلا جائے گا تو یہ سلمان گوگ تحط سالی میں جبکلا ہوجا ہیں ہے جنی کہ اُن کے پاس کھانے کو کچھ شدہے گا دلیکن وہ اپنے ایمان پر باقی دہیں گے، اُن کے پاس کھانے کو کچھ شدہے گا دلیکن وہ اپنے ایمان پر باقی دہیں گے مطاب کرے گا اور اُس کو خطاب کرے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو باہر لے آئی جنا پنچ ذمین سے خزانوں کو باہر لے آئی جنا پنچ ذمین سے خزانوں کو باہر لے آئی جنا پنچ ذمین سے خزانوں کو باہر لے آئی جنا پنچ ذمین سے خزانوں کو باہر لے آئی جنا پنچ ذمین سے خزانوں کو باہر لے آئی جنا پنچ ذمین سے مردار کے پاس ہولیتی ہیں ۔ مچھ پہولیس کے جیسا کہ شہد کی متحییاں اپنے سردار کے پاس ہولیتی ہیں ۔ مچھ در قبال ایک آ دمی کو طلب کرے گا جس کی جوانی مجم لود ہوگی اُمیر طوار مار کر در قوان کے دونوں مجھ لود ہوگی اُمیر طوار مار کر در قوان کے دونوں مجھ لود ہوگی اُمیر طوار مار کر در تیے جائیں گے جس فدر تیر مار نے اور مگر سے اور میں گارٹرے اس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر مار نے اور مراح کا دیاس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر مار نے اور میں گارٹرے اس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر مار نے اور میں گارٹرے اس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر مار نے اور میں میں گارٹرے اس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر مار نے اور میں میں میں میں کر دیتے ہوئیں گارٹرے اس فدر فاصلہ پر کر دیتے جائیں گے جس فدر تیر مار کے اور کیاس کو میں کر دیتے ہوئیں گارٹرے اس فدر فی کو کر دیتے ہوئیں کے دونوں کی کر دیتے ہوئیں کر دیتے ہوئیں کے دونوں کی کر دیتے ہوئیں کر دیتے ہو

نٹ نہ کرنے کے درمیان فاصلہ ہو تاہے جمیر وہ اُس کو آواز دے گا وہ دزندہ ہوکر) د قبال کی طرف اُسکے اس عمل پرمنت ہوار دشن چہرے سے ساتھ آجا کے گادیعنی وہ مردِمومن د قبال کوسلیم نہیں کرے گا)

عسي عليه التلك درس اثنار التُدرِّيعا ليُحضرت ميسيُّ عليالسلام كو نازل فرما ديں گے. وہ وقور نگ ارجادي اور مصبوے جامع وشق دشام، می مشرقی جانب سے سفید مینارے پر اس طرح زدول فرمائیس سے کو ان سے دونوں ماعظ فرشتوں سے یروں پرر کھے ہوئے ہوں سے جب اپنے سرکونیچے کریں سکے تواس سے یا نی کے قطرات جھڑیں گئے رجیسے کوئی انجھی سل کرا یا ہو) اورجب سربوا دیرکریں گے تواس وقت مجی یا بی کے متفرق قطرات جھڑ بنگے رجیے کوئی ابھی غسل کر آیا ہو) اورجب سرکوا ویرکریں گئے تواکس وقت میں یا ن سے متفرق قطرات جوموتیوں کی طرح صاف شفاف ہو نگے گریں گے جس کا فرکو تھی آپ سے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ و ہیں دم تور و مع گاا دراً پ کا سانس اس قدر دُور مینچے گاجس قدر دُور آب کی بھاہ جائے گی حضرت عبیبیٰ علیہ استلام دِمّال کو ملاش کرتے میریں گے۔ بہاں یک کہ آپ آسکو باب کدیر جا پکڑلیں گے دیبمقام آج تھی بیت المقدس (فلسطین) کے قریب اسی نام سے موجود ہے) و ہاں اسکوفتل کر دیں گئے۔ اسکے بعد حضرت علیہ السّلام لوگوں مے پاس آئیں سے اور بطور شفقت وعنایت اُن کے فیروں پر ہاتھ مچیری گے اورجنت میں اعلیٰ در جات کی خوشخبری دیں گئے۔

خروج باجوج وماجوج صرت عين عليه السلام البحى السي حال بن المور على عليه السلام المعى السي حال بن المور على المراس المور عليه المراس المور على المراس المور على المراس المور على المراس المور على المراس المور ا

نكال د إ بول جيح مقالم كىكسى كوطاقت نهيں البنداآ ب سلمانوں كوجمع كركے كو وطور بر جلے جائيں اوپنائچ حضرت عيسىٰ عليه السلام ايسامى كريں گے )

مجرالتُّه تِعالمُهُ يا جوج و ماجوج كوكھول ديں گے۔ و ہ نہايت تیروقادی کی وج سے ہر بلندی سے بھسلتے ہوئے دکھائی دیں سکے۔ ان بى كى يہلى جماعت تجيرة طبريدسے كردي اوراس كاسب يانى یی کرایسا کردینگی کرجیب ووسری جماعت اس مگرسے گزریگی تو دریا تخضك ديج كركيج كاكركيامهي يبال ممي ياني تفاع حضرت عيسي علیہ السلام اور آن کے رفقار کو ہ طور پر پٹا ہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ مقامات میں پنا ولیس کے۔ کھانے پینے كاسامان سائمة مبوكامكروه كم يرجائك كارتلت كايه عال بهوگاكم ايك بيل كرمركونتنو دينار معمية تنجها مائكا حضرت عيبى عليه السلااور دوسرے مسلمان اپنی معیبیت وور ہونے کے لئے الٹرتعالے سے وُعاكرين على (التلوتعالية أنني وُعا قبول فرمانيس ميم) اوريا جوج وماجو پرایک خاص قسم کی و بانی بیماری مسلط کردیں گے جس سے سب سے سب مرجاتين محر مجرحضرت عليه التبلام ا وداك تح سائقى كوه طور سے نيجے آجائيں كے تو ويچييں كے كرزمين ميں ايك بالشت مگریمی اِن کی لاشوں سے خالی نہیں راور لاشوں کے سرنے کی وجسے سخت بدبوم وگی واس کیفیت کو دیج کروو باره)عبی علیه استالم اوران کے رفقار وعاکریں گے دکے بیمصیبت مجی دورہوجائے ، الشرتعالي إن كي وما قبول فرماتين كے اور ايك خاص قسم کے بیادی بھر کم پرندوں کو بھیجیں سے جنگ کر دہیں اونٹ کی گردن میں بول گی وه آن کی لانٹوں کو آمٹا اسٹاکرجہاں الٹری مرضی ہوگی بھینک آئيں گے۔ اور بعض روايات بي ہے كه دريا بي وال دي گے. ميمر التدتياك بايسس برسائيس كي كونى شهرا ودجنكل ايسانه موكا جمال

بارش نہوئی ہوگی، اس سے ساری زمین وصل جائیگی اورسشیشہ کی
ما تندما ونہ ہوجائیگی بھرالٹر تعالے زمین کو کم دیں گے کہ ا پنے
ہیں سے بھلوں اور بھولوں کو آگا دے اور اپنی برکات کولال ہر
کر دے دچنا نخیہ ایسے ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی) کایک
انا رایک جماعت کے لئے کھانے کو کافی ہوگا اور لوگ اس کے فیلکے
کی جہتری بناکر سایہ حاصل کریں گے اور ورد میں اس قدر برکت ہوگا
کہ ایک گلتے کا دو دھ ایک مہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا اور ایک اور ایک اور ایک ہوگا اور ایک کو ایک قبیدگے سب لوگوں کے لئے کافی ہوگا اور ایک گلتے کا دو دھ ایک قبید کے سب لوگوں کے لئے کافایت کرما نہاگا۔
ایک گلتے کا دو دھ ایک قبید کے سب لوگوں کے لئے کافایت کرما نہاگا۔
اور ایک بکری کا دو دھ ایر قبید کے سب لوگوں کے لئے کافایت کرما نہاگا۔
دیفیر معمولی برکات اور امن وا مان کا ذیا نہ جالیس سال دہنے کی بعد قیا مت کا وقت آ جائے گا)

اس وقت الشرتعالے ایک نوسٹ گوا دہوا چلا میں سے بہاری بیدا وجہ سے سب سلمانوں کی بغلوں کی بہجے ایک خاص قسم کی بیماری بہدا ہوجا کئی اورسب سے سب وفات پاجا ہیں گے . اورجو باقی روجا کھنگے وہ صرف کا فروظا کم لوگ ہوں گے جوزین پرعلی الاعلان جانوروں کی طرح حرام کاری کرتے بچریں گے . ایسے ہی لوگوں پرقیامت آجا بھی ۔ طرح حرام کاری کرتے بچریں گے . ایسے ہی لوگوں پرقیامت آجا بھی۔

اما وسن منعلف کے تصدی مزید تیفسیل لمتی ہے وہ یہ کرنجیرہ کے تصدی مزید تیفسیل لمتی ہے وہ یہ کرنجیرہ کے کرنے کو طریب سے گزر نیکے بعد یا جوج و ما جوج بیت المقدس کے بہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخر برچڑھ جا کیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا فاتد کر دیا ہے اب آسمان والوں کا فاتد کر بی گے۔

فاتد کر دیا ہے اب آسمان والوں کا فاتد کر بی گے۔

چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چنگیں گے۔

اور وہ تیرا لمتر تعلی کے منشام سے خون آلو دیوکر آن کی طرف سے کیا اللہ میں کے مورث کی طرف سے کھوں آلو دیوکر آن کی طرف

والیں آئیں سے (تاکہ یہ احمق پیمچھ کرخوش ہوں کہ اسمان والوں کا مجی **خاتم كردياكيا)** (صحيح سلم كتاب الفتن)

اور د تبال کے قصتہ میں حضرت ابوسعید حدر می کی روایت میں یہ اصافہ بھی ہے کہ د تبال مرینہ منورہ سے و وررے گاھٹی کہ مدینہ کے راستوں برممی اِس کا آنام کن منہوگاتو وہ مدیند منورہ کے قریب ایک خشک محماری زمین کی طرف سے آئے گا اسوقت شہرسے ایک آدمی دتمال سے مقابلہ سے لئے نکلے گا اور وہ آ دمی اُس وقت کے بہترین لوگوں میں ے ہوگا، دجال کوخطاب کرہے کہاگا کہ میں مقین کرتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جبی نبی کریم ملی السولیدولم نے ہمیں خبروی ہے۔ (يستنكر) وتبال كبيكا لوكو! مجه يه بتلاو كواكريس اس آ دمي كو

قتل کردوں اور بھراسے زندہ کر دوں نوکیا میرے خدا ہونے میں

شک کرو گئے ؟

الوك جواب دين كترنهين إچنائخه د قبال اس آ دمي كونش كرديگا اورميرابكوزنده كردسكا - (زنده بوتے بى وه آدمى) دخال سے كبيكاكم اب تو مجمع تيرے د جال ہونے كا بيلے سے زياد ومقين ہوگيا- دمال إسكو دوبار وقتل كرنے كا ارا د وكرے كانتين وه اسلير قا در نه موسكيكا .

(محيمسلم كاب الفتن مديث مست 11-)

صحیح بخاری وسلم میں انہی ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ نبی كريم حلى التُرعليدولم نے ادست وفرما يا قيامت سے ون التُدتعالے حضرت ادم عليه السلام سے فرائيں محے كراب اپنى ورست بي سے بعث الدار (بین جنهی گروه) اُنسائیے؛ وہ عرض کریں گے اے رت وہ کون ہیں ؟ علم ہوگا ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے جہنمی ہیں صرف ایک منتی ہے محالیم يشكرنهم سخة اوروريافت كرف كله يادسول الشروم كى الشعطييولم، بمي سے وہ ایک مبنتی کون ہوگا ؟ آپ نے ادست دفر یا یاغم ممرومزاری ایک منتی تم توگوں میں سے ہوگا اور نوسوننا نوے یا جوج و ما جوج سے ہونگے۔
متدرک حاکم کی ایک روایت میں حضرت ابن ممرّے مروی ہے
کرنبی کرم ملی الشرطلیہ ولم نے ادت و فریا یا الشرنعالی نے تمام انسا نوں
کے دس حصتے کئے ہیں اِن میں سے نوصتے یا جوج و ما جوج کے ہیں اور باتی
ایک حصتہ میں سارمی و نیا کے انسان ہیں۔ دروح المعانی)

ابن کشر شنه این کتاب اسبدایه والنهایه بین ان سب روایات کونقل کر کے نکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی تعداد میاری انسانی آبادی سے جیدزا کدیے .

متنداحدا ور ابوقا و دبی باسناد محیح حضرت ابوم ریرهٔ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے فرما یا حضرت عبسیٰ علیہ السلام اینے نزول کے بعد زمین پرچالیس سال رہیں گے۔

صعیم ملم کی ایک روایت پی جوشات سال کاعرصه بتلا یا گیا که ما فظ ابن جرشنے فتح الباری بین اس روایت کومؤ قال یامرجُوح قرار دیے کر چالییں سال ہی کاعرصه معیج قرار دیا ہے ، اورحسب تصریح احا و میت پر پورا عرصه امن وا مان اور برکات کے طہور کا ہوگا۔ بغض وعدا وت آپس میں قطعاً ندر ہے گا کہ بھی قرور ومیول میں حکارا ندہوگا۔ (دوایت سلم احمد)

بخاری شریف میں صریت ابوسعید فدری شے دوایت موجود ہے کرنبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ادمث و فرما یا بیت الند کا ج وعمرہ خروج یاج و اجوج کے بعد معمی جاری دہے گا۔ (تنفسیر خلیری)

مناری و لم نے حضرت زیب بنت مجن ام المومنین سے دوات مقل کی ہے کرنسی کرم ملی التر علیہ و لم ایک روز نیندسے الیسی حالت میں میدار ہو سے کرچہر اوم ارک مرخ ہور استفا اور آپ کی زبان مبارک پریہ

مِلْ مَعْ مَعْ اللهُ وَيُلُ اللهُ وَيَلُ اللهُ وَيُلُ اللهُ وَيُلُ اللهُ وَمُلُقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقِ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَمُلَقَ اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لاالہ الااللہ عرب والوں کی خرابی ہے ایک الیسی ترائی سے جو قریب ایک الیسی ترائی سے جو قریب ایک سے دن یا جوج و ماجوج کی روم لیسی و دورا نیسی ایک سے اور انگشت شہادت کو ملاکر صلفہ بناکر دکھلایا۔

حضرت م المونين فراتى بن كه اس ارشاد پر بم في عرض كيا ارسول التروسلى الشرعليه ولم كيا بم ايسے حال بن والك بوسكة بن جبك بهر السار التروسلى التروسلى التروسلى التروسلى التروسلي بن معامترے بن صالحين بعى موجو د مبول ؟ آب في ارشاد فرايا إلى والك بوسكة بن جبك فيت (برائ) كى كثرت بوجا كے۔

ستریاجوج و ماجوج میں مقدر صلفته سوراخ موجانا ابنے حقیقی معنی میں مجی ممکن ہے اور بطور مجاز ستر دو القربین کے ممرور موجانے سے معنی میں مجی آتا ہے۔ دابن کتیرہ ،ابوحیان)

مسنداحد، ترندی ، ابن ماجه نے حضرت ابوہر بری کی بردایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی النّر علیہ وقم نے ادشت و فرمایا ہے۔ مقل کی ہے کہ نبی کریم صلی النّر علیہ وقم نے ادشت و فرمایا ہے۔

یاجوج و باجوج مردو زستر دٔ والقرین کوکھو دیے رہتے ہیں ہماں کہ کہ اس آہنی دیوار کے آخری حقہ کس اسے قریب ہینے جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے گئے گرید کہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باق کل کھود کر پارکر ویں گئے گر و دسرے وان الشرتعالی میعرولیسا ہی مضبوط اور درست کر دیتے ہیں ۔ اصلے روز میعرشی محنت اسکے کھو دنے ہیں صرف کرتے ہیں کا وسرے دان دیوار ویلے ہی ورست ہوجاتی ہے۔

ما ندہ حصد اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اسکو توڈ کر پارکرلیں گے۔ اس روایت کوا مام تر ندی نے مقل کر کے اسکوغریب (حدیث میں میں میں میں

كى ايك منعيف قسم ا قرار دياب-

ابن كثيرة في أبني تفسيرين اس روايت كونقل كرك قرايا: - إسْنَادُ وَ جَيْدُ قَوْمَ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

اسکی سند جبّدا در قوی ہے۔ البتہ مضمون مدیث سے مرفوع ہونے یں لینی رسول النوصلی النوطلیہ ولم کک منسوب کرنے میں ایک بحارت واجنبیت

معلوم ہو تیسے

اس نکارت یا اجنبیت کی فالباً به وجهوگی که قرآن کیم نے جهال اس دیوار کا تذکر و کیا ہے وہاں به وضاحت بھی کی ہے کہ فقدا کا تذکر و کیا ہے وہاں به وضاحت بھی کی ہے کہ فقدا کا تفاقہ و وہا وہ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ فَقَدًا اَنْ تَنْظَهُ وَوْلَا وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ فَقَدًا اَنْ تَنْظَهُ وَوْلَا وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ فَقَدًا .

دیه بندایسا تفاکه) باجوج و ماجوج اسپر *چره کرمجی نه آسکتے تقے* اوراسمیں نمقیب لگا نااور بھی مشکل تھا .

اورمديث مركوري نقب لكانے كا ذكر ب اور مقب لكانے بي

كامياب بونے كائمى ذكره ہے۔

لبدا مدیث ندکور قرآن مضمون کے خلاف ہوجاتی ہے۔ یہ ہے وہ کارت جواس مدیث میں پائی جاتی ہے۔ بھرابن کثیر نے اپنی کا ب البدائے النہائیہ میں اس کا جواب بھی دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آگریہ بات سلیم کر کی جائے کہ مدیث مرفوع نہیں بلک کعب احبار کی روایت ہے تو بات صاف ہوجاتی ہے کہ یہ روایت کو کی قابل حجت نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت کو مہم راوی سے مفوظ قرار دے کر اسکو خود آنحضرت کی الشرعلیہ ولم کا ارتاد قراد دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یا جوج و ماجوج کا یمل تنقیب اس وقت ہوگا جبکہ انکے خردج کا وقت قریب آجائے گا اور اسکے بعد قیامت بریا ہوگا ۔ اور اسکے بعد قیامت بریا ہوگا ۔ اور اسکے بعد قیامت ہے جبکہ ذو القرین نے اسکو تعمیر کیا تھا۔ ووسراجواب یہ می ممکن ہے کہ ہے جبکہ ذو القرین نے اسکو تعمیر کیا تھا۔ ووسراجواب یہ می ممکن ہے کہ

نقب اقرآن) سے مراد وہ سوراخ سیاجائے جوآد پارہوجائے اور روایت ندکورہ بیں اسکی تصریح ہے بیسوراخ آریارنہیں ہوتا .

(البدايه والنهايه ج ٢ صياك)

اس تقریر کے بعد روایت کی غرابت (اجنبیت) ختم ہوجاتی ہے۔ اور سند کے لحاظ سے ابن کثیرہ نے خود اقرار کیا ہے کراسکی اسنا دقوی ہے، لہذا مدیث مُدکور قرآن کیم کی وضاحت کے خلاف نہیں ہے۔

مافظ ابن مجر فیے اس روایت کو اپنی کتاب فتح الباری میں عبد بن محمید اور ابن مبان کے حوالہ سے میمی نقل کر کے کہا ہے کہ ان سب کی روایت مفرت قتا و ہ فی سے ہواور اِن میں سے بعض کی سند کے رجال دراوی اصحیح بخاری کے رجال ہیں ، مجراً مفول نے مدیث کو مرفوع قرار دینے پر مجی کو تی سنبہ ظاہر نہیں کیا اور ابن عربی کے حوالہ سے بیان کریا ہے کہ اس مدیث میں تین کیا تا تا الہید بعنی تمین معجزات ہیں۔

آول یک الله تعالے نے یا جوج و ماجوج کے ذہبوں کو اسطرف متوج ہونے کے ذہبوں کو اسطرف متوج ہو نے نہیں و یاکہ دیوار کو کھو دنے کا کام دات دی کسل جاری کھیں ورنہ اننی بڑی قوم کے لئے کی شکل مقاکہ دن اور دات کی ڈیوٹریاں الگ الگ مقرد کر لیعتے۔

ورا الع اوروسائل بيداكرية المراكرية المراكرية المراكرة المراكزة ا

تتوم اس طویل مرت سے درمیان ان کے قلوب میں یہ بات نہ آئی کرانٹ را لئرکہ لیں ،صرف اُس وقت یہ کلمہ اُن کی زبان پرجادگا ہوگا جب ان سے نیکلے کا وقت مقرد آجا ہے گا۔

ابن عرفی نے فرایا کراس مدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ماجوج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو النّد کے وجود اوراسی مشیّت وارا دے کو مانتے ہیں ۔ اور یہ بھی ممکن سے کر بغیرکسی عقیدے کے اس وقت اُن کی زبان پرالٹر کا نام آجائے۔ لہذا یہ کوئی بیقینی بات نہیں کہ یا جوج ماجوج النّد تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہول مگر اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اُن کے پاس بھی انبیار کرام کی دعوست مہنچ جبی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم انبیار کرام کی دعوست بہنچ جبی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم انجیار کرام کی دعوست بہنچ جبی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم انجار کرام کی دعوست بہنچ جبی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم انجار کرام کی دعوست بہنچ جبی ہو ورنہ قرآئی تقریح کے مطابق انکوجہنم انہا عداب نہر ایا جائے۔

د بنی اسرائیل آیت <u>۱۹۵۰)</u> معلوم ہواکہ دعوتِ ایمان اُن کومجی مینچ حبکی ہے گریدلوگ کفر پر جے رہے۔ د و التّداعلم )

وہ حسب ذیل درج ہیں۔ ۱۱) یا جوج و ماجوج ہمی عام انسانوں کی طرح حضرت

اور علیہ التلام کی اولاد ہیں سے ہیں۔ اکثر محدثین اور مفسرین وکورخین

ان کو یا فٹ بن نوح کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ یا فٹ کی اولاد حضرت

نوح علیہ السلام کے بعد دور دور تک مختلف قوموں اور آیا دیوں

میں بھیل کی تھی۔ ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد فوالقرنین سے فرربجہ
دوک دیتے گئے۔

دا) یاجوج و ماجوج کی تعدا د پوری دنیا کے انسانوں سے کئی گٺ زائد ہے اور کم ایک اور دس کی نسبت ہوگی۔

دوک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے قریب کم معمور رہیں گے ،ال کے دوک دیئے کا وقت کی دوک دیا گئے ہیں کا میں استعمام کا ورخ وج و قیال کے بعد ہوگا منطق کا وقت کم اور خروج و قیال کے بعد ہوگا

جبكه حصرت عيسى عليه التلام ازل بهوكر د تبال كوقتل كريك مول. (۱۲) یا جوج و ماجوج نسمے تکلنے کے وقت ستد ذوالقرنین منہدم ہوکر رمین کے برا بر ہوجائیگی اس وقت باجوج و ماجوج کی یہ ہے پہناہ تعداد بیک وقت بہاڑوں کی بلندیوں سے انرتی ہوئی ایسے معلوم مونیکی کر کو یا پیھیسل میسل کر گر دیے ہیں اور بیابیشمار وسٹی انسان پوری انسا آبادی پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قبل وغارت گری کا کوئی مقابلہ منہ كرسكے كا ـ الترتعالے كے فرستاد ہ حضرت سيك عليه السلام مبي اينے مائتى مسلما نوں کولیکر کو ہ طور پر بنا ہ نیس سے اور عام مسلمان دنیا کی آبا دلی<sup>ل</sup> يس جها ت محمضبوط اورمحفوظ قلعيرو سك وه ال يس مندم وكرايني جانيل بچائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان حتم ہوجانے سے باعث ضروریات زندگی نهایت گراں ہوجائیں گی اور باتی انسانی آبادی کویہ چسٹی انسان ختم سرو الیں گے اور ان کے دریا کول کو جاٹ جائیں گے۔ ده) حضرت عبین علیه الت لام کی اور آن کے اصحاب کی دعا ول سے یہ با بیک وقت ہلاک کردی جائیں گی اوران کی لاشوں سے زمین یٹ جانیگی ۔ اِن کی بدبوکی وجہ سے زمین پربسنا مشکل ہوجا سے گا۔ (4) حضرت عبینی علیہ است لام اور اُن کے اصحاب میں کی دُعا و<sup>ا</sup> ے اِن کی لاشیں دریا مردیا فائب کردی جائیں گی اور عالمگیر بارسس کے ذراید پوری زمین کو دھوکر یاک صاف کر ویا جائے گا۔ (٤) استے بعد تقریباً چالیس سال کا زباندامن وامان کا دور دور و رہے گا۔ زہبن اپنی برکات انگل ویکی۔ کوئی مفلس ومحتاج نہ رہے گا۔کوئی کسی يظلم نه كرك كا يسكون وراحت عام بوجانيكى -(م) امن وامان کے زیانے میں بیت المتد کا ع و تمرو جاری رہیا۔ حضرت عليه الستلام الياصاب كرسائة بيت التركى زيادس كريس محداور مدينه منوره مي وفات يائيس محدا و رجره نبوي مي وفن

مہوں سے جہاں ایک قبری مگر آج مک معی موجو دہے .

(۹) نبی کریم صلی الشرطلیہ ولم کو آپکی آخری زندگی میں بذریعہ نواب دہر آپ آخری زندگی میں بذریعہ نواب دہر آپ کے و دجو آپ کے وحی کی ایک قسم ہے، دکھلا یا گیا کہ ستہ فروالقرنین میں ایک سروراخ ہوگیا ہے جسکو آپ نے عرب کے لئے مشرو فقتہ کی علامت قسرار دبی ہے۔

دبین پرزندہ رہیں گے اِن سے پہلے حضرت مہدی علیہ التلام کا قیام میں پرزندہ رہیں گے اِن سے پہلے حضرت مہدی علیہ التلام کا قیام مجھی چالیس سال دہے گاجس میں مچھ زبانہ وونوں حضرات کے اجتماع واشتراک کا ہوگا۔

علامه سيدمشريف برزنجي في نايني كتاب الشراط الساعه صطلا پر مکھاسے کہ حضرت عیسیٰ علبہ است لام کا قیام قبل د قبال اور امن وأمان کے بعد چالیں سال ہوگا اور مجموعہ قیام بینتالیٹ سال ہوگا اور صفعہ عملا پر لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ است کام حضرت عیسی علیہ است کام سے تنقريبًا تبين سال يهلي بعلى بلاس سكر السطرح يا في يا سآت سال ك وونول حضرات کا اجتماع رسیع گا . ان و ونول ز ما نول کی پنجصوصیت بروگی که پوری زمین پرعدل و انصاف کی حکومت ہوگی ۔ زمین اینے برکات اور خزائن أكل دے كى كوئى نقيروممتاج نەرىپ كا . لوگوں بين تغص وعنا د تحتم موجائے گا. البتہ حضرت مہدی علیہ الت الم کے آخری زمانے میں . وخال كاخطرناك فتنه بوگا بكين مكه مكرمه، مدينه طيتيه ، ببيت المقدس ، كوه طورُ ان فتنوں سے مفوظ رہیں گے۔ اور برقتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے بخت تر بهوگا- وتبال كا قبام اوراس كا فسا وصرف چاليس ون رسي كار تكران چالىس دندلى بىل يېلادن ايك سال كا، دوسرا دن ايك ماه كا، نيسرا دن ایک میعند برا بربوگا اور باقی ایام عام دنوں کی طرح مہوں گے۔ اِن طوی و نول میں عام ونوں سے مطابق اندازہ کرکے نمازی اواکی جانگی۔ ا سكے بعد حضرت عيى عليه است الم نازل بوكر وجال كوتسل كرديں كے بنگرا سكے معالعد ياجوج و ماجوج كاخروج بوكا جوبورى دنيا میں غادت گری عام کر دیں گے مگر اِن کا زما مہ چندایام ہی ہوگا۔ حصرت عیسی علیہ السلام سے زمانے میں زمین پرسوائے ندمہب اسلام اور کوئی ندمہب نہ ہوگا۔

باجوج و معلومات بی جوقراً ان مکیم و ا حادیث نبوید نے امت کو سلا دیئے ہیں ا نپر عقیدہ دکھنا صروری اور مخالفت کر ناجا کز نہیں ہے۔ باقی رہی ان کی جزافیائی بحث کہ دیواد کہاں واقع ہے ؟ اور قوم یاجوج و ماجوج کونسی قوم ہے ؟ اور اس وقت وہ کہاں موجود ہیں ؟

أكرج اسيربنه كونئ اسلامى عقيده موقومن سبرا ورنه قرآن مكيم حمی کسی آیت کامطلب مجھنا امپر موقوت ہے۔ بہذاجن مصنفین اور کھنین نے اس دیوادکی نشان دہی سے متعلق جوایئے اینے مقالات فیالات جمع کئے ہیں یہ صرف ان کا اینا اجتہا دا ور زواتی رائے ہے بلیکن قرآن وحديث سيجوا سكي چندا وصاف معلوم برت بي ان سب اوصا ف كو پیش نظرد کھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ متبی ویواروں کا توگوں نے رائے اور قیاس سے پتہ دیا ہے یہ مجموعہ اوصا ف ایک بھی آن میں یا یا نهبي جاتا - لهذا وه خيالات مجيج معلوم نهيس بموسقه اور مديثول كا انكار كرنايا آيات قرآني كى تاويل كرناخو و دين كے خلاف ہے۔ رہا مخالفين كا يرت بركم في تمام زين كوجهان والاب كيس مى أن كابية نهين الما. غالباً اسی سنفم بسے متا تزیر کرہما دے مولفین حضرات نے بہت، بتلانے کی کوشش کی ہیں لیکن اس کا تھیج جواب وہ ہے جبکوعلامہ آ اوسی ا نے رجیئ مدی ہجری) اپن تفسیر دوح المعانی میں اختیار کیا سے وہ ان توگوں پرسخت گرفت کرتے ہیں جنھوں نے قوم تا مار دچھپٹی صدی ہجری سوياجوج وماجوج قرار وياسبها وراكهماسي كمرايسا حيال كرنامكمل ممرابي سخ ا ورا ما دیت کی ومناحت کے خلاف ہے۔

مساحب بیان القرآن نے اس کا جواب اس طرح ویا ہے :۔

شیعی مادهی بات یہ ہے کہ ہم کو اس کاموقو معلوم نہیں اور مکن ہے کہ ہمارے اور اُس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعوی کرنا کہ ہم نے یوری خشکی وتری کو چان لیا ہے اسکا محبیں پیڈ نہیں چاہ یہ دعوی قابل تسلیم نہیں ہے۔ عقلاً یہ جائز ہے کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان ہیں کوئی حصہ زین ایسا ہو جہ الله ایک درمیان ہیں کوئی حصہ زین ایسا ہو جہ الله ایک درمیان ہیں کوئی حصہ زین ایسا ہو جہ الله ایک درمیان ہیں کوئی حصہ زین ایسا ہو جہ الله ایک ویا میں ماری درمیان ہیں ہے۔ فاص طور پر جب مخبر صادق صلی المنر علیہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ فاص طور پر جب مخبر صادق صلی المنر علیہ میں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ فاص طور پر جب مخبر وی ہے اور شک ہیں علیہ وہ اور شک ہیں کہ اور شک ہیں کہ اور شک ہیں ہیں کہ والوں کے ففول کام سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہے۔ کہ الله والوں کے ففول کام سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہے۔ کہ الله والوں کے ففول کام سے مرعوب ہونا یا اُسکی جانب التفات ہے۔ کہ الله قلت بیتین اور ضعیت وین کی علامت ہے۔

ل بیان القرآن ،سودهٔ کهن)

بعض مورضن نے موجودہ دوس یا چین یا دونوں کو یا جوج و ماجوج قرار دیا ہے۔ تکین بہ قطعاً غلط اور گراہ بات ہے۔ کیونکہ جس یا جوج و ماجوج کی نجر قرآن وحدیث نے بطور علاماتِ قیامت میں دی ہے اس کا وفت نزول عیسیٰ علیہ الت لام اور خروج مہدی علیہ الت لام کے بعدیت یا گیا ہے اور نزول عیسیٰ اور خروج دجال اور خروج مہدی نیسیٰ ابھی ظام رنہیں ہوئے ہیں۔

ابن کی این کاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ عباس خلیفہ واثن باللہ فرستہ و والقرئین کی تحقیق کے لئے ایک جماعت کو روانہ کیا مقاجنعوں نے والیس آکر یہ خبروی کہ یہ دیواد لوہ سے تعمیر کی گئی ہے اسمیں بڑے بڑے وروازے بھی آپ جن پرففل پڑا ہوا ہے اور پیشمال مشرق میں واقع ہے تنفسیر کبیرا ورتفسیر طبری میں میں اس واقعہ کو مشرق میں کیا گیا ہے۔

د منفسيركبيرج ومستاه ، البدايه والنهايه ج مسال

مجة الاسلام خرت علام الورت و تشميري في الا الا الم في حياة عيسى عليه السلام " بين ياجوج ولاجوج اور سقد و والقربين كا تذكره كياب جود رايت وروايت كي اعلى معيار يرب جس كا خلاصه يه كرمف داور وضى السانول كى تاخت و تا راج سے حفاظت مي رايك بهين بهت سي حكم الله وي رسدين لويواري، بن تى كئى بين واري بين بين اور ايران كا شاہى مؤدخ ) في بار وسومبل لكما طول ابو حيان اندلسى (در بار ايران كا شاہى مؤدخ ) في بار وسومبل لكما سے واس كا بان جين بي اورائي تا ورائي تا ورائي بيا ورائي بار واسكى تا وي بنا وطرت آ دم عليه الت لام سي بين برار چا رسوسا شرال بعد بتلائي جاتى و دورائي را الني بيان موسل كي والني الله الله بيان موسل كي والني بيان موسل كي والني الله بيان موسل كي والني بيان موسل بي والني بيان موسل معاني المناز على دورائي والله بيان موسل بيان موسل بيان موسل الله بيان موسل بيان موسل بيان موسل دورائي والني المعلى دورائي والني المعلى دورائي والني والمعلى دورائي والمناز والمعلى دورائي والمناز و

اسی طرح و وسلمی سد د دلواد) وسطایت ایس بخادا اور ترخه

کے قریب واقع ہے اور اس کے مل وقوع کا نام دربند "ہے۔ یہ دلواد
مغل بادث ہیمور لنگ کے زبانہ یں موجود متی اور شاہ روم کے فاص
در باری سیلا برم جرمنی نے بھی اس کا ذکرا بنی کتاب یں کیاہے اور
اندلس کے باد شاہ کسٹیل کے قاصد کا فیجے نے بھی ایپ سفرنا مہیں اسکا
ذکر کیا ہے۔ یشی خص سان اللہ میں ایپ بادش ہے کے مضیری حقیمت سے
دکر کیا ہے۔ یشی ماضر ہواتواس ولیاں ہے گزرا بتھا و و لکھتا ہے
تیمور لنگ کی خدمت میں ماضر ہواتواس ولیاں ہے گزرا بتھا و و لکھتا ہے
کہ یہ سد دولوار) شہر موصل کے آس راستہ پر جوسم قندا ورہندوستان
کے درمیان ہے۔ د تنفیر جو اہرالقران طنطا وی جو صفال

میستری مقروسی علاقہ داغتیان میں واقع ہے۔ یہ دیواریمی دربند اور باب الابواب سے نام سے مشہور ہے۔ مورخ یا قوت جموی نے معجم البلدان" بیں اور اور سی نے جغرافیہ میں اور بُ تا تی نے دائرۃ المعاد ف میں اس دیوار کی خصیلی حال لکھا ہے۔

چوہ مقلی میں اب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیٹ یا کے بہت بلندھ مقوں میں ہے جہاں ذکو پہاڑوں کے درمیان ایک ورّہ ورّ مواریا

کے نام سے شہورہ اسکو کو و قات کی ستر تھی کہا جا آ ہے مودخ بستانی منے اسکو کو و قات کی ستر تھی کہا جا آ ہے مودخ بستانی منے اس

اسی کے دلینی سد باب الابواب کے، قریب ایک اورسد ہے جو مغربی جانب فرصتی چلی گئی ہے۔ غالبًا اسکوا بل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی فاطر بنایا ہوگا۔ کیونکہ اسکے بانی کاصحیج حال معلوم نہ ہوسکا۔ بعض مورخین نے اس واوار کی نسبت سکند رکی جانب کروی ہے اور بعض نے مسری اور نوشیروان کی طرف کی ہے۔ مورخ یا قوت جموی کہتا ہے کہ میہ انبا یکھاکر تمیر کی گئی ہے۔ دمعم البلدان جموی کہتا ہے کہ میہ انبا یکھاکر تمیر کی گئی ہے۔ دمعم البلدان جموی کہتا ہے کہ میہ انبا یکھاکر تمیر کی گئی ہے۔

چونکه بیسب ویواری شمال می میں واقع بیں اور تقریباً ایک ہی صرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اس کے اسکے متعین کرنے میں اشکالات میں شرورت کے بیں اور بڑا اختلاط ان آخری ویوسدوں کے بارے میں پہنیں آیا کیونکہ دونوں مقامات کا نام میں دربندہے۔

اورزیاد و قدیم سے اسکے مدّ دو القرنین نہونے ہیں سب بتفق ہیں کیو کم اور زیاد و قدیم سے اسکے مدّ دو القرنین نہونے ہیں سب بتفق ہیں کیو کم دو بجائے شمال کے مشرق اقصلی ہیں ہے اور قرائن کیم نے مدّ دو القرنین کا شمال میں ہونا ظا ہر کیا ہے۔ اب را باتی تین دیوار وں کامعا ملہ جو شمال ہی ہیں واقع ہیں۔ اسمیں مؤرفین کے مختلف اقوال ہیں کرمدّ دو القرنین کونسی ہے ایکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک دیوار کومتعین کرنا قیاس ورائے سے زیاد و حیننیت نہیں رکھتا۔

ابی یورپ ایک اکرم نے ماری زئین کا سروے کرایا ہے الیسی کوئی دیواد کا پنت نہیں چا اکوئی وزن نہیں دکھتا۔ کیونکہ خوداہل یورپ کا یہ اعتراف ہے کہ سیاحت وتحقیق کے انتہائی معراج پر پہو نجنے کے با وجود اسے بھی بہت سے صحرا و دریا اور جزیرے ایسے باتی ہیں جن کا ہمیں علم نہ ہوسکا۔ اہذا سد ف والقرنین کا ایکار کر دینا کوئی معقول بات نہوگی ۔ دوسرے بیمی امکان ہے کہ اب و و دیوار موجو د ہوئے کے با وجود پہاڑوں کے بیمی امکان ہے کہ اب و و دیوار موجو د ہوئے کے با وجود پہاڑوں کے بیمی امکان ہے کہ اب و و دیوار موجو د ہوئے کے با وجود پہاڑوں کے با وجود پہاڑوں کے

سر اور باہم مل جانے کے باعث ایک پہاڑ ہی کی شکل اختیار کر حکی ہو، بہر حال کسی چیز کے معلوم نہونے پریہ دعوی کرنا کہ اُس کا وجو دہی نہیں ہے ،'نامعقول بات ہوگی ۔ وافتار اعلم ۔

یہ چند نمقول ہیں اُن محققین سے ذخیرہ اقوال کے جُوحدیث وَفسیرا و مِلم ّ ماریخ کی ماہر ہے۔ تیاں سے

ستعجمی جاتی ہیں۔

اِن اقوال سے یہ بات قطعاً واضح ہوجاتی ہے کہ یا جوج وہ جوج عام انسانوں کی طرح ربع مسکون کے باشند سے اورنسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہیں۔ وہ کوئی برزخی یاغیرانساتی مخلوق نہیں اورجور وایات اسکے خلاف یائی جاتی ہیں اِن کا اسلامی روا یات سے کوئی شعماق نہیں بلکہ اسرائیلیات کا وہ سرمایہ ہے جس کا ماخذ مشہور زیانہ را دی کعب احبار پرجاکر ختم ہوتا سے جریہودی النسل ہوئی وجہ سے اِن قصول کے بہت بڑے عالم سے اوراسلام قبول کرنے کے بعد یا تو تفریح کے طور پرسنایا کرتے سے یا اس لئے کہ اس رطب ویالس میں جو دوراز کار بائیں ہوں وہ روکر دی جائیں۔ اور جن سے قرآن اورا حادیث نبویہ کی تائید ہوتی خلاف بول نے مار حقیقت کے جولان کوایک تاریخی چینیت سے لیا جائے ہوتی کرنے کے تمام ذفیرہ کوان سے تقل کر دیا جیسا کہ حدیثی سلسلہ کونقل کیا جاتا واحادیث خلاف بور کا فریا نہ تو اور متاخرین ہیں وہ بے نظر ہستیاں ببیدا نہ ہوئی جنھوں نے روا بات واحادیث کے تمام ذفیرہ کو منقد و تبصرہ کی کسوئی پر رکھ کر دو وجہ کا دو دھا اور پانی کا پانی انگ کر دیا نہ ہوتا تو نہ معلوم آئے علمار کوکس قدر ہے بناہ شکامات کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

تو نہ معلوم آئے علمار کوکس قدر ہے بناہ شکلات کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

تو نہ معلوم آئے علمار کوکس قدر ہے بناہ شکلات کا مامنا کرنا پڑتا ہوگا۔

سور و انہ بیار ہیں بھی یا جوج و ماجوج کا مختصر و کرآیا ہوگا۔

فر النام معمول فَكَ تَعْمَلُ مِنَ الطّيلطة وَهُو مُومِنٌ فَلَا كُفُوكَ فَ اللّهِ عَلَا اللّهِ وَاللّهِ عِلَا اللّهِ اللهِ الل

مپر جونیک عمل کرے گااس حال بیں کہ وہ مومن ہوتو اُس کے کام کی نا فددی نہ ہوگ اور اُسے ہم لکھ دے ہیں۔ کام کی نا فددی نہ ہوگ اور اُسے ہم لکھ دے ہیں۔ اور ممکن نہیں کر جس ب تی کو ہم نے بلاک کر دیا ہو وہ مجیس

پیٹ سکے۔

یہاں تک کہ جب اِجوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر لمبندی سے نکل بڑیں گئے۔

ہوں اور وعدہ ہرحق سے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا تو یکا یک۔ اُن لوگوں سے دیدے مجھٹے سے مجھٹے رہ جائیں سے حبصوں نے تفرکیا تھا محبیں سے ائے ہماری مم مجتی ہم اُس چنر کی طرف سے غفلت میں بڑے ہوئے مقے بلکہ ہم خطا کا دہتے۔

معیم سلم میں حضرت حدیقہ بن اسٹیڈ کی روایت سے نقل کیا سریا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب کہ تم اس سے مہلے دیش علامتیں نہ بحد لہ نہ

و الموال ، و قبال ، و آبة الارض ، مغرب سے سورج کا طلوع مونا ، عدیث بن مریم کا نزول ، آجوج و ماجوج کا غروج ، بین بڑے خسعت (زین کا دھنسنا) ایک مشرق میں ، دورشرامغرب بیں ، تیسٹراجزیرة العرب میں ، پر سندن سے آخریمن سے ایک سخت آگ اُسٹے گی جو لوگوں کو محت مرکی طرف با سکے بعد قیامت آجا ہیگی )

فروالفريس اورسوت سي المنتفق عليه هيد البنة نبي بهون عادل مفسري اختلاف سي اكثر مفسرين اورمي ذبين في البحوسيك وصالح بادشاه قراد دياسي جن برالشر

کافاص صل و کرم تھا۔

البتہ بعض مفسری نے اسفیں نبی قرار دیا ہے۔ ان کا استدلال قرآن کی آن آیا ہے ہے۔ ان کا استدلال قرآن کی آن آیا ہے ہے۔ ابو حیان اندسی نے ابنی نفسیر کے معید استدلال کرکے آسفیں نبی کہا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جرمیط میں انہی آیات سے استدلال کرکے آسفیں نبی کہا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے مغرب کی مہم سرکی تو و ہاں جس قوم سے اسفیں سابقہ بڑا و و مشرک جب ذوالقرنین نے مغرب کی مہم سرکی تو و ہاں جس قوم سے اسفیں سابقہ بڑا و و مشرک قوم سے اسفین سابقہ بڑا و و مشرک انکے سابقہ رحم و کرم کا معاملہ اختیار کریں۔

تُلْنَا يَا ذَا الْقَدُنَايُنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمُ

حُسُنًا. (آیت عند کبعت)

مفتر ابو قیان کا کہنا ہے کہ یہاں دوالقربین کو جو مکم دیا گیا گواس قوم کو قتل کرسکتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی حکم بغیر وجی نبوت کے نہیں دیا جائے۔ بیکام نہ کشف والہام سے ہوسکتا ہے نہ بغیر وجی نبوت کے کسی اور فرایع ہے۔ اس لئے اسکے سوا اور کوئی احتمال نہیں کہ ذوالقربین نبی ہتھے۔

اسکے علاوہ قرآن کیم نے ذوالقرنین کا تذکرہ جس عنوان سے
اداکیا ہے وہ بھی اس بات کو قوی بنا دیتا ہے کہ وہ نبی ہی تھے۔
اداکیا ہے وہ بھی اس بات کو قوی بنا دیتا ہے کہ وہ نبی ہی تھے۔
امام تفسیر مجا ہے خضرت عبدالتّر بن عمر ورہ سے ایک روا سے ایک روا سے ایک روا سے کہ وہ ذوالقربین کو نبی قراد دیتے تھے۔

( فتح الداري ج ۲ ص ۲۷)

ما فط ابن مجری اس روایت کونقل کرنے سے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن تکیم کا ظاہر یہی بتایا ہے کہ دوالقرنین نبی ہی ستھے۔ قرآن تکیم کا ظاہر یہی بتایا ہے کہ دوالقرنین نبی ہی ستھے۔ لیکن حضرت علی کا ایک قول نقل کیا جا تا ہے :۔

وُوالقَرْبِين نَى مَدْ يَتَظَ اور مَهُ فُرِسَتْ تَهُ بِكُهُ ايك انسان مِتَظَ عَبُهُ وَالقَرْبِين نَى مَدْ يَتَظ اور الشَّرِتَعا لِئے مِعْبِي انْکُومِیوب دِکھا اور الشُّرتِعا لِئے نَے معِبِی انْکُومِیوب دِکھا۔ دُفتَح الباری ج۲ معالی انگری کے الباری ج۲ معالی

مافظ ابن مجرد اس روایت کی توثیق کرنے سے بعد مکھتے ہیں کہ بب نے اس روایت کی توثیق کرنے سے بعد مکھتے ہیں کہ بب نے اس روایت کو حافظ حدیث ضیار الدین مقدسی کی کتاب مختاری کی احا دیث سے است مستعیج سناہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالغربین بادتا ہو ہیں ایک بادشاہ سے اکثر اہل علم سی میں رائے ہے۔

رفتع الباري برص ١٠٠٠)

حضرت علی کے علاوہ حضرت ابن عباس نے مبنی ووالفرنین کو نیک و عادل باوست ہ فراتے محقے . ابن کثیر نے لکھا سے کرحضریت ابن عباس فرماتے محقے کر ذوالقربین نیک وصالح باوست اہ محقے الترتعالے نے ان سے اعمال کوپ ند فرمایا اور اپنی کتاب ہیں ان کی تعربیف فرمائی اوروہ فاتح اور کامیاب بادشاہ ہے۔

داليدايه والنهايه جراصلك

اسی طرح حضرت ابو ہر بریج مجمی و والقربین کوصالحین میں شمارکرتے مقے۔ ابن کشیر نے اس سلسلے میں تمام روایات کونف ل سرنے سے بعد یرفیصلہ ویا ہے:۔

و الصعبج انه كان ملكامن ملولة العادلين.

( مَا دِیخ ابن کشروم )

اور صحیح یہ ہے کہ فروالقر نمین عادل بادشا ہوں میں سے ایک ایک اور شام کا دشا ہوں میں سے ایک بادشتاہ م

منارشح وعب

والون كاكيا الجام مجوا.

و کی را 8 فی۔ جہاں کی اسلام کے نبیادی مرائل کا تعلق ہے اسمین سلف صالحین کا مسلک ہی دلیل را 8 ہے۔اس سے شجاوز کرنااور اسمبیں اختلاف کرنا زینج و گمراہی ہے۔ لسیکن جہاں تیک فرآن تحیم کے نکات ،معارف، علوم و اسرار اورعلمی و تاریخ مطالب کا تعلق ہے اس کیلئے کسی زیانے ہیں بھی و تیجفیق بند نہیں ہوا۔

نبی کریم صلی النّزعلیه ونم کا ارت است دے :-فَلَ مَنْفَقِضِیْ عَمَا یَبُ مَنْ وَکَ مَنْفَقِضِیْ عَمَا یَبُ مُ

قرآن کے لطالف و حکم کھی حتم ہونے والے نہیں ہیں۔

خاص طور پرجب کہ تاریخی مطالب کے حصول کے لئے آج کے ذرائع معلومات، فدیم علوم ا تاریخ کے ذرائع سے زیادہ وسیع ہو چکے ہیں۔ لہٰداسلف صالحین سے قدیم مسلک پر قائم رستے ہوئے قرآن تکیم کے تاریخی مباحث کی تفصیلات وجزئیات ہیں بقدرصرورت قدم آمضا نا سلف صالحین ہی کی اقتدار سے مذکہ اِن کے مسلک سے انخراف ورُدگر دائی ،البترا ہیت شرط سے۔

خلافت يا ملوكيت ؟

زمانهٔ قدیم می سے براتمیازی فرق چلااً رہاہے کہ عادل حکومت کانصب العین رمایا اورعوام کی فدمت ہوتا ہے اور اس کے لئے عادل بادشاہ کاش ہی خزاندر فاہ عام اورعوامی فدمات کی خوسشی الی کے لئے وقف ہوتا ہے اور وہ خود اپنی فات پرضروری صرفہ سے زیا وہ خو نہیں کرتا اور نہ وہ عوام کوئیکسوں کی کثرت سے پرلیشان حال بنا تا ہے۔ اسکے برفلان جبر فولکم کی حکومت کا نشار بادشاہ اور حکومت کا اقتداد، واتی تعیش اور اسکا استمام ہوتا ہے۔ اس سے وہ نہ رمایا کے وکھ ور دکی بر واکر تا ہے اور نہ اُن کے داحت

وآرام کاخیال دکھتا ہے۔ اس سے بین اگر کچہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت اور باوشاہ کے مفاد ومصالح کے پیش نظر ضمنی طور پر ہوجا تاہے نیز اس حکومت بین رہا یا ہمیشہ شبکسوں کے بوجہ ہے دبی رہتی ہے اور اس ملک کی اکثریت افلاس وغربت ہی کا شکار رہتی ہے۔ فروالقرنین چونکہ ایک صالح وعادل باورشا ہ اور فلیفة السریخے اس لئے انھوں نے ابنی شمالی سیاحت میں اس قوم سے نیکس لینے سے انکار کر دیا جو یا جوج و ما جوج پر دلوار بنانے. کے سلسے میں دینا چاہتے متے۔ انکوں نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیسا کہ اللہ تعالیٰ جو کو مکومت و تروت اس لئے نہیں دی کہ بن اس کو ذا تی ضرورت پر صرف اللہ تعالیٰ جو کو مکومت و تروت اس لئے نہیں دی کہ بن اس کو ذا تی ضرورت پر صرف سے میں خلافت کا تصور دیا گیا ہے لوگیت یا جمہور بیت یا کسی اور اقتداری ضرمت انجام دول اسلامی کی گئی۔

(آیت <u>مینا</u> آمایینا)

اے محد رصلی النہ علیہ وہم ) ان سے کہو ، کیا ہم تہمیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب نے اوہ ناکام ونا مرا و لوگ کون ہیں ؟
یہ وہ لوگ ہیں جنی دنیا میں کری کرائی مخت سب منگی گزری اور وہ اس خیال میں ہیں کروہ اچھا کام کررہے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا اور اس سے ملنے کا انکا کررہے ہیں۔
کررہے ہیں سوان کے سارے کام غارت سے تو قیامت سے ون ہم ان کا ذرا ہمی وزن قائم نکریں سے رایعنی امغیں آخرے کامیش نصیب

نه موگا، أن كى منزا وسى بوگى يعنى دوزخ اس مىن كرامغوں نے كفركب

مقا اورمیری آیتوں اور پنجیبروں کا نداق بنایا تفار

یعنی اس طرح کے توگوں نے وزیامیں خواہ کنتے ہی بڑے کا دنامے اسجام ویتے ہول بہرمال وہ دنیا کے فعاتے کے ساتھ ہی تھم ہوجائیں گے۔اُن کے بیقصراً ورمحلات ، ان کی وولت وصفیت،اُن کے اپنے ذخیرے اور کا برخانے اور اُن کی ایجا دیں اور سنعتیں ،جدید علوم وفنون اور دوسری و ۵ بجیزی جنیرو ۵ فخر کرتے تھے اِن یس سے کونی بھی ایک چیز و ۱۵ پنے ساتھ لیے بوئے اللہ تعالیے حضور نہ پہنچ سکیں گے۔ و ہاں کے لئے جوچیے نہ باقی رہنے والی ہے و وصرف کم قیات صالحات "اسلامی زندگی ہے. ناکام و نامرا د و وصفحص حسکی زندگی کے اعمال میں ایسا کو ٹی کار نامزہیں جو

آسکو حشر کے ن میزان میں رکھ سکے ۔ اُسکی ساری ووڑ دھوپ بلاشبہ اکارت گئی جو اُس نے

د نيا ميس کې تحقي۔



معم اس کافظی ترخمه کہف اور قیم والے ''ہے۔ معم معمل کہفت اس پیماڑی غار کو کہتے ہیں جو وسیع اور

اصحاب الكهف والرقيم

کُتارہ ہو۔ اور جو وسیح وکتارہ نہیں ہوتا اسکو غارکہا جاتا ہے۔
اس کی ظرے کے فقلی معنی تعلقی ہوئی شختی دکتبہ ) کے ہیں۔
اس کی ظرے اصحاب الکہف والرقیم کا ترجمہ کُٹ دہ غاروا نے اور کتب
والے ہوا اور تکھی ہوئی شختی ہے مرا دا مام ضحاک اور ایام سدی ادر
ابن جبرہ نے وہ کتبہ مرا دیا ہے جس پر بادست او وقت نے اصحاب کہف
ابن جبرہ نے وہ کتبہ مرا دیا ہے جس پر بادست او وقت نے اصحاب کہف
سے نام کندہ کرکے غار کے دروازے پر لگا دیا شا۔ اسی وجہ واصحاب
کواصحاب الرقیم تھی کہا جاتا ہے ۔ دشختی والے ) د تفسیرا بن جریہ
لیکن ایام قبادہ ہو ای اس نسبت سے ان نوجو انوں کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔
پہاڑے نیجے واقع تھی اسی نسبت سے ان نوجو انوں کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔
پہاڑے نیجے واقع تھی اسی نسبت سے ان نوجو انوں کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔
کعب احبارہ اور و بہب بن منہ ہے نے حضرت ابن عباس بیاسے دوایت نقل کی ہے کہ
رقیم آئیڈ (عقبہ) کے قریب ایک شہر کا نام مقاج بلادِ روم ہیں واقع ہے۔

ریم بہتر رسب سے سریب بیٹ ہور ہا ہے۔ بہتر ہوں ہے۔ بہتر ہے۔ ایک ہی جماعت کے دونام ہیں ۔ غادیس بیٹ ہ السی ہے کہ ا اصحاب کہما گیا اور چونکو اُس غار پر اُن کے نام کندہ کر دیئے گئے تھے اس بیٹے کی وجہ سے اصحاب الرفتم ہمی کہا جانے لگا۔ اس لئے ان کو اصحاب الرفتم ہمی کہا جانے لگا۔

ا مام بخاری نے اپنی کتا بصحیح البخاری میں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم دوعنوان الگ الگ قائم کئے ہیں بمجراصحاب الرقیم کےعنوان کے سخت وہ مشہور قصتہ

تمین آدمیوں کے غارمیں بند ہوجانے اور بھراپنے اپنے خاص اعمال کے وسیلے سے وعما ما سکنے پر راستہ کھل مانے والی مدیث نقل کی ہے جوصحاح سنہ کی کتب میں مفصل موجوج ا مام بخاری کے اس طرزسے سمجھا جا گاہے کہ اِن کے نز دیک اصحاب کہفٹ ایک جماعیت اور اصحاب الرقيم دوسرى جماعت كانام ہے۔

لیکن ما فظ ابن مجر نے مشرح بخاری میں یہ واضع کر دیا کہ یہ کوئی صریح دلیل نہیں ہے چونکہ اِن بین خصوب والے قصے میں لفظ رقیم آیاہے اس نے یہ است تباہ مرگیا کہ اصحاب ارقیم یہ بین بھی ہیں جو بارش کی وجرسے غاربیں بند ہو گئے تنفے اور اصحاب کہف وہ سائٹ نوجوان ہیں جو اہل وطن کی مُت پرستی سے بیزار مردکر ایک غارمیں پناہ لیے متھے. نيز فرآن عليم بي اصحاب كهف كاجونصه مذكورب أس كاعنوان حود بهار باس که دونوں ایک سی جماعت کا نام ہے۔ اس قصہ کا آ فاز اس طرح موا۔

اَمُ حَيِبُتَ ٰ أَنَّ آصُعَابَ الْكَهُينِ وَالْزَقِيْمِ كَا نُوَّامِثَ

أيّا يّنَا عَجِيًّا. (آيت عاليف)

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہما ری عجائيات ميں سے تجھ تعجب كى چيز ہتے۔

ا سے بعد اُن نوجوانوں کا قصر بیان کیاجو غاربیں پناہ لئے اور اپنے دب سے ہرایت کی دُما مانگی ۔ آخر تک انہی نوجوا نوں کا قصہ بیان ہواہے ۔معلوم ہوا کہ اصحاب کہف اور اصماب الرقيم ايك سى جماعت كانام ہے۔ أَنْ فَنَ نَفْضَ عَلَيْكَ نَبُ أَهُمْ مِا لُحَيِّ الْحَرِيِّ الْحَرِيِّ الْحَرِيِّ الْحَرِيِّ الْحَرِيِّ الْح

ہم اُن کا واقع آب سے مشیک مشیک بیان کرتے ہیں۔

بجراسكے بعد آخر يک صرف اصحاب کہف ہي كا واقعہ بيان كيا گيا۔ مہى وجہ ہے كہ جبہور مفترین ا در محترمین نے اِن د و نوں کو ایک ہی جماعت قرار دیاہے۔

قرآن يحيم نے اپنے مكيمانه اصول اور اسلوب فاص كے تحت سادے قرآن یں صرف بکیا تذکرہ سیدنا پوسٹ کے سواکسی بھی قصے کے صرف وہ اجزار بیان سکتے ہیں جن سے انسانی ہرایات اور تعلیمات کامتعلق مخا۔

ا فصرّ مبيد نا بوسعت عليه السّلام اس اسلوب خاص سيمشنى سب اس قعتد كولودى

ہا ہے۔ عبران تفصیل اور ترتیب سے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا ہے اور اسکی وجہ ندکرہ سید نا یوسف میں بیان کی جائیں ہے ) یوسف میں بیان کی جائیں ہے )

یوسک یں بیان ں جوں ہے ہ اصحاب مجمعت نسے قصتہ میں بھی بہی اسلوب اختیار کیا گیا اس کے صرف وہ اجزار بیان کئے سکتے ہیں جومقصو دانسلی سختے ہاقی اجزار جو تاریخی یا جغرافیا ئی سختے اُن کا سے دئی ذکر نہیں کیا گیا کہ و وکس ز مانے کے سختے بوکس شہر میں رہتے سختے بوان کا نام

کیا تھا ؟ وغیرہ وغیرہ۔ اِن عنوا یات کی قرآن کیم کوضرورت نہیں۔کیونکہ وہ کسی بھی بیان کردہ قصہ انسانوں کو ہوایت وبصبحت کرنا چا ہتاہے .قصتہ برائے قصتہ مقصود نہیں ہوتا جیسا کہ علم "اریخ کاموضوع ہے .

واقعة اصحاف اللهث منسير حقائی بين اس واقعه كامقام أفسوس يأظرين واقعه كامقام أفسوس يأظرين المراك بين حواليثيات كوچك (موجوده فركي)

میں بھاجہاں اب بھی اسکے کھنڈرات موجود ہیں۔ تاریخی شہادت کی بنا پراصحاب کہف کا زبان خالب سے ہوں ہے۔ اس طرح مجموعہ زبان خالب سے ہوں ہوں ہے۔ اس طرح مجموعہ نبان شاہ بھا۔ تھا بھریہ لوگ بین سو سال بھی فار ہیں سوتے رہے۔ اس طرح مجموعہ سے اور خالب کریم میں اللہ علیہ والم کی ولادت تقریباً منصری میں ہوئی ۔ لہذائی کریم صلی اللہ علیہ والم میں مال بھیلے ان کے بیدار ہونے کا یہ واقعہ بیش آیا۔ شہرافسوس داڑکی جہاں اصحاب کہف کا واقعہ بیش آیا بہت پرستی کا بہت برا پیش آیا۔ شہرافسوس داڑکی جہاں اصحاب کہف کا واقعہ بیش آیا بہت پرستی کا بہت برا مرکز میں یہاں چا نہ دایوی کی پوجا ہوتی معتی جے وائن کے نام سے پکادا جا تا مقال سکا لئد و با لامندر عہد قدیم کے عجا تبات عالم میں شمار کیا جا تا ہے۔ ایشائے کو جا کہ فرست نوگ اسکی پرست کرتے تھے اور رومی سلطنت نے میں اسکوا ہے معبود و ل کی فہرست میں شامل کرلیا تھا۔

یں ماں مرمیا ہے۔ حضرت میسیٰ علیہ الت لام کے بعد جب یعی وعوت رومی سلطنت میں مینجی تواس سے منا تر بہوکرت مہرکے چند نوجوان شرک وہت پرستی سے تا ثب بہو گئے اور الشروا مد پر

ے۔ یہ تات نوجوان تھے اِن کی تبدیلی ندمہب کا حال سنگر باوٹنا و وقت رقیصرد لیبیں) نے انتھیں طلب کیا اور دریافت کیا کہ تہارا ندمہب کیاہے ؟ ان نوجوانوں کوخوب معلوم مقاکر بادست مہیں کرتا۔ منگر معلوم مقاکر بادست مہیں کرتا۔ منگر باس کے باوجود اسٹوں نے سے نعیرصا بن صاف کرد یا کہ ہما را رب الشریح جوزمین و آسمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا مہیں گے نوٹرمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا مہیں گے نوٹرمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا مہیں گے نوٹرمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا مہیں گے نوٹرمان کا مالک ہے اسکے سواہم کسی کومعبود نمہیں کہتے اگر ہم ایسا مہیں گ

بادستاہ بیسن کرسخت شعل ہواا ور انھیں دھمکیاں دینے لگا اور آخر فیصلہ کر لیا کہ انھیں قتل کر دیا کہ انھیں تھیں کے سکار کی انھیں کے سکی کے سکی کی انھیں کے سکی کی انھیں کے سکی کی انھیں کے سکی کی دیا ہوں انھی کی محربرو میں تم کو بیت دن کی مہلت و تبا ہوں اس مدت میں تم نے اپنار ویہ بدل لیا تو تھیک ہے ور نہ نہاری گر دن مار دی جائیگی۔

اس بہلت سے فائدہ اٹھا کر بہراتوں نوجوان شہرسے بھاگ نکلے اور بہا او و کی را ه لی تاکسی غاریس این مقیه زندگی یا د النی میں صرف کر دیں راستے میں ایک مُتَا ان کے ما تفریک گیا انتفوں نے ہرطرح کوشش کی کہ یہ پیچھا جھوڑ دیے منگر و و کتا محسی طرح ان سے الگ نہ ہوا اور ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ لوگ ایک وسیع غار کے دہانے پر پہنچ سکتے. بہاں اِن کو یہ جگہ محفوظ منظر آئی ۔سب نے فیصلہ کیا کہ اسی عار میں پنا ولی جائے جانچہ یہ ساتوں نوجوان اس فار میں داخل ہو گئے۔ نیکن کتا اندر دال سبس بوافار کے دیانے بربیر گیا۔ برسب تھکے ماندے ستے اس لئے فوراً سو سکتے۔ التّرتعالے نے ان پرطویل بیند طاری کر دی اور و ہ سوتے رہے اور البّرتعالے نے اُن کی حفاظیت کا انتظام اینی قدرتِ خاص سے فرایا۔اس طرح کہ نہ اُن کومبوک پیاس لگی نه ان کے صبم کو زمین نے متا ترکیا نہ کوئی جاندار آن تک آنیکی ہمت کرسکا، وہ نسل " بین سو نو*رال یک موتے دہے ۔ یہ وہ ز*مانہ مت*قاجب دومی بانتندوں کے درمی*ان حیات بعدالموت اورجشر ونشر کے عقیدے ہیں سخت اختلات بریا تھا۔ با دشاہ وقت جو عیا ی زہب مقااس بات پر فکرمند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انگار آخرت کا خیسال كيب كالاجائے . مطبك اسى ذ مانے بيں يہ نوجوان جاگ آسٹے بيدار بهوكر آيس ميں ا بك في بوجها كريم كتنى و برسوت بول مرة و بعضول في كما دن مجريا ون كالمجهدمة. تجریه که کرسب فاموش مو گئے کہ اللہ تعالے ہی بہترجاتا ہے۔ اسکے بعد انتخوال نے

ا بنے ایک ساتھی کوجس کا 'ام دئیلینا) مقاچاندی سے سکتے دے کر کھا نا لانے کیلئے شہر بھیجا اور اس کو یہ بھی نصیحت کر دی کہ احتیاط سے جا'ا آ نا کہیں شہر کے لوگ تم کو بہجان نہ جا ئیں۔ اگر ان لوگوں کو ہماری خبر پینچ گئی تو ہمیں سنگ رہی کر ڈالیں گئے یا مجرز بر دستی اپنی ملت میں شامل کرلیں گئے۔ اور اگر ایسا ہوا تو میقین ہم ہرگز فلاح نہ یا ئیں گئے۔

جب یخص شہر پہنجا تو یہ ویچے کر جیران راہ گیا کہ دنیا بدل بچی ہے سب لوگ سیمی ندم ب افتدیا رکر مجلے ہیں بت پرسی نام کونہ یں بچر بھی وہ ڈرتا ڈرتا ایک ووکان پر پہنچ گیا اور چندرو شیاں خریر کر جاندی کا ایک ستے دیا جبیرصدیوں پر انے باد ثناہ کی تصویر تھی۔ گیا اور چندرو شیاں خریر کر جیران ہوگیا بھراسکو شبہ ہوا کہ ٹاید بیسی پُرانے ذیانے کا دفیست کال لیا ہو۔ لوجھا کہ بیستی تم کو کہاں ملاہے ؟ اُسٹنے میں نے کہا یہ تو میرا اپنا مال ہے کہ بیس سے نہیں لیا ہوں۔ اسپر دونوں میں نکراد شروع ہوگئی لوگ جمع ہوگئے مہاں کے کو توال میں نکراد شروع ہوگئی لوگ جمع ہوگئے مہاں کے کو توال شہریک معاملہ بہنچا کو توال نے کہا نہما دی یہ بات مانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صدیوں پر اناسکہ ہے تم تو امجی جو ان لوکے ہو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ سکہ نہیں دکھا ہے۔ پر اناسکہ ہے مانقیوں نے فارس بنا ولی تھی تو دہ وہمی دیگ رہ گیا اور کچھ دیر تک دم بخو در بالسکے ساتھیوں نے فارس بنا ولی تھی تو دہ وہمی دیگ رہ گیا اور کچھ دیر تک دم بخو در بالسکے ساتھیوں نے فارس بنا ولی تھی تو دہ وہمی دیگ رہ گیا اور کھے تھے اور ایک غار

یں ہم نے بنا ولی معتی تاکہ بادشاہ سے بیے رہیں۔
اس غرب مں فری یہ بات من کرکو توال جمعی حیران ہوگیا اور اُس کو لے کر
اُس فار کی طرف چلا جہاں اُس کے سامعتی چھیے ہوئے متعے لوگوں کا ہجوم جبی سامعہ
مقا وہاں پہنچ کریہ بات پوری طور پر "، بت ہوگئی جوعام طور پر زبان زدھی کہ پرا نے
زمانے میں چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لئے جماگ نکلے متھے اور وہ بھرفائب ہی
دے۔ یہ خبر آنا فانا شہر کی عیسائی آبادی ہی جبیل گئی وقت کے بادشاہ کو بھی اس کی
اطلاع دی گئی وہ خود آگر اُن سے طلا در اُن سے برکت لی۔ اب جواصحاب کہف خبردار
ہوئے کہ وہ تین سوسال می سوتے رہے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کوسلام وُعا
کرکے بھرغار میں جالیہ ہے۔

حضرت ابن عباس رم کی ایک روایت میں بیراضا فربھی ہے کہ جب اس نوجوان

کے پیمچے بادستاہ اورعوام کا ہجوم اُس غارے قریب پہنچا تو و معلوم نہ کرسکے کہ نوجوان کس جانب میلاگیا۔

بہت بین میں ہوں ہوں ان نوجوانوں کا بہتہ نہ باسیح تب مجبور ہو کروالیس ہوگئے اوراُن کی یا دگار میں پہاڑیر ایک مہیل (مسجد) تعمیر کردی ۔

اس طرح اصحاب کہف کا بہ واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا اور اس سے قوم کا وہ اختلاف ختم ہو گیا جو حیات بعد الموت کے بارے ہیں جیل گیا مقاجی طرح سینکروں ہیں سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیداد کر دیئے گئے اسی طرح قبر دیمالم برزخ ہیں سینکروں اور ہرادوں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کر دیئے جا کینگے .اور یہ بات السّر برکچھ مھاری نہیں ہے۔

" فرآن صلیم نے اصحاب کہف کا بہ وافتہ اسی عقید ہے کی وضاحت کے لیے

بيان كيابي:-

وَكُذُ لِلْكَ أَغُنَّوْنَا عَلِيْهِمُ لِيَعْلَمُوْا أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَى وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا مَيْهِ فِيهُا اللَّهِ (كَهِف آيت اللَّا)

اس طرح ہم نے سٹ ہر والوں کو ان کے حال پرمطلع کر دیا تاکہ لوگ جان کسی کہ النٹر کا وعدہ سیاسے اور یہ کہ قیامت کی گھٹری بیشک آگر رہے گی داور اُس ون سب کو زید ہ ہونا ہے)

اس واضع نٹانی کو دیچھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی موت کے بعد زندگی برحق ہے۔

اصحاب کہف کا بہ جیرت انگیزوا قعہ قرآن عکیم میں اس طرح بیان کیا گیاہے۔

أَمُرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصُّحَابَ الْكُنْفِ وَالرَّقِيبُمِ كَانُوْ ا مِنْ أَيَارِتَنَا عَجَبًّا الاَبَةِ لاكِهِف آيات مِلْ مَايِدًا)

فرآني مضمون

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ فاروا لے اور پہاڑ والے دکتبہ والے؛ ہماری عجا مُباتِ قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز مصفے ہے رمیعنی اللّٰرتعالے کے عجا مُباتِ قدرت اس سے کہیں اور زیا وہ جرت افزاہیں) و و دقت قابل ذکرہے جبکہ ان نوجوانوں نے اُس غار میں ماکر پنا ولی مجر کہا اے ہمارے پر ور دگار ہمکوا ہے پاس سے رحمت کا سامان عطا فراتیے اور ہمارے لئے کام میں ورسی کا سامان مہیا فریا و سیجے بسوہم نے اُس غار میں اُن سے کا نوں پرسالہا سال تک فریا و سیجے بسوہم نے اُس غار میں اُن سے کا نوں پرسالہا سال تک میندکا پر و ہ ڈال ویا۔

بیعد و پرد و داس دیا۔ میر سم نے اُن کو آٹھا یا اکہ معلوم کرلیں کہ اُن وونوں (اصحا کہفتی کر وہوں میں سے کون اپنی مرتِ قیام کا تھیک شمار کرتا ہے۔ رکیو نکرجب وہ بیدارہوئے تو آئیمیں اپنی مرتِ بیند میں اختلاف سرنے لگے تھے )

ہم ان کا اصل قصہ تہمیں ساتے ہیں وہ چند نوجو ان سقے جو اسے رب پر ایمان لائے ستے اور ہم نے اُن کو ہدایت ہیں ترقی بخشی تھی۔

اجینے رب پر ایمان لائے ستے اور ہم نے اُن کو ہدایت ہیں ترقی بخشی تھی۔

اور انحوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارار ب توبس وہی ہے جو آسمانوں اور ربین کا رب ہے۔ ہم اُسے چھوڈ کر کسی و وسرے معبو دکو ہر کر نہیں پکارنیکے۔

زمین کا رب ہے۔ ہم اُسے چھوڈ کر کسی و وسرے معبو دکو ہر کر نہیں پکارنیکے۔

اگر ہم ایسا کر نیکے دلینٹی غیرالٹر کو پکاریں) تو اس صورت میں ہم نے مقیدنا بڑی ہی ہے جا بات ہی۔

مقیدنا بڑی ہی ہے جا بات ہی۔

امپر انفوں نے آپ میں مشورہ کیا) یہ جو ہماری قوم ہے انھو نے اللّٰہ کو چپوڈ کر اور معبود قراردے رکھے ہیں۔ یہ لوگ آن کے معبود ہوئے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ؟ آخر اسٹخص سے بڑا ظالم اور کون ہوسکتا ہے جو النّہ رجھوٹ باندھے ؟

یوں ہوسما ہے ہو، سر ہیں ہوں ہوں سے جوالنگر کے سوا
اب جبکہ تم اُن سے اور اُن کے معبود وں سے جوالنگر کے سوا
ہیں بے تعلق ہو کی ہمو تو صلواب غاربی بنا ہ لوتم پر تمہار ارب ابنی زمن کا میا بی کا سامان
مجھیلاد سے گا اور تمہار ہے گئے تمہارے اس کام ہیں کامیا بی کا سامان
درست کر دے گا۔
اور اے بینی ترتم سورج کو دیجھو گئے کہ وہ نکلتے وقت اُ بیج

نارسے دسہی جانب بجکرنگل جائے گا اور ووجے وقت عارہے کست راکر انہیں جانب کو ہو جاتا ہے اور وہ نوجوان گٹا دہ کھوہ ہیں ہیں ۔ یہ السّر کی نشانیوں ہیں سے ہے ۔ اور جسکو دہ ہایت دے وہی راہ باب ہے۔ اور جس خص کو راسکی سلسل گراہی کی بٹا پر) گراہ کرے نواس کے لئے کسی راہ و کھانے والے مدد گارکو آپ نہ باؤگے۔

تم این بی مالانکوه مور کی کریسی بی کی کروه و جاگ رہے ہیں، مالانکوه سورے ہیں۔ ہم ایمنیں وائیں بائیں کروٹ ولواتے رہنے بی مالانکوان کا گات فارکے و بانے پر باتھ بھیلائے بیٹا تھا، اگرتم مجسی جانک کرافیں دیجے تو اُلے پاوں مجاک کھڑے ہوتے اور تم پران کے نظارے سے دہشت طاری ہوجانی۔ اور اس عجیب کرشے سے ہم نے ایمنیں اُٹھا بھایا اگر قورا آپسیس بوچھ کچھ کریں۔ اِن میں سے ایک نے پوچھا کہوکتنی دیراس مال میں رہے ہا بعضوں نے کہا سا یہ دن بھر یاس سے کچھ کم رہے ہوئے ۔ ورسے بعضوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانت ہے کہ کم کسفدر رہے ہو سواب دوسے دوسے بی سے میں کو چاندی کا سکتہ دیجر سندہ جھیجواور و و دیکھے کرسب سے اچھا طلال کھانا کو نسا ہے بوائس میں سے کچھ کھانا تم ہاری خبر نہونے وے اور یہ کام خوش تد بیری سے کرے اور کسی کو قہاری خبر نہونے وے اگر کہیں آن کوگوں کا باخذ تم پر پڑگیا تو بس سنگسار ہی کر ڈوالینگے یا بھر اور یہ ہو تا تو بی سنگسار ہی کر ڈوالینگے یا بھر اگر کہیں آئی کو این ملت میں واپس لے آئیں گے اور ایسا ہوا تو تم مجھی فلاح نہ یا تھیں گے۔

اس طرح ہم نے اہل شہر کو اِن کے مال پر طلع کیا تاکہ لوگ۔

مان لیں کہ اللہ کا وعدہ سپاہے اور یہ کہ قیامت بیشک آکر رہے گی۔

وہ وقت ہمی قابل ذکر ہے جب کہ اُس زمانے کے لوگ آئین مال بعدی آپس ہیں اس بات پر حبگر رہے ہے کہ ان داصحاب مہف یک سال بعدی آپس معاملہ کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان اصحاب مہف پر کے سامقہ کیا معاملہ کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان اصحاب مہف پر ایک قبہ تعمیر کر دو اِن کا رب اِن کے حال کا خوب واقف کا رہے رمینی

اِن ہے کوئی تعرض نہ کرو) اُن لوگوں نے جو برسرحکومت بننے کہا ہم تو اُن کے غاد پر ایک سجد تعمیر کریں گے۔

ا سیفیر کچولوگ کہیں گے وہ بین آدمی ہیں جو تھا اُن کا کُتّا ہے اور کچولوگ ایسا بھی کہتے ہیں مہیں پانچ ہیں چھٹا ان کا کتّ ہے۔ یسب بے قیق بات کو ہا نک رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ کل سات آ دمی ہیں آ مطوال اُن کا کتّا ہے دا سے بغیبر آ آپ کہدد یے کُل سات آ دمی ہیں آ مطوال اُن کا کتّا ہے دا سے بغیبر آ آپ کہدد یے اُن کی اصل گفتی تو میرا پرود ڈگا رہی بہتر جا نا ہے کیونکہ ان کی تعدا و بہت کم لوگ جانے ہیں لہذا آ ب سرسری بات سے بڑھ کہ اُن کی تعدا و کے معاطے میں لوگوں سے بحث ندکر واور نہ اُن کے متعلق کسی سے کھی یو چھو۔

اورکسی چیزے بارے بین کھی یہ نہ کہا کروکہ بین کل یہ کام کردوں گادتم کچے نہیں کرسکتے) مگر (یہ کہدکر) کہوگا وہی جوالشرجا ہیگا اور جب مجمعی مجول جاؤتوائے پروردگار کی یاد ازہ کر ہوتم کہدوامید ہے کہ میرارب اس سے بھی زیادہ کا میا بی کی داہ مجھ پرکھول دے گا۔ اور وہ لوگ اسبنے غاربیں تین سو برس تک دے اور نوبرس

اوپراور دے۔

آپ کر دیجے کہ الترتعالیٰ اُن کے دہنے کی برت کو زیادہ جانا ہے تمام آسمانوں اور زمین کا غیب اُسی کوہے وہ کیسا کچھ دیجھنے والا اور کیسا کچھ سننے والاہے ۔ اُن کا الترسے سواکوئی بردگار نہیں اور نہ الترتعالیٰ کسی کواپنے تھم میں شریک کرتا ہے۔

# منارنج وعب

اسے سبوں ملی اسم بیری تعدادے بارے میں قرآن کیم نے اس بیری ملی اللہ علیہ ولم کو اس طرح خطاب کیا ہے:۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کو اس طرح خطاب کیا ہے:۔ قُلُ مِنَّ فِی اُعْلَمُ بِعِیدَ نِیمَ مَا بَعْلَمُهُم اِلَّ قِلْیُلُ ۱۶

وآيت عظ٢)

آپ کہہ دیں کرمیرارب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ہتے ، مم ہی لوگ ان کی محیج تعدا د جانتے ہیں۔ لہذا آپ سرسری بات سے بڑھکر اُن کی تعدا د کے معالمے میں لوگوں سے بحث نہ کیجئے اور نہ اُن سے متعلیٰ کسی سے دریافت کیجئے.

مطلب یہ ہے کہ اصل چیزان کی تعدا دنہیں ہے بلکہ وہ سبق ہیں جواس قصے سے ملتے ہیں۔

(۱) اس سے یہ سبت ملتا ہے کہ ایک مومن کوکسی حال ہیں حق
سے مندموڑنے اور باطل کے آگے سرح جمکانے کے لئے تیار زہونا چلہتے۔

سے مندموڑنے اور باطل کے آگے سرح جمکانے کے لئے تیار زہونا چلہتے۔

(۲) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد و نیا کے اسباب

پرنہیں بکدالٹرنغالے پرہونا چاہتے۔

رد) اس سے پہر میں ماہ کرجس مام مادت کو لوگ قانون فطر سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کراس قانون کے خلاف وزیا ہیں کی نہیں ہوسکتا ، الٹر نوالے ورحقیقت اس کا پا بند نہیں ہے۔ وہ جب اور جب ال پالے اس مادت کو بدل سکت ہے اُسکے لئے یہ کوئی بڑا کا منہیں ہے کہ کسسی کو دو چارسو برس تک سیمٹی نمیند سلاکر اس طرح اُسما دے جیے کہ وہ چند گھنے سویا ہو۔ اور اس طویل عرصہ ہیں اسکی عمر ہنگل ، صور ت ، باس ، نندرسی غرض کسی پرسمی کچھ تغیر نہ آنے یا ہے۔

دم) اس سے بیسبن ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پھیل نسلوں کو بیک وقت زندہ کرکے اٹھا ویناجس کی خبرانبیار کرام اور آسمانی کتابو نے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھیمی بعید نہیں ہے۔

(۵) اس سے سبق ملاہے کہ جائی انسان کسی طرح ہرزا نے میں السّرتعائے کی نشانیوں کو اپنے گئے تصبیحت وعبرت بنا نے کے بجائے اکٹا گراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہعن کا جوم عجزو السّرتعا لیٰ نے اس سے آخرت کا بیقین ماصل کر لیس اور مرفے کے بعد جی اُسطے پر دلیل ماصل کریں لیکن انصوں نے اسی نشان کو یہ بھے کہ السّرتعائے پر دلیل ماصل کریں لیکن انصوں نے اسی نشان کو یہ بھے کہ السّرتعائے نے اپنے کچواور ولی پُوجنے کے لئے عطا کئے ہیں۔ (چنا بخواولیا دائٹر اصحاب کہمت کی اس جماعت کو مشرکیون نے مدائی روپ دے لیا) یہ ہیں وہ اسباق جو آدمی کو اس قصقے سے لینا چا ہیں۔

ان سے توجہ ہٹاکر اس کھوج ہیں لگ جاناکہ اصحاب کہف کتے ہوئے ہوران کے نام کیا ہے ہوئے ان کاکتاکس رنگ کا تھا ہوان امور ہیں غور کرنا اُن لوگوں کا کام سے جرمخز کوچھوڈ کرصرف چھکوں سے لیسپی رکھتے ہیں۔ اس لئے نبی کریم سلی الشرعلیہ والم کو اور آپ کے واسطے سے اہل المیان کو تیعلیم دی گئی کہ آپ اِن غیر ضروری ہاتوں میں نہ انجھیں نہ ایک تحقیق میں این وقت ضائع کریں۔

فَالِبَّ مِنِي وَجِرِ التَّرْتِعَالِيْ نَعِ وَالْ كَلَّى تَعَالَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَ وَبِيالَ مهيں فرمانی تاکشوني فضول رکھنے والول کو فذاند سلے۔

المامقيوم إذ يَنَّا مَا عُونَ بَيْهُمْ أَمْوَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِ عُرْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وہ وقت ہمی قابل ذکرہے جبکہ اُس زمانے کے لوگ اُن اصخاب کے معاملہ میں باہم جبگر رہے سے سوائن لوگوں نے یہ کہا کہ اُن کے پاس کے معاملہ میں باہم جبگر رہے ہتھے سوائن کو خوب جا نتا مقا جولوگ ا بنے کام پر

غالب سفے داہل حکومت اسمنوں نے کہاکہ ہم تو اُن کے پاس ایک مسجد بنا ویں گے دحقیقتاً بہی اسلامی مزاج ہے)

آخراس آیت سے قبور صالحین برتعیرات بنا نا اود انکوعباوت گاہ بنا لینا کیے است ہو تا ہے کیا دیا ہے است ہو تا ہے جبکہ نبی کریم ملی السّرعلیہ ولم نے اس بارے میں واضح دایات وی ہیں بہ است ہو تا ہے جبکہ نبی کوئی اللّٰہ علیہ السّرعلیہ والمت اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ الل

الْمُسَاَّجِدَ والسُّرُجَ - درزنى، ابوداؤد، نائى ، ابن اج، احد

السّرف لعنت فرا في سے قبروں كى زيارت كرنے والى عورتوں

براور قبروں برمساجد بنانے اور چراغ روشن كرنے والوں بر

اَ لَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُو كَانُو اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّ مُنْ كُنُورًا يَبْيَا يَرْهِمُ

مَسَاجِدَ فَإِنَّ الْمُعْكَمُ عَنْ وَلِكَ رسلم،

خبر دار دمورتم سے بیلوگ اسٹے بیوں کی قبروں کو عبا دت کاہ

بنالية عقي من تم كواس حركت سيمنع كرتا بول-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَامَ يَ إِنَّكِذُوا تُبُودُ أَنْبِيَاءِ هِمْ

تستأجد (بخارى أسلم، نسانى، احد)

الترفيعنت كى ہے ميروواودنسارى پر، أنفول فيائ

ببیوں کی تبروں کومساجد بنا نیا۔

إِنَّ أُولَيْكَ إِذَا كَانَ نِيْهِمِ التَّرَجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُولَ عَلَيْهِمِ التَّرَجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُولًا عَلَيْهِمِ التَّرَجُلُ الصَّارِحُ فَمَاتَ بَنُولًا عَلَيْهِ عَلَيْ الْفَرْدَى الْوَلْيِلَافَ شِيرَالُ الْمَكَالُ الْمُعَلِيمَ الْمُلْكِلِكَ شِيرَالُ الْمَكَالُ الْمُعَلِيمَ الْمُلْكِلِكَ مِيسَلَمِ اللَّهُ الْمَكَالُ الْمُعَلَى يَوْمَ الْفِيبَامَةِ (ابخارى السلم المان) الممد)

اِن لُوگوں دمیہو و دنصاریٰ ام کا حال یہ تھاکہ اگر اِن میں کو ٹی مردصالح ہوتا توا سکے مرنے سے بعد اُسکی قبر پرمسجد بناتے اور اُسکی تصویرس تیاد کرتے ہتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہو بگے۔ نبی کریم صلی النٹرملیہ ولم کی اِن واضح تصریحات سے بعد وہ پہودسی بانصرا نی ذہرن ہی ہوگا جواس گمرا و فعل کو قرآن کی اس آیت سے جت و دلیل قرار وے۔ آلآ مُحَدَّ احْدِ قَوْمِيُ فَإِنَّهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ .

اصحاب مہن کی تعداد کے بارے میں قرآن عمیم نے کوئی واضح تعدا دبیان نہیں فرما نی ہے ۔ اس سلسلے میں توگوں کے اندا ذے اور تخمین نقل کئے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نین سقے اور حیو بنظا ان کا کتا بعضوں نے چار کہا اور یا نجوال کُتا۔ بعضوں نے یانخ کہاا ورجیٹا ان کا کتا اوربعض نے سات کہا اور آمٹواں ان کا کُتا۔ اس سے مفترین نے قطعی تعدا د سے بارے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کیاسے سکین عام طور يرشات مددهل كيا كياب

اصحاب کہف کے سابت عدد ہونے سے متعلق تنفسیر بدارک ہیں ایک لطیف ہ مجى حضرت ابن عباس يني مفل كيا كيا كيا سي هن كا خلاصه به سے كه بـ

حب ده نوجوان سوكراً من بي تو اس قصه بي ارشاد ب تَّالَ قَالِمِكُ "داُن ك ايك في كيا) يرتو ايك بوا آكَ قَالُو البَشْيَا" يه تبین ہوئے کیونکہ جمع کا نفظ تھم از محم تبین پرصادق آ اے بھراگے قَالُواْ سَنَ مَكُدُ" أيا \_ . بيدا ورتين بوك و اورطا برى كلام معلوم بوما ب كم قاملين قول مخلف يس لبداجمانعدا وسات بوكني . مفستربیان القرآن تکھتے ہیں کہ یہ کوئی مستقل دلیل ہیں ہوکتی البت موئد ولسل بن عتى ہے والتعراعلم.

قاروالوں کے جنداور تذکرے چونکہ دین سے بین رہانیت اترک نیا

کو دین کا بہت مقدس کام سمجھا گیاہے اور اسی طرح ہرز مانے میں ظالم بادشا ہوں کے خوف سے اپنے دین کو جیانے یا باقی رکھنے کے لئے بعض توگوں نے غاروں اور پہاڑوں ہیں پہناہ لیے۔ اس لئے ہر مک ہیں ایسے متعدّد واقعات پیش آئے ہیں جہاں بعض توگ عہا دت اللی کے لئے غاروں اور پہاڑوں میں اپنی عمر س گزار دیں ہیں .

اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ شیش آیا ہے اس پرمؤرخ کو اصحاب کہف کا گسان ہوگیا جبکی وجہسے اصحاب کہف کی تعدا داور محل وقوع سے بارے میں مختلف مقامات شف ل سر سے رید

كروية كي بي.

ا مام تنفسیر قرطبیؓ نے اپنی تنفسیر میں چند وا تعات جو کچھ توسماعی ہیں اور چند چیٹم دید مجمی نقل کئے ہیں جومخلف ننہروں سے تنعلق ہیں ۔

منج الم ضحات كى دوايت سے نقل كيا ہے كد تيم دوم كے ايك فار ميں اكيس آوى ليفے ايك غار ميں اكيس آوى ليفے موت ميں ماليس آوى ليفے موت ميں ماليس المعلوم ہوتا ہے كد وہ سور ہے ہيں ۔

وونترا واقعم الم تفیرابن عطیدر سنقل کیا ہے کہ یں نے بہت سے توگوں سے ساہے کہ ملک شام بیں ایک غارہے جسمیں چند مردہ لاشیں ہیں۔ و ہاں کے مجاورین کا کہناہے کہ میں لوگ اصحاب کہف ہیں اس فار سے پاس ایک مسجدا ورمکان کی تعمیر معی ہے جسکورتیم کہا جا تاہے اور اِلن مردہ لا شوں سے ما سقہ ایک مردہ سے کا فوصائے بھی موجود ہے۔

منسرا واقعم شهراندس دغرناط، کانفل کیاہے - اہام تفسیر ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناط، کانفل کیا ہے - اہام تفسیر ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں کوشٹ نامی گا وُں کے قریب ایک غارب حبیب کچھ مردہ لاشیں ہیں اور اُن کے ما تھ ایک مردہ کتے کا ڈھا بچہ میں موجود ہے - اِن میں اکثر لاشوں پر گوشت

باقی نہیں ر باصرف ہریوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر ابتک بھی گوشت پوست موجود ہے ان پرصدیاں گزرگئی ہیں۔

می می اصحاب کہت ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سنگر ہیں تو دسکنے ہیں کہ یہ خبر سنگر ہیں تو دسکنے میں وہ ان پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں جیسا کہ ہیں نے منا ہمقا اود ان کے قریب ایک مسجد معمی ہے اور ایک رومی زما نے کی عمارت بھی ہے جبکورتیم کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہو تاہے کہ قدیم زمانے میں یہ کوئی حالیتان محل ہوگا۔ اس وقت تک بھی اسکی بعض ویواری محسے میں یہ کوئی حالیتان محل ہوگا۔ اس وقت تک بھی اسکی بعض ویواری محسے وسالم ہیں اور یہ ایک غیراً بادجنگل ہیں ہے۔ اسکے بعد ابن عطیہ کہتے ہیں کوئی خالے دا ور میں کہ غراط دا نہ دس کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار اور فین نات پائے جاتے ہیں جورومیوں کے طرز کے ہیں۔ اس شہر کا نام رفت سے عجا ئبات اور قبریں ویجی ہیں۔

ام قرطبی جواندنس ہی کے دہنے والے ہیں ان تمام وا قعات کو منقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف قرار دینے سے سے سرکر بیز کرتے ہیں اور نو و ابن عطیہ شنے بھی اپنے چنم دید وا قعات کے باوج میں طور پر نہیں کہا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں محض عام شہرت مقل میں محض عام شہرت مقل میں جیسے بیارہ میں اور ایس کم کا طرز ہے۔

مگردوسرے اندلسی مفسترابو حیان جوساتویں صدی ہجسری سکھالنہ ہیں شہر غراط ہی ہیں پیدا ہوئے، وہیں دے بلے ہیں وہ بھی اپنی تفسیر بجرمحیط میں غراط کے اس غاد کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح اربی تفسیر بجرمحیط میں غراط کے اس غاد کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدہ کا تذکرہ تکھنے کے بعد کھھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں منتے دسینی قاہرہ فتقل ہونے سے بعد کھھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں منتے دسینی قاہرہ فتقل ہونے سے بعد کھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں منتے دسینی قاہرہ فتقل ہونے سے بعد کھتے ہیں کہ ہم جب اور ایس فار کی زیادت سے لئے جایا کرتے منتے اور بیکتے منتے کہ آگر میہ یہ لائنیں ابتاک موجود ہیں اور زیادت کرنے والے اُن کو

شمار میں کرتے ہے۔ گرہمیشدائی تعداد بتانے بیں اضلاف کرتے ہے ہیں۔ میرفرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقبوس کا ذکر کمیا ہے جوغر ناطب بیانب قبلہ واقع ہے میں اس شہر سے بے شمار مرتبہ گزرا ہوں اور اس میں بڑے بر نے مرمولی پیھر دیکھے ہیں اسکے بعد نکھتے ہیں :۔
میں بڑے بڑے بڑے خون اھل الکھف بالاندلس لکٹر ہ د بد

ويتوج كون اهل اللهف بالا ندلس الملاه ديم النصاماي بهاحتي هي بلاد مملكهم العظمي .

(تغیر بجرمیط ۹۲ مستال)

یعنی اصحاب کمعن کے شہر اندلس میں موجود ہونے کی ترجیج

سے لئے یہ میں قرینہ ہے کہ و ہاں نصرانیت کا فلبہ ہے۔ یہاں یک کہ یہی
خطر ان کی میب سے بڑی نہ ہی مملکت ہے ۔ (تفیر قرطبی جو صلاف)
اس عبادت سے انداز و ہوتا ہے کہ مفسر ابو حیان اندلس کی دائے جی یہی ہے۔
والسّراعلم ۔

ابن ابی شید ابن مندر ابن مندر ابن ماتم رو فرات کور منا واقعیم ابن عباس سے دوایت کیا ہے۔ ابن عباس فرات بی بہت کے ماتھ دومیوں کے مقابلہ میں ایک جباد کیا جسکوغز و قالمضیق کہتے ہیں اس موقع پر ہماد اگر در اُس غاد پر ہواجس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے ادا وہ کمیا کہ غاد کے اندرجائیں اور اصحاب حیف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں مگر حضرت ابن عباس نے فرایا کہ ایسانہیں کی لاشوں کا مشاہدہ کرنے ہے اُس ہستی کو منع فرایا جو آس ہستی کو منع فرایا جو آس ہستی کو منع فرایا جو آس مستی دسینی نوی کریم کی الشریعا نے قرآن میں آپ کواس طرح خطاب کیا ہے:

الشریعا لئے نے قرآن میں آپ کواس طرح خطاب کیا ہے:

قرآت میں آپ کواس طرح خطاب کیا ہے:

قرآت میں آپ کواس طرح خطاب کیا ہے:

ٹر غُبًاالآیۃ (کہف آیت عظ) ''گرآپ ان کو دیمیس تو پیٹے بچیر دیں اور رُعب وہیبت سے

مغلوب بروجائيں۔

مگر حضرت معاوی نے اسکے باوجود چند آدمیوں کو دیکھنے کیلئے روانہ کر دیا۔ وہ لوگ فار پر پہنچ مگر جب فار بیں داخل ہونا چا ہاتو الناز نے اُنپرایک سخت ہوا بھیج دی جس نے اُن کواندر جانے سے روک دیا۔ دروح المعانی جوہ مئیں

بارخوال واقعم جنگل بین ایک غار کا پته لگا توحکومت کے محکمہ آثاد قدیمیہ نے سلافائی بین اس جگہ تھدانی کا کام جاری کیا اسمین مٹی اور پتھروں کے مثالے میں اس جگہ تھدانی کا کام جاری کیا اسمین مٹی اور

پتھروں سے ہمرے ہوئے بعد ہڑیوں اور پتھروں سے ہمرے ہوئے تھ صندوق اور قرق قبریں برآ مدہوئیں ، غار سے جنوبی سمت ہیں پتھروں پر سندہ مجھ نمقوش بھی دریافت ہموئے جو برنطینی زبان میں ہیں بیہاں سے

کندہ مجھ مفوش میں دریافت ہوئے جو برنظینی زبان میں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں جگہ رقیم ہے جس کے پاس اصحاب مہمن کا یہ غارسے۔ والنداعلم.

الغرض یہ تمام تاریخی وجغرانیا نی تفصیلات جو قدیم مفسرین کی روایات ہیں اِن سے نقرآن کی کئی آیت کا سمجھناموقو ون ہے اور نداس مقصد کا یہ کوئی طروری حصقہ ہیں جس کے لئے قرآن تکیم نے اِمن واقعہ کو بیان کیا ہے۔ بھر روایات وحکایات اور اِن کے آثار وقرائن اس ورج مختلف ہیں کہ ساری تحقیق قیفتیش کے یا وجو و اس کا کوئی قطعی فیصلیمکن نہیں سے کہ صرف ترجیحات اور رجمانات ہی ہوسکتے ہیں۔ بہر حال ا تناشخینی طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ اصحاب کہمن کا یہ واقعہ حضرت میسی ملید السلام کے بعدا و رنبی کریم سلی الند طبید ولم کے ذمانے کے قریب بیش آیا۔

ابن كير في اسسلط بين پرا ذحقيقت ايك بات لكودى ہے جوغور كرنے

کے قابل ہے:۔

المنزنعائے نے ہمیں اصحاب کہف کے ان مالات کی نجر دی جن کا ذکر قرآن مکیم میں ہے تاکہ ہم اسکو مجبیں اور ان بیں تدبیر کریں اور اس کی خبرنہیں وی کرکہفٹکس زمین اورکس شہر میں ہے کیو ککہ اس میں شہر میں ہے کیو ککہ اس میں شہرادا کوئی فائد و ہے اور نہ کوئی شرعی مقصد۔ (۱ بن کثیر ج سمھنے)

سور و كمث في حصوصيات سور و كمث في حصوصيات سه كرجش فص سفرود و كمعت كى

بہلی ذکش آیتیں حفظ کرلیں وہ دمّال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ انہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہفت کی آخری ذکش آیات یا دکرنے سے تتعلق منقول ہے۔

دمسلم، ابوداؤد، ترثدی ،نسا فی ،مشداحد،

اورمسنداحدیں حضرت سہل بن معافرہ سے بیمبی منقول ہے کرسول الٹرسلی الٹرعلیہ ولم نے ادا تا و فرما یا جوشخص سور ہ کہمن کی بہل اور آخری آیتیں پڑھ لے اسکے لئے اس کے قدم سے سرتک ایک نور بیدا ہوجا آ ہے۔ اور جو پوری سورت پڑھ لے قراس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہوجا آ ہے۔

ا در ابعض روایات میں ہے کہ جوشخص جمعہ کے دن سور ہ کہف کی طاوت کر لے اُسے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا اور پھیلے جمعہ سے اس جمدیک اسکے سب من و معاون ہو جائیں گئے ۔ دامام ابن کثیر نے اس دوایست کو موقو ون قراد دیاہے )

مافظ صیار مقدسی شند اپنی کتاب مخاره می حضرت ملی روزی رو ایت سے نقل کیا ہے کہ رسول الشملی الشرعلیہ ولم سنے ارشاد فرایا جوشخص مبعدے دن سوره کہفت پڑھ نے وہ آمخد روزیک مبرفتنہ سے محفوظ رہے گاا ور اگر د قبال نکل آتے تو یہ اسکے فقضے مجمی مغوظ رہے گا۔ زیر صب روایات نفیرابن کثیرے کی ہیں)

بدايت تكريرانا

إِنْشَاءَ الله :-

سورہ کہفت سے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ ہیں رسول الشمسلی الشد علیہ ولم می نبوت کا چر جا ہموا اور قریش منتم اس سے پر ایشان ہوئے تو اس نے اپنے قاومی نفر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو بدینہ طبیبہ سے میہو دس علمار سے پاس مجیجا تاکہ یہ معلوم کر بن کہ تو رات وانجیل میں ایسا کوئی وکرموجو دہے جومحد رصلی الشر

علیہ ولم) کی نبوت کی تصدیق کرتا ہو۔ علما ریہودنے اِن کو بتایا کہ نم لوگ اُس نبی سے تمین سوالات کر واگر امغوں نے صحیح جواب دیا توسمجھ لوکہ وہ الشرکے نبی ورسول ہیں اور اگرنہ دے سکے توسمجھ لیبنا کہ

يربات بنانے والے ہيں۔

ایک تو بیرسوال که اُن نوجوانوں کا کیا قصر ہے جوقد می رانے میں اپنی زندگی گزاری ، اپنے شہر سے نکل سے خصا و دغار میں اپنی زندگی گزاری ، دوسترا سوال یہ که اُس خص کا کیا مال ہے جس نے دنیا کے مشرق ومغرب اور تمام زمین کا سفر کیا ہے ، مشرق ومغرب اور تمام زمین کا سفر کیا ہے ،

چنا پنے یہ وونوں قریشی مکہ مرمہ آئے اور اپنی برا وری ہے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن ہات لیکر اسے ہیں اور پھر آن بہو دی علما رکا فصتہ سُنا یا۔ آخر یہ لوگ نبی کریم ملی السُّرطیہ و ہم کی خدمت میں آئے اور یہ سوالات بیش کئے۔ آپ نے سنگر فریا یا کہ میں اس کا جواب مل وول گلا میں السُّر علیہ والس گلہ السُّر علیہ والس گلہ السُّر علیہ والس مسلی الشُّر علیہ ولم وجی کے انتظار میں رہے تاکہ اِن کا جواب و یا جائے گر وعدہ سے مطابق و وسر سرے دن اس حالت آئی اور نہ جربیل امین آئے۔ بندرہ ون اسی حالت پر گرزر گئے۔ قریش محد نے ذاتی اُڑا اُن شروع کی اور نہ جربیل المیں آئی کا میں صورت کہف لیکر والس صورت کہف لیکر مال سے رہنے وغم بہونی وجہ بھی بیان کردی کہ آئیندو زیانے میں جبی کام سے کرنے کا وعدہ کیا اس کے توان اس الشرکہنا چا ہیے۔ چونکہ آپ نے انٹ رالشرنہیں کہا متعا اس لئے وجی اہلی میں تاخیر ہوگئی۔

#### وَلَا تَعَوُّلُنَ لِشَيِّ إِنِّ فَاعِلُ وَلِكَ عَدَّا إِلَّانَ يَشَاءَ اللهُ اللهِ وَكِهِ اللهِ عَلَا)

اصی بی مون میں اسل موج ونہیں ہیں۔

ام موج ونہیں ہیں۔

تفسیری وتاریخی روایات میں مخلف نام میان کئے گئے ہیں لیکن ان میں کچے زیادہ مستمکم روایت وہ ہے جبکوطرانی نے اپنی کتا بہ عجم اوسط میں حضرت ابن عباس شے نقل کیا ہے۔

اس میں انکے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

میں انکے نام اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

والنہ انکی نام شططیونش، سَاوُنش، سَاوُنش، سَامِ بُہُونش، سَامِ بُونش، سُامِ بُونش، سُامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سُامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سُامِ بُونش، سَامِ بُونش، سُامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُونش، سُامِ بُونش، سُامِ بُونش، سُامِ بُونش، سُامِ بُونش، سَامِ بُونش، سَامِ بُو



ابن کثیر المحتے ہیں کہ سبا " بمن سے بادشا ہوں اور اس ملک سے باشندوں کوم سب کالقب ہے۔ تبا بعد رقوم تبعی ہواسکے مقتدا اور پینیوا متعے وہ مجمی اسی فوم سباست علق رکھتے ہیں۔ ملکہ بلفتیں جس کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ التلام کے تذکر وہیں آ چکا میں سباست میں مقت

ہے و وہمی اسی قوم سے تھی۔

النّد تعالىٰ نے اِس قوم براہے رزق كے دروازے كھول دينے عقے اور اُسجے شهر میں آرام و آسائش کے تمام وسائل مہیا ہے۔ اِن کے عروج کا دورگیار ہ سو برسس قریمہ تعبل مسیح بیان کمیا جا ناہے .حضرت داؤوا ورحضرت سلیمان علیہ التیلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم می حیثیت سے ا**س قوم کا شہر ہُ آ فاق تھیل جِکا مضا .ا**سکی دولت و ژوت کے افسانے روم اور ہونان کے ایوانوں میں رفک وصرت سے سے جانے عظے موّر صین تکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہونے اور چائدی سے برتن استعمال کرتے ہتے۔ ان سے مکانوں کی جینوں وبوار دن اور در وازوں تک بین سونے اور جاندی بائنی دانت حتیٰ کہ جواہرات کا کام ہوا ہوتا مقاان کے سرسبروشا داب باغات ، تعبتیاں اور مواسی ملک کا بیش بہا سرمایہ مفت ۔ یه لوگ عیش بیب ندی میں ملانے کی ککڑی سے بجامنے وارچینی ،صندل اور ووسری خوشبو دار فكر إل جلاتے منے اسمنوں نے تاریخ میں بہلی بارشہرصنعار کے بلند بہاڑی مقام پر ایک فلک بوس عمارت تعمیر کی خوقص خمدان سے ام سے صدیوں کے مشہور رہی ہے . عرب مؤرمین کا بیان ہے کہ اسک ، منزلیس مختیں اور ہرمنزل ۴۶ فٹ بلند بھی ، التار تعالیے نے انکو اپنے انبیارے 'دربعہ توحید اور اپنے احکام کی اطاعت کے ذربینمتوں کے شکر کرنے کا ملم دیا مقا. ایک متت یک یه لوگ اسی حال پر قائم رہے - تھیران میں عیش وعشرت نے له فرآن مكيم كي نعبير معالق برطرت باغ بي باع نظرة اسما. غفلت وانکار بیداکر دیا الترتعالی نے اِن کی تبیہ کے لئے مزید تیرہ اور پنجیبر بھیجے جنھوں نے ان کی فیمائش کی اور داہ داست پر لانے کی پوری کوشش کی مگریہ لوگ اپنی ہے ہوش غفلت سے بازنہ آئے ۔ آخران پرسیلاب کا عداب بھیجا گیاجس نے ان کے شہراور باغات کوویران اسے بازنہ آئے ۔ آخران برسیلاب کا عداب بھیجا گیاجس نے ایک دوایت نقل کی ہے امام احمد نے حضرت ابن عباس سے ایک دوایت نقل کی ہے کہ ایک خصرت ابن عباس سے دریا فت کیا یا دسول الترقران

میں حس سئیا کا ذکرہے بیکسی مردیا عودت کا نام ہے یا زمین کے سی نقطیہ کا نام ہے ؟

ارٹ اولادیں دس لڑکے ہوئے ہیں جن میں سے چیا کین میں آبادر ہے اور چار کمک شام چلے گئے۔ کمین میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں:۔ شام چلے گئے۔ کمین میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں:۔ مُن جَمَعَ ، کِمنْ لا ، اُذُد ، اَشْعری ، اَنْدَار، چمیر دان چھ لڑکوں

سے چھ قبیلے بنے جوانہی مٰدکور ہ آموں سے معروف ہیں) اور متنام میں بینے والوں کے یہ نام ہیں :۔ لَخَم ، جُدام ، عَامِلَهُ ، غِستَان را نکی نسل کے قب کل

انہی 'اموں سے شہور بوتے)

(مسنداحد، ابن جربر، ابن ابی حاتم، ابن عبدالتر، تریزی)

ابن کثیرہ کی تحقیق ہے کہ یہ دش لاکے سبا کے صلبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں سخے بلکہ سباکی و وسری یا چومتی نسل ہیں یہ لوگ ہوئے ہیں مجھر انجے قبیلے مثام و ممبن ہیں مجھلے اور انہی ناموں سے مشہورہوئے بسبا کا اصلی نام عبر شمس مفاشجرہ اس طرح بیان کیا گیاہے :-

سَبَاعبد للله بن يشخب بن يَعْرِب بن قعطان.

مؤرضبن نے بہمبی نکھا ہے کہ سباعبتہ س نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان ملی السرعلیہ ولم کی بشارت اپنی قوم کوٹ تی بھتی جمکن ہے اسکو اس بات کا علم قدیم کتابوں تورات یا انجیل سے حاصل ہوا ہو ہیں آخر کی علا مات اور تشریف آوری کے تذکرے موجود ہے۔ نبی کریم الیاب ا

علیہ ولم کی سٹان میں اس نے چند اشعاد بھی کہے ہیں جن میں آئی تا کا وکر کرکے یہ نمنا ظا ہر کی ہے کہ کاش میں اُن کے زیانے ہیں ہوتا توانی کا وکر کرکے یہ نمنا ظا ہر کی ہے کہ کاش میں اُن کے زیانے ہیں ہوتا توانی سے ہور کہ در کرنا اور اپنی قوم کو اُنپر ایمان لانے کی تلقین کرا۔

اور حدیث میں یہ جو نہ کور ہے کہ سبا کے قوس بولوں میں جلے گئے۔ یہ واقعہ اِن پرسیلاب کا عذاب آنے کے بعد کا ہے۔ دابن کثیر کی مقال کیا ہے کہ قوم سبا پرسیلاب کا عذاب حضرت عیسی علیہ است لام اور نبی کری صلی الشرعلیہ ولم کے ورمیا نی حضرت عیسی علیہ است لام اور نبی کری صلی الشرعلیہ ولم کے ورمیا نی خضرت عیسی علیہ است لام اور نبی کری صلی الشرعلیہ ولم کے ورمیا نی خشرت کہا جا تا ہے۔

زیانے میں آیا مقاد کو اس سیلاب کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے:۔

سیل عرم اورستر آرب میرس عرم اورستر آرب میرستر میرستر اورستر آرب میرستر میرستر اورستر آرب میرستر میرستر از میرستر این میر

کے لئے بنایا جاتا ہے جفرت ابن عباس کے سیکی معنی منقول ہیں۔

یمن کے موجودہ دارا تھومت صنعا ہے نین منزل کے فاصلہ
پرایک شہر آپرب نامی مطاحبیں توم سبارسی مقی۔ پیشہر دو بہاڑوں
کے درمیان وا دمی میں آباد متھا اور مہیشہ سیلابوں کی زویں رساست
کر دیا متھا اس بندنے بہاڑوں کے درمیان ایک بند نہا سیست تحکم تعیر
کر دیا متھا اس بندنے بہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں
کوروک کر یانی کا ایمنظیم الثان دخیرہ بناویا متھا۔ بارش کا بانی
مجمی اسمیں جمع ہونے لگا۔ اس بندسے پانی نکالنے کے لئے بین بڑے
دروازے رسمے گئے بنتے گا کہ یہ ذخیرہ آب انسانی ضرورت کے علاوہ
باغات اور آب پاشی کے لئے کام آسکے۔

اور بالین جودو بہار سے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے ہے جن
میں پانی کی نہریں جاری تھیں ان باغوں ہیں ہرطرح کے ذرخت اور ہر
قسم کے بچل اس کڑت سے پیدا ہوتے سے کہ بعض الرسلف جیسے امام
قاداۃ وغیر ہم سے مردی ہے کہ اِن باغوں ہیں اگر ایک عورت اپنے سر پر
خالی ٹوکری کیکرملیتی تو درختوں سے ٹوٹ کرگر نے والے بجہ تھیلوں سے
وہ ٹوکری نود بخود مجم ماتی ہیتی ۔

الشرك اس رزق ب خوب كا دُنيو ا دراس شهر كر دارى ا حكام البيد كى بابندى كر والشرف تهار ك المراح ك اس شهر كو بلد الله يسترك الكام البيد كى بابندى كر والشرف تهار ك الماس شهر كو بلد الله يسترك المراد و المراح على اعتدال مقا موذى جانورو ل ب مبى يرشهر يك مقا لكين الشرقعالى كى اليي وسيح نعمتول اور البيب المسترم السلام كى السي وسيح نعمتول اور البيب المسترم السلام كى السال نبيبات كم باوجو واس نوم في مركش اور دوروانى المرسور باتى ركى تو ان برسيل عرم جهور وياكيا عرام اس بند ا فريرة آب كا بمام مقا بس بند افريرة آب كا من بوري وادى وادى المرسول عرم جود وياك المنافعات المراك ال

خدط ہرا ہے درخت کو کہا جاتا ہے جوفاردارسی ہواور کر واسمی الور اتل جاؤے درخت کو کہتے ہیں جسپرکوئی کیل کھانے کے قابل ہوا۔ انسان جاؤے درخت کو کہتے ہیں جسپرکوئی کیل کھانے کے قابل ہوا۔ انسان سے اس کا ترجمہ ببول اور کنیکہ کا درخت کیا ہے۔ بیدر کے معنی بیری کے ہیں۔ یہ دوقسم کی ہوئی ہے ایک وہ جو باغات میں استمام الگائی مائی سے اس کامیل خوش ذائقہ ہوتا ہے اور اسکے درخت میں کانے کم اور میل زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جنگی بری کی ہے جوخود روہوتی سے اسمیل کریا نے زیادہ اور میل کم ہوتے ہیں اور برمزہ ہوئی ہے۔ آیت سے اسمیل کانے زیادہ اور میل کم ہوتے ہیں اور برمزہ ہوئی ہے۔ آیت نہورہ میں میں دوسری قسم مراو ہے۔ لفظ سِدْرِ کے سابھ قبیل کالفظ بھی مرکورہ ہے۔ سے جو اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔

قرآن جمیم نے یہ بات بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ سزا اُنھیں نامشکری اور انکار کی وجہ سے دی گئی نعمت جمعدر بڑی ہوتی ہے مشکر گزاری بھی اُتی ہی بڑی چاہتی ہے اور اس کا انکار بھی بڑے عواقب و نتائج پیدا کرتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ جوشفص بھی السر تعلیلے کی دی ہوئی معمتوں کی نامشکری کرتا ہے و ہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اللی اِبی اِن نعمتوں کا ستحق نہیں ہوں ۔ اسی طرح جوقوم اللہ تعالے کے اللی اِبی اِن نعمتوں کا ستحق نہیں ہوں ۔ اسی طرح جوقوم اللہ تعالے کے فضل سے غلط فائدہ اُنھا تی ہے ہوں ۔ اسی طرح جوقوم اللہ تعالی نے ہی ہوں دور کا رفیعتیں ہم سے سلب وہ کو یا این دی ہون کے ہم اِن کے قابل نہیں ہیں ۔ نعوذ باللہ منذ .

اس طرح الشرتعائے کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عوج سے گراکر اُس گڑھے میں بھینک دیا جہاں سے مھرکوئی مغضوب فوم مجی مسرنہیں نیکال کی ہے۔

(سبا آیات مطا تا عام)

سبا کے لئے اُن کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجو دعقی۔
وَقُو بَاخِ دَائِیں اور بائیں ۔ کھا وَ اپنے رب کا دیا ہوارزق اور سشکر ہجالا وَ
اُس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پرور دگار ہے بخشش والا۔
مگر دومنہ موڑ عمتے ، آخر کارہم نے اُن پر بند توڑ سیلاب میں ویا
اورہم نے اُن کے دیو باغوں کی جگر ذیو ایسے باغ برل دسے جن کے

کڑوے کسیلے میں اور جہاؤکے درخت تھے اور کچھ متھوڑی سی بیریاں م یہ متما اُن کے کفر کا بدلہ جوہم نے اُن کو دیا اور 'ماشکرے انسان سے سوا ایسا بدلہ ہم اورکسی کونہیں دیتے ،

اورہم نے ان کے اور اُن بستیوں (ملک شام) کے درمیان جن کوہم نے برکت عطائی تفی نما ہاں بستیاں بسا دی تقیب اور اُن میں میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پرد کھ دی تقیبی ، جیو بھروان داستو میں رات دن پورے امن کے سامقر، مگر اُن صفول نے کہا اے ہما دے پر ور وگار ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کردے ۔ اُن صفول نے اپنے اوپر آپلیم کی ۔ آخر کارہم نے انتھیں افسانہ بنا کر دکھ دیا اور اُن مضیں بالکل ہی ویٹ اور اُن مضیں بالکل ہی ۔ آخر کارہم نے انتھیں افسانہ بنا کر دکھ دیا اور اُن مضیں بالکل ہی ۔ وہ کر دیا ۔ یقیناً اسمیس نشانیاں ہیں ہرائیں کے لئے جو بڑا ا

ان کے معالمہ میں المبیں نے اپناگان سیجے پایا لیں انھوں نے اسی کی پیروی کی بجزا کے مقور سے سے گروہ کہ جومومن مقا۔
المبیس کو اُن پرکوئی اقتدار عاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لئے ہواکہ ہم یہ دیجھنا چاہتے مقے کہ کون آخرت کا مانے والا سے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے اور تیرارب ہر شے پرکون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے اور تیرارب ہر شے پر

منائع وعب

قرآ فی نزگیر و۔ انڈرتعائے نے اپنی کتاب قرآن ظیم میں وعظ ونصیحت کے عمو مًا چارطر سیلقے استعمال کئے ہیں ۔ حسب موقع ومحل انہی چاروں میں سے ایک طریقہ عبرت وصیحت سے لئے اختیار فریا ہاہے۔

(١) تذكير بآلاء اللها-

يعنى النركى نعتول كوياد ولاكرنصيحت كرناء

التنرتعالیٰ نے اپنے بندوں پرجن تعتوں کی ارزانی فرما بی ہے آن کو یاو ولاکر اطاعت وانقیاد کی جانب توجہ ولائی گئی ہے۔

سوره اعراف آیت مالا، ملای بین ارث دست در برد در در در در در با بریده و در

عَادُ كُرُوُ الْ أَكَامَ اللّهِ لَعَلَكُمُ تُعَلِيحُونَ. يس الله كى نعمتول كويا وكرو تاكرتم فلاح يا وَـ

مَا خُرُكُونُ ا الكَوَاللهِ وَلَا تَعَنَّوُا فِي الْأَمْرِينِ مُنْفِيدِينَ.

پس التگری معتول کو یا دکروا و رزمین میں فساد کرتے مذمیمرو۔

(٢) تذكيو بايام الله-

یعن گزشت قوموں کے مالات بیان کرکے نصیحت وعبرت ولانا۔
جن قوموں نے النّرتعالے اور اُسکے رسولوں کی اطاعت والقیاد کی اور
دنیا و اَخرت کی فلاح پائی۔ اُن کے نذکرے بیان کرکے انسانوں کو نصیحت
کی گئی ، یاجن قوموں نے سکوش و بغاوت کی اور اُسکے نتیج ہیں عذاب اہلی
کے ستی ہوئے اُن کے نذکرے بیان کر کے عبرت ولائی گئی ۔ سور ہ ابرائیم
میں اسی تذکیر کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَذُكِرُهُمْ بِأَيَّاهِ اللهِ دايت مف

اسعنى ال كونصيحت يجم قومول كيع عروج وزوال كى تاديخ

یاد دلاکر۔ ۳۱) تنذکیر با یاب اللیا۔

لیعنی النترکی نشانیاں و کھلاکر خالق کا کنات کی ہستی اور اسکی

وحدت كااعترات كروانا

سور و يوسف مي ارمشاوي بـ وَكَا يِتِنُ مِنْ أَيْمَةٍ فِي المُتَمَادِينِ وَالْأَمْ مِن يَمَدُّونَ مَا مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ يَمَدُّونَ

عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَى صَوْنَ وَآيت مصل

اور زمین اور آسمان میں السرکے بہت سے نشانات ہیں کہ جن پروہ بے توجی کے ساتھ گزرجاتے ہیں اور پرواہمی نمبیں کرتے۔ دم) تذکیر بدا بعد المعون ۔

یعنی عالم برزخ اور آخرت اور قیامت کے حالات سناکر وعظ ونصیحت کرنا۔

سورة في بين إرتشاد هي ب

فَذَ كِنَّ إِلْ لُقُرُ أَنِ مَنْ يَكَافَ وَعِيْدٍ. دايت عا

يس قران سم وريونسيت كرواس غص كوجوالتركي وعيد

العنی بعد الموت کے عذاب سے ڈر السب

قوم سباکا یہ واقو تذکیر بایام اللہ سنگفاق دکھا ہے اور ہم کو سب بی دیا ہے کہ جب کوئی قوم میش وعشرت طاقت و ثروت کے گھنڈ میں آگر نافر بائی اور سرکشی پرآ ما وہ ہو مائی ہے تو اللہ تعالیٰ ابتدارً اسکومہلت ویت ہے اور دا ہ داست پرلانے کے لئے اپنی جت کو آخری حدیک پورا کرتا ہے اسپر مجی آگر وہ قوم خفلت و بغاوت پرقائم رہتی ہے تو التر تعالیٰ کا قانون مکا فات آگے بڑمتا ہے اور الیسی بہنت قوم کو بارہ بارہ کی کا قانون مکا فات آگے بڑمتا ہے اور الیسی بہنت قوم کو بارہ بارہ کی دو یہ اور اس قوم کی تباہی تاریخ کی ایک واستان بن کر دوجائی ہے۔

وَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمُّ مِنْ فَالْفُلُووْ الْكِيفَ كَانَ عَالِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمْ مِنْ فَالْفُلُووْ الْكِيفَ كَانَ عَالِمَهُ

المعجرمين والنمل أيت علل

اسے نی آپ امنیں کہ دیجے کر بین بس میل میرکر دیکھو کم

مجرين كاكبيا انجام بوا .

باخیر طمرا فی اور فی امت :-قوم سبا کا یه قصته اس حقیقت کر ذہبن نشین کراہے که النرتعالیٰ کا قانونِ مکافا اس بات می شہادت و سے راہے کہ دنیا کا یہ نظام کوئی اندھے کی لائٹی نہیں جواندھا دھند جس کو جاہے لگ جائے۔ بلکہ اس بر ایک سننے ودیکھنے والے الشرعروجل کی فرانروائی ہے جو سنکر تی راہ افتیاد کرنے والوں سے ساتھ ایک معاملہ کرناہے اور ناسٹکری کی راہ جلنے والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرناہے اور ناسٹکری کی راہ جلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی دوسرامعاملہ کرناہے بھوئی سبق لینا چاہے نواسی تاریخ سے بہ سبق لے سکتا ہے کہ جب کہ ایک اور بدی کا انجا کی مسلطنت کا بہ مزاج ہے اسکی حکومت بین نیکی اور بدی کا انجا کی محمدی بکساں شہیں ہوسکت اسکے عدل واقصاف کا لازمی نقاضہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب نیکی کا پورا اجرا ور بدی کا پورا بدلہ دیا جائے اور یہی دن قیامت کا ہوگا۔

بگرے انسانوں کے نرالے طور طریق :-

قوم سباسے وار السلطنت مارب سے مکت شام فلسطین تک شاہراہ عام پر التارنعائے نے سینکٹوں بستیاں فائم کروی تھیں ۔ بیب نتیاں بہت زیاوہ فاصلہ پریہ کھیں بلکمتنصل بخیں ۔ ایک بسنی سے آٹا دھتم ہونے سے بعد و وسری بستی سے آٹارنظر آنے لگتے مقے سفری میا فتوں کو الشرتعالی نے اپنے مکیمانہ اندا زکے نے اس طرح قائم فرمادیا تھاکہ ایک مسافر کواتنے وور دراز کاسفر طے کرنے میں کوئی وشواری پیش نہیں آئی تھی وہ رات دن مسلسل طبنے سے با وجو د کوئی تفکن یا نکلیف محسوس نہیں کر استماراس سے علاوه جابجامسا فرخانے، رمایہ دار درخت ، میٹے یا بی کے چینمے ، مجبل وار درخت اتنی كثرت سے مضے كرايك مسافر كو درميان راه كوئي اجنبيت محسوس مهيں ہوتى مقى سيب التُرتَعاليٰ كے خاص انعامات عقے جواس قوم كوبيت مقے ليكن اس قوم نے ان معمنوں پر التُّرْنِعَ لِيْ كَاسْتُكُراواكرنے كے بجائے بنی اسرائیل كی طرح 'ماک بھوّوں چڑھاكر بير کہنا منٹروع کر دیا کہ بیمی کو ٹی زندگی ہے کہ انسان سفرکے ارادے سے گھرمے سکلے 'نو بہ بھی معلوم نہ ہوکہ طالت سفر میں ہے یا اپنے گھر ہیں۔ وہ معبی کیا خوش نصیب انسا<sup>ن</sup> ہیں جو ہمت مردا نہ سے سامقد سفر کی ہم قسم کالیعث اُٹھاتے، یا نی اور نذا کے لئے بے بیان ہوتے اس طرح اسباب راحت وآرام سے مہتبا نہ ہونے کی وجہ سے لڈت سفر کا ذائقہ چکھے ،اے کاش ہمارا سفرجی ایسا ہی ہوجائے۔ ہمارے سفر کی مسافتیں دراز ہوجائیں تاكهم دورى منزل كانطعت أمهاسكين انطف تو اسى بي سے كه كهيں را ورا وقتم بهوكيا. تحہیں بیاس ہے ، مہیب جوروں کا اندلیثیہ اور کہیں منزل کا انتتبا ق۔

## قرآن کیم نے انکی اس تمناکا اس طرح فکر کیا ہے۔

فَقَا لَوُا مَ بَنَنَا بِلْعِدْ بَيْنَ ٱسْفَاحِ ذَا الَّذِهُ وسباآيت على

ا ہے ہمار ہے رب ہمارے سفر کی مسافتیں کہی کرو ہے۔ یہ و عا انھوں نے اپنی ظاہری زبان سے کی ہویاز بانِ حال ہے، حقیقت بہہے کہ بگڑے انسانوں کے طورطریقے نرایے ہونے ہیں جوشخص بھی التر تعالے کی دی نعمتوں کی اسکری كرتاب و و كوياز بان حال سے يه كرتا ہے الى ؛ ميں إن نعتوں كاستى نىپى بوں ، اوراطى جوقوم النزنعائے کے فضل وکرم سے غلط فائدہ اُٹھاتی ہے۔ و وگویا اینے رب سے یہ وُعا كرتى ہے كہ اے پر وروگار بينتيں ہم سے سلب كرنے كيونكہ ہم استحے قابل نہيں ہيں . قوم سباكا مجى يهى عال تحاكه امنصول نے الله تعالیٰ كی عظیم تعمتوں كا غلط فائدہ أرشا یا۔

ابلیس سے بال ویرہ۔

قوم سبائی بے را ہ روی اور اُن کا پورے طور پر گمراہ ہوجا نا ایک ایساحا ویڈ متاحس نے المبین سے کمان کو تھے کر دکھا یا۔ کیونکہ ابلین را ند ہُ درگا ہ ہوتے وقت یہ گمان کیا تنا کہ میں آدم کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا اور ان کو گمراہ کرنے کے لئے ہر جارسمت سے

حمله کرووں گا۔

اس کا یہ گمان صحیح بھلا اور قوم سبااس کی را ہ چلے بجز چند ایمان واروں کے جوحق پر قائم دے۔ اسکے بعد السّرتعائے نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ابلیس کو ایساکونی افتدا رنهیس و یا گیا ہے جوبنی آدم پر نا فذہوکر ہی رہے۔ وہ صرف وسوسہ یا ترغيبات ہى دے سكتا ہے ، اسكويہ قدرت ماصل نہيں كە كوئى انسان التارنعال كى فرا بررى كاارا ده كرے اور و ہ اسكوز برت ع بھ بكڑكر نا فرما تى كى را ہ پر تھنچے لائے ۔التّٰرتِعالیٰ نے اسکو جرکی میں اختیار ویاہے و ہ صرف اسی حدیک کے دوہ انسانوں کوبہ کا کے اورالیے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے لگالے جو خو داسکی پیروس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اغوا کے بیرمواقع المبیں کو اس لتے دیئے سے ہیں ٹاکہ آخرت کے مانے والوں اور اسکی آ مرمیں شک سرنے والوں کا فرق کھل جائے کہ کون آخرت کا مقین کھتا ہے اور کون اس سے غافل ہے۔

قرآن عَمِ فَ الْمِيس كَى اس قوتِ بازوكو اس طرح بيان ہے: -وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْ إِلْمِيسُ ظَانَتُ مَا تَبَعُولَا الْمِ

(مسبأ آيت عنة ، علة)

قوم سبا کے معاملہ یں ابلیں نے اپنا گمان صحیح پایا اورانھو نے اُسی کی پیروی کی بجزایک بھوڑے ہے گروہ کے جومون مقا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچے ہوا وہ وہ اس لئے ہوا کہ ہم یہ ویچھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا مانے والا ہے اور کون اُسی طرف سے شک بیں پڑ اہوا ہے اور تیرا رب ہر چیز پرنگر ال ہے دوسرے الفاظ میں شیطان ابلیس کی قوت بازو کو اس آیت بی اسلاح بیان کیا گیا کہ وہ تمراہ کرنے میں بے قوت و بے طاقت ہے۔ اسکوالیا کوئی اقتدار نہیں ویا گیا کہ وہ انسانوں کو گراہ کردے اور دا و حق دور کردے۔ وہ مرف ترفیبات اور وسوسے بڑائی کے مواقع فراہم کر ا حے اور مکرو فریب کے فراجہ بڑائی کے قریب نے آتا ہے۔ شیطان کی توت بال و پر کو قرآن کی مے فراجی ڈبان سے اس طرح ادا

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَتَا تُنْفِى الْأَمُولِاتَّ اللَّهُ وَعَدَ كُورُ

وَعُدَ الْمُجَنِّ الْحُرْنِ الرَاسِمِ آیت علا)

اورجب قیامت پس تمام مقدمات کا فیصلہ ہوجائیگا دیعنی الله ایمان جنت پس اور کفار جہنم پس بھیج ویئے جائیں گے، تو رسب بل جہنم کے دکر شیطان کے باس جوجہنم ہی میں جہیں پڑا ہوگا جاکہ طامت کریں گے دکر کہ کمبخت تو تو فروبا ہی مقا ہم کو بھی اپنے ساتھ لے فروبا اُس وقت شیطان جواب ہیں) کہے گا مجھ پر تہا دی ملامت ناحق ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے تم جواب ہیں) کہے گا مجھ پر تہا دی ملامت ناحق ہے کئے تھے دکر قیامت ہوگ کفرے کفرے ملاکت ہوگی اور ایمان سے جات ہوگی) اور ہیں نے بھی تم سے کھر و عدے کئے تھے دکہ قیامت نہ ہوگی اور نہاد اعمل مجی تم کو کھر و عدے کئے تھے دکہ قیامت نہ ہوگی اور نہاد اعمل مجی تم کو

نجات وے گا دغیرہ دغیرہ)

سویں سنے وہ وعدے جوئے کئے تھے اور میراتم پر اور کچھ تو زور چلٹا نہ تھا سوات اسکے کہ میں نے تم کو صرف دعوت دی متی اور تم نے اپنے اختیاد نے میرا کہنا مان لیا (اسمیں میراکیا نود تھا) لہذا تم مجھ پر ملامت نذکر واقصور تمہا را ہی ہے) تم خود اپنے آپ پر ملات کہ مجھ پر ملامت نذکر واقصور تمہا را ہی ہے) تم خود اپنے آپ پر ملات کہ لواب نہ تو میں تمہادی مدد کرسکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کرسکو ہے۔ میں خود تمہارے اس میں میراد بیوں کہ تم اس سے مہلے دنیا میں مخطوا الشرقعالے کا شریک قراد دیتے مقے۔ میقیناً طالموں کے لئے دنیا میں در دناک عذاب مقرر ہے۔

نیز قرآن حکیم نے اس حقیقت کامیں اظہار کیا ہے کہ شیطان کی بہیہ روی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جوعقید ہ آخرت سے غافل ہیں یا بھروہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ عقیدہ آخرت سے غافل ہیں یا بھروہ شک میں پڑے کی بتائی ہوئے ہیں۔ کیونکہ حقیدہ آخرت ہی ایک البسی جزیے جوانسان کواللہ اوراُسکے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر قائم رکھ سختی ہے۔ کیونکہ جوشخص بہ بقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد الشرافعالی کے حضورا پنے اعمال کی جواب وہی کرنی ہے۔ تو وہ لاز ماشیطان کی راہ پر نہیں میل سکیگا۔ اس لئے شیطان کا سب سے بڑا حربہ میں ہوتا ہے کہ انسان کوآخرت سے غافل کردے۔ اور دنیا میں جومبی گراہ ہواہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ یا تو آخرت کا منکر مقایا وہ اس یارے میں شک کرتا تھا۔

قرآن مکیم نے قوم سبائی آخرت فراموشی کوشیطان کے اسی حربہ کا سبب قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی ترفیعبات اورخواہشات کی ترغیب و بکر آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اب اس آیت کا ترحمہ مجر کیبار پڑھ لیننے۔

ا بلیس کوان پرکوئی افتدار ماصل منه مقا گرجو کچه مهوا وه اسلنے مهوا که کہم دیجنا چاہتے ہے کہ کون آخرت کا یقین کرنے والاہ اور کون اُس کی طرف سے تنگ میں پڑا ہمواہ اور تیرارب تو ہر چیز پر نگرال ہے۔ طرف سے تنگ میں پڑا ہمواہ اور تیرارب تو ہر چیز پر نگرال ہے۔



م و و و و افدود کے معنی گرھے، کھائی خندق کے ہیں۔ یہ نفرد لفظ ہے جس کی جمع الحمالی خندق کے ہیں۔ یہ نفرد لفظ ہے جس کی جمع الفادید آتی ہے۔ اخال دیر آتی ہے۔

چونکہ زیر بجن واقعہ میں کا فرباد شاہ اور اسکے ارکان سلطنت نے گڑ سے کھدواکر اور ان میں آگ دہرکا کرعیہانی مؤمنین کوزندہ جلادیا مظاءاسی نسبت نے اِن کافروں کوان میں آگ دہرکا گرعیہانی مؤمنین کوزندہ جلادیا مظاءاسی نسبت نے اِن کافروں کوانسیاب اُفدود کہا گیا (فندق والے)

اَصِعابُ الْاحْدُودِ اور من رائع کیم اور من رائع میم بیان کیاگیا ہے۔ اور من رائع میم کاجواسلوب خاص م فصص و واقعات سے سلسلے میں قرآن کیم کاجواسلوب خاص م

اسی حدیک اس واقعہ کی خصص و واقعات کے مصلے بیل قرآن یم ہی بوہ سوب ما میں اسی حدیک اس واقعہ کا صرف وہی حصہ بسیان کیا گیا ہے جورُشد و ہدا بت انسانی کے لئے باعثِ عبرت مقا۔ باقی و و تفصیلات جومل وقوع اور زمانہ اور و گیرتا رسی امور سے تعلق رکھتی ہیں عمداً ترک کر دی گئیں کیونکہ آئی و صافتیں افسیمت وعبرت سے لئے ضروری نہیں تفییں ۔

العیمت وعبرت سے لئے ضروری نہیں تفییں ۔

اصحاب الافدود کے واقعہ میں مفسرین نے متعدد واقعات نقل کئے ہیں گر ان میں قرقہ واقعات زیادہ من ہوراور قابل اعتماد سمجھ گئے ہیں۔ امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اور امام سلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ،اسی طرح امام نرندی اور امام کسائی نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت صہیب رومیؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک ون نبی کرمیم صلی السرعلیہ ولم نے ہمیں یہ فصرت سایا کا گرست نہ زمانہ میں ایک بادشاہ مقا اسکے ورباریں

ا یک جا دوگر اس کا بهنشیں مضاجبی و ہ عزت کیا کرنا تھا جب وہ بوڑھا ہوگیا تو بادشا ہ سے اپنی ایک تمنا کا اظهار کیا که اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں اورموٹ کا وقت قریب ہے۔ اس لیے میں۔ یی خواہش ہے کہ آپ ایک ایسے لا کے کا انتخاب کریں جو ذہبین اور نہیم ہونے کے علاوہ اسطے نهاندان ہے بھی تعلق رکھتا ہو تا کہ ہیں اسکو اپنا بیفن د جاو وگری ہسکھا ووں ۔ باوٹنا ہے ایک ا یہے ہی لاکے کو اُسکے سپر دکر دیا۔ اس لاکے نے اس بوڑھے ساحرے تحری تعلیم سکھنا شروع سر دیا. هررو زبیه لا کاجا د وگر کے ہاں آیا کر تا تھا. ورمیان را ہ اسکوایک رامب دحق سیمت عیسانی عابد، کی کٹی ملتی تقی جسکوجانے آتے دیکھا کر "مانتھا ۔ایک روز اس عابد کوعباوت کرتے دیجها تو اسکی بدعبا دت ارا کے کومہت پ ندآئی اور وہ اسکی کٹی بیں واحل ہوگیا اور راہب سیمے اخلاق وعا دات سے مِت ترمبرا ، مچر ہرروز کچھ دیہ کے لئے جاتے آتے اُس راہب سے ملنے لگا۔ اب جب دیر سرد نے لگی توساحراور با دست دمقر والدورفت میں ناخیر کرنے پرغصته مرونے کے را کے نے داہب سے اس بات کی شکایت کی ، رابب نے کہا کہ اس معاملہ کو یوسٹ بیدہ ر کھنے کی صرف بہی صورت ہے کہ جب با وہشاہ باز پرس کرے تو یہ عدر کر دینا کہ جا ووگر سمے ا نا خیر ہوگئی اورجی جادو آیہ نارائن ہو تو کہدینا کہ باوٹ ہے یاس نا خیر ہوتی غرض میر سلسله عرصة تك يونهى چنتار بااور لاكارابسب سے دمین واضلاق سیمتار بااور جا دوگر سے

ای دن را ہیں ایک جیب حادثہ پیش آیا ایک ہیبت ناک اورظیم البشر ایک دن را ہیں ایک بجیب حادثہ پیش آیا ایک ہیبت ناک اورظیم البشر ورند و لوگوں کی را ہ رو کے ہوئے ہے اورکسی کو پیجرآت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے ہے گزرجا روسے کے وں میں خیال آیا کہ پیمہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانج کر وں آیا جادوگر کا ذہب سیجاہے یا را مہب کا دین سیجا ہے ہی یسوچ کراس نے ایک پیخر آٹھا یا اور و ما کی الہی اگریزے نز دیک جا دو گرکے مقابلہ میں را ہب کا دین سیجا ہے تو میرے اس بیتھرسے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہکر اُس نے در ندے کو بیتھرادا۔ پیتھرکا لگنا ہی مقاکہ وہ مو ذی

اُسی وقت ہلاک ہوگیا اور لوگ داستہ پالئے۔ بچراس لڑسے نے راہب سے سارا قصّہ کہ سنایا۔ داہب نے کہاںساجزاوے تم مجھ پرسبقت ہے گئے ہوئیکن مجھے اندلشہ ہے کڑم کہیں آنہ مائٹ میں نہ ڈوال دیتے جاؤراگر

ایساوقت اگیا تو خبرد ارمیرا وکرنه کرنا اور نه مبرے بال آنے جانے کی کسی کو خبر کرنا۔ اور

تم صبروا ستقامت كا دامن بذجيور نا.

ا و صربهت جلد لوگوں ہیں لڑکے گی یہ کرامت اور جرائت مشہور ہوگئی اور یہ خیب ال عام ہوگیا کہ لڑکے کو عجیب وغریب علم حاصل ہے جسکے در لیدسے وہ بڑے بڑے کام انجام اور جذائی اور جذائی آنے گئے لڑکا الشرکا نام لے کراضیں احتیا کروٹیا تھا۔

باوست کا ایک درباری نابیاً تفامس نے لڑکے کی جوشہرت سمنی تو مکتر سے شخفے تخالف لیکر اُس کے پاس آیا اور بینا کر دینے کی درخواست کی ، لڑکے نے کہا میر نے ہاں کونی طاقت نہیں شفا کا دینے والا اللّٰہ واحد ہے اگر تم اسپر اببان نے آؤاور اُسکے سواکسی کی پرتش نہ کرونو ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہار ے لئے دُعا کروں گا اورالٹہ تو تمہیں بینا نی عطا کروے گا۔ در باری پرسنگر اللّٰہ واحد پر ایمان نے آیا اور سلمان ہوگیا ' مجیر لڑکے کی دُعا ہے وہ بینا ہوگیا۔

دوسرے دن جب در باریس آیاتو باد شاہ کوتعجب ہوا پوچھا کہ تجھ کویہ بینانیٰ کس طرح حاصل ہوئی ؟

ورباری نے جواب دیا بادت و ایرے دب نے مجھے شفا دی ہے۔

بادست اسنے کہا تیرادب نوہیں ہوں ، در باری نے جواب دیانہیں! بلکہ میرے اور تیرے اور کل جہاں کے رب نے شفا دی ہے۔ باد ست اسنے غصہ میں کہا کیا میرے سوا مجی تیرا کوئی رب ہے ؟

درباری نے کہا ہاں اے بادرشاہ میراا در تیرارب وہ ہےجس نے زمین و آسمان اورکل کائنات کو پیدا کیا ہے۔

اسپر بادستاہ نے اُس در باری کو گرفتار کرکے طرح طرح کے غذاب ہیں مبتلا کردیا۔ اُخرکار ایک سخت آزائش پر درباری نے نڑکے کا قصہ کہرستا یا، بادشاہ نے لڑکے کو قصہ کہرستا یا، بادشاہ نے لڑکے کو طلب کیا اور پوچھا بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ توسح کے وربیدا ندھوں کو بیٹا اورجذا می کو شفادیتا ہے ؟

رو سے بے جواب دیا باوست ہ مجر میں اتنی طاقت کہاں ؟ یہ تو اللوا مدے شفا دینے سے شفایاب ہوتے ہیں۔ باوست و نے پوچھا کیا میرے سواسمی تیراکوئی اللہو؟

لاکے نے جواب ویا وہ ذات جو واحد و کیٹاہے میرا اور تیرا و ونوں کارت ہے۔ مچر با دیث ہے اس کوئمبی عذاب میں مبتلا کر دیا مجبور ہوکر اُس کڑکے نے را سبب سيمتعلق تمام واقعه ببيان كرديا. با دست اه نفرا مهب كوطلب كميا اور أس كومجبور كرنے لگاكدوہ اپنے دين سے بھرجائے مگردابب نے كسى طرح بھى يہ بات قبول مذكى ـ آخر کاراً سے سریر آرہ جلوا دیاجس سے وہ شہید ہوگیا ، اسکے بعد لڑکے کی جانب متوج ہوا کرو ہ بھی داہرب سے دین سے بھرجائے تیکن نڑکے نے صاف صاف انکار کردیا۔ باوشاہ نے حکم دیا کہ اسکوکسی بہاڑی جون پرنے جاکہ وہاں سے گرادیا جائے تاکہ اِس کا سریاش پات مروجائے جب سرکاری کا رندے لڑکے کو بہاڑ براے کر چڑھے تو لڑکے نے و عالی اللی! توان لوگوں کے مقا لرمیں میری مدو قربا ا چانپوائسی وقت میا از برزاز له آگیا اورسرکاری کادند حُرُّرُرُ واك بهو سين اود لا كالتحييج وسالم با وثناه كي سامن حاصر بهوگيا. با وثنا ه في يوجها كه تیرے ما تقروالے کہاں گئے ؟ لڑے نے کہا کہ اللیرواحد فے اُن کے مفا بریس بہری مرقی اور و و بلاک بوگتے ہیں . باوست و فيضبناك بوكر حكم و ياكه اسكوبيجا و اوكسى كرسے وريا ميں غرق کر وو سرکاری کارندے جب اسکو دریا ہے بیجے لے گئے تو لا سے نیمروہی دعا کی البی! مجھ کوان سے نجات وے! دریا ہیں اچا کے طوفان اصطا اور وہ سب آ دمی غرق ہو کتے اور الركاصحيح وسالم بادست اسم بال جا كحشراء

بادث و اسطرے توجھ پر ہرگز کا میاب نہ ہوسکے گا البتہ جو تدہیر میں بتا دوں آگراس کو افتیاد کرے توجھ پر ہرگز کا میاب نہ ہوسکے گا البتہ جو تدہیر میں بتا دوں آگراس کو افتیاد کرے تو مقیناً توجھ کو قتل کرسکت ہے بادست و نے لاکے سے وہ تدہیر دریافت کی، لائے نے کہا اے بادش و شہر کی تمام آبادی کو ایک بلند جگہ پرجمع کر جب سب جمع ہوجا، تواس و فت مجھ کو درخت پر شولی دیا اور میرے ترکش سے ایک تیرے کر دینے اللی میں الفیاری دیا اور میرے ترکش سے ایک تیرے کر دینے اللی میں الفیاری دیا ہوں میں میں میں مسکتا ہوں ۔

بادث و نے لڑکے کی بات پڑمل کیا اور جب تمام اہل شہر جمع ہو گئے تولوہ کے کو لوہ کی بات کی ہوئی عبارت پر حکر تیر باراگیا۔ لوہ کا تیر کھا کر جان سمج کیا ۔ اہل شہر نے جب یہ دیجھا توسب نے بیک آواز معرو بلند کیا :۔

### أَمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ ، أَمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ -ہم لڑکے کے پرور دگار پرایمان لائے ،ہم لڑکے کے پرود دکار

اس طرح پوراست مرسلمان بروگیا . ابل در بار کہنے لگے با دست احس بات کاتمہیں اندیشہ مخسا آخروہی ہو کررہا تمام دعا یامسلمان ہوگئ ہے. بادست و یہ دیجھ کر جامہ سے باہر ہوگیا اور کم دیا کرست ہر سے برمعلدا ور گلی کوچه میں خند قبیں کھودی جائیں اور اِن میں آگ د ہمکانی جائے۔ تھے رہم محلہ کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کروہ اس دین سے باز آجائيں ۔جو بازآجائے المغيب حيور دياجائے اورجوا نكاركر دے اسكوركني آگ ميں ڈال دیا جائے ۔ چنانچہ لوگ جو ق ورجو ق جمع ہونے اور وین حق سے باز ندر ہنے کا اقرار کرنے ہوئے وبجتي آگ بي كود پڙتے اور بيمنظر بادت واور اسكے مصاحبوں كوبہت پيند آتا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک عورت لائی گئی جسکی گو د میں شیرخوا ربچ متھا عورت سیجے کی محبت میں کچوتا مل کررہی تھی کربچہ معجزانہ طور پر سے باہوا اماں صبرسے کام لیے اور بےخوت خند ق مین جلی جا، توحق برسه اور بدلوگ باطل بر بین و دسلم، تر ذی ، نسانی ، مسنده در

اسلامی موّرخ محدبن اسخق نے لکھا ہے کہ اس طرح ظالم باوشا ہ

کے حکم پر بیس ہزار سے زائد مظلوم انسا نوں کو جام شہادت نوش کر اگرا، يه واقعه كمين كيشهر سنجران مين بيش آيا. اس الم كي كانام عبد الشربن إمر مخا اور اس کا فرباوسشاه کا نام ذونواس اور اصلی نام زُرعه بخفاً . ممکر تخت نشین ہونے کے بعد پوسف وونواس کے نام مے مشہود مہوا، اسکے باپ کانام تبان اسعداور ابوکرب کنیت بھی بمین کے ان بادشا ہوں كالقب تبع " بهواكرًا مقاءاس لئے كتب تاديخ ميں يہ فاندان نبائعہ ئین کہلا تا ہے۔ ان میں ابو کریب وہ میہلا تنتج ہےجس نے بت پرسنی حیور کریہودیت کو قبول کرایا تھا ۔ اسی نے مدینہ منور ہ پرحمل کرے اسپرتبضہ کر لیا تھامگر بنی قریظہ کے وقومیودی عالم کی تلقین پرسیے وبن موسوى كو قبول كرائيا ، اور مدينسه والي چلاآيا اور بچركم محرم پہنچ کر خاندکعبہ پر خلات چڑھا یا اوراک رونوں یہودی علمارکواپنے

سانظ بین سے لایا اُنھوں نے بین میں دین موسوی کی تبلیغ کی اوراً ہستہ اہل بین اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔

با دست و ذونواس نے جس دن نجران میں بیس ہزارتی پروں کوشہ بید کر دیاان میں ایک و دس نامی شخص کسی طرح جان بچاکزیک بھا اسب مقا اور ملک شام میں تقیم قیصر دوم کے دربار پہنچ کر بخران کے اسب ہوش کہ با واقعہ کو بیان کیا تھیمر دوم نے مبتشر کے با دست و سخاشی کو لکھا کہ وہ میں پر فوداً حملہ کرکے ذونواس کے اسٹلم کا انتقام لے۔ بخاشی نے میں پر قبلہ کرکے ذونواس کے اسٹلم کا انتقام لے۔ بخاشی نے میں پر قبلہ کرکے ذونواس کوشکست و بچرسارے میں پر قبلہ کرلیا۔ ذونوا ور یا کے راستے فرار ہونی کوشکست و بچرسارے میں پر قبلہ کرلیا۔ ذونوا

وریا ہے داسے مراد ہوی و سی بی مرق ہوئی۔
محدث ابن ابی ماتم انے حضرت انس کے صاحبرا وے حضرت

ربیع ایک مدیث نقل کی ہے حضرت ربیع وہ فراتے ہیں کرا صحاب الجدود

سے بارے ہیں ہم نے یہ ساہے کہ یہ وا قعہ ( ذمانہ فقرت) بعنی ہی کریم الباتہ
علیہ و کم اور حضرت میسی علیہ استلام کے ورمیائی زمانہ ہیں بیش آیا تھا۔
البند نعالے کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے جب یہ دیکھا کہ زمانہ ہمت
ہی خراب ہوچلا ہے فتنوں اور محصیت کا دور دورہ ہے اور دین حق
گروہ بندیوں کا شکار ہوگیا ہے ۔ ہڑتھ فس واتی دائے کا تابع ہوگیا ہے
تو آپس میں مشورہ کیا کہ مام آبا وی سے میمت وور ایک جھوئی سی بستی
آبا وکر لی جائے اور اسمیں سچی عیسائیت سے مطابق زندگی گزار دی جا
قراب لوگوں نے ایسے ہی کیا اور شہر سے دور ایک ویر انے یں اینا
قراب کور لیا ۔ نس این اور اسمیں سچی عیسائیت سے مطابق زندگی گزار دی جا
قراب کور لیا جائے اور اسمیں سچی عیسائیت سے مطابق زندگی گزار دی جا
قراب کور لیا ۔ نس اور اسمیں سپ کیا اور شہر سے دور ایک ویر انے یں اینا
قراب کر لیا ۔ نس این ان کا یہ مرا طر ہو سے معابق شدہ شدہ شدہ آس زمانے

آبادر کی جائے اور اسمیں پھی عیسائیت کے مطابق رندی کراردی جا چنانچ اِن نوگوں نے ایسے ہی کیا اور شہرسے دور ایک ویر انے بیں اینا قیام کرلیا۔ نیکن ان کایہ معاملہ پوشیدہ ندہ سکا۔ شدہ شدہ شدہ اس رائے کے بت پرست باوست ہو تک ان کا حال بہنچ گیا۔ اس بادشاہ نے ان کی برمجبوں کے مطاب بت پرستی کا محاصرہ کر لیا اور اِن کو توجید الہٰی کے فلاف بت پرستی پرمجبوں کرنے لگالیکن ان تی پرستوں پر اسکی سختیوں کامطلق اثر نہوا اور ان کو توجید انہی کے فلاف بت پرستی برستی سے صاف انکار کر دیا۔ نب بادشاہ نے انکوں نے شرک و بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ نب بادشاہ نے خضد ناک ہوکر خدتیں کھدد انہیں اور ان میں آگ د سکانے کا حکم دیا بھر غضد ناک ہوکر خدتیں کھدد انہیں اور ان میں آگ د سکانے کا حکم دیا بھر

ج خص بت پرست لوگ بے نوف آگ یں کود پڑتے ہے اور اپنے مجونک دیا جاتا متھا۔ یہی پرست لوگ بے نوف آگ یں کود پڑتے ہے اور اپنے بچوں کو اس خون کا دن نہیں ہے بیسے کہ آج کا دن خون کا دن نہیں ہے یہ آگ ہمارے نے جہنم کی آگ ہے معفوظ رہنے کا پیش خیمہ ہے۔ چانچے تمام حق پرستوں نے توجید پر قربان ہوجا با پ ندکیا مگر سام میں اپنا پیضل فرایا کر حب وہ آگ ہیں ڈوالے جاتے تو آگ ہیں میں اپنا پیضل فرایا کر حب وہ آگ ہیں ڈوالے جاتے تو آگ ہیں جو کئے اور اسی تعلید سہنے سے قبل ہیں آئ کی روح قبض کرلی جاتی ہمتی علادہ اذیں خندق کی آگ اس درج بھواک رہی متی کہ جاتی ہمتی علی دہ اذیں خندق کی آگ اس درج بھواک رہی متی کہ جاتے انسانوں کے اسمیں گرے جانے کے باوجو دسرونہ پڑی بلکے بادی دسرونہ پڑی بادی اس طرح بھیل پڑی کر بت پرست فل الم بادی اور اسکے اندر گھرگے بادی دیا وہ اس طرح بھیل پڑی کر بت پرست فل الم بادی اور اسکے اندر گھرگے بادی دیا وہ اس مارہ بھیل پڑی کر بت پرست فل الم بادی اور علی میں کر وہیں سیا و فاک ہوگئے۔

قرآن قريم كى يدآيت قينل أصقاب الكفيد وي

التَّأيدِ ذَاتِ إِلْتُوتِودِ (ابروج آيت علمه)

اسی واقع کا تذکرہ کر رہی ہے۔ د تفییرابن کثیرج ۲ مستالی

حضرت علی سے منقول سے کہ یہ واقع ملک فارس کے باوت و نے دین جی جھوٹر کر بیت آیا جب کہ فارس کے باوت و نے دین جی جھوٹر کر بت برستی اختیاد کہ لی اور (فالبًا تاریخ عالم بین بہلی وفعہ) اپنے ال محرم (ہاں، بہن ، بیٹی وغیرہ) سے انکاح کرنا جائز قراد و سے یا تو اس سے حیا بی سے منع کی ۔ باوت او اس سے حیا بی سے منع کی ۔ باوت او اس سے حیا بی کی ۔ باوت اور جو خص بھی خصر بیا کہ جند تعبی کھدوائی جائیں اور جو خص بھی غضیباک ہوکر پیم ویا کہ خند تعبی کھدوائی جائیں اور جو خص بھی ایسے دیا تا کہ الل سے اگ میں جھونک ویا جائے۔ چنا نے اللی قراب کی ایک جماعت ندر آتش کر دی گئی ۔ فالبًا اسی وجہ سے کی ایک ٹری جماعت ندر آتش کر دی گئی ۔ فالبًا اسی وجہ سے کی ایک ٹری جماعت ندر آتش کر دی گئی ۔ فالبًا اسی وجہ سے

## پارسیوں میں آج کک معی نکاح محرم کوجا ترسمجما جا آ ا را ہے۔

امام تفسیر مقائل فرماتے ہیں کہ اُضرو و کے بین واتعے ہیں ۔ آپ کمن کے شہر نجران ہیں بیش آیا (جبی تفصیل آچی ہے)
دوسرائ م کے علاق فلسطین بین اور بیسرا ملک فارس ہیں
پیش آیا۔ ان واقعات ہیں مظلوم و ہے گناہ انسانوں کو دہمتی آئی میں
والاگیا۔ ملک شام کا واقعہ انطناتوس رومی کے ماحقوں بیش آیا۔ اور
ملک فارس کا جمحوں اور نجران کا واقعہ یوسعت فرونواس کے
مامقوں بیش آیا، نسکن ملک فارس اور سن م کے واقعات کا ذکر قرآن کیم
میں نمہیں ہے البتہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا۔ ہے۔
میں نمہیں ہے البتہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا۔ ہے۔
میں نمہیں ہے البتہ نجران کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا۔ ہے۔

قرافي مضمون المسيدالله التوصلين الرّحيلي والسّماء ذاب

(بروج آیات علا ا

قسم ہے آسمان کی جس ہیں بڑج ہیں اور اُس دن کی جو ما کر ہوتا ہے دمینی وعدہ ہے دلینی قیامت کا دن) اور اُس دن کی جو ما ضربر تاہے دمینی جو کا دن) اور اُس دن کی جس میں نوگوں کی جاضری ہوتی ہے بینی دعرف کا دن) ملعون ہوگئے خندق کھو دنے والے لینی ہمنت سی ایندھن کی آگ والے رجی وقت و ولوگ اسکے آس پاس بیٹے ہوئے بھے ،اول اُگ والے رجی وقت و ولوگ اسکے آس پاس بیٹے ہوئے بھے ،اول و و جو کچوسلمانوں کے ساتھ کردہ سے مقے اُسکو دیچورہ ہے تھے ،اولا مسلمانوں سے بدل نہیں لیتے تھے ،گرصرف اس بات کا کددہ میقین لائے اللّٰہ برجوز بردست ہے تعریفوں کاستحق ہے جسکی سلطنت سے آسمانوں اور اللّٰہ ہم جیزے خوب واقف ہے ۔ بیشک جنھوں نے اور زمین میں اور اللّٰہ ہم جیزے خوب واقف ہے ۔ بیشک جنھوں کی تو اسلمان مرد اور مسلمان عور توں کو تکلیف پہنچائی تھے تو بہیں کی تو

اُن کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور اُن کے لئے جلئے کا عذاب ہے۔

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور اُمفول نے نیک عمل کے اُنکے
لئے باغ ہیں جنگے نیچے نہری جاری ہوں گی یہ جری کا میا ہی ہے۔ بینک
تیرے دب کی پکڑ جری سخت ہے۔ وہی پہلی باریجی پیداکر تا ہے اور دو بار پیداکر سے اور دو بار پیداکر سے قال اور و ہار پیداکر سے قال اور و ہار پیداکر سے قال اور وہی بڑا بخشنے والا بڑی محبت کرنے والا ہے عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے سب کرگزر تا ہے۔

ابن کثیرہ نے مشہور محدث ابو بکر بن ابی الدنیا کے واسطے سے ہر وایت محد بن جعفر بن ابی طا

یرکایت مقل کی ہے کہ اصول نے بعض اہل علم سے ساہے کہ حضرت ابوموسی اشعری شنے جب ملک اصفہان فتح کر لیا اور شہر میں فاتحی نہ واضل ہوئے تو شہر بہا ہ کا معائمہ کیا۔ دیکھا کہ ایک جانب ہیں دیوار سٹ کسندہ ہے اسپر اعقوں نے حکم دیا کہ دیوار کا یہ حصۃ درست کر دیا جا کسین حب دیوار کو درست کر دیا گیا تو وہ مخیر نہ کی اور کلیخت بھر کرگئی۔ نہ بعض توگوں کو چنا نچہ ود ہارہ مرمت کی گئی سگر بھروہ منہدم ہوگئی۔ تب بعض توگوں کو یہ نویال ہوا کہ اس مقام پرکسی مردصالے کی قبر معلوم ہوئی ہے۔ یہ سوچ یہ نویال ہوا کہ اس مقام پرکسی مردصالے کی قبر معلوم ہوئی ہے۔ یہ سوچ مرحب بنیا دکو کھدوا یا گیا تو دیکھا کہ ایک خص کھڑا ہے اور اس کے بات کندہ سے جس کا ترجہ بہت ہوئی مارث بن مضاض ہوں جس نے اصحاب اُفدو دسے انتقام میں مارث بن مضاض ہوں جس نے اصحاب اُفدو دسے انتقام کی سے ہوئی ہوں۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری رخ نے اسکو و ہاں سے بکال کر قبرسان میں دفن کر ویا اور دیوار کی تعمیر کرا دی جسکے بعد و صحیح وسالم رہی ۔ د تفسیران کیڑوج ج

دوسرا وا تومشہور محد من ابی بکر بن حزم رونے بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ سند کے بیان کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ صفرت عمر بن الخطاب کے زیانے میں بخوان دین کا ایک خص زمین کھو در ہا تھا اچا نک ایک قبر ظاہر ہوگئی۔ اندر جھا نک کردیکھا تو ایک میں کو اس طرح بھیٹے ہوئے پایا کہ و د اپنے سرکو و دنوں ہمتھوں سے پکڑے ہوئے ہے۔ جب لوگوں نے اُس کے ہاتھ کو سرسے ہٹایا تو اُس سے خون بہنے لگا اور جب ہاتھ کو اُس طرح دکھ دیا تو ہٹایا تو اُس سے خون بہنے لگا اور جب ہاتھ کو اُس طرح دکھ دیا تو خون بند ہوگی۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک انگو کھی تھی اور اسکے گئینے پر بر عبارت کندہ تھی ، سی تی اندائی اُس واقعہ کی اطلاع حضرت عمر مزکودی پر بر عبارت کندہ تھی اُس تی ہر فرایا کہ اس خص کو اسکی موجود و مالت پر ہی دوا در اسی جگر دفن کر دیا جائے۔

چنانچہ ایسے ہی کیا گیا آئس زمانے کے نوگوں ہیں یہ بات مشہور تھی کہ پنعش عبدالتّد بن تا مرکی ہے،جسکو طالم با دشاہ نے تیرہے قبل کر دادیا تھا جس کا تذکرہ او برآ چکاہے .

مادت بن مضاص کے بارے میں مؤرضین لکھتے ہیں کہ یہ عرب کے خاندان جُریم کا ایک با دت ہ بھا جس نے تابت بن المعیل (علیہ السّلام) کی اول دسے مکہ کرمہ کی حکومت نے کرحکم انی کی تھی اور یہ حضرت اسمعیل علیہ السّلام سے تقریباً پانچ سوسال بعد کا زمانہ ہے۔ الله کا ظرے اصحاب اخدو دکا واقعہ بہت قدیم زمانے سے متعلق ہوجا ہے۔ حالا نکم شہور یہ ہے کہ یہ واقعہ زمانہ فتر قرایعنی کی گیا اور مرت علی کی زمیانی کی کہ ہے۔ جو نکہ یہ تاریخی روایت ہے اور اسٹی سند بھی منقطع ہے لہذا اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ نہ ہوگی ۔ اگر بہ واقعہ جمی لیم اسکی حیثیت ایک حکایت سے زیا وہ وہ نہ ہوگی ۔ اگر بہ واقعہ جمی لیم کر لیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ یہ ان مختلف واقعات ہیں ہے ایک واقعہ ہوجن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے سکتر وہ آیاتِ بروج کے مصداق ہیں ۔ والنہ اعلی ۔

## منائج وعب

تفسیری کات ہے۔

و المستداد ذات الدون الم قرآن کی کی ان آیات میں اصحاب الا فدود کا جووا تو ایسان کیا گیا ہے اُسکون کے ان آیات میں اصحاب الا فدود کا جووا تو ایسان کیا گیا ہے اور اسکے لئے نفظ واؤ جوت م کے معنی میں آتا ہے چند چزوں پر واضل کیا گیا ہے۔ ان آیات کے ملاوہ قرآن کیم کی متعد سور توں میں مختلف اسٹ بیار پر قشم کھا کر آ گے کامضمون بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر ان مقامات کی تفسیر میں بیہ جواجا ہا ہے کہ طرح ہم آپس بی تسمیں کھاتے ہیں یا ایسی چیز کی مقامات کی تفسیر میں بیہ جو ہما دے لئے بہت زیادہ عزت و قطمت کے لائق ہو جیسے اللہ کا نام یا اُسکے قسم کھائے جائی ہو تا کہ باعزت صفات کے نام پر قسم کھائی جائی ہے تاکہ بات کی اہمیت کو بختہ کیا جائے اسی طرح باعزت صفات کے نام پر سم کھائی جائی ہے تاکہ بات کی اہمیت کو بختہ کیا جائے اسی طرح قصم سے ساتھ بیان کیا ہے بیس جو ہما دی نکاہ میں سب سے زیادہ برتر واعلی اور باعظمت کر ہم ایسی چیز کی تسم میں یہ فرق ضرور ہے ہوجیہے اللہ تعالی کی ذات اور اُسکے صفات ، لیکن اللہ برتر کی ذات سے کوئی برتر نہیں اسلے ہوجیہے اللہ تعالی کی ذات اور اُسکے صفات ، لیکن اللہ برتر کی ذات سے کوئی برتر نہیں اسلے ہوجیہ اللہ تعالی کے باں محمد نہیں ہوتی کہ وہ چیز اللہ تعالی کے باں جمدی نہایت باعظمت و برتر ہوگی۔ ہمی نہایت باعظمت و برتر ہوگی۔

قرآن تکیم میں جہاں جہاں بھی قسم کامضمون آباہ و بال قسم کوبطور آگید کام سے لا باگیاہ یا بطور شہاوت واستشہاد بیش کیا گیاہ مشاکسی کلام میں ایسی بات کہی تی کیا ہے۔ یا بطور شہاوت واستشہاد بیش کیا گیاہ مشاگو مشروع کی گئی ہے دنشین ہوجا ہے۔ جس سے مشاگو مشروع کی گئی ہے دنشین ہوجا اس صورت میں لفظ وا و دبعنی قسم ، بطور "اکید آتا ہے ۔ اسی طرح اگر مشکم کی جانب سے کوئی اس و تب یک مشکل ہے جب تک اسس بات مہی گئی ہے جب تک اسس بات مہی گئی ہے جب تک اسس بات مہی گئی ہے جب تک اسس بات میں گئی ہے جب تک اسس بات ہی گئی ہے جب تک اس و تب سے مشعلی ایسے شوا مد بیش کئے جا ہیں شکل ہے جب تک اسس بات ہے تب کا بین شکل ہے جب تک اس

جواس بات كوول نشين بناسكين تواليه موقع يرلفظ قسم كيساته

ایسے امود کو بیان کیا جا گاہے جو اس صنمون کو مخاطب کے قلب میں پیوست کرنے کے لئے مدود سے سی سی سی سی سی کام کرر ہاہوا ور ایسے موقع برتسم کالفظ واؤ معنی شہادت کے ہوجا گاہے اس لحاظے سے کلام کرر ہاہوا اور ایسے موقع برتسم کالفظ واؤ معنی شہادت کے ہوجا گاہے اس لحاظے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جن جن بینے وں بلاصرف شکا یہ میں مصمون "یا شہادت واستشہا دکے لئے مفیدا ورموقعہ کے مناسب حال ہوگا۔ گئی میں جن مقامات پر لفظ قسم سے کلام کی ابتدار کی گئی ہے اِن تما م مقامات میں قسم سے مراومتعارف قسم درواجی قسم ، مراونہ میں ہوگی بلد قرآئی محاورہ میں اکثر مقامات میں ہوگی بلد قرآئی محاورہ میں اکثر مقامات بی معنی آگرید ہے۔ مشمون کو واقع کیا گیا تھے اصل مضمون کو واضح کیا گیا تھے اصل مضمون کو واضح کیا گیا ہے اور تعین چیزوں کو بطور شہاوت کے پیش کیا گیا تھے اصل مضمون کو واضح کیا گیا ہے ۔۔

وَالنِّينِ وَالنَّهِ مِنْ وَطُوْمِ مِينِينَ وَهُلَا الْكَدِالْوَمِنِ اللَّهِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ الْمَال تسم ہے انجیرا ور زیتون کی دیعنی بیت المقدس ملک شام ) کا وہ مقام جہاں بکٹرت انجیرا ورزیتون کے درخت باغات پاکے جائے ہیں ) اس بات کے لئے شہاوت وے رہاہے کہ اس جگہ النّد کا و وسیّجا ہا ومی

پیدا ہواجس کا نام عیسیٰ بن مریم دعلیہ السّلام ، ہے۔ اسی طرح قسم ہے طورسے بنار کی دخولصورت بھیل وار درختوں والا بہاڑ) جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السّلام کو النّر کے کلام ہے سرفرازی ہوئی ۔

آور آسی طرح اس بلدامین منتی کرمه کی قسم جسکے آغوش میں حضرت محد الله علیہ ولم جبسی مقدس بستی الله الله کے آخری بینیم بری حیثیت سے پیدا ہوئے۔ یہ سبب شہادت ویتے ہیں کہ الله نفالی نے بلاست بدانسان کو بہترین معلوق کیا ہے بھر اس کو اسکی نا فرمانی و بغاوت کے جُرم میں کا مُسفّل سافیلیت " وقت کے انتہائی گوطے میں مھینک و یا ہے۔

ثُمَّ مَ دُدُنًا لَا أَسْفَلَ سَافِلِينَ داسْنِ آيت على

البنة جس نے ایمان بالٹرا ورحمل صالح کو افتیار کیا لینی اسلام کورا عمل بنایا اس نے اپنی انسانیت اور بہترین مخلوق کے شرف وامتیاز کو بچالیا اس سے لئے الٹرکے پاس

برجوں والے اسمان کی قسم بعنی بڑے بڑے ستاروں والے

ترویاب پوری سورت کا پیمطلب مهوا فرجوں والا آسمان جواپنی حیرت افزاصنعت کیساتھ الٹرواحد کی و حدانیت کا اقرار کرر ماسے اور وہ قیامت کا دن جس ون ہیں الٹرقہار کے سواکسی کا اقتدار ہاتی مذرہے گا اور وہ جمد کا دن اور عرف کا دن جس میں لاکھوں انسان الشرواصد کے سامنے سربیجو دہوتے ہیں۔ بیسب اس بات کے لئے شاہر وگواہ ہیں کراصھا اللغ دو الشرواصد کے سامنے میں ناکام رہے اور ہلاک وہر با دہوئے اور مظلوم سے لئے دنیا و آخریت وونوں میں فوز و ظارح دہی ہ

الغرض اصحاب الاخدود کے اس انجام بدئ تاکید کے لئے چارچیزوں کا تسم کھائی گئی تاکید کے لئے چارچیزوں کا تسم کھائی گئی تاکہ کلام میں کوئی شک و شبہ باقی مذرہ اور مخاطب اس سے عبرت و تصبیحت ماصل مسرے والسراعلم۔



## الم الحديث والتاريخ ابن كثير في الفيل كا واقعه السلط منقل كماسع:-

" ملک بمن پر خاند ان جنیز کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ ندہباً مشرک مصے
ان کا آخری بادت ہ یوسف ذو نواس مقاجس نے بین کے اہل حق
فصادی پر شدید مظالم کئے ہے اور توجید پرست عیسائیوں کو خند قول میں
زندہ جلادیا تھا۔ اصحاب الاخدود کا مشہور واقع اس بادشاہ سے منسوب
ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن تھیم کی سورۃ البروج میں آچکا ہے۔ خندق کے
عذاب ہے بچرکسی طرح قرق وی نکل ہما کے تھے اور انصوں نے ملکشام
کے بادش وسے فریا درسی کی کہ یوسف ڈونواس نے اہل ایمان پرالیا
ایس ظلم کیا ہے۔ شام کے بادشاہ نے اپنے ملیف بادشاہ صبحت کو خط
کیما کہ وہ اس کا انتقام لے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑے لشکہ کو دو اس کا نرازیا وا ور اتربہ کی تیا دت میں مین کے اس ظالم بادشاہ سے مقالم
پرروانہ کر دیا یظیم الن ن لشکر مین پر ٹوٹ پڑا اور پورے مین کو
چئیر من ندان سے اثر سے آزا دکرالیا۔ ملک جمیر ذو نواس ہماگ کلا اور
ایک دریا یاد کرتے ہوئے غرق ہوگیا۔

اس طرح ادیا ط اور ابر ہر کے دربیر کی پرمبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہوگیا جو خودنصرانی المذہب منا۔

یه واقعه و عند می بیش آیا سماجس نے حمیری خاندان کاخاتمہ

سر دیا۔ مجھ عصد بعد اِن و دنوں کی نڈروں میں نزاع سیدا ہوگئی اور باہمی جنگ بیں اریاط مار اگیا اور ابرہم غالب آگیا اور تھے وہ حبشہ کے بادث و سنجات کی جانب سے ملک مین کا حاکم دگورتر)مقرر سوگیا۔ ا آربه وای طور برکشرعیسانی تھا اسکے عزائم ہیں یہ بات مجس شامل متی کرمار ہےء ب کو علیمائیت ہیں تبدیل کردیاجا ئے اس طرح کم كو كمرمه كى عالمي مركزي حيثيب يمي فتم موجا ئے ندم بي جنون ميں اس نے ين محيشهرصنعا ربي ايب اليها شانداركنيسه ذكرجاكم بالماجسي نظيب مه اس وقت ونیا بجرمیں نہ تھی امورخ سہیلی لکھتے ہیں کہ ابر ہمہ نے اس کی تنعمیر پریمین کی بے اندازہ دولت اور بیش بہازر وجوا ہرصرف سکتے۔ ييمتي يتحرون كي مبهت بري خوبصورت طويل وعريض عمارت هتي عجيب وغریب زر کارمفوش مصنقش بجوا ہر ریزوں سے مرتبی، امنی دانت کی منفیس جانبیاں اسونے بیاندی کے اوراق سے درو دیوارکوسجایا گیا مقا۔ اسے ابرہ کا یہ تقصد تھا کہین سے عرب لوگ جو مرسال ج کہنے کہ کر جاتے ہیں اور مبیت اللّٰر کا طوا ف کرتے ہیں ۔ بر لوگ اس کنیسہ کی تنان وشوكت سے مرعوب مركر كعبة الله كے بجات اس كاطوا ف أور مج كرس، كيد عرصه بعد أس نے پورى مسلكت بيں اعلان كرواديا كه اب يمن سے كوئى شخص مجى ج كرنے كے لئے كم مكرمہ نہ جائيگا۔ السائشخص اسی کنیسہ میں آتے اور اس کاطوا ف کرے عرب میں اگرچے بت پرتی فالب اگئی منی منگر دین ابراہمی اورکعبۃ اللّٰری عظمت ومحبت اُن کے ولوں ہیں پیوست مقی۔اس کتے عدیان ، قعطان ، اور قرایش کے قبائل میں اس اعلان سے سخت عم دغصہ کی لہر سید الرکئی ۔ اگر جداس وقت خان کعبہ کے اندر تمین نتون الحقیمت رکھے ہوئے ستھے لیکن اس کے باویو وہ لوگ اسکوالشرتمالی کا مقدس گھراورعبادت کا مرکز خیال کرتے ہتے مؤرخ محدین اسخق کا بیان ہے کدا ترمیسے اس اعلان پر غضبناک ہوکرا یک عرب تا جرنے کسی ناکسی طرح کلیسہ ہیں تھس کم

رقع حاجبت كرودالي

ابن کثیرہ کہتے ہیں کہ یفعل ایک قریش نے کیا تھا۔ مق تل بن سیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض لوجوانوں نے جاکر اُس گرجا گر بیں آگ لگاوی تھی۔ ابن کثیرہ کلھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تھی واقعہ پیش آیا ہو تو کوئی تھی۔ پیش آیا ہو تو کوئی تھی۔ پیش آیا ہو تو کوئی تھی۔ پیش آیا ہو تو کوئی تعجب خیز نہیں کیونکہ ابرہ کا یہ اعلان بھینیا سخت اشتعال انگیز اور مفسد انہ مقا اور قدیم جا ہلیت کے وور میں اسپر کسی عرب یا قریش یا چند نوجوانوں کاشتعل ہو کہ کلیسا کو گندا کر دیا یا اسمیں عرب یا قریش یا چند نوجوانوں کاشتعل ہو کہ کلیسا کو گندا کر دیا یا اسمیں ہے۔ آگ لگا دینا نا قابل نہم بات نہیں ہے۔

تعین بعض روایات میں یڑھی ہے کہ عرب کے چندمیا فرون کے کلیسلکے قریب اپنی فرورت کے لئے آگ جلائی تفتی جہاں اُن کا قیام کلیسلکے قریب اپنی فرورت کے لئے آگ جلائی تفتی جہاں اُن کا قیام مقااتفا قاً ہوا دُن کی لہرہے آگ کلیسا میں جاگری اور کلیسہ کی ا

ا برہ کو جب اسکی اطلاع ملی کہ خانہ کے معتقدین نے یہ حرکت کی ہے۔ توغیض وغضب میں عہد کیا کہ اُس وقت تک جبین نہ لوں کا جب تک خانہ کعبہ کو طبعا نہ ووں ۔

اسکے بعداس نے ستھ یہ یاسا کھے ہیں اپنے باوت ہ ہات ہے۔
سے اجازت طلب کی کہ وہ انہدا م کعبہ کی مہم کے لئے جاز جانا چا ہت ہے۔
سے اجازت طلب کی کہ وہ انہدا م کعبہ کی مہم کے لئے جاز جانا چا ہت ہے۔
سے طاقتور بلند و بالا ہا مقی جس کا نام محمقود مقاا برہہ کی مدد کیلئے روائے کو با
اور اس ہا مقی کے نعاون کے لئے مزید سات آ مٹھ ہا مقی اور دئے۔ آبرہ سامٹہ ہزاد فوج کیکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔

عرب میں جب اس جملے کی جہوبی توسادا عرب مقابلہ کے لئے تیاد ہوگیا۔ کین کے عربوں میں ایک شخص و و نفرنامی مقا اس نے عرب کی تیا دت اختیاری اور بہت سے عرب قبائل اسکے گر وجمع ہوکر آبرہ کے نملات جنگ سکے نمین کامیاب مذہو سکتے ۔ ابر بہ نے ان کوشکست و یدی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روا نہوگیا۔ کیمر قبیلہ ختم کے ویدی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روا نہوگیا۔ کیمر قبیلہ ختم کے

مفام پر بہنیا تواس قبیلے کا سروا دشفیل بن صبیب ختعمی اینے قبیلے کولے کم ا بربہ سے منا بلہ کے لئے آیا مگر ا بربہ کے لئے کرنے اسکومبی ٹسکسٹ دیر ا و نیفیل بن صبیب کو گرفتا رکر بیا اور اسکے فتل کاا دا د ہ کیا مگر سمجھکر زندہ رکھا کاس سے مکہ سے اسم راستوں کا پتدمعلوم کرابیا جاسے گا۔ مجرجب پرکشکرطا کفٹ کے قریب مینجا تو طا کفٹ کے ہاشند بحصلے قبائل کی جنگ اور ابرتہ کی فتح سے واقعات سن چکے مجھے۔ انضوں نے اپنی خیرمنا نے کا فیصلہ کیا اور ابرہہ سے گزارش کی کروہ ان کے مشہود معبود کات "کامندر نباہ شرے ۔ جنانجہ ان کا سرواد مسعوم تقفی ایک و فدکو ہے کرا بر ہر سے ملا اور کہا کر ہمار است کدہ و محبد نہیں ہےجس کو آپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو کمر کرمہ ہیں ہے اس لئے آپ ہمارے معبد کو حصور ویں ہم مگر کمریہ کا راستہ بتانے کے لیے آیکو ایک آ دمی فراہم کر ویتے ہیں جو قریب سے را سنہ سے مکہ یک رہنمانی كريے گا۔ ابرہ نے يہ بات تبول كرلى اور بنوتقيف نے ابُورِ عندال نا میشخص کو ان کے سابھ کر دیا جب کمیہ مکرسہ تبین کوس کے فاصلہ پرره گیا تواکغمت نامی مقام پرچہنچ کر ابورغال فوت ہوگیا داہل عر ر ما نہ جا ہلیت میں مدتوں اسکی قبر ریر سنگ باری کرتے رہے ہیں اور بنوتفیف کومیمی و ه عرصه دراز یک طعنه دسینهٔ رہے ہیں که انتخوں نے لات سے مندرکو بچانے کے لئے بیت الٹر رہمکر نے والوں کا تعاف كب مقار

مقدمة البیش کو آ کے بڑھا یا جہاں قرنی کمہ کے اوسط چردہے ہے۔
مقدمة البیش کو آ کے بڑھا یا جہاں قرنی کمہ کے اوسط چردہے ہے۔
ابر ہر کے اس ٹ کرنے ان پر جیا پہ مارا اور سب اونٹ ہا کہ لے گئے۔
ان میں حضرت عبدالمطلب کے بھی و وشکو اونٹ شامل سمتے ،اسکے بعد
ابر ہمر نے اپنے ایک سفیر ضاط حمیری کو شہر مکہ روانہ کیا اور اسکے فراجی اہل کو یہ پیغام ویا کہ میں تم سے نوٹے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھراکھیں ا

کو فرصانے آیا ہوں اگرتم نوگ جنگ ذکر و تو بیں تمہاری جان و مال ہے کوئی تعرض نہ کروں گا نیز اس سفیر کو یہ بھی ہدایت وی کر اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو اُن کے سروار کو میرے پاس لے آنا، اُس وقت کم کر مرکے سب سے بڑے سرار نبی کر می سلی الله علیہ ولم کے وا واحضرت بالمطلب متے ہائے ہم متے سفیرنے اُن سے مکر ابر ہر کا پیغام بہنچا یا عبدالمطلب نے کہا کہ ہم میں ابر ہہ سے لڑتے کی قطعاً طاقت نہیں ہے یہ اللہ کا گھرہے اور اسکے ملیل کا بنایا ہوا وہ چاہے گا تو اپ گھری حفاظت خو دکر لے گا۔ سفیرنے ملیل کا بنایا ہوا وہ چاہے گا تو اپ گھری حفاظت خو دکر لے گا۔ سفیرنے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابر ہمہ کے پاس طیبی اور اُس سے بات کریں۔ وہ اسپرداضی ہوگئے۔

حفرت عبدالمطلب اسقدر وجب اور پروفارا دمی شقک ابر مه ان کو دیچ کرمتا تر موگیا اورا پنی جگسے اور کران کو اپنے پاس سطایا اور پوچا کر آپ کیا چاہتے ہیں ؟ احفوں نے کہا کرمیرے جو اونٹ پڑتے ہیں وہ مجھے والیس دید نے جائیں! ابر مہنے کہا کر آپ کو دیچ کر تو میں مہت متا تر ہوا مقامگر آپ کی بات نے آپ کو میری افر سے گراویا کر آپ اپنے اونٹوں کا مطالب کرد ہے ہیں اور ساگھر دکھیہ) جو آپ کے دین آبائی کا قبلہ ہوا سے بارے میں کچھ نہیں کہنے ؟ خواج عبدالمطلب نے کہا میں توصرف اپنا اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے عبدالمطلب نے کہا میں توصرف اپنا اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے ایک رہے ہوں ہوں اور انہی کے ایک رہے ہوں ہوں ہوئی آس نے کہا تہادا دہ آس کو میر سے کی یہ بات مول سی محسوس ہوئی آس نے کہا تہادا دہ آس کو میر سے ایک رہے ہوگا ہوں اور انہی کے ایک رہے کہا تہادا دہ آس کو میر سے ایک رہے کہا تھی افتیار سے ایک رہے کہا تھی افتیار سے دو جا ہوگا ۔ خواج عبدالمطلب نے کہا تھی تمہیں افتیار ہے جو جا ہوگا ہوگی ۔

اورلیف روایات میں ہے کہ عبدالطلب کے ساتھ قریش کے چندس وارمیمی عظے امغوں نے ابرہہ کے آگے یہ بیش کش کی کہ اگر آپ بیت الندیر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں توہم

پورے تہامہ (ج)ز) کی ایک تہائی پیداوار آپکوبطور خراج ادا کر نے رہیں گے۔ مگر ابر بہنے اس بات کو قبول نہ کیا۔ خواج عبدالمطلب اسپنے اونٹ نے کہ والیس چا آئے اور سید سے بیت اللّٰہ میں واصل ہوئے اور چوکھ ملے کی ملقہ کو کر و ما ہیں مشغول ہوگئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت میں منہ دور اس

بھی ساتھ بھی۔

محد بن اسٹی بیان کرتے ہیں کہ ابر ہرکے نشکر گاہ سے واپس آگر

خواج عبدالمطلب نے اہل قریش سے کہا کہ اپنے بال بچر سمیت بہاڑوں

پر چلے جائیں تاکہ ان کاقتل عام نہ ہوجائے ۔ مجھروہ اور قریش کے چند

مردا دحرم پاک ہیں حاضر ہوئے اور کعبد کے در وازے کا کنڈ ایکو کر کے

الشرقعائے سے دوائیں انگیں کہ وہ اپنے گھراور اُسکے خاوموں کی خطات

فربائے ۔ اُس وقت خانہ کعبہ ہیں بین سوسا مھر بت موجود و بنقے مگر یہ

لوگ ان نازک گھڑی ہیں بھی اُن سب کو بھول گئے اور صرف الشعر

واحد کے آگے وست سوال بھیلا یا ، اُن کی جو دعائیں کتب تا دی ہیں

منقول ہیں اُن میں الشروا صد کے سواکسی ووسرے کا نام پک نہیں پایا جا۔

ابن بشام شنے سیرت میں خواج عبدالمطلب جو اشعار نقل کے ہیں وہ اس کی

شہادت ویتے ہیں۔

شہادت ویتے ہیں۔

اسی طرح مورخ سہالی نے روض الانف میں اور امام ابن جرمیرہ

نے طبری میں وہ اشعار مقل کئے ہیں .

یہ و عالیں مانگ کرخواج عبدالمطلب اور ان کے ساتھی بھی بہاڈوں بر چلے گئے۔ دوسرے دوزا برہہ کد مکرمہیں وافل ہونے کیلئے آئے بھا بگر اس کا و ہ فاص باسمی محدوثامی جو آگے آگے تھا بکا یک بیٹے بیٹے بھر گیا اسکو بہت تبریارے گئے تیرسے کچو کے دیئے گئے بہاں تک کم اسکو زخمی کر دیا گیا مگر و ہ اپنی جگہ سے نہ بلا آخراسکو جنوب شمال مشرق اسکو زخمی کر دیا گیا مگر و ہ اپنی جگہ سے نہ بلا آخراسکو جنوب شمال مشرق کی طرف موڈ کر میلا نے کی کوشش کی جاتی تو و ہ دوڑ نے لگانا گر مکہ کمرمہ کی طرف موڈ کر جاتا تو فور ا بیٹھ جاتا کسی طرح آگے بڑھے کیا تا دنووا

استے میں پر ندوں کی قطاری آتی نظرآ میں جن میں سے ہرایک سے باس تمین کنکریاں چنے یامسور کی وال کے برا برحتیں ایک چونچ میں اور دوکئریا پنجوں میں ۔

واقدی کی روایت کہ یہ پرند ے عبیب طرح کے سے جوات سے پہلے کہیں بھی نہیں ویکھے گئے۔ بدن کبونر سے کچھ جھوٹے سے اور پنج مشرخ قسم کے سے ،ان کی آواز بھی کچھ ارتعاش انگیز بھی کہ دل کپ کپائے جائے سے پرندوں کے یہ جھنڈ کے جھنڈ کے جھنڈ نے ابر ہر کے نشکر پرسنگریزوں کی بارش کر دی جبیر بھی یہ کنکر گرتے جسم سے پار ہوجاتے اور جسم کلنا شروع ہوجا تے اور جسم کلنا شروع ہوجا تا۔

حفرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ کنگری کے گئے ہی گوشت اور خون پائی کی طرح ہے گئا اور پڑیا ان کل آئی تھیں یخودابر سے ساتھ میں ہوا اسکام بمڑے گئا اور پڑیا کرر ہاتھا پور ے ساتھ میں ہوا اسکام کمڑے کوڑے ہوکر گرر ہاتھا پور سے افراتفری پیدا ہوگئی ۔ نشکر کے لوگ بین کی طرف مھا گن انشروع ہوگئے . نفیل بن صبیب خشعی جبکو ابر ہر را ہنما کے طور پر ساتھ سے آیا تھا اسکو کا ش کر کے درخواست کرنے لگا کہ والیسی کاراستہ بائے گراس نے صاف انکار کردیا اور کہا گراس نے صاف انکار کردیا اور کہا ۔ آین آلنہ فکٹ و آلے کہ انتظار لیے۔

وَا لَاَشْرَهُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ اب مِعاسِّے كَى جُكْهِ لِهِ مِبِكَ السَّرِيَّ الْمَرْتِعَاقِبِ كَرْدَ إِسْرِيـ

ب جائے تا بدہ الرب المغلوب ہے۔

اور کھٹا د ابر بر المغلوب ہے غالب نہیں ہے۔

اس بھگڈر میں یہ لوگ گر گر کر مرتے گئے اور مرمرکر گرتے جاتے ہے۔ عطا اس بھگڈر میں یہ لوگ گر گر کر مرتے گئے اور مرمرکر گرتے جاتے ہے۔ عطا بن یسال کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت بلاک نہیں ہوئے۔

بلکہ ایک بڑی تعدا و تو وہیں ہلاک ہوگئ اور کچے ہجا گئے ہوئے ہلاک ہجئے۔

ابر ہم بھی انتہائی بڑی حالت میں بلا خشعم پہنچ کر مرا۔ ابر ہم کے ہاتھی محمود کے ساتھ وہ ہاتھی کمود کے ماتھ وہ ہاتھی جاتھی کے ساتھ وہ ہاتھی بال مگر کر مریں رہ گئے مگڑ اس طرح کہ دونوں اندھے

ايان بوڭ عقه.

محد بن اسلی نے حضرت عائشہ صدیقہ اسے روایت نقل کی ہے وہ فریاتی ہتیں کہ میں نے اُن دونوں کو اس عالت میں ویکھا ہے کہ دواندھے ایا ہے سمتے اور مبیک مانگتے مجرتے سمتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ کی بہن حضرت اسمادہ مبی یہ بات نقل کیا کرتی محتیں .

اصحاب الفيل كايه واقعه مزولفدا ورمني كم ورميان وادى محتب

ك قريب مقام تحسسر بديش آيا عفا.

حضرت جابر بن عبدالندرہ بیان کرتے ہیں کرمجۃ الوداع میں ابنی کرمیم الندرعلیہ ولم جب مزولفہ سے منی کی طرف چلے تو وا دی محسر میں آپ نے اپنی دفتار نیز کر دی مختی ایام نو دی اسکی نثرج ہیں تکھتے ہیں کر اصحاب الفیل کا واقع اسی وا دی ہیں بیش آیا متھا اور اسی جگر آن پر ابالی مسلط کر دیتے گئے محقے اس کے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلد گرز جائے اور اس عذاب کی جگر قیام نکرے۔

نیزا ام مالک اپنی کتاب موقل لی ایک دوابت نقل کرتے ہیں کر نی کا ایک دوابت نقل کرتے ہیں کر نی کر کے میں کر کی سالی اللہ علیہ و کم فی ادشاد فرایا مزولفہ پورا کا پورا کھرنے کا مقام ہے سوائے وا دی تحتر دالحدیث )

اصحاب الفیل کا یہ عبر تناک واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا اور نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم کی ولادت باسعادت اس واقعہ کے جالیس یا پچاس دن بعد ہوئی .

ا بل عرب میں یہ واقعہ اس درجہ شہور ومعروف بھاکہ انھوں کے اس سال کا نام مام الغیب ک' د ہا مقیوں والا سال، دکھ دیا۔ قرآن عکیم نے اس حادثہ کو اپنے معجزانہ کلام میں اس طرح بیان کیا ہے:۔۔

فرافي مضمون عَرَا فِي مَصْهُمُونِ اللهِ يَعَدَّدَ تَدَيْفَ فَعَلَ مَبَلَكَ بِأَصْعَابِ الْفِيلِ ١٠ كُمْ س تونے دیجانہیں کہ تیرے رب نے امتی والوں کے ساتھ

کیا اس نے اُن کی تدبیر کوا کارت نہیں کرویا ؟ ا در اُن پر پرندوں کے تجینڈ کے جُھنڈ مجیجے دیئے جو اُن پر کی ہول مٹی کے سپتر میں کہ اس منے مجران کا یہ مال کر دیا جیسے جانورو كاكحايا بهوا مجوسانه

بكهاحال عرب كامشهور ثناء نفيل بن صبيب جواصحاب الفسيال كا چشم دیدگوا ہے۔اپنےاشعار ہیں اس واقعہ کواس طرح

ہے جیسا کر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ محدین اسخی نے اپنی تاریخ میں اس سے چند ایک اشعار تقل کئے ہیں!۔

لَدْي جَنْبَ الْمُحَمِّدِ مَارَأُ يُنَا جو کھے ہم نے وا دی محصب کے قریب کھا سے وَخِفْتُ جِارِةً تُلَقَّىٰ عَلَيْنَا اورس فدر التعاكمين تجويم پرند آپري كَأَنَّ عَلَى لِلْعُبَنَنَانِ دَيْنًا كو ياكم مجه برحبشيون كاكونى قرض آ اسح

رُدِيْنَةُ لَوْمَ أَيْتِ وَلَا تَدْمِيهِ المدر دينه كاش توديحتى الدنونين يحديكى حَمدتُ اللَّهُ إِذَ ابْهَا مُرْتُ طُيًّا بس ندالله كالشكركياجب يرندون كوديها وَكُلُّ الْقُومِ يَسْأَ لُعَن نُفَيْلِ أن لوكون من حمرا يم فعل كو وعو تدريا تحا

عرب كاايك دوسرا شاعرعبدالله بن الرّبعريٰ اس وا تعدكواس طرح بيان كرّاسي :-وَكُمُ يَعِيثُ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيبُهَا اورنه والس مونيك بعديكا بإردامهم زندم وَالثُّهُ مِنْ فَوْتِي الْعِبَادِ كَيَيْدِهُا ا و د العربندوك اوريوجود كرجواسى قائم رهومي.

مِنْتُونَ ٱلْفاً لَمْ يَكُولُوا أَرْضَهُمْ ما تُع ہزار تخری ای مرزین کیطرف الیش جا کے كانت بهاعاد وجرهم قبلهم بہاں اس سے پہلے قوم عادا ورجرتم تھے

ابوقیس بن اسلت اس طرح بیان کر اسی :
ابوقیس بن اسلت اس طرح بیان کر اسی :
افقومو افتحه آوار جگه و تنه شعوا بیار کان هذا البیت باین الکان الکان هذا البیت باین الکان ا

جب عرش والے كى مدة به بين برني توان بادشاہ كے نظروں نے اُن لوگوں كو اس حال بي بيرو يا كە كوئى فاك

ين برا بوا مقا إدركوني سنكساركيا بوا-

إِنَىٰ الْهُلِمِ بِحَبَيْنِي غَلْيِرَعِصَا يَبِ ان يس چندايك كرسواكون بعى ملك عبشترين بنج سكا كونوا سراعًا عاديات وأم يوب مهربادا نشكرشكست كما كرمجاك كف وابوا

جب سایا بنوں نے تو وہ وہ

اسلامی مؤرخ محدین اسخق بیان کرتے ہیں ابرہہ سے گفتگو کرنے کے بعد خواج عبد المطلب والیس آئے اور اعلان کروا دیا کہ لوگ اپنے اپنے خاندان کے ساتھ مہاڑوں پر جیلے جائیں کہیں انکافتال کا فرائے بعدوہ اور قریش سے چند سر دارح م سکی میں حاضر بھے اور قریش سے چند سر دارح م سکی میں حاضر بھے اور کو م سکی میں حاضر بھے اور کو م سکی میں حاضر بھے اور کو م سکی میں حاضر بھے کھر

اور استحے خاوموں کی حفاظت فرائے۔

اور است موجود مقے اور برغم قرش فاند کعبہ میں ۴۹ بت موجود مقے اور برغم قرش براک برائی بنت ایک ایک عابت کا مالک مقامگر به لوگ اس نا ذک برایک بُست ایک ایک عابت کا مالک مقامگر به لوگ اس نا ذک کی موا کھر میں اُن سب خدا وُں کو بھول سے صرف النّدوا حد کے سوا کسی دو سرے کا نام بحک نہیں گیا ،صرف النّدور ف النّدو احد کے آئے وست سوال بھیلایا ۔

مین نہیں بلکہ حضرت ام یانی و اور حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ رسول النہ صلی النہ صلیہ ولم نے فرطایا اس واقعہ کے بعد قرین نے فرطایا اس واقعہ کے بعد قرین نے وظی النہ وحد و لاسٹریک کے سواکسی کی مہم عبا وت نہیں گی۔

( طبرا نی ، حاکم ، بیبقی ، ابن عساکر )

بخاری *شریف میں مدیبیہ سے* واقعہ سے متعلق جوطوبل روا<sup>بیت</sup> موجود ہے اُس کا ایک مکڑا اصحاب فیل کے واقعہ پر مزید روشنی ڈال ہے. سستنط میں رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم اور آب کے اصحاب مدینه منوّر و سے جنگ کی نیتت سے نہیں بلکہ زیارت بیت اللّٰر دعمرہ ایکے مقصدے کر کمرمہ جا رہے متے مگرمشرکین نے یہ مجھا کر جنگ کا ارا و ہے اس کئے خالد میں ولید (جوامجی مسلمان نمہیں ہوتے منقے) مکہ سے مقدمۃ الجیش بنکرراہ روکنے کے لئے ایک جیوٹے دستے کے ساتھ آگے بڑھے بضرت صدیق اکبرہے نے یہ دیکھا تو کہا والٹر ہمارا ارا دہ کعبہ کی زیادت کرنے کے سواا ورکیونہیں ہے۔ اگرمنٹرکین مکہ ہمارے اس سیک مقصد میں مائل ہوتے ہوں توہم ہلاسٹ ان کا مقابلہ کریں گے ۔اس برنبی *ک*م صلی الترعلیہ و لم نے فرمایا را ہ بدل کر حیلو تاکہ خالد کو بیتہ نہ جلے کر سم کس طرف سے ہوکر آرہے ہیں اور ایک لخت انجے سر رپر پہنچ جائیں جاننچہ مسلمان ایک ایسے مقام پر پہنچ جہاں سے اچا نک خالد بن ولید کے دستة برحمله كيا جاسكتا مقانو نبي كرام صلى التُدعلية ولم كي اونتني (قصوار) بمیطرکتی صحاب کرام نے ہرجبداسکوا مطانا چا باسکروہ برگز تیار نہ ہوتی۔ اسپرلوگوں نے کہا تصوار مجٹرک تھی ہے اور نے فا برسوکٹی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تصوار نہ محطری ہے نہ ہے قابوہونی اور نہ یہ اسکی عاوت ہے بلکہ اسکو اسی نے روک ویا ہے جس نے ماعظیوں والوں کوروک دیا تھا۔

رُبانِ رسالت کے یہ الفاظ ہیں :۔ مَاخُلَاثُتُ وَمَا ذَ الْاَ لَمَا بِخُلُنِي وَالْكِنُ حَسَبَا حَا بِسُ لُفِيتُ لِي )

ا سکے بعد آپ نے فرایا اُس ذات کی قسم جسکے دستِ قدرت میں میری جان ہے مشرکین مکہ بیت النّر کی عظمت کے مسیلسلے میں

جس بات کے بھی طالب ہوں گے میں اسکو بور اکروں گا۔ مجرآب نے اونشی کو مرکت دی وہ فور استعمری ہوگئ اور متبلیم

کے آخری کنا دے پر جا مہتمی ۔ ابخاری غزوۃ الحدیبیہ)

جس طرح اصحاب فیل کوحرم کعبہ اور بریت الترکی برباوی سے الترتعالیٰ نے روک ویا اوراً بکا وه باسمَّى جوفت اوركاميا بي كي علامت مجها جايًا مقا بمبطِّ كيا - اسى طرح خالدبن ولبيد كه أماوهُ جنگ ہونے اور حضرت صدیق اکبرہ سے ارا وہ مقابلہ نے مدود حرم میں صورتِ مال کو جنگ کے قربِ كرديا توعظمتِ حرم سے پيش نظر نبي كريم ملى الشرملية ولم كى 'نا قد دا ونٹنی) بييھ گئی تاكرا پ کی زبان مبارک سے بیرا ملان کروا یا جائے کے مشرکیین متحسے جنگ کا اداد ہنہیں ہے اور تمام سرزمين حرم ميں ايسا ہر گزنهيں ہوسكتا كہ جنگ كے سيسلے ميں شعائر الشر كی حرمت وعظمت ين كونى فرق آجائے بيهال كعبة الله الله عنه مقام ابراسيم الله مسجد حرام الله ميراب رحمت اورصفا ومروه کے مقدس شعائر ہیں۔

جند مفسیری بکات ہے

(١) أَكُمُ تَرُكِيفَ فَعَلَ مَ بُلِكَ بِأَصْعَابِ الْيَغِيلِ.

كبيا آب نے دا ہے نبى نهيں ديكھا كه تيرے رب نے باتنى والوں

کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہ

آبت میں خطاب بغلام رہی کریم سلی الٹرعلیہ و کم سے سے تکر اصل مخاطب اہل مگر بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں ۔ بداس کنے کہ نبی کر می السّر طلبہ و للم کی ولادت باسعادت اس وا تعدیم ولبیّ بیچاس دن بعد بردن ہے۔

اس لئے اسکے اصل مخاطب آس وقت سے عام لوگ ہیں۔

اس سلسلے میں قرآن مکیم کا اینا ایک مخصوص طرزے وہ جا بجا وا تعات قصص كى كىلىلىدىن أكَدُندَ "دكياآت فى ناس ويكا) كالفاظ استعمال كرتاب اوراس سے مقصودنبى كريم صلى الشرعليية وكم كونهبيب بلكه عام انسانوں كومخاطب كرنا ہوتاہے مثال سے طود يرو أَكُمُ تَكُاكَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَا لِمَا لَكُمُ اللَّهُ مُوتِ وَ الْأَكْمُ صَبّ

بِإِلْحَيْنَ. الإرابيم ايت علا)

ا الْحَرُيْنِ الْهُ وَالْجُ آيت عِنْ )

کیا آپ کو دا ہے بئی امعلوم نہیں کر المنرکے سامنے سب ماجزی کرتے ہیں جو کہ آسمائوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اس بی اور سورج اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے اور بہت سے ایسے میں ہیں جن پر عذاب ٹابت ہو گیا ہے اور ہہت سے ایسے میں ہیں جن پر عذاب ٹابت ہو گیا ہے اور النہ جسکو ذلیل کرے اس کا کوئی عزت دینے والانہیں ۔ بیشک النگر

جويلت كرى . أَلَّمُ نَدَانَ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاعَ فَتَصْبِعَ الْكُرُ

مخصَرًا. دائج آیت مثلا)

کیا آپ کو دا ہے بی خبرنہیں کہ الندفے آسمان نے پانی برمایا جس سے زمین سرمبز ہوگئی۔

اَلَهُ عَدَاتًا اللَّهُ يُسَبِّعُ لَهُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْكُرُضِ

وَالْطَيْرُطُ فَيْتِ الْمُ رَالْوراَيت على)

کیا آپ کو دا ہے بنی اسعلوم نہیں کر النگر کی پاک پیان کرتے ہیں و وسب جو آسما نوں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پیسا کے بہوئے ہیں سبکو اپنی اپنی وعا اور اپنی سبجے معلوم ہے۔

اکٹ متر آت اللہ کو الج اللّذ کے النّظام و ایک اللّذ کا اللّذ کی ال

كياآت نے دائے انتى انہاں وكھاك الله تعالىٰ رات كوون مي

اور ون كورات بين داخل كرديا م اور أس في سورج و جاندكوكام بين لكار كهام كربرا يم مقرره وقت تك چلتار م كا-اَلَهُ نَدَ اَتَ اللَّهُ اَنْذَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَحَكَمُ

يَنَا بِيُعَ فِي الْكُنْرِينِ الْإِرْالِيرِآيتِ علا)

کیاآپ نے (اے بی ) نہیں ویکاکرالٹرنے آسمان سے پانی برسایا مچراسکوز مین کے پشموں میں داخل کردیا مجمرا سکے دربعہ محمیتیاں بیداکر تاہے جبکی مختلف تسمیں ہیں الخ

یہ اور اس طرح کی گئی آیات ہیں جن میں خطاب نبی کریم صلی النٹر علیہ وہم سے کیا گیا لیکن اصل مخاطب عام لوگ ہیں۔ یہ قرآن حکیم کا اپنا قاص طرز ہے جس سے اس بات کی اہمیتت کوزیادہ کرنامقصود ہوتا ہے۔

ایہے ہی اصحاب الفیل کے واقعہ میں آپ سے خطاب کیا گیا مقصو دائس وقت سے مام لوگ ہیں۔ مکتہ اور اطراف کم بلکہ مکتہ سے ہیں تک ایسے بہت سے لوگ اُس وقت زندہ موجو دہتے جنھوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا کیونکہ اس واقعہ کو گزرے ہوئے چالیس پچاس سال سے زیادہ زنا نہ نہیں ہوا تھا اوریہ واقعہ لوگوں کے لئے آنکھوں دیکھا مال کی طرح بیقینی تھا۔

(۱) أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدُهُمَّ فِي فَانْ بِي كَرِولِي :-كَاأُن كِي كِي وَانْ بِي كَرِولِي ؟

عربی زبان بین نفظ کید خفیہ تدبیر اور خفیہ چال کو کہا جا تا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ بہاں خفیہ کیا چیز مقی ہ ما بھے ہزاد کا نشکر محتی ہا مقی نے علانیہ طور پرین سے مکہ آیا تھا اور اُس نے یہ بات بھی جُیانہ ہیں رکھی تھی کہ وہ خانہ کعبہ تو ڈھانے آیا ہے۔ چنا نجہ ابر بہ نے اسکا اظہار مکے کے سروار خواج عبد المطلب سے بھی کر ویا تھا۔ بہذا قرآن حکیم کا یہ کہنا کہ الشرتعالی نے اُن کی خفیہ تدبیر کو ناکام کر دیا کوئی معنی نہیں رکھتا ؟
مفیقت یہ ہے کہ ابر بہداور اسکے لٹ کر کی پیغرض تھی کہ وہ کعبۃ النہ کو ڈھاکم قریش کی مرکزی چینیت ختم کر دے اور بہن بین عیسائی کعبہ کو اسکی جگہ دی جائے تاکر سالہ خریش کی مرکزی چندیں جائے تاکر سالہ کے انہ کہ کہ دے اور بہن بین عیسائی کعبہ کو اسکی جگہ دی جائے تاکر سالہ تو بین کی مرکزی چینیت ختم کر دے اور بہن بین عیسائی کعبہ کو اسکی جگہ دی جائے تاکر سالہ

عالم كارُخ بجائے كم مكرمہ سے بن كى طرف ہوجائے۔ يہ اُن كى خُفيہ بات بقى جسكوليكر فاندكعبہ وصافے اللہ اللہ اللہ علیہ وصافے مقد اللہ تعارف اللہ علیہ ایک جھو تی سى مخلوق سے اُن كو فنا كے گھاٹ بہنجادیا۔

۲۱) تَضُمِلِيْلِ بـ

وَمَاكَيْدُ الْكَافِدِينَ إِلَّهِ فَيَ الْمَانِينَ الْمُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال اوركا فروس كى تدبيراكادت بى كنى ـ

وَمَا دُعَوُ الْكَافِيدِينَ الْآيِفُ ضَلَالِ. اوركافرول كى وُعامِعض بدا ترسيم. دالموس آيت ٥٠ دالرعد آيت ١١١

المُ كُلِّدًا أَبَا بِينَكِ:

طیر سے منتی پرندے کے ہیں اور آبابیل اٹاکۂ کی جمع ہے جسکے معنی متفرق گروہ کے ہیں جو بے در پے مختلف متوں سے ٹوٹ پڑیں۔ یہ گروہ خواہ آدمیوں کے ہوں یا جا نوروں کے ہوں.

. حضرت عکرمی اور قتا و ہ کہتے ہیں کہ یہ حجفنڈ سے جھنڈ پرندے بحراحمر کی طرف سے تق

حضرت معید بن جبیرٌ اور صفرت عکرمرؓ کہتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے نہ پہلے کہمی ویکھے گئے بختے اور نہ بعد ہیں ویکھے گئے۔ حضرت ابن عباس رخ فراتے ہیں کہ انکی چونجیس پرندوں جیسی تفییں اور

پنج كتول جيسے

حضرت عکرمہ کا یہ ہمی بیان ہے کہ اِن سے سرشکاری بدندوں سے سروں جیسے مقے۔ اور متقریباً سب را و بول کا متفقہ بیان ہے کہ ہر برند ہے کی چونچ بیں ایک ایک کنکر متا اور پنجوں بی وقو وقو کھکر۔

کرمکرمہ سے بین اپی معا ویہ کا بیان تفل کمیاہے کہ بیں نے وہ کنگر دیکھے ہیں جوان خود کا الفیل ابوقی ہے۔ جنانچہ محدث ابوقی ہے البھیل ابوقی ہے ہیں ہوا ہوائی معا ویہ کا بیان تفل کمیاہے کہ بیں نے وہ کنگر دیکھے ہیں جواصحاب فیل پر معین کے سکتے سکتے دہ محدث ابور وقی ہے کہ دہ محدث ابور وقی ہے کہ دہ مجری کی میٹنگنی کے برا بر سکتے۔
کی دوایت ہے کہ وہ مجری کی میٹنگنی کے برا بر سکتے۔

دم) بحجارة مِنْ سِجْيُلِ:

> عِنْدَ مَنَ بِلَكَ اللَّية ، (موداً يت ۸۲) اورسم نے اُس بستى بركى منى كے ستھركے بعد دىكى مائے

جن یں سے ہر میتر تیرے رب کے اِن نشان ردہ مقا

معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اللی سے لئے اس قسم کے پتھروں سے کام لیا گیا ہے۔

(۵) متقصور کل میں ہے۔ جو آریخی تفصیلات اوپر درج ک گئی ہیں اُن کو بھا ہیں دکھ کرسور ہ فیل پرغود کیا جا تو یہ بات واضح ہوجا تی ہے کہ اس سورہ ہیں نہا بیت اختصار کے ساتھ بغیر کسی تنفصیلات اصحاب الفیل پرعذا ہے کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیاہے ؟ اسکی وہ تفصیلات جوعاً کا طور پر ہرایک کی زبان پرتفیں حذف کر دی گئیں۔ یہ اس لئے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اہل مکتہ اور اُسکے اطراف واکناف کے لئے کچے زیا وہ قدیم نہ تھا۔ کے کا بچہ بچہ اسکو جانتا تھا عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقعن حظے بکہ اس واقعہ کواپی آنکھوں سے دیکھنے والوں کی بھی اُس وقت کمی نہ تھی شعرار اسپنے اشعار ہیں اور قصہ کواپی آنکھوں سے دیکھنے ایک واقعہ و ماوشہ کے طور پر بیان کیا کرتے سقے۔ قریش کے سر دار وں نے ابر ہہ کے اس جملے سے کعبہ کی حفاظت کے لئے کسی دلوی ویوٹا یا خود خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ، ۳۹ فداؤں سے و مانہ ہیں مانگی تھی بلکہ صرف الشروا مدکا نام لیا تھا حتی کہ چند مال کہ قریش میں مانگی تھی بلکہ صرف الشروا مدکا نام لیا تھا حتی کہ چند مال کہ قریش میں مواکسی کی عباوت میں نہ کی۔ اس لئے سور ہنیا ہیں واقعہ کی تفصیلات کے ذکر کرنیکی ضرورت نہ تھی بلکہ صرف واقعہ کے ایک اس بات پرغود کریں کرحض تھر میں انگر علیہ کی جا چی وہ واسکے سوا اور کیا ہے کہ تمام کا بار واجدا وا ود کا کنات کا درب کعبہ کی عبادت کی جائے جو آن کا اور ان کے تمام کا بار واجدا وا ود کا کنات کا درب کے۔

نیزاس واقعہ میں یہ بھی تنگیہ ہے کہ دعوت حق کو دبانے کے لئے اگر انحفوں نے زور اور زبر دستی سے کام لیا توجس ذات نے اصحاب الفیل کو جانوروں کے جارے کی طرح محبوسا کر دیا بتھا اُسی کے غضب میں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں .

وَكَذَ لِكَ أَخُذُمَ يَلِكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَى وَثِى ظَالِمَةً

ان أخد لا أليم سنيديد وهود آيت عالى

اور آپ کے رب کی پڑ ایسی ہی سخت ہے جب وہ کسی بست والوں پر گرفت کر آ ہے جبکہ و فعلم و کفر کیا کرتے ہوں بلا شبہ اسس کی گرفت شدید ور د ناک ہے دابین کی کموں کولمبی مہلت وی جاتی ہے حب کسی طرح بازنہیں آتے تو پکڑ کر گلاو با دیا جا آ ہے۔)

ده) ببی**ث النری۔** فا نرکعبرالٹرکا گھرکہ لا تاہے اس کے میعنی نہیں کرالٹرتعالیٰ اس گھریں ساکن ہے یا وہ گھرکا متاج ہے بلکہ حقیقت یہ کو اس نے اپنی عبادت کی غرض سے سیتے عبادت سے ارادوں سے لئے کعبہ کو مرکز اور جہت (سمت) قرار دیا ہے۔ یہ اس لئے کرجب الشرتعالے جہات سے ورار الوراء اور پاک ہے اور انسان اپنے ہرکام ہیں جہات ہیں ہے کسی جہت کا متاج ہے تواس لئے الشرتعالے نے بندگی خالص کے لئے ایک مرکز اور عمارت بنوائی تاکم ابلی توحید اپنی عبادت میں الشرکی مقرد کر وہ جہت کو اینا مرکز بنائیں اور اس طرف و فی کسی سرکے اس عبادت کریں اور المنروا مدکی عبادت کے لئے جہت واحد کو اپنا قبلت سمیم کریں۔ یہ مقدس عمارت الشرکے علیا ابر اہمیم علیہ السلام اور آن کے مقدس بیلے اساعیل علیہ السلام نے دنیا میں سہے پہلے صرف الشرواحد کی عبادت کے لئے تعمیر کیا متا اور جو توجید علیہ السلام نے دنیا میں سہے پہلے صرف الشرواحد کی عبادت کے لئے تعمیر کیا متا اور جو توجید کے اعلان کی سب سے میرانی یا دکار ہے۔

د) ابدی غیرفانی مرکز:

روی ایک ایتر بر ند به باعیسان تھااس لئے وہ بیت اللہ دکعبہ) کی عظمت کو کسی طرح بردا نہیں کرتا تھا اور اس کا وجود ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا اس نے خیال کیا کہ فائہ کعبہ بیتھروں اور مٹی کی سا دہ عمادت ہے۔ اگرا سکے مقابلہ میں ایک ایسی خوبصورت اور بے نظیر عمارت شکل کلیسا دگرجا) تیاد کر دمی جائے جو بیش بہاتیہ تی پتھروں اور جو اہرات سے مزتن ہوتو اس سے سارے عرب کی توجہ کعبہ سے ہمٹا سکوں گاا ور اس جدید معبد کو مرکز عالم بناسکوں گا۔

یوسوچ کر ایس نے بین کے دار الحکومت صنعار ہیں ایک بے نظیر کرجا (القلیس) میں میں میں میں میں میں ایک کی سام برات کی ا

بنوایا بھیرایک معمولی واقعہ کو حیلہ بناکر فانہ کعبہ کی بربادی کا تہید کرلیا۔

لیکن اُسکو یہ معلوم نہ تھا کہ توجیہ فالص کا یہ مرکز بہتم ومٹی کی عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ سمت وجہت ہے جو ایک التّٰرکی عبادت کے لئے مقررک گئی ہے جن کہ اگر کوئی جابر وظالم کعبہ کی موجودہ عمارت کو تہاں فہس کروے تب بھی مسلمانوں کا قبلہ دہی جہت برقرار دے گا اور اُس کی عالمی ا برمی مرکزیت میں کچومھی فرق نہیں آتے گا۔ چن انچہ طلا مات تیامت والی احا دیت میں یہ جربھی ملتی ہے کر قرب قیامت میں ایک صبیبی غلام کعبہ کی عمارت کو قوجادے گا۔

سکن اسکے با وجود کعبہ بدستور کعبہ برقرار دہے گا۔

ادیان عالم میں صرف اور صرف اسلام کو یہ شرف حال ہے کہ اس کا قبلہ آ بری غیرفائی " مرکزیت کا حال ہے۔

ایک عارف نے اسی ابدی مرکزیت کی طرف اسٹ ارو

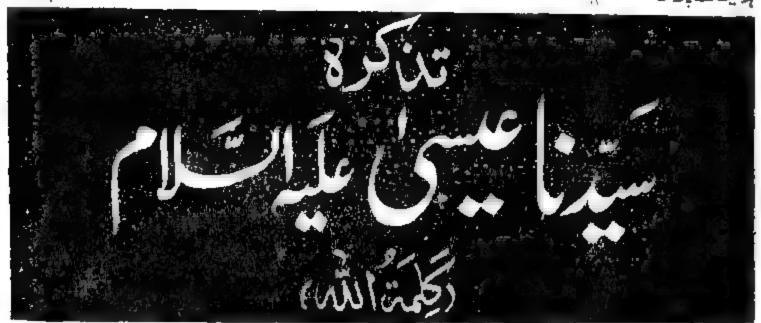

قع رف حضرت عليه السلام جليل القدر اورا ونو العزم يغيبرون مين سه بين اور جس طرح نبی کریم ملی المترطلیہ وہم تمام انبیار ورسل کے خاتم ہیں ۔ اسی طرح حضرت عيسى عليه الت لام البيارين اسرائيل سم خائم بي يعنى حضرت يعقوب عليه السلام کی اولادیں صفدر میں نبی ہوئے ہیں اُن سب سے آخر صرت علیہ السلام ہیں ۔ تمام ابل علم كااس بات يرانفاق ب كرنبي كريم على الشرعلية ولم اورحضرت عيسى علیہ است الام سے درمیانی زمانے میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے اور درمیان يەزمان جىكى مەت تىقرىيا ، دە سال سېرزماندۇ ئىرە دانقطاغ وحى كازماندى كېلاتا سېر-حضرت عیسی علیدال ام کی جلالت قدراورعظمتِ نشان کی ایک وجربیمجی ہے كه البيارين اسرائيل بركتاب تورات مع علاوه أنجيل "سے زياد عظيم المرتبت ووسرى سوق کناب نازل نہیں ہوئی ۔ نزول نورات کے بعد میہودیوں نے جو قسم قسم کی گمرا ہیاں دین حق میں ایجا و کر لی تختیں .حضرت عبیہ ٹی علیہ انت لام می بیرکتاب توراٹ کی منترح مبت**کمہ** بنی اسرائیل کو اِن محرامیوں نے بینے کی تعلیم دی ۔ اس طرح اس کتاب نے کمیل تورات كافرض ابخام دياربني اسرائيل مين حضرت موسى عليه السّلام كافراموش شده پيغام جرايت حضرت عيسى عليه التلام سى سف دو باره تازه كيا-

علاوہ ازیں صرت عیسیٰ علیہ الت لام سرور کا مُنات رحمت للعالمین سلی التّدعلیہ ولم کے سب سے بڑے مُنادی اور مُبَشر بھی ہیں جیسا کہ قرآن کیم نے انکشاف کیا ہے۔ قرآن کیم نے جن مقدس ستیوں سے واقعات سے مہت زیادہ ہجٹ کی ہے آئیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ الت لام بھی ہیں۔ قرآن کیم نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے مالات

715 بدایت *کے دلغ* اور واقعات کو نہا بیت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حیات طینبہ کے سلسلے میں بطور دیباچدان کی والده محترمه سیده مریم علیها الت لام کی واقعات زندگی بریمی روشنی والی ہے تاکہ قرآن علیم کامقصد تذکیر بایام اللّٰر بورا ہو۔ ان ہردو کی حیات فتیب وليل ، برإن ،آيت ، برايت ، درس ونصيحت سب كيوسے -یہ وکر یاک قرآن علیم کی جود کا سور توں میں آیا ہے کہیں فصیل کے م ا وركبين اختصار واجمال شے سالمقه ان ميں سي مگر اسم مبارک منيسيٰ سے ياد ک گراہے اور کہنیں مسیج "اور عبداللہ" کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت آبن مریم اور حبیب حَكِمَةُ اور وروح "سے ذكر كما كيا۔ قرآن علیم کی وه چود وسور میں حسب ویل ہیں ہے ا-البقرة \_\_\_\_ آيات ١٨٤ ٢٥٣١١٢١ ארושארוט --- " אין און אין אח ١٤٢٢١٤١٢١٥٩ ١٥٢ ١٥٢ ---- ١٤٢٢١٤١٢١٥٩ ٧٠٠ لما تدلا\_\_\_\_ 14. [11. (54 (50 (54 (44 (15

> ٥٠ الانعام \_\_\_\_ آيست ٥٨ ١٠١٤ ــ آنات ١١٢٠

٤ مريم ٢٥ تا ٢٥

م- الانبياء \_\_\_\_\_ ايست ١٩

ااد الشوري \_\_\_\_\_

١١٠ الزخوف - ١١٠ آيات ١٠١٠

٣٤٠ --- آيست ١٠١٣

١١٢٠ - آيات مواليه

حضرت عيسى عليهالت لام ك ذكر مصي فتل حضرت سيده

مریم کا ذکر اس کے بھی صروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ التلام کی والدہ محترمہ ہیں اور اسکے علاوہ ایک ایسی مقدس خاتون بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن تکیم نے مستقل طور پر

کیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل ہیں حضرت عمران ایک عابد وزانشخص متے اور اُسی نہ ہروعباد کی وجہ سے سجداقصیٰ میں تماز کی امامت بھی اِن ہی کے سپر دِستی ۔ ان کی بیوسی ستیدہ حت مجی بہت ہی نیک اور پارسا فاتون تقیس ۔ اپنی نیکی اور شرافت کی وجہ سے دونوں قوم میں مہمت زیادہ احترام کی بھاہموں سے دیجھے جانے بھتے ۔

حضرت عمران صاحب اولاونہ مخفے انکی بیوی حضرت حقہ بہت ریادہ تمفیں کہ اُن کے اولا دہوا ور اس کے لئے وہ ہمیشہ درگاہ الہی میں دست بُرعا اور قبولیت دُعا کہ اُن کے اولا دہوا ور اس کے لئے وہ ہمیشہ درگاہ الہی میں دست بُرعا اور قبولیت دُعا کے لئے منتظر رہتی تقیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حقہ اپنے مکان کے صحن میں جہلقہ کی سررہی تقییں دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے ہیچے کو تعمرار باہ اور مجت ہی متأ ترکیا اولا و کی تمنا چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حقہ کو مہت ہی متأ ترکیا اولا و کی تمنا نے ول کو مزید ہیں اولا و کی تمنا نے ول کو مزید ہیں اولا و کی تمنا کے ول کو مزید ہیں اولا و کی تمنا کے ول کو مزید ہیں اولا دعطا کرجو ہما ری آنکھوں گیا۔

کانور اور دل کاسرور ہے"

مقرارول کی دُعانے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنّہ نے چندرو زبعد محسوس کیا کہ
وہ پُر آمید ہیں۔ حضرت حنہ کو اس احساس سے اس ورجر مسترت ہوئی کہ آمفوں نے
ندر مان کی کہ جو بچتہ پیدا ہوگا آسکو ہیکل دمسجد اقصے کی خدمت کے لئے وقف کر دوئی۔
مہر حال الشرتعالی نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنّہ کی دُعا کو شرفِ قبولیت
بخشا اور وہ مسترت و شاد مائی کے سامقد آمید بُر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔
محد بن المحق اور حافظ ابن عسا کہ اور اکثر اہل علم کا اسپراتفاق ہے کہ حضرت
عمران حضرت سلیمان علیہ السّلام کی اولا دیس سے ہیں۔ اسی طرح انکی بیوی حضرت حدّ میں حضرت و دو و دعلیہ السّلام کی ذریت ہیں سے ہیں۔ اسی طرح انکی بیوی حضرت حدّ میں حضرت داؤ د علیہ السّلام کی ذریت ہیں سے ہیں۔ اسی طرح انکی بیوی حضرت

ولاوث من صفرت وندى ترت حمل جب پورى بوكى تو ولاوت كا وقت أبهنجا له بنا امرائيل كه فدمت كياخ وقت كرديا جا

ولادت کے بعد حضرت حنہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔
جہاں تک اولا دکا تعلق ہے حضرت حنہ کے بیہ لڑکی ہمی لڑکے ہے کم مذمقی گر
اُن کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہیں نے جو نذر مائی مغنی وہ پوری نہوسکے گی کیونکہ لڑکی مسجد اقصے کی خدمت کیول کر انجام دے گئی ؟ یہ کام تومرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔
مسجد اقصے کی خدمت کیول کر انجام دے گئی ؟ یہ کام تومرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔
لیکن الشرقع الئے نے بطور الہام یا باتف عیبی اُن کے افسوس کو مسترت سے یہ کہ کر
بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے اور اسی وجہ سے تیرا فا اندان اور ہمی معرّز اور مبارک قراریا نے گا۔

حضرت حنّہ نے بڑکی کا نام مریم رکھا اور ڈعائی کئے اسے پرور دگار اسکوا در اسکی اولاد کو شیطان کے ہرفتنہ سے محفوظ فرما ''

سُریانی زبان ہیں مریم ہے معنی خاوم سے ہیں بچونکہ بیمسجد اقصا کی خدمت سے لئے وقعت کر دی گئی تھیں اس لئے یہ نام موز وں سمجھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مریم مے معنی 'لمند'' اور ُعبادت گزار'' کے ہیں۔

بنشر بن اسخل کہتے ہیں کہ ستیدہ حنّہ انھی ما ملہ ہی تقین کہ اُن کے شو ہر حضرت عمران کا انتقال ہوگیا۔ دنتے الباری ۱۶ میں ا

بعض دوسرے مؤرخین کھتے ہیں کہ سیدہ مریم انجی شیرخوار ہی تفیں کہ باپ کا انتقال ہوگیا۔

یتیم بچی مریم کی پرورش ماں نے بہت اچھے طریعے پر کی۔
اللّٰہ تعالیٰ کافضل وکرم بھی قدم قدم پر ثنایل حال رہا۔ جب وہ سِ تعود کو بہنچیں اور ندر کے مطابق بیت المقدس کی عبا دت گاہ دہ بکیل ، بی واضل کردی گئیں تو بہ سوال پیدا ہوا کہ بیکل کی بہ مقدس ایانت کس کے سپر دکی جا کے اور کون اس کا کفیل ونگراں ہو ؟ ہمکیل کے کا ہنوں بیس سے ایک نے بیخواہش طاہر کی کہ اس مقدس ایا نت کو میرے حوالہ بیل جائے۔ ایک و وسرے کا ہن نے کہا کہ اس ا انت کو میرے حوالہ کیا جائے جا کہ اس ا انت کو میرے حوالہ کیا جائے۔ ایک وسرے کا ہن اور عابدین بیں حضرت فرکہ یا جائے۔ ایک ور ور نرجی کیا جائے المقدس کے مقیمین اور عابدین بیں حضرت فرکہ یا جائے۔ ایک ور وج فرجی کیا مطال بہ کیا اور وج فرجی علیہ استام مجی سے ۔ ایک مقوں نے مجی اس کا مطال بہ کیا اور وج فرجی علیہ استام مجی سے ۔ ایک استام مجی سے ۔ ایک اس اس کا مطال بہ کیا اور وج فرجی علیہ استام مجی سے ۔ ایک استان میں استام مجی سے ۔ ایک استان میں سے ایک استان میں سے ایک استان میں سے ایک استان میں سے ۔ ایک استان میں سے ایک استان میں

یہ بیان کی کرمیری بیوی اِس نٹرگی کی خالے ہوتی ہیں اور خالہ بمنزلہُ ماں کے ہوتی ہے اور ماں کے بعد خالہ ہی پرورش کی حقد ارہے۔ لہذا مجھکو اس بچی کا کفیل قرار دیا مائے بیکن و وسرے مقدس کا بہنوں نے اس دسیل كوقبول مذكيا - آخركار مط يا ياكر قرصه الدازي كے دراجہ اس كافيصله كيا جائے۔ اُس زیانے میں قرمہ اندا زی کو ایک سند و دلسیل سمجھا جا تا متھا اوراً س كاايك فاص طريقه تقاجواس دقت رائج مقاله أسى رواج ك مطالبق مرخوا بمشمندنے اپنے اپنے قلم دریا ہیں فوالے سکر قرعب کے مطابق ہرمرتب حضرت ذکریا علیہ الت لام کا ہی نام بکلا۔ بعض روایات کے مطابق یہ قرعہ اندازی تین مرتبہ کی گئی . مقدّس کا ہٹوں نے جب بیرمعالمہ د مجا توسب نے بیقین کرلیا کرحضرت ذکر یا دملیہ السلام ، کے سے تھ تا میدمیس ہے ۔ پھرسب نے دست برداری افتیا دکرنی اورمقدسس ا مانت (مربیم) حضرت ذکر یا علیه السته الم محمیم و کردی گئی ۔ اس طرح سيده مريم كى پرورش اور نگرا فى حضرت ذكر يا عليه السّالام كے سخت مركحتی . خضرت ذكريا عليه التسلام في سيده مريم كے لئے مسجد كا ايك محراب رحجرہ )نمتخب کیا اور اُس میں اُن کا قیام طے یا یا بگزشته زیانے میں گرما وُں اور کلیسا وُں میں عبادت کا ہ کی عمارت سے تصل طح زمین سے کچھ لمبندی پرمجرے بناتے جاتے تھے جن میں عبادت گی ہے منتظمين انعدام اورمعتكف حضرات رباكرني يحق المضين محراب كهسا جاتا مقاء اسی قسم کے محروں میں سے ایک میں سیدہ مریم می معتلف مقیں۔ وہ تمام ون عباوت اور ذکر اللی بیںمشغول رہتیں ۔ رات کو حضرت ذکریا علیہ السلام امضیں ابنے گھرلائے اور وہ اپنی خالے کے محمردات بسركتين . دروع السعان ، آل عوان)

سله وه اس طرح کربانس کے قلم جو تورات کے تکھنے میں کام آئے شخف ان پر تورات ہی کے چند کلات لکھ کر۔ دریا میں ڈال دیاجا آئے انتھا۔ قلم عموماً دریا ہی کے رُخ بہنے گئے لیکن بعض قلم دریا کے مخالف اُرخ کو بہتے اوریہی مخالف اُسخ کامیانی کی علامت سمجھا ما آیا متھا۔

، مهمکل دمسجدافصیٰ) کی تاریخ میں بیدایک نئی بات تقی کرکسی لٹرکی کومسجد کی

خدمت کے بئتے ہنتخب کر لیا گیا ہو۔

مسیحی روایات کے مطابق سیّدہ مریم بین سال کی عمریں مسکل کی خاومہ کی حیثیت م سے دامل ہوئیں جہاں عبا دت گاہ کے چھوٹے بڑے سب خادم اس سس بچی کو دیکھ وکھھے کہ مهت خوش بهوتے بنتے حضرت زکر یا علیہ الت لام و یسے بھی پہکل سے افسراعلیٰ ہتے ۔ اس لحاظ سے ہر خادم کی نگرانی کر نا اُن سے فرائض میں شامل تھا اور بھیرسیدہ مریم سے تو آپ عزيز قربب اور قابل اعتما دسر برست بھی ہتھے۔ اِن کے مجرے میں قدر قُ آ کِی آمدورفت ر باكر تى تىقى قرآن عكيم كاايك لفظ تُكلَّما دُخَلَ "اس سار معنهوم كوا داكرتا ہے . حضرت زکر یا علیدات لام جب بھی حجرہ مریم میں آتے وہاں قسم مسم مے پیل مبوے رکھے ہوئے ویجھتے بلکعض تو تھل ایسے ہوتے کرجن کا ان ونوں موسم مھی مذہر انتھا بعجب پوچھتے اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے ؟

ستدہ مریم جواب دیتیں کہ یہ اللّٰری جانب سے آجا تا ہے۔ بیشک اللّٰرجس کو

**پا**ہتا ہے جے ساب رزق دے دیتا ہے۔ بعض روایات بیں ہے کہ حضرت زکر یا علیہ الت لام کو اپنے گھرسے سید و مرتبے کیلئے

سھانے پینے کی چیزیں لانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔

الغرض ستيره مريم شب وروزعبادت البي ميں رمتيں اورجب مبكل كئ خدمت كا وقت آیا تواسکونمی سنجو بی ابخام دیتی تقیب حتی که اُن کا زیروتمقومیٰ بنی اسرائیل می ضرایش ا سوکیا اور آنکی ز ہروعبا وت کی مثالیں وی جانے لگیں رحضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے مفوی وطہارت سے بید متا تر منے کہ استرتعائے نے اس تیم لائی کی عظمت وجلالتِ قدر

سحبہت بلندکیاہے۔ سیدہ مرتیم کا یہ مقام اورشب وروز تائیدالی دیکھ کرحضرت زکریا علیہ السلام کے قلب میں اسی طرح نیک وصالح اولاد کی تمنا پیراہوتی انھی تک پیرلا ولد متھے۔سیدہ مرکیم ے پاس بے موسم میں آتے و سی کر بداحساس شدید تر سوگیا کہ بدمقام مبادک اور نزول ورا

كا ہے وہاكے لئے إنقرأ مطاويے:-

میروردگار مجے مجی اپنی عنایت سے اُسی طرح دے میسے کہ

توبے موسم ترو تازہ میوے مریم کو عطا کر ماہے۔"

حضرت ذکریا علیہ است لام کی یہ دعا ایسے وقت ہوئی جبکہ وہ اپنی عمر کے آخری مصدیں سکھے اور بیوی مخترب الملیہ السلام اور بیوی مخترب المند السلام کو فرسٹ توں کی طرح حضرت ذکریا علیہ السلام کو فرسٹ توں کے ذریعہ یہ بشارت سُنائی کی عنقریب تمہیں بھی ایک رواکا ہوگا جو بلندمر تب ابیوں بی شام ہوگا ۔ چنا بی حضرت بھی علیہ الت الم پیدا ہوئے د تفصیل تذکر ہ سبدنا ذکر یا و بحیی علیہ الت الم میں آجی ہے)

ستیده مریم چونکه نهایت ما بده وزایده اورتقوی وطہارت میں صرب المشل محتیں اورجبکہ عنقریب المشل محتیں اورجبکہ عنقریب آن کو ایک جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی والدہ ماجدہ بونے کا شرت بھی حاصل ہونے والا تھا تومنجانب السّران کی تقدیس وتطہیر (آبیت تطبیر) کا یہ اعلان فرشتوں کے وراجہ اسمنیں بہنچا یا گیا :۔

اے مریم بیشک آپ کوالٹرنے پسند کرایا ہے اور پاک کویا
ہے اور آپ کو دنیا جہان کی عورتوں کے مقابلہ میں نتخب دمقبول) کیا ج اے مریم اپنے پرور وگار کی داسی طرح ) اطاعت کرتی دہنے اے مریم اپنے پرور وگار کی داسی طرح ) اطاعت کرتی دہنے اور سجد ہ کرتی دہنے اور دکوع کرنے والوں کے ساتھ دکوع کرتی دہنے ۔ دال جمران آیت )

عمران کی بیوی ستیده حنه دوالده مریم) کا تذکرهٔ سیده مریم کی ولادت ، اُن کی پرورش ، بیکل کی خدمت ، حضرت زکریا علیه الت الام کی کفالت ، حضرت مریم کی نه به اور الشر تع کی خصوصی عنایت وکرم کا به تذکره قرآن مکیم کی آیات ویل میں اسطرح بیان کیا گیاہے :۔۔

> قَرِ الْمُ مَضْمُونِ إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ أَدَمَ وَنُوَّحًا وَ أَلَ إِبُدَاهِيمَ وَأَلَ عِمْرَانَ عَلَمَ الْعَالَمِينَ - الإ

دآل عمران آیات ۳۳ مران کی بیت کیا ہے آدم اور نوح اور فاندان ابرائیم بیا ہے آدم اور نوح اور فاندان ابرائیم اور فاندان ابرائیم اور فاندان کو مادے و نیا جہان ہے ۔

اور فاندان عمران کو مادے و نیا جہان ہے ۔

یہ ایک سلسلہ کے نوگ تھے جو ایک ووسرے کی نسل سے پیدا ہوت سے ایک میں ہے ۔

دانڈ تعالیٰ اس وقت سن رہا مقا) جب عمران کی بیوی نے وش کی اسے عمران کی بیوی نے وش کی اسے میں ہے۔ کی جومیر کے پیٹ میں ہے کہ وہ آزا و رکھا جائے گا ربیٹی تیری ہی خدمت وعباوت سے لئے وقف دہے گا) سوتو مجھ سے یہ قبول کر نے بیشک توخوب شنے والا سے خوب جانے والا ہے والا ہے۔ دیعنی میری وشاؤں کا سننے والا اور میر سے اخلاص کا جانے والا ہے۔ دیعنی میری وشاؤں کا جانے والا اور میر سے اخلاص کا جانے والا ہے۔

میراس نے جب دمریم کو) جنا تو بولی کہ اے میرے پروردگاہ میں نے تو اولی جنی ہے را ور اولی کس طرح تیرے تھر کی خدمت کر سکے گی؟) اور الٹر تو نوب جانت مقاکہ اس نے کیا جنا ہے دمینی اس مولو د سے جمہ عظمتیں والب تہ مقیں ان کی خبر بیچاری ماں کو کمیا ہوسکتی مقی اِن سے تو ایس الٹر ہی خوب واقف مقا) اور اولی داس) اولی جیسا نہیں ہوسکتا مقا دلیعنی الٹراس سے خوب واقف مخا)

اور (اے رب) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں آسے اور اس کے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں آسے اور اسکی اولا وکوشیطان مردو دسے تیری بنا و میں ویتی ہوں دکنمدمتِ

وین میں ووکسی طرح مجھی منحرف نہ ہونے بائے،

بھرائس کے پروردگارنے اسکونخوشی قبول کرلیا دلینی خدست مسکل کی ساری تا ریخ میں یہ ایک نئ بات بھی)

اور اس لا کی کو اچھا نشو ونا دیا اور اُس کا سربیت زکریا گوبن یا دمین جسمانی وافلاتی وروهانی اعتبارے مریم کا اچھا نشو ونما ہوں دب کھی ذکریا ان کے پاس مجرے میں آتے تو ان کے پاس کوئی چنر کھی نے پہنے کی پاتے داور اس پر وہ قدر تا چرت کرتے اور ایک بار ابولے اے مریم یہ کہاں سے تھے ل جاتی ہیں ؟ وہ بولیں یہ المترکی طرف سے آجاتی ہیں بین کہ بین المترکی طرف سے آجاتی ہیں بین کہ اللہ جس کو جا ہما ہے بے حساب رزق ویتا ہے۔ اور ایس) و ہیں ذکریا آ ہے پرور دگار سے وعا کرنے کے عرض کریا اے میرے پرور دگار سے وعا کرنے کے عرض کے این میں اس سے کوئی پاکیزو اولا وعطا کم

وَإِذُ قَالَتِ الْمُتَلَقِّكَةُ يُمَرُّيُّ إِنَّ اللهُ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ اللهُ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ اللهُ وَاضْتَطَفْكِ وَطَهَّرَكِ اللهُ الْمُتَاكِدِينَ اللهِ وَالْمُرانِ آيات ٢٣ تا٢٣)

آوروہ وقت یاد کروجب فرشتوں نے کہا اے مرمیم بیشا۔ آپ کواللہ نے پیسند کر رہاہے اور پاک کردیا ہے اور آپ کو و نیا جہان کی عور توں کے مقابلہ میں نبتخب کر لیاہے۔

اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہواورسجدہ کرتی رہوا ور دکوع کرنے والوں سے ساتھ رکوع کرتی رہو۔

یہ (واقعات) غیب کی خبروں ہیں سے ہیں جوہم آپ کے اوپر وجی کررہے ہیں اور آپ تو (اے نبی) اُن لوگوں کے پاس جھے نہیں حب کہ وہ لوگ اپنے قلم (قرمہ کے لئے وریامیں) ڈال رہے ہے کہ اُن میں سے کون مرکیے کی سر پرسٹی کرے ؟ اور نہ آپ اُن کے پاس اُسس وقت تھے جب وہ باہم اختلاف کر رہے سے ۔ الیعنی یہ سب باتیں آپکو وجی الہی سے بتالی جا دیں ہیں)

حفرت عیسیٰ علیہ استلام معی اُن چند اولوالعزم مقدی ربولو بیں سے ایک میں اور اسی بنار پر ابدیار بنی اسرائیل بیں سے متعدد ا نبیار کرام انکی بعثت سے قبل بٹ دت ساتے رہے ہیں۔ حضرت کی علیالسلام کے بارے میں قرآن حکیم نے فاص طور پر بیر صراحت کی ہے کہ و ہم محدید قا ربیجان پر میں اللہ کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ربیجان پر میں اللہ کا مدان آیت ۲۹)

تعابدون و ابره پاک مریم اپنے خلوت کدہ میں شغول عبادت و سبتی اور صروری ما جات کے علاوہ باہر نہ کلتی تقبل ،ایک مرتبہ سبحدا میں ایک مرتبہ سبحدا میں ایک کے مشرقی جانب لوگوں کی بھاہ سے دور ایک گوشہ بیں شغول عباد مقبیں کہ ایٹ کا فرست دجر تبیل ) انسانی شکل ہیں ظاہر ہموا۔ سیدہ مریم نے ایک الشرکا فرست دجر تبیل ) انسانی شکل ہیں ظاہر ہموا۔ سیدہ مریم نے ایک ابنی آتے دیجھا مریم نے ایک ابنی آتے دیجھا تو گھیر ایک بیں اور کہنے گئیں اگر تجھ کو درا بھی الند کا خوت ہے تو ہیں شجھ کو الند رہاں کا واسطہ دے سر تجھ کو ذرا بھی الند کا فرست و فرشت نے کہا مریم! الند رہاں کا واسطہ دیس تنہوں اور تجھکو خوت نہ کھا ہیں انسان نہیں بلکہ الند کا فرست او ہ فرشت ہوں اور تجھکو بیٹے کی بشادت دینے آیا ہوں "

سے ن بسارت رہے ، یہ ہوں ، سیدہ مریم نے جب یہ منا توانتہائی تعب کہنے لگیں ، میرے لڑکا سیسے ہوگا جبکہ آج بیک مجھے کسی مبین شخص نے باعظ مہیں لگایا ، اس لئے کہ میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ میں کوئی بدکارہوں ۔

فرشتے نے جواب دیا میں تو تیرے رب کا فاصد مہوں اُس نے محصے اسی طرح کہا ہے اور یہ تھی فرما یا ہے کہ بچھکوا ور تیرے لاکے کو کائنا سے کہ بچھکوا ور تیرے لاکے کو کائنا سے لئے اپنی قدرت کا کشان میں ووں گااور لاکا میری جانبے کہ شکہ اُسٹان میں ووں گااور لاکا میری جانبے کر شکہ اُسٹان میں میں ایری جانبے کر شکہ اُسٹان میں کا اور میرا یرفیصلہ اُسل ہے ۔

ا مے مرکم استرتعالی تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت ویتا ہے جواس کا کیکئے ہوگا اسکالفٹ مسیح "اور اس کا نام عیسیٰ "ہوگا اور وہ و دییا وہ دنیا و آخرت دو نوں میں عظمت والا اور باوجا مبت موگا ، اور وہ

A

سقر بین میں سے مہوگا ور وہ اللہ کے نشان طور پرشیر خوارگی کے زمانے
میں لوگوں سے بالیں کرے گا اور بڑھا ہے دکا بتدائی دور) بھی پائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا فانون قدرت ہے کہ جب وہ سی فٹی کو وجود ہیں لانا چا ہتا
ہے تو اس کامحض بیارا وہ اور کھم کر'موجا" اُسٹی کو مدم سے وجو و ہیں
کرویتا ہے۔ بہذا اے مریم! بیدیوں ہی ہوکر رہے گا اور التہ تعالیٰ اسکو
اپنی کتا ب عطا کر ہے گا، اسکو حکمت سکھائے گا اور اسکو بنی اسرائیل
کی رُشد و ہرایت کے بئے رہول اور اولوالعزم پنجیبرینائے گا۔

قرآن کی ہے نے ان واقعات کو جو اند اسلوب بیان کے صافح سورۃ آل عمران اور سورہ مریم ہیں
اس طرح ذکر کیا ہے:۔

وَرَ فَي صَمُونَ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكِكَةُ لِمَدْيَةٌ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّدُ لِهِ يَكِلْمَةً اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

دُال عمران آيات ٥٧ نا ٢٧ى

(اورو ، وفت یا درو) جب فرشقوں نے کہا اے مریم النّرا پکو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف ہے ایک کلمہ کی ۔ان کا نام دولقب استج عبیہ کا این طرف ہے ایک کلمہ کی ۔ان کا نام دولقب استج عبیہ کی ابن مریم ہوگا و نیا اور آخرت دو نوں میں معزز مفریوں میں سے ہوگا ۔ اور وہ لوگوں ہے گفتگو کرے گا گہوا رہ میں بھی اور بجنة عمر میں بھی اور مالیوں میں ہے ہوگا ۔

وہ بولیں اے میرے پر ور دگار میرے بولاکا کس طرح ہوگا جبہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگا یا ہے؟

ہ ارتبا دہموا ایسے ہی الشریبدا کر دیتا ہے جو کچھ وہ چا ہتا ہے،
جب وہ کسی بات کو پر داکر ناچا ہتا ہے تولیں اس سے کہا ہے ہوجا سو
و و چیز ہوجا تی ہے۔ (خوا ہ اسباب کے واسطسے ہو یا بلاکسی سبب)
اور اللہ اُسے کتا ب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا دے گا۔
اور وہ پنجیبر ہوگا بن اسرائیل کے لئے رجیسا کہ ہر پنجیبر اپنی

اپئ قوم کی جانب مبعوث ہوار ہے ) وَاذْکُونِے الْکِتْبِ مَدْ یَمَ اِذِ انْتَبَدَکُ مِنْ آهُلِمَا مَکَا نَّا شَدْ قِیْنًا الحز دمریم آیات ۱۹ تا ۱۲)

اور دائے بی اس کتاب ہیں مریم کا حال بیان کروجبکہ وہ این لوگوں سے انگ ہوکر شرقی جانب کوشنشین ہوگئی مقی ۔

مجراس نے ان کوک کی طرف سے پر دہ کر لیا۔ لیس ہم نے اس کی طرف سے پر دہ کر لیا۔ لیس ہم نے اس کی طرف اپنا فرسٹنڈ مجیجا اور وہ ایک انسان کا مل کی شکل ہیں نمو دارہوا۔
دمریم اُسے دیجھ کر گھبراگئی ) بولی اگر توکوئی خدا ترس آ دمی ہے تو میں مجھے الٹر رحمٰن کی بنیاہ مانگنی ہوں ۔

اس نے کہا ہیں تو تیرے رب کا فرستا و ہ ہوں اور اس لئے مجیجا گیا ہوں کرتھے ایک پاکیزہ لاکا ووں مریم نے کہا مبرے ہاں لاکا کیے سے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے جھوا تک نہیں ہے اور نہیں کوئی بدکار عورت ہوں.

فریقے نے کہا الیہ ہی ہوگا تیرارب فرمانا ہے کہ ایسا کرنا میرے گئے ہہت آسان ہے اور ہم یہ اس سے کریں گے کہ اُس لڑسے کو لوگوں کے لئے ایک نشائی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت فاص اوریہ الیسی بات ہے جس کا پورا ہونا ہے تندہ ہے۔

ولاوت کے کریبان ہیں نے سدہ مریم کویہ بشارت ساکر آن کے کریبان ہی بھونک دیا۔ موسیدہ مریم نے کچھ عرصہ بعد خود کو حاملہ موسیدہ مریم نے کچھ عرصہ بعد خود کو حاملہ موسیدہ مریم نے کچھ عرصہ بعد خود کو حاملہ موسیدہ مریم نے کچھ عرصہ بعد اُن کا یہ اضطراب برصتا چلاگیا اور اس کیفیت نے اُس وقت شدید صورت افتیار کرلی جب اُکھوں نے دیجھا کہ مدت جمل ختم ہوکر ولادت کا وقت قریب سے قریب نز ہو تاجا رہا ہے۔ انھوں نے سوچاک اگریہ بات قوم کے اندر رہ کرمیش آئی اور چونکہ قوم حقیقت حال سے واقف نہیں اس لئے معلوم نہیں کہ وہ مس کس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں سے بریشان کرے گی۔ اس لئے معلوم نہیں کہ وہ مس کس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں سے بریشان کرے گی۔

اس بخراب اس مقام ہے کہیں دُور جلے جا کا چا ہتے اور اسکے لئے وہ بیت المقدسس سے تقریبًا نومیل کو و سُراۃ کے ایک شیلے پرمانی تھیں جو آج "بیت اللحم" کے نام سے شہورہے . ستيده مريم كااپنے اعتكا و كا سے تكل كروياں جانا ايك فطرى امر تفا بني اسرائيل مے مقدس ترین خاندان بنی بارون کی لڑکی اور پھروہ جو ہیت المقدس ہیں الٹنر کی عباوت سے لئے وقعت ہو کر بیٹی تھی لیکا یک حاطمہ ہوگئی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی جائے اعتکا ہے۔ پر بیٹی رہتیں اور ان کاحمل لوگوں پرنطا سر سروجا یا توخاندان والے ہی نہیں قوم کے دوسرے تو مجی اِن کاجین مشکل کر دیتے اس سے پاک مریم اس شدید آز مائش میں مبتلا ہونے سے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکا ف کامجرہ جھوڑ کرنگل تھڑی ہوئیں تاکہ جب تک النگر کی مضی پوری ہوقوم کی بعنت اور عام برنامی سے تو بچی رہیں "بیت اللم" پہنچ کر چیزگھنٹوں بعد درد زوشروع ہوا تو تکلیف اور اسطراب کی حالت میں تعجور کے ایک درخت سے نیچے تنے ے سہارے بیٹھ گئیں اور بیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کرکے انتہا کی قلق اور ہے جینی میں کہنے لگیں کاش کہ میں اس سے جیلے مرضی ہوتی اورمیرانام ولشان مجی گرم ہوجا گا۔ سیدہ مریم کی زبان سے بیرالفاظ درد زہ کی تکلیف سے صلاوہ اس گہری فکری وجہ تعبی ظاہر ہوئے کہ الشرتعالے نےجس آزمائش میں انتھیں ڈالاسے اس سے وہ توس طسیرے بخيريت عهده برآ بهوں گی ۽ حمل تواب تک کسی نهسی طرح ځيپياليا اب اس بچے کوکهاں ليجائے اورس طرح لوگوں كوستين ولائے ؟

حقیقت پر ہے کہ آگرستیر و مریم شادی شد و لائکی ہوئیں تو کوئی بات ندمقی کیونکہ شادی شدہ لڑی کے ہاں پہلا بچہ بپداہور ہا ہوتو وہ چاہے تکلیف سے کتنی ہی تراپے اور ہے جین ہوسکین اُسے ریخ وغم مجھی لاحق نہیں ہواکر تا کیونکہ ولا دت ایک خوشی کا پی م

مجى ہوتی ہے.

اسی کرب وبیقراری میں نخلتان سے نشیب سے اللّٰرکے وہی فرشتے نے بھے۔۔ آواز دی، مریم عمکین ما ہوتیرے پرور داگارنے تیرے لئے پانی کاچٹمہ جاری کردیا ہے اور معجود کا تنه پُرگر اپنی جانب حرکت وے تو یخے اور تازہ تھجور بھے پر گرنے لگیں گئے اپس تو کھا ہی اور اپنے بچے سے نظارے سے اپنی آنکھیں مٹنڈی کراور رہنے وغم کو مجول جا۔ ستدہ مریم جو نکہ اس سے پہلے اس فرشتے کو دیکھ دیکی مقیں اور اسکی آ واز سے مبی

ما نوس مختیں فوری مجھ کئیں کر بیروہی فرٹ تہ ہے جو چند ماہ مہلے خلوت کدہ میں اچا نک آگر نوتنجری دے گیا تھا۔

فرشتے کی اس تسلّی اور پاکیزہ بیجے کی حسین وجیس صورت نے مجھے دیر کیلئے رہے وغم اور تنهانی کے احساس کو دُورکر دیا، بیخے کو گو دیس لیا اور الٹری نازل شدہ نعمت تھجوراور ياني استعمال كيا. بيجة كوليكرايك محفوظ مُكَّدا بينضي، قدر ك سكون بهوا تاسم يه نحب ال ضرور كه فكتاد بالكرم ابل خاندان كوميرى عصميت وپاكدامنى كايتين سب تسكين أن كى اس حيريت كوكس طرح و وركيا جا سكے كاكر بن باب كى سطرح بيتر بيدا بوسكتا ہے ؟

همرجس التُدبرترنے أن كويه بزرگى اور برترى بختى وه پاک مريم كواس بے جيئى ۔ میں کیوں بہتلارہنے ویتا ؟ اُس نے تھر فریقتے سے دربعہ سیّدہ مریم یے یاس پیغام بھیجا کہ اے مریم جب تواپنی قوم میں پہنچے اور وہ لوگ تجھ سے اِس معاملہ کے متعلق سوالات کریں توخود جواب نہ دینا بلکہ اسٹ ار ہ سے اُن کو بتا ناکہ میں روزہ مہوں اور آج کسی سے بات

نہیں کرسحتی تم کو جو کھیے دریا فت کرنا ہواس بچے سے دریا فت کرہو۔ ستیرہ مریم وحی الہی کے اِن بینایات برطمئن ہوکر بیچہ کو دیس لئے سیت المقدسس کوروا نہ ہوگئیں جب شہریں ہینجیں اور لوگوں نے اس حالت ہیں ویکھا توجہار جانب سے المضيل تطيرليا اور كہنے لگے، مريم يه كيا ہوا؟ تونے توعجيب بات كر د كھائى اور بڑى تہمت کا کام کرگزری ہے۔ اے ہارون کی بہن ! نہ تو تیرا باپ برا آدمی مقا اور نہ تبری ماں ہی

برحلین تھی تھے تو بہ کیا کرہنگی ؟

بدایت کے چرابغ

ستده مریم نے الٹری ہدایات کی تعمیل کرتے ہوئے بیچے کی جانب اشارہ کیا کہ جو کھے دریا فت سرنام واس سے معلوم کرلیں ، میں توآج روز وہوں ربنی اسرائیل سے بال ر وزے ہیں خاموشی مجی داخل عبا وت مطی )

لوگوں نے یہ دیچے کرانتہائی تعجب سے کہا۔ ہم اس بیے سے کیا بات کرسکتے ہیں جو تحموارے میں پڑا ہوا ہے ؟ مگر بیجہ فوراً بول اُمقا ، میں الٹر کا بندہ ہوں ،الٹرنے راپنے فیصلہ تقدیریں) مجھ کوکتاب (انجیل) دی ہے اورنبی بنایاہے اور اس نے مجھے مبادک بنایاخوا ه بین کسی حال میں اورکسی بھی جگہ ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کر جب یک بیں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہوگا اور اُس نے مجھکوا پنی مال کا حدمتگذا دُبایا ہو

اله يعنى اس خانداب دون كي جشم وجراع .

خود سَراور نا فرمان نهبی بنایا اور اس کی جانب سے مجھ کوسلامتی کا پیغام ہے جس ون کر ہیں پیدا ہوا اورجس دن کرمیں و فات یا کوں گا اورجس دن میمرزندہ اُنٹھا یا جا کوں گا۔

عيراً سكة الشرتعالي نه ارشا دفرما يا :-يركي التصمين وعليه السلام، مريم كابينا، و ويي بات صمين آج نوک شک کررسے ہیں الندکو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹ بناتے و واس سے پاک ہے البتہ جب و وکسی بات کا فیصلہ کرایہ اسے

توكمتا ہے بهوجا اوربس وہ بهو جاتی ہے۔"

یهاں جو بات واضع کی گئی ہے وہ بہرہے کرعیسائیوں نے حضرت عبسیٰ علیہ السلام سے بارے یں آبن النگر ہونے کا جوعقید و اختیا رکر لیا ہے وہ باطل ہے جس طرح ایک معجز کے سے حضرت یمی علیدالسّلام کی پیدائش نے اُن کو التّد تعالے کا بیٹا مہیں بنا دیا اُسی طرح ایک د دسرے معجزے سے حضرت میسی علیہ است الم کی پیدائش بھی الیسی کوئی بات نہیں سےجس کی بنار يرأمضي الشركابيا قرار دياجائد.

یہ عبیبائبوں کا غلوہے کہ وہ ایک مجزے سے پیدا ہونے والے حضرت محیلی عمر کو النركا بنده كہتے ہیں (جيباكران كاعقيده ہے) اور دوسرے معجزے سے پيدا ہونے والے

ديعنى حضرت ميسى عليه التلام كو التُدكا بيتًا بنا بيش بي

اس لئے اللہ تعالے نے فرما یا کوئیسی ہمارے کلمیکن سے بیدا ہوتے ہیں۔ التدتعاك في حضرت مسيى عليه التسلام كى بيدائش اور أسكى تنعصيلات كوسورة انبيار، سورة تخريم، سوره مريم بي اس طرح بيان كيا ہے:-

> قرآفي مضمون وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرَجَهَا فَنَفَخُنَافِيمًا مِنْ رُوحِنا وَجُعَلُنَاهَا وَابْنَهَا الْيَهَ يُلْعَلِينِيَ وَلِانْبِيارَاتِ ١٩ اور اس عورت دمريم كامعا لمجسف اين باكدامني كو قائم ر کھا، بھر ہم نے اُس میں اپنی روح (حکم) کو مچونک ویا اور اُس کو اور اُسکے بیٹے رغیسیٰ کو تمام جہاں والوں کے لئے نشان مقبرایا۔ ومَدْيَمَ الْبِنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرُجَّا فَنَفَعْنَا

فِيْ مِنْ شَّ وُحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكِلِملتِ مَ يِّهَا وَكُنْبِ وَكَانَتُ مِنْ الْفَانِيْنِ وَكَانَتُ مِكِلِملتِ مَ يِّهَا وَكُنْبِ وَكَانَتُ مِنَا الْفَانِيْنِيْنَ. وتحريم آيت ١١)

اور عمران کی بمیٹی مریم جس نے اپنی عصمت و پاکدامنی کو محفوظ کے رکھالیس ہم نے اُس میں اپنی طرف سے دوج میونک دی اور اُس نے اس نے اُس میں اپنی طرف سے دوج میونک دی اور اُس نے اُس کے کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت لوگوں میں ہے مفنی ۔ لوگوں میں سے مفنی ۔

فَحَمَدُتُ فَانْتَدُ فَانْتَدَدُتْ بِهِ مَكَانًا قَصِينًا اللهِ دمريم آيات ٢٢ ١١٨)

عيراس ہونے والے فرز در کامل مغیرگیا، وہ داپن مالت چیپانے کے لئے الاگور دوزہ دکا حجیبانے کے لئے الاگوں سے الگ ہوکر دور چی محی میم اسکو در دزہ دکا اضطراب محجور کے ایک درخت کے نیچ کے گیا داور وہ اسکے تنہ سے سہارے بیٹھ گئی اس نے کہا کاش بین اس سے بہلے مرحکی ہوتی اور محکولاگ کے ہوتے۔

اس وفت دا یک پکارنے والے فرشے نے) اُسے نشیب سے پکارا بھگین نہ ہو تبرے پرور دگارنے تیرے کے جبشہ جاری کردیا ہے اور تھجور کے درخت کا تنہ پکڑکر اپنی جانب ہلا، تازہ اور پیچے بھیل کے فوشے بچھ پر گرنے لگیں گے ۔ کمائی داود اپنے بچے کے نظارے سے اپنی آنگھیں مخصف کرنے اپنی آنگھیں مخصف کر کہ جبراگر کوئی آ دمی نظرائے داور کچھ پوچھ کچھ کرنے گئے ) تو دا شارہ سے ) کہدے ہیں نے الشریمین کے حضور روزہ کی منت مان رکھی ہے۔ ہیں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کرسکتی .

میرایسا ہواکہ وہ لاکے کوساتھ کے کراپی قوم سے پاس آئی لاکا اُسکی کو دیس تفاء لوگ و کیجے ہی بول اُ میٹے اے مریم تو نے عجیب بات کر دکھائی اور برای تہمسٹ کا کام کر گرزی، اے ہارون کی بین رکہتے ہیں کہارون کی بین رکہتے ہیں کہارون مریم کے فاندان میں ایک ما بدوزا بدا ور بہت ہی نیک فس مشہور آ ومی متعانہ تیری ما ں برطین سخی د تو برکا کر بیٹی کی ا

اس بات پرمریم نے الا کے کی طرف اشار وکردیا دکہ تیمبیں بتا دیگا

كرحقيقت كياسي)

الروں نے کہا بھلائم اس سے کیا بات کریں جواجی گہواد ہے کا شرخوار بچہ بھر کوار ہے۔ بھر اور نبی بنایا گس نے مجھے بارکت کیا خواہ یں کسی جگہ رہوں ۔ اس نے مجھے بارکت کیا خواہ یں کسی جگہ رہوں ۔ اس نے مجھے بارکت کیا خواہ یں کسی جگہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوا قالاتھ ہو یا جبتک زندہ رہوں در مینی منقبل کی ایک بیٹیگوئی محقی اس نے مجھے اپنی مال کا فدمت گزاد بنایا اور اُس نے مجھے میں بنایا ، اور مجھ پر دانٹر کی جانب سے ) سلام ہے بس دوز میں بنایا ، اور مجھ پر دانٹر کی جانب سے ) سلام ہے بس روز میں بریدا ہواا ورجس روز میں مروں گاا درجس روز میں د قیامت میں ) روز میں بیدا ہواا ورجس روز میں مروں گاا درجس روز میں د بالکل ) سپی بات روز میں یہ داخراط و تعرب کو ایک مربی ہات اور کہ ہو ایک اور جانبی بات اور کہ کہ د و کسی کو اپنی اولاد بنائے ، و و ایک پاک ہے د کہ وہ جب کو دی کام کرنا چاہتا ہوں ہی ہو اس کو این اولاد بنائے ، و و تو بی باک ہو اس کو این اور دیا ہے کہ موجاسو وہ ہوجا گا ہے ۔

اسلواتنا فرا دبیای که محوجاتسو و هموجا اسب. بیشک الله میراسمی رب ہے اور تمہا رامجی رب ہے صرف

اس کی عباوت کرواوریمی سیدهاراستہ ۔
مگر میر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے گئے سوجن لوگوں نے
کفر کی اُن کے بتے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دکھیئے
جب وہ ہما رے سامنے ماصر ہوں گے اس روز تو اُن کے کان سمی خوب
سن رہے ہوں گے اور آنگھیں ہمی خوب دکھیتی ہوں گی مگر آن یہ طالم
مگلی گراہی میں مبتلاہیں۔

اورا پ داے محد السرملیہ ولم اِن لوگوں کو حسرت کے ون سے ڈرائے جکہ اخیر فیصلہ کرویا جائے گا۔اور وہ لوگ عقلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔

بیشک تمام زمین اور اسکے رہنے والول سے ہم ہی وارث

رہ جائیں کے اور یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ دانہی میں مرحال لوگوں نے ایک شیرخوار بچے کی زبان سے جب بیرحکیمانہ کلام منا توجیرت ہیں رہ گئے اور ان کویقین ہوگیا کہ سید و مریم علیماالتلام کا دامن ہوسم کی بُرائی اور تہجت سے پاک ہے اور اس بچہ کی بیدائش کا معا ملہ میفیناً التٰرتعائے کی ایک عظیم نشائی ہے۔ یہ خبرایسی تبیین می کریوشیڈ رہجا تی قریب و بعید سب جگہ اس جرت زوہ وا قعدا ورحضرت میں علایسلام کی معجزانہ والادت کے چرجے ہونے گئے۔

ا با اسمرانیلی روایت مالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ دیمہوارے

میں کاام) کا وکر کیا ہے باتی بچین کے دوسرے وا قعات جن کا وکر قرآن مکیم کے مقصد تذکیر وموعظت سے تعلق نہیں رکھتے نظرا ندا زکر ویا ہے سکن اسرائیلیات کے مشہور ناقل حضرت وہب بن منیقہ سے جووا قعا منقول ہیں اور انجیل میں بھی جن کا در موجو و ہے ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ ہے۔

جب حضرت علیہ اسلام کی ولادت ہوئی تو اُسی شب ملک فارس کے بادشاہ نے آسمان پرایک نیا سارہ روشن دیکھا،
بادشاہ نے ورباری نجومیوں سے اسکے تعلق دریا فت کیا تو اُن لوگوں نے بتایا کہ اس سارے کا طلوع ہوناکسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر ویتا ہے اور یہ ملک شام کی جانب معلوم ہوتا ہے۔ اسپر ہا دشاہ نے خوشبو وی کے عمدہ تحف تحالف دیرایک وفد کو ملک شام رواند کیا کہ وہ اُس بچ کی ولادت کے متعلق طلات ووا قعات معلوم کریں، وفد جب ملک شام ہنچا اور اُس نے و ہاں کے میود دیوں سے در بافت کیا جب ملک شام ہنچا اور اُس نے و ہاں کے میود دیوں سے در بافت کیا کہ ہم کو اُس بچ کی ولادت کا حال سنا و جوستقبل قریب میں روحانیت کے ہم کو اُس بچ کی ولادت کا حال سنا و جوستقبل قریب میں روحانیت کا بادشناہ ہوگا۔

ميهود في ابل فارس كى زبان سے يكلات سے تو اسنے باو شاه ميروديس كوخيركى . بادست وسف وفدكو درباريس طلب كميا اورانكي زباني وا قدسن كربهت مخبرايا ا ورميروند كواجازت دى كروه اس بحب رك ا متعلق مزييمعلومات ماصل كرين . پارسيون كايه و فد سبيت المقدس بهنجا اورحب اس رو كمسيح كوديكا تواسية رسم ورواج ك مطابق الكويمدة عظيم کیا اور پیمختلف تسم کی خوشبوکی اُن پر شارسی اورچندرور و بال قیا م كيا، ووران قيام و فد كربعص آدميون تنواب ويجماكه ملك شام كا يبودى باوستاه سيرودس اس بتيكا وشمن بوكياسے اور بيك وفدكي فورى وليضروري مسيح كووفدسف والبي كالاده كرتني كوست تيره مرع ليرالسال كوانيا نواب تنايا إور بنا یاکه بادت و کی نیت خراب مردی سے اور وہ اس مقدس سچه کاومن ہے اس نے مناسب سے کہ تم اسکو الیس جگرانیجا کردکھوجو اُس میہودی بادست و کی دسترس سے باہر ہو،اس مشور ہ سے بعدسیدہ مریم سنے اپنے بچے عیسیٰ کو اپنے بعض عزیزوں سے پاس مل مصر ہے کئیں اور و با ں سے شہر یاصرہ علی تحتیں جو ان کا آبائی ولمن ہے اور جب مصریت عيسى كى عمر مبادك تيروسال بونى توان كوليكر دوباره بيت المقدس تكني يهى روايات يدمجى ظامركرتى بي كرحضرت عيى مليه السلام بچین کے واقعات اور مالات زندگی میں غیرمعمولی منے اور اُن سے طرح طرح كى كرامات كاصدور سوماد سباعقا والتوالم - ( تاديخ ابن كثير ٢٠ صفك حضرت مريم بنت عمران بن ماست ان والدؤمسيج قوم بن امراتيل كه ايك معزز خائد ان مع عقيل سال وفات ميى دوايات كم مطب ابق مستحثر التفسير اجدى ١١)

اعلان رسالت یس بهتلاشی، انفرادی اوراجماعی عبوب و مقانص کا کوئی بهلو ایسانه مقاجوان بیس موجود نه بور برساعمال کے سامقداعتقادی گرا مبیوں کا مرکز بن گئے تھے جتی کہ دین بزاری کامرض یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ اپنے ہی قوم کے بادیوں اور پیغبروں کے قتل پرجری اور دلیر ہوگئے تھے ۔ یہودیہ کے بادیث او ہبرودیس نے حضرت یحیٰ علیہ الت لام جیسے اولو العزم سفیہ کرمحض اپنی محبوبہ کے اسٹ رو پرقس کروا دیا تھا۔ اس کا یہ سفاکا نہ اقدام صرف نیکی کی دعوت دینے اور ترانی سے منع کرنے سے سلے یں ہوا تھا۔

یمنطلوبانہ ماو شخصرت عیں علیہ السلام کی ابتدائی زندگ ہی میں پیش آجکا متھا۔ اُن کے علیار اورا حبار نے ونیا کے حرص وہوس میں الشرکی کتاب تورات تک کو تخریف کے بغیر نہ چیوڑا معمولی قیمت پر بھی الشرکی آیات کو فروخت کرڈ النتے تھے عوام سے نذرونیا ز ماصل کرنے کے لئے ملال کوحرام اور حرام کو حلال بتاتے، بڑائی کو آبھوں سے دیجھتے اور بھر میرون نظر کرجاتے، بُروں کے ساتھ خلا لا رکھتے اور اُن کے حرام اموری لے جاب بشرکت کرتے، سو واور رشوت کو پاک و ملال بتاتے، اہل شرک و کفرے محبت رکھتے اور اُن کو اینا دوست بناتے مضے .

اس تاریک ماحول میں حضرت علیہ کی علیہ است لام نے سن رُشد کو پہنچتے ہی یہ اعلان

محمر دیا کہ:۔

وه الترواهد كي بغير ورسول بي اور رشد و بدايت خلق

ان کا فرض نصبی ہے "

اس اعلان نے قوم میں ہمیل بیداکروی لوگ اد وگر دہم ہوگئے پوچیاکہ تہا اکیا بیفام ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وعوت کا خلاصہ اس طرح بیان فرایا :"کوکو الشرائے مجمعے ایٹارسول اور قاصد بناکر تمہادے پاس محیح ایٹارسول اور قاصد بناکر تمہادے پاس محیح ایٹارس کی خدمت میرے میرد کی سے بین اسکی میں اسکاح کی خدمت میرے میرد کی سے بین اسکی جانب سے بیغام ہدایت ہے کر آیا ہوں ۔

تہارے ہاتھ میں اسٹر کا جو قانون د تورات) ہے اور جسکو تم نے اپنی ناوائی اور خفلت سے نہیں اسکی تم نے اپنی ناوائی اور خفلت سے نہیں بیشت قرال ویا ہے ہیں اسکی تصدیق کرتا ہوں الٹرنے اس کتاب کی مزید کھیل سے لئے ایک اور کتاب اور کتاب ایک اور کتاب اور کتاب اور کتاب اور کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور

اسکے حق کوحق ٹابت کرتی ہے اور باطل کو باطل ، سنوا در مجبوا درا ظات کے لئے خدا کے حضور حبک جائو میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے ؟ فر آن حکیم نے ان حقائق اور انجے عواقب و نتائج کو اس طرح بیان کیا ہے جو قرآن مکیم مقصد بر عظیم سے :۔۔

> قرافي مضمون إلرَّسُلِ وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَلَيْنَا مِنْ يَعُدِمُ بِالرَّسُلِ وَأَتَيْنَا عِينَى مِنَ مَوْيَمَ الْبَيِّنِيْتِ وَأَيَدُنَاكُا

> > بِرُوْجِ الْمُقْدُسِ الْحُ رَبِقُرهِ أَيَات ١٨م٥مم

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کمآب زنورات، عطاکی اور اسکے بعد ہم تھے ہم نے علی ہم نے علی ہم کے تھے معلی ہم نے علی ہم کے تھے میں میں ہم کے تھے میں مریم کو تھے معلی سے اور ہم نے علی کے داور ہم نے اسکو روح پاک دجبرتیل ، کے درلید توت و تاکیب مطاب کی .

توکیا جب کھی کوئی پینجبرتمہارے پاس ان احکام کے ساتھ آ باجر تمہارے نفس کو نہ جھائے تو تم اکڑنے گئے، مجر لبعض کو تم مفات تو تم اکڑنے گئے، مجر لبعض کو تم مفات واتباع سے عاد کرنے گئے وا در اس بینجبر کی اطاعت واتباع سے عاد کرنے گئے ) اور یہ کہتے ہوکہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں دیعن پینجبروں کی دعوت ہم پر کھواٹر نہیں کرنگتی) دنہیں بلکہ النہ نے اُن پر لعنت کر کھی ہے اُن کے کفر کے باعث پس ہمت مقود ہے ان پر لعنت کر کھی ہے اُن کے کفر کے باعث پس ہمت مقود سے ہیں جوابی ن لے آئے ہیں .

وَإِذَكَفَفَتُ بَيْ إِينَ آئِيلَ عَنْكَ إِذُ جِئْتَهُمُ بِالْبَيِنَةِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو المِنْهُمُ إِنْ هَدَ الإِلَّا مِحْرَمْبِينَ.

د المائدة أيت ال

اور (اے عیسیٰ) جب ہم نے بنی اسرائیل (کی گرفت اور اما دہ فقل) کو تجھے ہے ازر کھا اس وفت جبکہ تو ان کے پاس کھنے مجزے نیکر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں سے آن لوگوں نے ، یر کھی نہیں گر کھلا مادوسہے۔

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَبُنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَاةِ وَلِأَحِلَ لَكُمُ بَعْفَى الَّذِي مُورِمَ عَلَيْكُمُ وَجِفُنْكُمُ لِا يَنْ مِنْ مَّ يَلِكُمُ فَاتَقُوااللَّهُ وَالْمِيْعُونِ الْهِ دَالْمُران آيات ٥٦٥٥)

اور میں تصدیق سرنے والا ہوں اپنے سے پیٹینز آئی ہوئی تورا کی اور میں تصدیق سرنے والا ہوں اپنے سے پیٹینز آئی ہوئی تورا کی اور میں راس سے آیا ہوں) کہ تم پرجو کچھ حرام سردیا گیا مقا اس میں سے تم سر محمد ملال کرووں (بدار شاد خدا وندی)

اور میں تمہارے پاس تمہارے پر در دگارے ہاں سے نشان الے کر آیا ہوں را بنی نبوت اور رسالت کا) سوئم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کر و

بیشک الٹرمبرامی پرور دگارہے اور تہارامی پرور دگار ہے سواسی عبادت کرومیں سیھی راہ ہے دجسکی علیم ابتدار سے تیکر ''اخریک سارے ہی پنجیبردیتے آئے ہیں )

مجرحب عیسی نے ان کی طرف سے انکار ہی یا دائی سعی و انہا ہے ہے ہا وجو د) تو ہو لے میراکون مدد گار ہوگا الٹر کے لئے ؟ حوا رسی براکون مدد گار ہوگا الٹر کے لئے ؟ حوا رسی براکون مدد گار ہم ایمان لا تے ہیں التر پر اور آپ گوا ہ رہے گار ہم فرما نبروار ہیں ۔

اے ہمارے پروردگارہم ایمان لائے ہیں اس پرجو کچھ توتے نازل کیاہے اور ہم نے پیروی افتیار کی رسول کی سوہم کوجی ان لوگوں کے ساتھ ککھ دیمنے جو تعددتی کرنے والے ہیں .

اور امفوں نے مجی تفیہ کہ ہیرکی اور التر نے مجی خفیہ میں ہیرکی اور التر ہے مجی خفیہ میں ہیرکر نے والوں سے مبتر ہے ۔ دلینی حفر عیسیٰ علیہ است الم کو گرنت کر کے سولی دینا چا اور التیرتعالیٰ نے اس شخص کو حفرت عیسیٰ علیہ است الم کا بیشکل بنا و یا اور حضرت میسیٰ علیہ است الم کا بیشکل بنا و یا اور حضرت میسیٰ علیہ است الم کو آسمان پر آمضالیا اور و جیشکل سولی پرچڑھا ویا گیا کا علیہ الت الم کو آسمان پر آمضالیا اور و جیشکل سولی پرچڑھا ویا گیا کا النہ ارتب عندا عشرون ا

ثُمَّ وَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْهَ أَثَامِ وَهُ مِدُسِلِنَا وَتَفَيْنَا بِعِيدَى بُنِ مَدْكِم وَانْفَيْنَا بِعِيدَى بُنِ مَدْكِم وَانْفَيْنَا بِعِيدَى اللهِ وَالحديدَ اللهِ اللهِ

میران کے بعد عیبی بن مریم کو رسول بناکر بھیجا اور ان کو کتاب انجیل عطا ان کے بعد عیبی بن مریم کو رسول بناکر بھیجا اور ان کو کتاب انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اُن کے ولوں بیں ہم نے زمی اور رحم ڈال دیا، اور رَبِها نیت (ترک دنیا) امغوں نے خو دایجا دکرلی، ہم نے اُسے اُن پر فرص نمبیں کیا مقا، سکر اللّٰہ کی خوست نو دی کی طلب ایں اُمغوں اُسے اُن پر فرص نمبیں کیا مقا، سکر اللّٰہ کی خوست نو دی کی طلب ایں اُمغوں نے آب ہی آب اسکوافندیا رکر لیا اور بھیراسکی یا بندی کرنے کا جو حق مقا اُسے اوا نہ کیا۔ اُن میں سے جو لوگ ایسان لاتے ان کا اجر ہم نے انکو عطا کیا مگر ان ہیں سے اکثر لوگ فاستی ہیں۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسُكَى بُنَّ مَرْكَمُ انْدَكُونِعُمَيِّي عَلَيْكَ وَ

عَلَا وَ الْكُوتِلَةَ الْحُرُ وَلِلْ كُورَ آيت ١١١٠

وہ وقت یادرکھوجب الشرنعالیٰ میں مریم سے کھے گا کہ (اے عیسیٰ) میراانعام اپنے او پراور اپنی والدہ کے او پر یاوکرو جبکہ میں نے تمہاری تائیدروح القدس (جرسیٰ) کے ذرئیہ سے کی تھی۔ تم آدمیوں سے کاام زباں کی گود ہیں مجی کرتے ہتے اور بڑی عمریں مجی ،اور جبکہ میں نے تمہیں کی ب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔

وَاذْ قَالَ عِلْيُسَى بُنَ مَدَّ يَمُ لِيَا بَنِي السُّوَّ أَيُّكُ إِنَّ مُسُوِّلٌ ،

الله إليكم الخ والعث آيت ا

اور وہ وقت یا وکر وجب میں مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بلاشہ میں تمہاری جانب الٹرکا بھیجا ہوا پنجبریوں تصدیق کرنے والا ہوں قورات کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت سنانے والا ہوں ایک پیغبری جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہ - رصلی الشرطیب ولم) پیغبری جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہ - رصلی الشرطیب ولم) پیغبری جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہ - رصلی الشرطیب ولم) برایت یا کائنات انسانی کی صلاح و فلاح کے لئے بی اور رسول مبعوث ہوتا ہے نو اس کو منجانب الندرول کی اور منجانب الندرول کی اور منجانب الندرول کی اور براہین اور عجزات سے نواز اجا ناہے۔ وہ جہاں الندک وحی اور پیغام ہے رندگی کے طور وطریقے سکھا تاہے و ہاں دوسری جانب مجزات دخدائی نشانات) کے درید اپنی صداقت اور موئے یون الندی ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ نیز ہرایک بیغیبرکو اسی قسم کے معزات ونشانات عطاکے جاتے ہیں جواس زمانے کے مناسب حال ہوتے ہیں اور جوانسانوں کی قدرت سے بالا ترہوتے ہیں۔ چنا بیخ حضرت واؤ دوسلیمان علیما السلام کو پرندوں کی بولیاں پسخیرجن وانس اور تخریر ہوا، نوسے کا ہاتھ میں نرم ہوجانا وغیرہ وغیرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہ کے مناسب کا باتھ میں نرم ہوجانا وغیرہ وغیرہ ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تست آیات نوم جزات و یکے گئے۔

جن بین سے دو نشان مصا " اور کیہ بیضا " کو قرآن کیم نے بڑے نشان کہا ہے۔
حضرت ابرا سہم علیہ السلام پر دہکتی آگ سے شعلوں کو کیڈ گاڈ سکت گا" بنا دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لئے 'ناقہ الشر دا ذشنی کو نشان بنایا۔
حضرت نوح وہو وعلیہ السلام سے اُن کی قوم نے عذا ب طلب کیا پیغمبر کی دُعا
سے ایسا عبر تناک عذاب آیا جو آنے والے انسانوں کے لئے عبرت ثابت ہوا۔

نبی کریم ملی النرعلیہ ولم کو قرآن میسامعجز و عطا کیا گیا جس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ نیز بدر کے معرکہ میں منی معرفاک کو ایس ہزار وشمنوں کی آنکھوں کا آزار بناویا اورشق القمر" کامعجز و عطا ہوا۔

حضرت میسی علیہ است لام کے اِن مجزات ہیں سے جن کا مظاہرہ توم کے سامنے ہوا قرآن میں سے جن کا مظاہرہ توم کے سامنے م ہوا قرآن مکیم نے چارمعجزات دمعجزات ادلجہ کاصراحت کے ساتھ وکر کیا ہے۔ دا، وہ النگر تعالیا کے حکم سے مردہ انسانوں کوزندہ کردیا

كرتة تق

(۲) پیدائش نابیا کو بینا اور کوڑھی وجدامی کوچنگا کردیا کرڈھتے۔ (۳) معلی سے پرندہ بناکر اس بین بھونک دیتے اور وہ السڑکے مکم سے اُڑنے لگتا منا .

١٧١) وه يهمي بماديا كرتے مفككس نے كيا كھايا ہے اور تھر

میں کیا و نیرہ صفوظ کردھاہے ؟

إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرُمْيِينَ

سمچیز نبهیں بیرسب مجیرجا دوا درنظر بندی ہے۔

ان مجز ات اربعہ کے علاوہ خو وحضرت عبینی علیہ است لام کی پیدائش بھی ایک عظیم الشان نشائی محتی جب کی تفصیل گزر دکھی ہے۔

قرآن حکیم نے حضرت علیہ الست لام سے اِن مجزات ادلیم کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ سننے والے کوموعظت وعبرت کا درس ملتاہے اور اِن وا قعات کی تذکیرے قرآن حکیم کامپری خطیم مقصد ہے۔

> قرا في مضمون وَرَسُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الكُنْ وَالْمِعْ اللهِ اللهُ ا

يَ يَكُمُ الْخِ (آل عمران ١٦٨)

اور النراس کتاب اور حکت اور تورات وانجیل کیا دیگا۔

اور وہ پنیبر ہوگائی اسرائیل کیلئے (اور کہیگا) میں تہارے
پاس تہارے پرور دگاری طرف سے نشانی نے کرآیا ہوں المیں تہارے
لئے مٹی سے پرندوں کی مائند مورت بنا دیتا ہوں مجراس میں دم کر ٹیا
ہوں تو وہ الٹر کے حکم سے پرنڈ و بن جا آ ہے۔ اور میں الند کے حکم سے
ماور اندھ اور کوڑھی کو اجباکر دیتا ہوں ۔ اور میں الند کے حکم سے
مردوں کوزند وکر دیتا ہوں ، اور تہ تجو کچھ کی تے ہوا ور جو کچھ اسپنے
گھروں میں ونیر وکر تے ہو وہ تہ ہیں بتلا دیتا ہوں۔ بیشک ان سادے
واقعات میں تہارے لئے آیک نشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو ؟
اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر جو کچھ حرام کردیا گیا عف اور میں اس کے آیا ہوں کہ تم پر جو کچھ حرام کردیا گیا عف اس میں سے تم پر کچھ مطال کردوں ، اور میں تہارے پاس تہا دی گوروگاد

کرو بیشک الشرمیرانجی پرور دگارے اور تمہارانجی پرور دگارے سو اسکی عبادت کرویمی سیمی را ہے۔ دیا ڈینھگٹ میت القلیش کہ بیٹی انقلیم باڈی فَتَنفخ

فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْ فِي الإ ربائدة إلى ١١١٠١١)

داودا ہے عیسیٰ بن مریم میری اس نعمت کو یا وکرو) جبکتم مٹی سے پرندہ جیسی شکل میرے کم سے وجو دیب لاتے تھے۔ بھر اس کے اندا بھونک مارتے تھے وہ وہ میرے کم سے وجو دیب لاتے تھے۔ بھر اس کے اندا اندھے اور کورش کو میرے کم سے اچھا کردیے تھے اور جب تم مر دول کو میرے کم سے اکال کھڑا کرتے تھے اور جبکہ بیں نے بنی اسرائیل کوتم سے دوک رکھا جب تم اِن کے پاس روشن نشا نیاں لے کر آئے تھے۔ بھر اِن سے روک رکھا جب تم اِن کے پاس روشن نشا نیاں لے کر آئے تھے۔ بھر اِن بی سے جو کھرا فقیاد کے رہے وہ بولے کہ یہ تو کھے نہیں ایک کھلا جا تو ہے۔

اود و ہ وقت بھی قابل ذکرہے جب ہیں نے حواریوں کومکم

ویاکرایمان لاؤمجم پراورمیرے بغیبر برتووہ بولے کہ ہم ایمان کے آئے اور آپ شاہرہی کہم پورے فرمانبردارہیں۔ وَ إِذْ قَالَ عِیسُی بُنْ مَرْیَمَ یٰبنی اِسْوَائِیْ اِسْوَائِیْ اِنْ دَسُولُ اِنْ دَسُولُ اِنْدِی اِسْوَائِی اسْوَائِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوائِی اُنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَائِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَلَ اِنْدِی اِسْوَائِی اِنْدِی اِسْوَائِی اِنْدِی اِنْدِی اِسْوَلُ اِنْدِی اِسْوَائِی اِنْدِی اِنْ

اوروہ وقت میں قابل ذکرہے جب کرمیسی ابن مریم نے کہا است بنی اسرائیل بیشک میں الٹر کا پیغیبر ہوں تہادی طرف دہیجا گیا ہوں) تصدیق کرنے والا ہوں ایک رمول کی جومیرے بعد آئیگا جس کا نام احمد ہرگا۔ بھرجب وہ اُن کے پاس کھلی کھلی نشا نیاں لیکر آیا تو اسموں نے کہا یہ توصر کے دھوکا ہے۔

صرت بینی ملید این البیار واسلی تصدیق اسلام نے ابنی قوم کوجو وعوت وی اور جسکی توحید پر ایمان ، انبیار واسلی تصدیق ، آخرت پر ایمان ، ملاتکة الله پر ایمان ، تقدیر پر ایمان ، انبیار واسلی تصدیق ، آخرت پر ایمان ، ملاتکة الله پر ایمان ، تقدیر پر ایمان ، اخلاق حسنه کا اختیار اور اعمال سینه کا پر میز واجتناب ، عبا وت سے وفیت ، و نیا و افیها اور اسمیں انہاک سے نفرت ، مخلوق سے محبّت ، یہی و قعلیم و تلقین متی جو آن کی زندگی کا مشغلہ اور قرض نصبی بنا ہوا متھا و و بنی اسرائیل کو تورات و انجیل اور تکمیما نہ بند و فصاع کے ذریع اِن امور کی جانب توجه دیے گربے نصیب یہو و و انجیل اور تکمیما نہ بند و فصاع کے ذریع اِن امور کی جانب توجه دیے گربے نصیب یہو د ورسل کو قتل کرنا ان کا پہند یو گوات اور انکار ہی پر قائم رہی ۔ ورسل کوقتل کرنا ان کا پہند یو گوات اور انکار ہی پر قائم رہی ۔ فالفت اور انکار می پر قائم رہی ۔ فالفت کو آبات و بل میں اس طرح بیان کیا ہے : می اس طرح میان کیا ہے : می می اس طرح میان کیا ہے : می می می اس طرح میان کیا ہے : می می می می می می می کیا ہے کیا ہے : می می می کیا ہے نام کیا ہے : می می کیا ہے نام کیا

قرآئى مضمول وَ لَتَاجَاءَ مِيسَىٰ بِالْبَيِنَاتِ قَالَ قَدُجِ مُثَكُمُ مَ لَا لَيَنِنَاتِ قَالَ قَدُجِ مُثَكُمُ بَعُنَى اللّذِي تَخْتَلِفُونَ فَلَا بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فَاللّهُ بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فَاللّهُ بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ

فيصيدا كل (ذُخرف آيت ٢٣ ثا ٢٥)

اور جب عیی دعلیہ السام ) مریج نشا نیال کے کر آئے تو امفوں نے کہا دارے قوم ) بلاست ہیں تہاد سے پاس میمت کے کر آ یا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تم پر معف باتوں کی حقیقت کھول دول جن میں تم اختلاف کر دسے ہو ، لہذا نم الٹرسے ڈر و اور میری اطاعت کرو، بن میں تم اختلاف کر دسے ہو ، لہذا نم الٹرسے ڈر و اور میری اطاعت کرو، حقیقت یہ ہے کہ الٹرہی میرادب میں ہے اور تمہادادہ بمی

اسی کی تم عباوت کرومیں سیدها راستہ ہے۔

منگر دان کی واضح تعلیم کے باوجود) گروہ بندیوں نے آپس میں اختلاٹ کیا، پس تہا ہی ہے اُن توگوں کے لئے جنھوں نے زیاوتی کی ایک پیکلیف وہ ون کے عذاب ہے۔

وَلَا ذُقَالَ عِيسُى بَنُ مَرُ يَمَ يُلَبِينَ إِسْرَائِيلُ إِنِي ُوسُولُ الله الكُمُرُمُ مَدِ قَالَ عِيسُى بَنُ مَدُ يَمَ يُلَبِينَ الْمَنْوَرُرَاغِ الخ-

والقنعت آيت ١٤٤١

اور دیا دکروعیسی بن مریم کی وہ بات جواس نے کہی تھی کر اے بنی اسرائیل میں تہاری طرف الشرکا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے چہلے آئی ہوئی موجو و ہے اور نوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گاجس کا نام د نامی) احد ہوگا،

مچرجب وہ رسول ان کے پاس کھی نشانیاں ہے کرآیا تو انتفوں نے کہدیا کہ بیر مرسی وصو کا ہے ، اب مجلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جوالٹر پر حجو دلی تہمت باندھے ، حالا کمہ اسکوا سلام کی وعوت وی جارہی ہو؟ اور البیے ظالموں کو الٹر پر ایت نہیں ویا

كرتے ہيں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِينى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَامِى يُ

إلى الله والعران أيت ١٠١٥)

مهرجب مسی دعلیه السلام) نے آن دبنی اسرائیل) سے کفر وابکارمسوس کیا توکیا۔

کون ہے جوالٹر کی راہ میں میرا مدو گار ہوتا ہے ؟ حواریوں نے جواب ویا ہم ہیں الٹرکے دوین کے ) مدو گار! ہم الٹریدا یمان کے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں ۔

اے ہمارے پر در دگار جو تونے ازل کیا ہے اُس پرہم ایا <sup>اُن</sup> کے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی ۔ نیس توہم کو د دین حق کی اگواہی دینے والوں میں لکھ لے ۔

۔ دشامل؛ زبیر ہیں۔ ایک دوسری دوایت بھی اس مضمون کو اس طرح ا واکرتی ہے کہ ہر نبی کے دقو مدد گار زمین پر اور دو مدد گار آسمان پر رہے ہیں اور میرے زمینی مرد گار ابو مجرد وتر رہے ہیں اور آسمانی مدد گار جرنبیل اور مریکا نبل ہیں۔

قراًن سیم نے حضرت سیسی علیہ السّلام کے بھی حوادیوں کا تذکر ہ کیا ہے جنموں نے ابخاب کی رفاقت اور اُن کی دعوت و ببلغ میں سرگرم حصد لیا اور دین حق کی اسید ونصرت میں بڑے برٹرے بڑے خطرات سے و و چار بہوئے۔ دین حق کی سربلندی اور کا میا بی سے لئے ایپ اُپ کو وقف کر دیا تھا۔ اکثر و بیشیر حضرت سیج علیہ السّلام سے ساتھ دہ کر سلیغ و دعوت کو سرابی م دیتے تھے۔ ان کے اس ایشار وجاں نشاری کی بدولت وہ حوارتی درفیق اور اُنسار السّر دالسّر کے دین کے مقدس القاب سے موسوم ہوئے۔ چنامنی ان برزگ بستیوں نے حضرت سیج علیہ السّلام کی جات طیبہ کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے خت اور نازک حالات میں بھی اُن کا ساتھ نہ حبور اور ہر طرح کے معاون و گیشت بناہ اُن بت بوئے۔ حضرت میں کے یہ حواری بیشر غریب و مزد و رطبقہ میں سے سے اور انہا رکرام کی وعوت و تبلیغ پر او لَا لَبیک کہنے والے اور حق کی اُ واز پر جان نشاری اور انہیا رکرام کی وعوت و تبلیغ پر او لَا لیک کہنے والے اور حق کی اُ واز پر جان نشاری

ہمارے حضرت سے پیچھے بھی خلفار نے اس سے زیادہ کیا۔ بہمارے حضرت سے پیچھے بھی خلفار نے اس سے زیادہ کیا۔ د تفسیر موضع القرآن

اگر چہ مرضع اور پیغیبر کی جماعت ہیں آیک جھوٹا ساگر و و منافقین کاعمو گار اسے جواپنی ونیا وی اغراض کی فاطر فا مرواری کے طور پرشریک جماعت ہو نامفید سمجھا ہے مگرایک مصلح اور پیغیبر سے درمیان ہیں ہیں شہر ہے منافقین سے مصلح اور پیغیبر سے درمیان ہیں ہیں شروی را ہے کہ مسلح نوا و اپنی جماعت کے منافقین سے نوری طرح آگاہ بنہ ہوسے لیکن نبی ورسول کو توی الہٰی سے ذریع شروع ہی ہیں خلص منافق شی اطلاع و سے جماعت حق اور اسی واحد سے اسی وعوت و بلیغ کو ضرر بینچ سکت ہے نی اس کے مالات سے فافل نہ رہے ، اسی وجہ سے اسی وعوت و بلیغ کو ضرر بینچ سکت ہے نبی اس کے مالات سے فافل نہ رہے ، اسی وجہ سے کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت میں نبی اور رسول کا محبوب ، معتمد اور مقر سے نہیں ہوا ہے ،

البت یه مبدا بات ہے کہ نبی وبن حق کی مصلحتوں اور اسکے عارینی تقاضوں کی بنار

پر ایسے منافق کے ساتھ اعراض ، ورگزر ،عفو و کرم کا معاملہ مناسب سمجھ ابو، جیساکنی کریم صلی النّدعلیہ ولم نے ایپ ایک مخلص صحابی سے اس سوال پر کر

یارسول الترجب آپ منافقین کے نفاق وکفرے واقعنی تومچرون کا مقابلہ کرکے انہیں کیفر کر داریک کیوں نہیں بہنیا دیے؟ تاکہ اسلام اورمسلمانوں کو اِن اندرونی فسا دے بخات ہے۔

اسپرآپ نے یہ ارسٹ و فرما یا کہ :۔

ین کے ظاہری ایما نداری سے بعد ہمارے سخت گیرطریقہ کے منتعلق غیر سلموں کو یہ دھوکا نہ ہوا ور وہ یہ کہد اعظیں دمحد، اپنے ساتھیوں کو معنی فنل کرنے سے نہیں جو کتے۔ لکران ڈاکٹ اللہ ا

الغرض حضرت علیہ استلام سے حوادیوں نے حضرت علیہ استلام سے جو کچھ عہد کیا تھا ان کی موجو دگی میں اور ان کے بعد صی سی وفاواری کے ساتھ نہمایا اور مؤسین صارفین تابت ہوئے اور اس لئے الشرتعالے نے بھی ان کی مدد فرمائی اور انکو حق کے وشمنوں کے مقابلہ بیں کا میاب کیا۔

قرآن عليم في حواريون كي اس اطاعت وانقيا وكا اس طرح ذكركياب :-

قرا في مصمون قرا في مصمون بِوَسُوْنِ قَالُوْا أَمَنّا وَاشْهَدُ مِانَنَا مُسُدِمُونَ وَ وَالْمُنَا وَاشْهَدُ مِانَنَا مُسُدِمُونَ وَ

(ما غره آیت ۱۱۱)

اور دا سے فی وہ وقت یا دکر وہ جکریں نے حوادیوں کی جانب دیتری معرفت، یہ وی جی کہ بھر پر اور میرے بیغیر برایان لاؤ توانخوں نے جواب دیا، ہم ایمان لاتے اور داسے اللہ، تو تواہ دہنا کرہم بلا شبہ مسلمان ہیں۔

يَّا يَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا اَنْصَمَامَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِنْكَ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللْمُ اللَّهِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُ اللَّهِ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

( الصف آیت ۱۹۱)

اے ایمان والوتم اللّہ کے دین کے مددگار ہوجا وَ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حوادیوں سے کہا تھا۔

اللّہ کے داستہ بیں کون میرا مدوگارہے ؟

توحوادیوں نے جواب دیا ہم ہیں اللّٰہ کی دا ہ کے مدوگار ہم جی اللّٰہ کی دا ہ کے مدوگار ہم جی اللّٰہ کی دا ہ کے مدوگار ہم میں اسرائیل کی ایک جماعت ایمان ہے آئی اور ایک گروہ نے کف مر اختیار کیا سوہم نے ایمان والوں کی اُن کے وشمنوں کے مقابلہ ہیں تائید اختیار کیا سوہم نے ایمان والوں کی اُن کے وشمنوں کے مقابلہ ہیں تائید کی لیس وہ ایمان والے غالب دہے۔

فرول ما برق المنان مخلص اور فیدا کارحواریوں کی جماعت اگرچ صادق الایمان مخلی این ملم اور فیدا کارحواریوں کی جماعت اگرچ صادق الایمان مخلی اور سادہ و لوجی اور دنیا دی سروسا مان سے اعتبار سے غرباء ومساکین کی جماعت مخلی دین حق کی تائید ونصرت کے لئے جہاں ایشار وقر بانی ضروری ہے وہاں فارغ البالی اورکسب معاش سے پیسوئی بھی اہمیت رفعتی ہے۔

ان غریب فدا کا دوں کے بال ایسا کوئی سامان زندگی مذمقا جو اُن کو کمسوئی کیساتھ حضرت میسی علیدات لام کی دعوت و بلیغ میں ممدّ و معاون نابت ہوتا ۔ رزق فردا تو کیارزق اور زمین میستر نہ تھا ۔ وہ بار باحضرت میسی علیدات لام کی وجود اقدس کھی الشرقعالے کا ایک تقل نشان تھا۔

و مناف حواریوں نے ازراہ مسادگی یہ درخواست بیش کردی کہ

اے علیا ابن مریم کیا آپ کا پرور دگارہم پر آسمان سے سے سے کا ایک خوان ( مائدہ ) آٹارسکتا ہے ؟

ان پڑھ اور کم علم انسانوں کا لب واہر علم وا دب والوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے وہ علمی وہ بسبی گفت وشنید کے طور طریقوں سے بالکل اآشنا ہوتے ہیں اُن بین اوب واحترام ضرور ہوتا ہے ہیں اُن بین اوب واحترام ضرور ہوتا ہے ہیں اُن بین اوب او احترام صرور ہوتا ہے۔ بینا اوقات ان کا بیط سرز بوار ہوا ہوتا ہے اوبی اور ہوگیا۔ با اوبی اور ہوگیا۔ با اوبی اور ہوگیا۔ منار تو ان کا یہ خفاکہ جہاں النتر تعالیٰ نے آپ کی تصدیق نبوت کے لئے بیشمار معجزات اور انعامات ظا ہر فرماتے ہیں وہی ذات ہما دے لئے غیب کا ایک نوان نعمت "د ما کہ ہم بھی انعامات طا ہر فرماتے ہیں وہی ذات ہما دے لئے غیب کا ایک نوان نعمت "د ما کہ وہ بھی انعامات کا میں وہی ذات ہما دے لئے غیب کا ایک نوان نعمت "د ما کہ وہ بھی انعامات کا ایک نوان نعمت "د ما کہ وہ بھی کا ایک نوان نعمت "د ما کہ وہ بھی کی تصدیق میں کا ایک نوان نعمت "د ما کہ وہ بھی کا دور ہوگیا۔

نا زل کروے تاکہ م روزی کیا نے کی فکریسے آزاد ہوکہ شب وروز وین حق کی تا ئیدونصرست اور آبخنا ک کی دعوت وتبلیغ میں مشغول رہیں۔

مضرت سیلی علیہ الت الام نے ان کی یہ فرمائش سنگر پہلے تو یہ نصیحت فرمائی کہ اگرچہ الت کی طاقت وقدرت ہے حدوصاب ہے سکی سیک بندے کے لئے یہ زیب نہیں ویتا کہ وہ اس طرح الٹر تعالیے کو آز مائے، لیس ایسے بے جامطا نہات سے وُدو یہ میں ایسے بے جامطا نہات سے وُدو

ا ورا لیے خیالات سے بچو۔

تواریوں نے جب یہ سنا تومننبہ ہوئے اور عرض کرنے لگے حاشا و کلا ہمارا تو یمقصد نہیں مظاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وطاقت کو آزبائیں ہم صرف بہ چاہتے ہتھے کہ رزق کی جدوجہد سے دل کو فارغ کرکے اللہ تعالیٰ کی اس تعطا "کوزندگی کاسہارا بنالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو اس خوانِ غیب سے اعتقادِ راسخ حاصل ہوجائے اور ہم اس پر کائنات انسانی کے لئے شہادت دینے والے بن جائیں۔

جواب معقول مقارحضرت عبی علیدالت لام نے ان کے اضلاص اور اصرار کو دیجی تو قوم کومکم دیا کہ وہ بین ون سے روزے کھیں مجرآپ نے دعاکی :-"آلہی ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کردے جو ہمارے

ا ورہمارے اگلوں مجھلوں سے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور اپ کے اور اپ کی طون سے یہ ایک فلے منائی ہوجائے ۔ سم کورزق عطا فرا اور تو سب سے بہترد وزی دینے والا ہے ۔"

اس وعاکے جواب میں التر تعالیے نے وی نازل کی ۔

ا ہے علی ای دول گائیں دعا قبول ہیں اسکو ٹائل کردول گائیں ہے دول گائیں سے یہ داخر ہے کہ اس کھی فشانی سے ٹازل ہونے کے بعدا کران ہیں سے کسی نے ہمارے کی فلاف درزی کی تو پھران کو عذا ب مجی ایسا ہی ہون ک و دل گاجو کا نمات سے کسی مخلوق کو نہیں ویا گیا ہو؟ قرآن کی مرائش اور اپنا جواب اس طرح نقل کیا ہے:۔

فران مضمون إذ قال العواريون يعين من مريم مل يتطبع

## ت بُلك أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَا يُحَدُّ فَي مِن السَّمَاءِ الْح

دالمائده آیت ۱۱۱۲ تا ۱۱۱۵)

اوریہ واقع میں یادرہے کہ جب حوادیوں نے کہا اسے بیٹی بن کم کیا آپ کا پر ور وگار ایسا کرسکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اُتاد وے ؟ رمینی ہماری روزمرہ کی غذا کے لئے آسمان سے فیری انتظام کردے ، میسیٰ دعلیہ است لام ، نے کہا الشریعے ڈرو (اورایسی فرمائش نہ کرو) اگرتم ایمان والے ہو۔

۔ حواریوں نے جواب دیا (مقصود اس سے قدرتِ المیٰ کا استمان کرنانہیں ہے بلکہ) ہم جا ہے ہیں (ہمیں غذا میشرآئے تو) اسمیں سے کھائیں اورہم جان لیں کر آب نے ہم سے کھائیں اورہم جان لیں کر آب نے ہم سے جو کھے کہا ہے وہ سے اور اسپر ہم توا وہ دو الیں .

اس برعسی بن مریم نے و عالمی اے اللہ والے ہمارے پر ور درگارہم پر آسمان سے ایک نوان جھیجدے کہ اِس کا آنا ہمارے لئے اور تیری لئے اور ہمارے اگلوں اور تیمیلوں سب سے لئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے دفضل وکرم کی) ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے توسیسے مہترروزی دینے والا ہے .

النّرتعالى نه ارشا و فرما يا بين تمهاد الم النّح وان جيم ول سكا لكن جُرُخوان جيم ول سكا لكن جُرُخوان جيم ول ال الكن جُرُخوس السكة بعد معى درا وحق سے) ابكار كرے گاتو ميں السے دياوال عمل ميں) مذاب وول كا ايسا عذاب كرتمام ونيا بين كسى آومى كو مجمى وليا عذاب نهيں ديا جائے گا۔

صروری ثوط ایران خوان (ما کده) نازل بهوا یا نههی ؟ قرآن کیم اسکے متعلق کوئی نوش کوئی تفصیل بیان نهیں کرتا اور ندسی مرفوع مدمیت میں اس کا کوئی تذکره پایا جا آہے۔ البتہ بعض اقوال صحابہ و تابعین میں اسکے متعلق تفصیلات کمتی ہیں ۔ المام مجابہ وسن بھری فرماتے ہیں کہ مائدہ کا زول نہیں ہوا

كيونكر يوا ديوں نے بعد كى نو فئاك دھمكىشن كر اپنى ودنواست والبرلے لى۔ کہیں ایسا نہ ہو کر کسی لغزش یا خلاف ورزی کی بدولت ور د ناک عذاہے دوچار ہو جائیں .

علاده ا زیں اگر ما نکره کا نزول ہوا ہوتا تو وہ ایسالشان تا ہے ہوتا کہ نصاریٰ اسپرجسقد بھی فخر کرتے وہ کم متعا اور ان کے ہاں اس کی جسقدر مھی شہرت ہوتی وہ ہے جانہیں ہوتی تاہم نصاریٰ کے ہاں اس نزول كاكوني تذكره نهيس يا ياجا ما -

حضرت ابن عباس اورحضرت عمّار بن ياسر شيء منقول ب کریه دا تعدیش آیا اور مانده کا نز دل همواجمهورمفسرین کا رجمان بھی اسی طرف ہے البتہ اسکی تنفصیلات ہیں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں مثلاً ية خوان نعمت مرت ايك ون نازل بروا بعض حضرات بيان كرتے بين چاليس دن تك إذل موتار ما ميربند سوكيا . اور اس كايرميب موا کراس کے نزول پریٹم بھی ہوا مقا کہ اس کو فقیروسکین اور مرتض ہی کھائیں امیرو تندرست نے کھائیں مگرچندروز تعمیل سے بعد لوگوں نے آ بهنهٔ آبهسته اسکی خلاف درزی شردع کی اوربعض مغسرین فکھتے ہیں كراس نزول كے ساتھ بيكم مقاكر اسكو كھائيں مكر الكے روز كے لئے ذخیرہ نے کریں مگر ک<u>چ</u>وعرصہ بعد اسکی خلات ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ منکاکر نہ صرف مائدہ کا نزول ہی بندہوگی بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خنزيرا ودبندد كي شكل مين مسخ كر ديتے سكتے. والتراعلم -

میکن به واضح رسیم کرجن اقوال میں خلاف ورزی اور اسکےمتعلق عذاب کا ذکرے ان کا تعلق حواريوں ميں سيحسى كى جانب مطلق نہيں ہے كيونكه يہ بات قرآن تصريحات كمخلاف یرت ہے۔ خلاف ورزی کرنے والےعوام الناس مقے۔

> حوال تعمت اتارمهابه مين خوان عمت كتعلق سے جرتفسيلات لتى بي ان كا حاصل يدب كرا للرتعاك نے حب حضرت عيسى علايها

کی دُعا قبول فرمائی تولوگوں نے دیجھا کہ التد نِعالے سے فرشتے فضار آسا<sup>تی</sup> سے ایک خوان لئے اُ تر د ہے ہیں۔ اُ دھر فرشنے آ ہستہ آ ہستہ اسکو لئے اُ تر رس مق اد صرحفرت عليه السلام انتها في خشوع وخضوع كيسا كف وركا واللى مين وست برعاحة كما تده آيينجا حضرت عيسى عليه السلام اقل تورکعت نماز شکرا داکی ا ورمیمریاند ه تحویا نواس میں تلی ہوئی مجیلی اور ترو تازه مجل اور روشیال موجود پائیں اور خوان تھویتے ہی اسبخفیس خوشبونکلی ک<sub>ه</sub>اسکی م*ېک نے سب کو بے*نو وکر و یا حصرتِ عبسیٰ علیہ انسلام نے توگوں کو ملم ویا کہ و ہ کھائیں محر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدار آ ب سریں ،آپ نے ادمت و فرمایا بیرمیرے لئے تہیں ہے تمہاری طلب پر ، نا زل ہوا ہے ۔ بیشن کرسب گھیرائے کہ ندمعلوم اس کا کیا انجام ہو انٹر كارسول توند كهائے اور سم كھائيں آب نے يہ ويكوكر ادنيا و فرما يا تواجيا فقرار اورمساکین اورمعذورین کو بلائریه ان کاحق سے۔ تب ہزار ہاغربار ومساكين نے شكم سير ہوكر كھا يا متحربا كمرہ كى مقدار ميں كو بى فرق بذا يا. شأہ عبد القا درمها حب موضع القرآن مين لكهت بي كريزحوا إن نعمت يكشنبه (اتوار کے دن م کو اتر اتھا اس کئے نصاری نے اتوا رکا دن عیادت کامقے رہ سمرىبا ببيساكه اسلام بب جمعه كاون مقدس سے اور شابد حضرت عيسى عاليسلا کی اس دُعاکا یہ ا ترہے کہ امنے نصاری بیں آسودگی مال ہمیشہ ورہی ہے۔

حضرت عمارين بإستركا حضرت عمارين بالترجبيل القدرصحابه كرام ميس شمار کئے جاتے ہیں۔ نزول مائدہ کا تذکرہ کرنے کے بعد موعظت وعبرت سے لبریزیدایک خطاب اسطرح فرمایا:-مختصرت عبیسی علیہ الست لام سے اُن کی قوم نے

نزول بائده کی درخواست کی توالنزتعالے کی جانب سے جواب ملاکرتہادی ورخواست اس شرط سے سائھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ اسمیں خیانت کر نا، نہ اسكوجهيانا اورنداسكو وخيره كرنا ورنديه بندكرويا جائے گااورتم كو ايسا عبرت ناک عذاب ووں کا جوکسی کونہ ویا جاسے گا۔

اے عرب کی جماعت تم اپنی حالت پر غود کرد کہ اونٹوں اور کروں کی وم کپڑ کرجنگوں ہیں چراتے بھرتے تھے۔ بھر الشر تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہاد ہے درمیان ہی ہیں سے ایک برگزیدہ رسول مبوت فرما یاجس کے حسب ونسب سے تم اچھی طرح وا قف ہمواس نے تم کو خبر دی سے کم عنقریب تم عجم پر فالب آ ما ذکھے اور اس پرا پہا تسلط قائم کرود کے اور اس سے اس رسول نے تم کوسمتی سے منع کیا ہے کہ مال ودولت کی فراوانی دیکھ کرتم مرگز چاندی اور سونے کے خزانے جمع نہ کرنا ،مگر النگر کی قسم کچھ زیادہ ولئم سرگرزی کے کہ تم فرور سونے جاندی کرنا ،مگر النگر کی قسم کچھ زیادہ ولئم برگرز وبالا کے وروناک عذاب کے کھڑا نے جمع کراہے اور میں النگر برتر وبالا کے وروناک عذاب کے مستحق بنو گے ؟ درقال کے درقال عذاب کے مستحق بنو گے ؟ درقال کا کو درقال کا کھڑ کے کھڑا کے درقال کے درقال کے درقال کے درقال کا کھڑ کے درقال کے درقال کا کھڑ کے درقال کے

اسما فی انجرت و منتی علیه السلام نے نه شادی کی اور نه رہائش کے لئے گئر بنایا کی اور نه رہائش کے لئے گئر بنایا کی وہشہر شہر اور قریبہ قریبہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام سناتے اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے اور جس جگہ تھی رات آپہ جبتی و ہیں بغیر کسی سامان راحت کے شب بسیر کر بہتے۔

جونگران کی ذات با برکت سے الٹرکی مخلوق جسمانی اور رومانی دونوں طرح کی شفا اور سکین پاتی تھی اس کئے جس جانب بھی اُن کا گرر رہوتا انسانوں کا انبوہ اُن کے اردگر وجع ہوجاتا اور عقیدت و محبت کے ساتھ اُن پر نثار ہوجائے کے لئے بچوم کرطتے ۔

یہم دیوں کو انتی یہ دعوت تی اور اُن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا بٹے کی طرح یہ جھے دینے میں بیا ندلشہ ہر وقت یہ قبولیک کے دہمتا مقا کہ عیسا تیت ' فالب ہوجائے گی اور ہماری سر داری و کمرانی کسی و ت محبولی سے قرار کئے دہمتا مقا کہ عیسا تیت ' فالب ہوجائے گی اور ہماری سر داری و کمرانی کسی و ت محبولی میں ماروں نے حضرت میسی علیہ السلام و کے خلاف سازش سروع کر دی اور آخریہ طب پایا کہا ہمیا ہی ماصل کرنے کی بجز اس کے اور کو بی صورت نہیں کہ باد سنا ہ وقت کو شق تعل کر کے درصرت میسی د علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔ حضرت میسی علیہ السلام اور آپ کے مخالفین د میہو دیوں کا یہ دار پرچڑھا دیا جائے۔

معركه ملك شام محصوبة لسطين بين بيش آيا - شام اس وقت رومي سلطنت كاايك جزير مقااوريهاں کے بہودی باسٹندوں کو اپنے معاملات میں بیم آزادی اِورنیم خود مختاری ما ما مقی مروم کے باوٹ و کی طرف ہے ایک نائب سارے ملک شام کا گور نر مقاا ورائسکے مامخت ايك اميرصوته فلسطين كالمقاء

ایل روم کا ندبهب آگرچه شرک وبت پرستی مقالسین میبو د بول کو اتنا اختیار متنا س اینے مقد مات اپنی ندمبی مدالتوں میں لائمیں سکاؤں سے نفاؤ سے لئے تمہر اليغ مجرمون كورومي عدالت بيب لانا پشرتا متناا و دسنرائے موت وغيره صرف رومي حكومت

سی وسی محلی .

میهودی آگرچ روم سے اس بت پرست باوٹ و سے متنفر ضرور منے مرحضرت ميسلى عليه السلام كے خلاف اُن كے قلوب ميں بغض وصد كى آگ نے امغيں ايسا اندھ مرویا که ابخام اور تمیم سے بے فکر ہوکر بادست ہے دربار میں حاصر ہوئے اور عرض کیا: عالی جاہ اِبینے ص نہ صرف ہما دے گئے ملکہ حکومت کے لئے

ممی خطرہ بنتا جار ہے آگر اس کا فوراً انسدا دنے کیا جائے تو نہ صریب ہمارا دین من وسالم باقی رہ سکے گا بلکداندیشہ ہے کہ آپ کے باتھ سے مكومت كا قتدادهم جلامائے.اس ليے كراس خص دميسى عليه السّلام، نے عجیب وغریب شعبدے (معزات) و کھار مغلوق کو ایناگرویدہ بنالیا ہے اور ہروقت اس تاک میں ہے کے عوام کی اس طاقت سے بل پرآپ کو شكست ديرے اور خو دبئ اسرائيل كا بادث و بن جائے اس شخص نے تو کوں کو نصرف دینی حیثیت ہے تھراہ کر دیا ہے بلکہ اس نے ہمارے دین رمیودیت کے بدل ڈال ہے اور نوگوں کو بدوین بنا نے میں شب ور درزمشغول ہے۔ لہذا اس کا انسدا دضروری ہے تاکہ بڑھتا ہو

یہ فقنہ ابتدا فی منزلوں ہی میں میل ڈالاجائے " غرض کافی گفت و شغید کے بعد با و ثناہ (بہلاطیس) نے ان کو اجازت ویدی کر حضرت سیج علیدالت لام کو گرفتار کرلیس اور شامی در باریس مجرم کی حیثیت سے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سروار اور کامن بیکم نارلیکر بیحدمسرور ہوئے اور فخر کے ساتھ ایک

ووسرے کو مبارکہا و دینے لگے اور کہنے لگے کر اب موقد کا انتظار کیا جائے اور مناسب وقت تنہا ئی میں حصرت سیج علیہ الت لام کو گرفتار کر لیا جائے تاکرعوام میں ہیجان ہو فی پائے انجیل یو حتا میں اس واقعہ کے متعلق اس طرح مذکورہے :۔

تپس سرواد کا بنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کرکے کہا ہم کرنے کیا ہیں ؟ یہ آدمی تو بہت مجزے دکھا تاہے آگر ہم اسے یوں ہی جمیوڑ ویں توسب اس پر ایمان نے آئیکے اور اہل روم آگر ہم اگر ہماری مگر اور قوم وو نوں پر قبقتہ کرلیں گے۔ ان میں سے کا کفا ان می ایک خص نے جو اس سال سروار کا ہن مقاکها تم نہیں جانے اور یہ نہ سوچے ہو کہ تمہا رے سئے مہی بہتر ہے کہ ایک آدمی احت کے یہ نہ سوچے ہو کہ تمہا رے سئے مہی بہتر ہے کہ ایک آدمی احت کے واسطے مرے مذکر سادی قوم جلاک ہو یہ رباب ال آیات، ایمان اول

مرقس کی انجیل میں اس طرح ہے:۔

"وَرِّوْ وَنَ سے بعد عید ہونے والی مقی اور سروار کا من اور فریب سے بھر کر قتل کریں ، فقیمہ موقع وصو نڈر سے بھے کہ اسے کیونکر قریب سے بھر کر قتل کریں ، کیونکر کر ہے ہے کہ کہ کہ میں ایسا نہ ہوکہ بلوہ ہوجائے "

د باب ۱۳ آیت ۲)

حضرت علی علیدات لام اور اُن کے حوار یول کے مکالمہ کوسور وُ آل عمران اورسور وُ آل عمران کے حوار سے کوار سے نقل کیا جا جا ہے کہ حضرت علیہ الت لام نے جب بیجود یوں کے کفر وغنا واور رہنے ہوا اور اُن سے فرا یا کہ بنی اسرائیل کے سروار وں اور کا مہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشید و مہیں ہیں مجمکو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آز مائٹ اورامتحان کا وقت قریب الحقیا ہے اب میں تم سے ور یا فت کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کون النار کے دمین کا ناصر و مددگا دیا ہت ہوگا ؟ حضرت عیب علیدالت لام کا یہ سوال سنکر حوار تیوں نے بڑے جوش وخروش اور صداقت ایما نی کے مائھ جواب دیا :۔

الم النوك مرد كاربي ، م النو يرايان لات بي . آب المعن المربي النوي المربي . والمعن المربي المربي كالم الماعت كرنے والے بي يك (الصعن آيت مكا)

مچرجوار پوں نے بارگا و الہی ہیں اس طرح دعا کی :اُنے پر ور وگارہم تیری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے
اُنے اور سیج دل سے ساتھ تیرے دسول کی پیروی کی ہے۔ لہذا اے الشر توہمیں فدا کا روں کی فہرست میں شامل کر ہے؛

حواریوں کا پہ جواب ایسا ہی مقامیساً کہ ہرنبی کے اصحاب نے ایسے موقعوں پر اپنے نبی کم دیا ہے۔

وہ وی بڑھکرمنائی جوان پر نازل ہوئی تھی۔ وہ وی بڑھکرمنائی جوان پر نازل ہوئی تھی۔

الله تعالى نے يهو ديوں سے مقابله بي حضرت عيسىٰ عليه السلام سے پانچ وعد

فرمائے تتھے۔

پہلا وعدہ یہ مقاکہ اِن کی موت بہود بوں کے احقول قتل سیا گا

کے ذرایعہ مذہوی ۔

ووسرًا وعده وفي المال عالم بالاكي طرف أتصاليا جائے گا۔

تميتراوعده ان كودشمنول كى تهمت سے پاك كرديا جائے گا۔

چوتھا و عدہ۔ آپ کی پیروی کرنے والے مخلصوں کو قیامت شفرہ میں میں میں میں

يك أن كے دشمنوں يرغانب دكھا جائے گا۔

یا نجوال وعده . قیامت سے دن الله تعالی ان سے باہمی

ندميى اختلافات كا فيصله كرف والعيميد. (آل عمران أيت مق)

حقیقت پہیے کرکفارا ورمشرکین کی منالفت اور عدا وت توہرنبی کے ساتھ رہی ہے اور منتقب کے ساتھ رہی ہے اور منتقب کی منتقب کی قوم اپنے انکار اورضد پر قائم رہی اور پینیمبر کی بات نہ مانی اور پان کے معجزات و بیھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تو قطوصور تو ل بی بات نہ مانی اور پان کے معجزات و بیھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تو قطوصور تو ل بی بیت کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تو قطوصور تو ل بیت کے بعد بھی ایمان نہیں لائی تو قطوصور تو ل بیت کے بعد بھی ایمان نہیں اور پی کے معادرت کا فار ہوکر رہی ہے۔

(۱) یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کرسب کو فناکر دیا گیا جیسے عاد وثمو و اور قوم لوظ و نوم صالح کے ساتھ معاللہ کیاگیا۔ (۲) یا بھیریہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ اینے نبی کو اس دار الکفرسے ہجرت کرجانے کا حکم دیا ہے اور و ہاں اُس نبی کو ایسی قوت و تائید نصیب ہوتی ہے کہ وہ بھراپن قوم پر فتع پاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السّلام نے عراق سے ہجرت کی اور ملک شام میں پناہ کی اسی طرح حضرت موسی علیہ السّلام نے مصر سے ہجرت کر کے تُدین میں قیام کیا اور قضرت موسی علیہ السّلام نے مصر سے ہجرت کر کے تُدین میں قیام کیا اور قضیم ہوگئے۔

الغرض میہودی حضرت عیسیٰ علیہ التلام کوفتل کرنے ہا سُولی وینے کی سازشوں میں مشغول شفے اور ابنی وانست ہیں ایسی تدبیری اور مکرو فریب اختیار کر دسے منفے کر مضرت عیسیٰ علیہ الت اور مسلم علیہ الت الم محس طرح زندہ ہاتی ندر ہیں لیکن خالین کا تنات نے ان مخالفین اور معنرت عیسیٰ علیہ التلام کوسولی معاتدین کی سازمی شارشیں اُلٹ دیں اور حصرت عیسیٰ علیہ السّلام کوسولی کی مدین سے سالہ ا

ابل کتاب بہود اور نصاری دونوں کامشترک بیان ہے کہ میہودیوں کے سردار اور کا ہنوں کو بہ اطلاع کی کہ اس وقت حضرت مسیح علیہ الت لام لوگوں کی بھیڑ سے انگا۔ ایپ سٹ گردوں کے ساتھ ایک بندمکان ہیں موجود ہیں۔ بیموقع امضیں بہتر نظر آیا فور ایس ایک بچوم مکان پر بینچ گیا اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے حضرت عینی علیا اسلام کو گرفتار کرنیا اور توہیں و تذلیل کرتے ہوئے باوٹ ہی بیلاطیس کے ور بار ہیں لے گئے تاکہ و وان کو صولی و سے واجب العمل ہونے کا فیصله مادر کردیا تھا۔ قوم دشمنی اور مذہبی اختلاف کی وجہ سے واجب العمل ہونے کا فیصله مادر کردیا تھا۔ بہودیوں کے اصرار پر باوٹ ہونے ور خضرت عینی علیہ الت لام کی جانب سیا ہی بھیجہ کہ اسمامیں شولی کا لباس بہت کر اوٹ اس بی جیجہ کہ آتھیں شولی کا لباس بہت کر لایا جائے۔ میہودی سیا ہی جب قید فانے ہیں واضل ہوئے آدائی تعالی کے ایک میورت فیکل کی الباس بہت کر ایک ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو النہ تعالی نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو النے تعالی کے ایک کے میں میں علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو النہ تو اللے نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو النہ تو اللے نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو اللے نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو الیہ تو کی خواصرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو اللے نے آنہی ہیں کے ایک خص کو حضرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو کی خواصرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو کو کو مورت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو کی خواصرت عیبی علیہ السلام کی صورت فیکل کی تو کی خواصرت عیبی علیہ کی کو کی تو کی خواصرت عیبی علیہ کی کورت کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ

تبديل كر ديا اور وه بالكل حضرت عيسي عليه السلام كي صورت وشكل جيسا بروكيا . اسكے لعد التُدرِّنعائے نے اپنی قامبرانہ فدرت سے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کو آسمان پر اُمقالیا ، قرآن عجم کے یہ واضح الفاظ ہیں:-وَمَا قَتْلُولُا وَمَا صَلَولُا وَمَا صَلَولًا وَلَيْنَ شَبَّ مَا اللَّهِ

وَمَا قَتَلُولُ ﴾ يَقِينًا جَلُ مِنْ فَعَدُ اللَّهُ إِكَبِي اللَّهِ اللَّهُ النَّار آيت عنها)

حالانکہ نہ وہ آپ کوفتل کرسکے اور نہ آپ کوسولی ہی پرچڑھا سکے بلکرمعا ملزان سمے لیے مشتر سردیا گیا۔ اور مقینی بات ہے کہ انعوں نے آپ کوفتل نہیں کیا، البنة التّرینے آپ کواپن الْفَطَالِيا. تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت علیہ کی علیہ الت لام کوسنرائے موت اگرجہ رومی عدالت سے ملی اور وہی ملکی عدالت نمفا ذِسنرا پر قا در متی نسکین آپ کوسنرا ولوانے میں اور آپ کیلئے منرائے موت سنوانے ہیں تمامتر میہودی باتھ کام کرر باتھا۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اقدام قتل کی فرمدواری میہو دہی پررکھی ہے۔

چار وں انجیل استے جزئر پر تومتفق ہیں کہ رومی عدالت کا حاکم پیلافیس (جومیسانی عما) آپ کوسزا دنیا ہرگزنہیں یا بت عابلہ اس سے برابرنے رہا تھا۔ یہ میہودی ہی سقے كرامغول في حبواً استفاته محمرًا ، كوابيال فراهم كين اوربلوه وضاوى همكي وے ديج

عدالت كوسنرائ موت سانے بر مجبور كيا۔

انجیل متی کاایک مختصر بیان پر ہے ہے

جب پیلاطیس نے ویچھا کہ تجھ نہیں بن پڑتا بلکہ آلٹ بلوہ ہوا جاتا ہے تویانی لے لے کر لوگوں کے روبرواینے بابھ وصوئے اور کہا کہ بیں راست باز کے خون سے بری ہوں ، تم جانو اسب نوگوں نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گرون پر، اس پر اس نے بڑایا کو ان کی خاطر چیوز دیا اوربسوع کو کوڑے لگواکر حوالہ کر دیا تا کھلیب وى جاتے۔ (انجیل آبیت ۲۴۴۴۴)

البیل لوقامی مزید بیرصراحت ملتی ہے:-

حاكمَ نے ملزم كو منزائے موت سے بيجانے كى تين باركوشش کی سکین میمود نے تیر دفعہ اسکی بات کوروکر دیا۔ (آیت ۲۲،۲۳) اسی طرح قدیم تاریخوں ہیں خو دیہود یوں کی تعمی ہوئی عبارتوں ہیں اس بات پر فخرکا اظہاد کیا گیا ہے کہ حضرت سیج کو ہلاک کرنے کی ساری مدوجہ ہمارے ہی سرے قرآن حکیم نے صراحت وضاحت کے ساتھ یہ بتا یا کوئیسٹی بن مریم علیالسلام کے قتل یاصلیب کی پوری واستان سرتا سرغلط اور جبوٹ ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت علیہ کی باری مالی کی جانب اُسٹا اور کے حضرت علیہ کی علیہ السلام کوجہ می ٹی زندگی کے ساتھ آسمان کی جانب اُسٹا کیا اور وہ اسکے بعد وشمن مکان کے اندر کھک اور وہ کسی طرح بھی نہ جان سکے کہ آخراس مکان ہیں سے مسیح دعلیہ السلام اکہاں چلاگیا۔ مسی طرح بیان کیا ہے:۔ قرآن چھی نے آن فع الی الت مار "کے اس مجزانہ وا فعہ کواس طرح بیان کیا ہے:۔ قرآن چھی نے آن فع الی الت مار "کے اس مجزانہ وا فعہ کواس طرح بیان کیا ہے:۔

مضمون أمضمون وَقُولِهِ هُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسَبِّعَ عِيْسَى بْنِ مَدْيَحَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَالْكِنُ شَبِهَ

لَهُمُ الْحُراكِ (النساء آيات عنه اعمه)

(اور میم و ملعون قرار دیے گئے) اپناس قول پرکہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم النّر کے رسول کو قبل کر ڈالا۔ مالا کم انفول نے نہ انکو قبل کی فقیہ تد بیر کی ہدولت انکو قبل کی فقیہ تد بیر کی ہدولت اصل معالمہ ان پرسٹ تبہ ہوکر رہ گیا اور جو لوگ ان کے قبل کے بار میں معالمہ ان پرسٹ تبہ ہوکر رہ گیا اور جو لوگ ان کے قبل کے بار میں میں میں میں میں جا سے شک میں باست ہو وہ اس دعیسی کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اِن کے پاس حقیقت حال کے بارے میں خان (انکل) پروی سے سواعلم کی روشنی نہیں ہے اور انتھوں نے میں کو فیلینا فقل نہیں کی جانب انتقالیا اور النّر غالب فقل السب فقل نہیں کیا بلکہ المار نے ان کو اپنی جانب انتقالیا اور النّر غالب

حکت دالاہے " ا ام تفسیر صنحاک فرائے ہیں کہ جب میہو دیے حضرت سیجے علیہ السلام کے قبل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت سیجے علیہ السلام میں اُن کے ہاں تشریف لائے۔ المبیس شیطان نے میہو دیوں کی اُس جماعت کوجو حضرت سیجے علیہ السلام سے قبل کے لئے تیار کھڑی محق حضرت سیجے علیہ الستالام کا بہتہ دیا۔ اسپر چار ہزار آور ہوں آدمیوں نے کھان کا محاصرہ کر لیاحضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواد ہوں سے فرایاکہ سم میں سے کوئی ایک خص اس بات کے لئے آبادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اُسکوفٹل کردیا جائے بھیروہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اِن بین سے ایک خص نے اپنے آپ کو اسکے جائے بیش کیا آپ نے اپناعما مہ اور کرتا اسکوعطا کیا بھیراُس خص پر اللّہ کی جانب سے حضرت سنتے کی شبا ہمت ڈال دی گئی۔ جب و شخص باہر نکل آیا تو بہود نے اُسے پکڑ لیا اور سولی پرچڑھا دیا او حرالتہ رقعالے نے حضرت عیسیٰ علیہ است لام کو آسمان پرامضالیا۔ اور سولی پرچڑھا دیا او حرالتہ رقعالے نے حضرت عیسیٰ علیہ است لام کو آسمان پرامضالیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہراحت ملتی ہے کہ بہود یوں نے بعض روایات میں یہ بھی ہراحت ملتی ہے کہ بہود یوں نے

ایک خص کو حضرت میسی علیہ الت لام سے قتل سے وا مسطے بھیجا تھ حب و شخص اس مکان میں و اصل ہوا توحضرت عبیبی علیہ الت لام کو نہ پایا اور با ہر نکلا تو اسکی شکل حضرت عیسی علیہ الت لام جیسی تھی یہو و یوں نے اسکو کیڑ لیا اور اس سے لاکھ انکار سے با وجود اس کو

علیسی سمجھ کرفتال کر دیا۔ د منظہری )

قتل کے بعد بھی بعض میہو دیوں کو احساس ہوا امفوں نے آپس ہیں کہا کہ ہم نے اپنی ہی اوری کو قتل کیا ہے اس لئے کہ مقال چہرے ہیں توسیح بن مریم کے مقابہ ہے ہیں نام کا ان جیسا نہیں ہے ۔ اوریہ کہا گریم فقول مسیح ہیں توہمارا آدمی کہاں ہے ؟ اوراگر یہ آدمی ہمارا آجہ توہمارا آجہ کہاں ہے ؟ اوراگر یہ آجہ الآیا کی ایک فسیر ریم ہی ہے ۔ یہ آجہ الآیا کی ایک فسیر ریم ہی ہے ۔ الغرض حصرت مسیح علیہ الت الام کے بارے میں اختلات کر کے طرح کے دوریہ سب شک اور اٹھل کی بائیں تھیں جقیقت یہ ہے کہ المفول نے حضرت عیسیٰ علیہ الت الام کو بیقیا قتل نہیں کیا اور نہ سولی پرچڑھا یا بلکہ التار تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الت الام کو بیقیا قتل نہیں کیا اور نہ سولی پرچڑھا یا بلکہ التار تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا۔

اس واقعت اختام پرقرآن تلیم میں یہ آیت موجود ہے ہے۔ علان مِن اَهٰل الْکتاب إِلاَّ كَيْوُمِنَ بِهِ قَبْلُ مَوْقِيم الآية

(نسارآبت ۱۵۹)

آیت کی و و شفسیریس منقول بین ایک یه که مَدُیّه کی ضمیرابل کتاب کی جانب مانی ماتخ تو آیت کا مطلب به بهوگاکه یه میرو د دابل کتاب اینی موت سے چند کھے بیشیتر جب سے عالم برزخ کو دکھیں گے توعیسیٰ علیہ الت لام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے آگر جر اس وقت کا ایمان لانا انھیں کوئی نفع نہ و ہے گاجس طرح کر فرعون کو اُسکے اس ایمان نے فائدہ نہ دیا جوغرق ہونے کے وقت لایا مقا۔

ورسری تفسیر جسکو صحابہ و تا تعین کی ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا اور ایک مریث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مقویت کی ضمیر کو حضرت سے علیالسلام کی طرف راجع کیا جائے۔ اب آیت کا بیمطلب ہو گا کہ اہل کتاب (یہو دونصاری) آگر جب اس و قت حضرت عبینی علیہ السلام بیر ایمان نہیں لاتے ہیں لیکن جب قیامت سے قریب وہ زمین پر ازل ہوں گے قویہ سب اہل کتاب ان پر صحیح طور پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کفر اپنی تمام اقسام سے را مظرف نیاسے فناکر ویا جائے گا اور زمین پر صرف اسلام ہی وقت کفرانی ہوگی۔

حضرت ابوہ ریے فراتے ہیں کہ بی کریم کی اللہ علیہ وہم نے ارت ہیں کہ بی کریم کی اللہ علیہ وہم نے ارت ہیں کہ بی کریم کی اللہ علیہ وہم نے ارت و فرما یا عیسی بن مریم علیہ است العم ایک عا ول محمرال بینکر زمین پر ازل میں ہول سے اور وہ و جال اور خریر کون کی حدویں سے جسلیب کونوڈ ڈ الیں سے ۔ اور وہ و جال اور خریر کون کی حدویں سے جسلیب کونوڈ ڈ الیں سے ۔ اُن سے ڈیانے میں عباوت صرف رت العالمین میں کی ہوگی۔

اسكے بعد صفرت او ہر رہے فرا یا اگرتم جا ہو تو قرآن مسم کے یہ آیت میں بڑھ دوسمیں اس حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتا ب یہ ایس سے کوئی ہی یا تی نہیں دیسے کا متحریہ کہ وہ اُن پر اُن کی موت سے میں سے کوئی ہی یا تی نہیں دیسے کا متحریہ کہ وہ اُن پر اُن کی موت سے میلے ایسان نے آئے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل موت یے گئے گئے ایسان نے آئے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل موت یے گئے گئے ایسان نے آئے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل موت یے گئے گئے ایسان نے آئے گا۔ یہ کلہ آپ نے تین بار وہرایا ۔ قبل موت یا کہ وہرایا ۔ قبل موت کی موت یا کہ وہرایا ۔ قبل موت کے کہ وہرایا ۔ قبل موت کے

استفسیر کی بنا پریه آیت وضاحت کرتی ہے کرحضرت میسیٰ علیہ الت الام کی وفات انھی نہیں ہوئی وہ قیامت کے قریب جب اسمان سے نازل ہوں گے اور اپنی وُرتہ واریاں پوری کرینگے تب اس زمین پران کی و فات ہوگی۔ اس حقیقت کی تا تید مزید سور کا نظرف کی آیت ہے میں ہوئی ہے۔

وَإِنَّ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُنَرُنَّ بِهَا وَاللَّهِ عُونَ.

بین البذاتم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور میراکہا مائولعیٰی جب
جوہ قیامت کے قریب آسمان سے آتر پڑیں کے بہ حقیقت نو د بخود نابت
موہائے گی کہ قیامت کا عقیدہ حق ہے۔ اس آیت کی ایک و وسری قرات
لاکھ کہ مجمی منقول ہے۔ اس سے میری اور زیا وہ واضح ہوجا ہے بین عکم کے معنی علامت کے ہیں۔ دمینی حضرت عیسیٰ قیامت کی علا
ہیں عکم کے معنی علامت کے ہیں۔ دمینی حضرت عیسیٰ قیامت کی علا
ہیں ) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس علامت سے مرا و حضرت عیسیٰ علیمات سے مرا و حضرت عیسیٰ علیمات سے مرا و حضرت عیسیٰ علیمات الم ہیں جو قیامت سے میہا تشریف لائیں گے۔ دائیرا

شاھد یوم القیامی قیامت سے دن عام انسانوں سے پہلے تمام انبیارورس کے مشاکستا کو جمع کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا

کے تمہاری امتوں نے تمہاری وعوت و تبایغ پرتم کو کیا جواب دیا ؟

یہ وقت امتوں کے لئے بڑا نا ذک اور ہوش کر با ہوگا ۔ کیونکہ و ہاں ہر امّت
اپنے نبی کی سفارش و شفاعت کے انتظار میں ہوگی اور یہ تو قع لگائے ہوئے ہو بیج
کر سبخات کا کوئی وربعہ ہے تو لبس میہی ایک صورت ہے لیکن جب رب العالمین سے خود
یہ سوال سناجا کیگا کہ بن و تمہاری امتوں نے تم کو کیا جواب و یا۔ تورہی سہی تو قع بھی ختم
مہوجا نیگی درب العالمین کا یہ ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحیثیت مجموعی ہوگا ، بھر
ایک ایک دسول سے الگ الگ شہا دت لی جائیگی ۔ اس کے سلم میں حضرت عیمیٰی علیالسالم
سے جوسوال کیا جائے گا اُسکو قرآن حکیم نے بطور خاص تھل کیا ہے۔

قرافي مضمون قلاد قال الله يعينى بن مريم مانت قلت يلتاس إتفيد وين واقي المهيني من دوي

اللي- الخ والدوآيات مالا اعتلا

اور وہ وقت میں قابل وکر ہے جبکہ الٹرتعائے دقیامت کے دن) فرائیں سے اے میسٹی بن مریم کیا تم نے اُن لوگوں سے

سہدیا مقاکی بھکو دیعنی علیہ است الم) اور میری مال (سیدہ مریمیم)
سرمیں اللہ کے علاوہ معبود قراد دے اور عیسیٰ دعلیہ السلام) عرض
سریں سے کہ دتوبہ توبہ میں تو دخود اپنے عقیدے میں آپو دشریسے)
منزہ سجعتا ہوں دتوالیسی حالت میں مجھکو کسی طرح زیبا نہ مقاکہ میں
ایسی بات کہن جسے کم بھکو کوئی حق نہیں ۔ آگریں نے دواقع میں)
ایسی بات کہن جسے کم بھکو کوئی حق نہیں ۔ آگریں نے دواقع میں)

کہا ہوگا تو آپ کو اس کا زیقیناً )علم ہوگا۔ آپ تومیرے ول سے اندر کی بات بھی جانتے ہیں۔ اور ہیں تو در سکے مغلوقات کی طرح اننا عاجز ہوں کہ اسکو نسر در سازی لیسے قار غلود ارس دا نیز دا سازی ہیں۔

نہیں جاتا۔ پس تمام نیبوں کے جانے والے آپ ہی ہیں۔

ہیں نے تو اُن سے اور کچو نہیں کہاصرت وہی بات جو آپ فی مصلے کہنے کو فر یا یا تھا کہ تم النّہ تعالیٰ کی بندگ افتیاد کہ وجو میرا بھی دب ہے اور بیں ان (کی حالت) پر طلع د ہا جب تک ان میں موجو ور ہا بھر جب آپ نے محکو اُسٹالیا تو آپ اُنکے احوال پر مطلع رہے داسوقت کی محکو کھی خبر نہیں ) اور آپ ہر چیز ہیں اور آگر آپ ان کو معاون فرائیں تو آپ زبر دست (قدرت والے) ہیں اور آگر آپ ان کو معاون فرائیں تو آپ زبر دست (قدرت والے) ہیں اور آگر آپ ان کو معاون فرائیں تو آپ زبر دست (قدرت والے) ہیں اور حکمت والے ہیں۔ داسکے بعد ی النّہ تعالیٰ ادشا و فرائیں گئے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ داسکے بعد ی النّہ تعالیٰ ان کے کام آئے گا۔

ہمیشہ دہیں سے کہ جو لوگ سیچے متے ان کا نتی ہوں گی جن ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دہیں سے داخی اور جو النّہ تعالیٰ اور یہ النّہ تعالیٰ سے داخی اور خوش ہیں یہ بڑی مجادی کامیا بی ہے "

جالمیں سے الترتعائے مہلے ان سے سلمنے اپنی ان معتوں کوشمارکرائینگے جوونيايس أن برنا ذل بوتى رسى بي اورحضرت عبسى عليه السلام أن سب كااعترات كريسك السح بعد التنرنعل لئے ارثنا وفرمائيں کے هَ أَنْتَ تُلَتَ لِلنَّاسِ التَّخِدُونِيٰ وَأَيْتِيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ. الآيه أكسيسي كباتم نے اپنی قوم سے يہ كہا نفا كر مجھ كو ا ورميرى ماں مريم كوالشرك علاوه معبود قرار دے لوئ حضرت عليه السلام اسكا انکار فرمائیں گے بچے نصاری کوبلایا جائے گا اور اُن سے یہی سوال کیا جاتے گا۔ یہ لوگ در وغ میانی کرتے ہوئے کہیں سے کہ ہاں عیبی نے ہم کو یہی تعلیم وی تفی میست کرحضرت عیسیٰ علیہ السلام پرسخت خوف طاری ہوجائے گا ،بدن سے روسکتے کھرے موجائیں سے اور خشیت الہٰی سے سجدہ ریز ہوجائیں گے اور یہ مدت ان کو ایک ہزار سال معلوم ہوگی بہاں بک کہ الشرتعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے خلاف حجت فائم كردى جانبى اور أن كى نو د ساخة صليب بيستى كى حقيقت محصول دی جائیگی اور اس کے بعد اُن سب کرچہنم ہیں جھونک دیا جائیگا۔ (تفسيرابن كثيرج اسورة مائده)

## متارنج وعب

مرا بر عرب الرك بخارى كى مدين معراج بين ہے كرنبى كريم سلى الترعلية ولم نے ادثا و خليب ممبارك فرمايا:-

بیری ملاقات صفرت علیہ التام سے ہوئی تریں نے اُن کو درمیا نہ قد ، سرخ دسپید پایا۔ بدن ایسا صاف شفاف مقامع لوم ہوتا مقاکم ابھی ایم علم سے نہاکر آئے ہیں۔ اوربعض ووسری روایات ہیں ہے کہ آپ سے زلف کا نہ عول نہاکہ ایکے ہوئے سے دبخاری شریب

کامجی به حال مقاکد جن رسوم و خدمات کو لوج الشرکر ناچا ہے مقا اور جن اعمالے میں بتائج خلوص و تنقولی پر ببنی منظے اِن کو بتماری کاروبار بنالیا مقا اور جب تک ہر ایک رسم پر بجیندٹ اور نزرانہ نہ لیتے منظے قدم ندا مشاہ خانے حتی کو اس مقدس کاروبار کے ایک رسم پر بجیندٹ اور نزرانہ نہ لیتے منظے قدم ندا مشاہ نے ایک اس مقدس کاروبار کے ایک میں تحریف کردی منگی ۔ یہ لوگ کا میں "کہلاتے منظے ۔

(۱۷) چوتی جماعت ان سب پرماوی اور ذہب کی اجارہ دارتھی۔ اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ آہستہ بیدا کر دیا تھا کہ ذہب اور دین سے اصول واعقادا کو خہیں ہیں تکروہ جن پرید لوگ صا دکر دیں اِن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں ضرورت اور مقاضہ کے وقت اضافہ اِن کی کر دیں اسلام جن کو چا ہیں جنت کا پر والم لکھ دیں اور جس کو چا ہیں جہنم کی سند تحریر کر دیں اللہ کے جان اِن کا یہ فیصلہ اُٹل اوقطعی ہو اسے۔ یہ اُڈ بَا بَا یَا یَتُن دُونِ اللّهِ بِنے بِیسِے مِن اور تورات کی فقطی و عنوی تحریف میں اس درجے جری اور حریص مقے کہ اُٹھ معمولی معمولی مقبل در ایو اور مرس مایہ بنالیا بھا۔ عوام اور خواص کی نوشنودی کیلئے معمولی معمولی معمولی مفع کے لئے احکام دین کو بدل ڈالنا ان کامشغلہ دین تھا۔ یہ لوگ معمولی مفع کے لئے احکام دین کو بدل ڈالنا ان کامشغلہ دین تھا۔ یہ لوگ مُن وَسُنُون یہ اُن اِن یَا مِن کو بدل ڈالنا ان کامشغلہ دین تھا۔ یہ لوگ مُن وَسُنُون یہ اُن یَا نِقیہ مُن کہلائے جائے۔

یہ تعنیں و ہ جماعتیں اور یہ مقے ان کے وہ عقائد واعمال جبی اصلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ است الام مبعوث ہوئے۔ آپ نے ہرایک جماعت کے فاسد عقائد واعمال کا جائزہ لیا۔ رحم وشفقت کے سائو اُن کے عیوب و نقائص پر شنبہ کیا۔ اصلاح حال کے لئے ترغیب وی اور اسلاح کے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی مگر اِن بر بختوں نے اپنی اعمال سیاہ کی اصلاح کی اصلاح کی کے میں کہ کہ ایک کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو مسیح ضلالت "کہ کہ کر انکی پاکیزہ وعوت و تبلیغ کے خیمن میں کرکے ان کی جان کے در ہے ہوگئے۔ میں کرکے ان کی جان کے در ہے ہوگئے۔ میں کرکے ان کی جان کے در ہے ہوگئے۔ قرآن حکیم کی آیاتِ ذیل اِن سے اِن اعمال بدا و راعتماد باطل کا اس طرح تذکرہ و آن حکیم کی آیاتِ ذیل اِن سے اِن اعمال بدا و راعتماد باطل کا اس طرح تذکرہ

كُرِنَّ مِن . فَوَيُلُ لِلَّذِيْنَ تُكُنَّبُونَ الْكِتَابِ بِأَيْدِيْهِ هُونُمَ يَعَوُلُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَتُ تَرُّوُ ابِهِ ثَمَنَّا قِلِيُلَّ الايه رَبِقُوا يَتَ مِكَ ) پس ہلاکت اور نباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو المپنے ہا تھوں سے منتربیت کا نوست کھتے ہیں تھے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ المندکے ہاس سے آبا ہواہے تاکہ اسکے معاوضہ میں تفور اسا فائدہ حاصل کریں۔ سے آبا ہواہے تاکہ اسکے معاوضہ میں تفور اسا فائدہ حاصل کریں۔ اورلوگ بیر بھی کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ یہیں ہرگز نہیں تھونے

والى سے اللّه يكر چندر وزكى سراس مائے توس جائے۔

یہ میرودوں کی عام فلط قہمی مقی جسمیں ان سے عامی اور عالم سب بتلا مقے وہ سمجھتے مقے کہ رہم ہوں کی عامی مقال کے ا یہم نواہ کچھ کریں بہرطال ہم التار کے بیطے ہیں لہذا دوزخ کی آگ ہم پر حرام ہے۔ یا کھل انکتاب لیے تنکیسون المحق یا انتاطیل وَ تَکتَعُونَ

الْحَقِّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ . دَالَ مُران أيت عك

اسے اہل کتاب ایوں حق کو باطل کا رجم چرصا کرمشتبہ

بناتے ہو ؟ کیوں جانتے برجھے حق کوچھپاتے ہو؟

وَيَقُوُلُوْنَ هُوَيِينَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَمِينَ عِنْدِ اللَّهِ الآية (ٱلعمران آيتُ

اور وہ کہتے ہیں کہ بیجو کچھ ہم کرر ہے ہیں بیالٹری طرف سے بے۔ مالائکہ وہ اللّٰری طرف ہیں ہوتا۔ میں اللّٰری طرف ہیں ہوتا۔

وكيف يُحَكِّمُونَك وَعِنْدُهُمُ التَّوْرُةُ فِيما مُكُمُ اللهِ ثُنَّة

يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ. (المائدة أيت الله).

اے نبی برلوگ آپ کو کینے تھ کم دفیصلہ کشنے والا) بالتے ہیں جگہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں النٹر کا تھی کھا مہدا ہے اور مھریہ

اس سے مزمور سے ہیں۔

یهان خاص طور پرجس واقع کی طرف اشاده کیا گیاہے وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز بہودی خاندان مس سے ایک عورت اور ایک مردے درمیان ناجا نر تعلق پایا گیا۔ تورات کی روسے ان کی منزا سنگ ری متی کیکن بہودی علما راس منزاکو نافذکر نانہیں چاہتے متے اس لئے انفول نے آپس مین مشور و کیا کہ اس مقدر میں نبی کریم ملی الشر علیہ ولم کو حاکم بنا یا جائے آگر وہ سنگ اری کے سواکوئی اور محم دیں تو تبول کر دیا جائے اور اگر سنگساری ہی کا محم دیں تو تبول ندکیاجائے۔ چنانچ معدم آپ کے پاس آبا آپ نے قرآنی حکم کے مطابق سنگ ادی ہی کا حکم و بالیکن اُن لوگوں نے حکم میں اس آبا آپ نے پوچیاکہ تہمادے ند ہو ہیں اس اس کی اس اس کے مطابق اسے جا اس کو قسم و نے کر پوچیا کیا تو دائت میں ایک خص ابن صور یا نامی تو ویہ ہو ہو اور اس میں ایک خص ابن صور یا نامی تو ویہ کی اس کے مطابق اپنی آپ نے اس السری حصوص بولا بسین اُن میں ایک خص ابن صور یا نامی تو ویہ فرایا میں خوا میں میں ایک خص اس السری خص و سے بڑا عالم تھا خاموش دیا ۔ آپ نے اُس نے اُس نے کو وطور پرتم میں سرائھی ہے جا اس نے کو وطور پرتم میں سرائھی ہے جا اس نے حواب و یا کہ آگر آپ مجھے ایس بھاری خسم نہ ویتے تو میں نہ بنا تا ۔ واقع یہ ہے کہ زناکی سرا حس اختیار کیا کہ بڑے لوگوں سے میں حکمت مرزد تو سے ایک کرتے ہوئی تو ہمادے کا م نے بطریقت مولی تو ہمادے کا م نے بطریقت سروی تو اُن میں سرکی کرتے ہوئی تو ہمادے کا م نے بطریقت سروی تو تو میں اس کی طرف میں سے بارائنی پیدا ہوگئی اختیار کیا کہ بڑے لوگوں سے میں حکمت سرزد ویا تو اُس کیا تو ہمانے کا درائی اور زائیہ کو کو ڈ سے بھوتی تو اُن کی مورات کے قانون ہی کو بدل و یا اور یہ قاعدہ بنا لیا کہ زائی اور زائیہ کو کو ڈ سے تو ہم نے تو دائے کی مورات کے قانون ہی کو بدل و یا اور یہ قاعدہ بنا لیا کہ زائی اور زائیہ کو کو ڈ سے تو ہمانے والمیں اس کی طرف کی اور زائیہ کو کو ڈ سے تو ہمانے والمیں اس کی طرف کی اور زائیہ کو کو ڈ سے کرائے مائیں ۔ اور اِن میں منہ کا لاکر کے گدھے پرائے مائیں ۔ اور اِن میں منہ کا لاکر کے گدھے پرائے مائیں ۔ اور اِن میں منہ کا لاکر کے گدھے پرائے مائیں ۔ اور اِن میں منہ کا لاکر کے گدھے پرائے مائیں ۔

حب بیرخقیقت کھل گئی تو بہو د ہوں کو کچھے بولنے کی گنجائٹ نہ رہی ۔ بھیر نبی کر بم صلی الشرطلیدو کم کے علم سے زانی اور زاند پر کوسٹکسار کر و پاگیا۔

قرآن تیمیم کی اس آبیت نے اِن لوگوں کی بدویانتی کو بے نقاب کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوگیا کہ قرآن الٹرکی کتاب ہے جس نے ایک گھٹ دہ حقیقت کو برحل طاہر کڑیا اور میںو دی علمی ارتے بھی اسکی نصدیق کر وہی ۔

وَلَتَاجَآءُ هُو كَتَابَ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمُ الْحُ وَلَمَّا جَاءً هُو كَتَامَعُهُمُ الْحُ وَلَمَّا مِنْ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمُ الْحُ وَلَمَّا مِنْ اللّهِ مُصَدِقًا مِنْ اللّهِ مُعَامِعًا مُنْ اللّهِ مُصَدِقًا مِنْ اللّهُ مُصَدِقًا مِنْ اللّهِ مُصَدِقًا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُصَدِقًا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُصَدِقًا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّه

اورجب اُن کے پاس ایک کتاب النّد کی جانب سے پہنچ گئی دقرآن عکیم ، جوتصدیق کرنے والی اُس دکتاب کی جو اُن کے پاس دیہا سے ، موجود سے ، د تورات ) اور یہ لوگ اُس کتاب کی آبد سے بہلے خود کفار سے مقابلہ میں فتح ونصرت کی وعائیں مانگا کرتے بیضے مسیح جب وہ چیز آگئی جسکو وہ پہچان بھی گئے تو انھوں نے ماننے سے انکارکر ویا ،الٹر کی تعنیت اِن انکار کرنے والوں پر۔

بی کریم میں الترعلیہ ولم کی آ مرسے پہلے یہو دی ہے بینی کے ساتھ اُس نبی کے متفاعے جسکی بعثت کی پیشین گوئیاں اُن کے انبیار نے کی تقین، یہی نہیں بلکہ دُوا ئیں مانگا کرتے مقے کہ وہ نبی مبلدمبعوث ہوجائے تاکہ کفار کا غلبغتم ہوجائے اور ہم اُن کا ساتھ دیجر اپنے عروج کا وور شروع کریں بنود اہل مدبنہ اس بات کے شا ہر سفے کہ بعثت محدی سے پہلے ان سے ہمسا یہ مہودی کریں بنود اہل مدبنہ اس بات کے شا ہر سفے کہ بعثت محدی سے پہلے ان سے ہمسا یہ مہودی کا مرب کا جی چاہے ہم پر ظلم میں دی گاہم ومصیبت کے وقت یہ کہا کرتے سے کہ اچھا اب توجس جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کے حب و د نبی آئے گا تو ہم اِن سب ظالموں کو د بھے کیں گے۔

اہل مرینہ کو میہو و یول کی بہ باتیں خوب یا وتفیں۔ چنا نجے جب نبی کریم صلی السر علیہ و نم مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو اہل مرینہ نے آپس میں کہا کہ ویجھنا کہیں میہو و می اسلام لانے میں ہم سے سبقت نہ ہے جا تیں طبیب ہم ہی جیلے اُس نبی پر ایما ن لائیں مگران کیلئے یہ عجیب بات تفی کہ وہی میہودی جو آنے والے نبی کے انتظار ہیں تھڑیا ن گین رہے مقے اُن کے آنے پرسب سے بڑھکرائن کے مخالف ہو گئے۔

اس سلسلے کی سب سے زیادہ قابل اعتماد شہادت ام المومنین سیدہ صفیۃ کی ہے جو خود ایک بڑے بہودی عالم کی بیٹی تقییں، وہ فریاتی ہیں کہ جب نبی کریم سلی اللّٰرعلیہ ولم مریب تشریف لائے تومیرے باب اور چیا جو دونوں بڑے عالم منظ آپ سے ملنے کے لئے تحتے بڑی دبرت کا آپ سے ملنے کے لئے تحتے بڑی دبرت کی آپ سے ان دونوں کو یہ یہ گفتگو کرتے سنا.

جیانے کہاکیا یہ واقعی وہی نبی ہیں جس کی خبریں ہماری کتابوں ہیں دی گئی ہیں ؟ باپ نے کہا النگر گفتم یہ وہی معلوم ہونے ہیں جیانے پوچیا کیا آپ کو اس کا کامل بقین ہے ؟

والدنے کہا؛ ہاں ایسے ہی بیتین ہے جیسے کہم اپنے بچوں کو اینا ہی سمجھتے ہیں۔ اسپر چپانے پوچھا بھرآپ کا کیاادا وہ ہے ؟ والدنے جواب ویاحقیقت تو یہی ہے کیکن جب تک جان میں جان ہے انکی مخالفت کروں گااورانکی بات چلنے نہ دوں گا۔ دسپرت ابن بٹامج عصصیں واقعه بدے کرمیہودی علمار بہ جاہتے تنے کہ آنے والانٹی ان کی اپنی قوم بنی اسحاق میں پیداہواسگرجب و ہ دوسری قوم نبوالمعیل میں پیدا ہواجیے و ہ اپنے مقابلہ میں سہج سمجھتے ہتے تو اسکے انکار پرآیا و ہوگتے۔

بہت بُری حرکات ہیں جو یہ کرد ہے ہیں ۔ تعجب تو یہ ہے کران کے علمار ومثائخ مجمی ان کو اِن بُرے کاموں سے رو کامہیں کرتے تنے ملک کہیں جب ساوھ لے لیتے تھے اور بھی خود بھی شریب گنا ہ ہوجاتے ، یہ قوم کے رام ہما ملک کہیں جب ساوھ لے لیتے تھے اور بھی خود بھی شریب گنا ہ ہوجاتے ، یہ قوم کے رام ہما

عقے۔ چوں کفرا زکعبہ برخیرو کما ما ایسلمانی ؟ إِنْ خَدُوْ اَ اَحْبَارَ هُمُورَدُهُ بَا مَنْهُمْ اَمْ بَا بَالِمِنْ دُونِ

الله وَالْسَيْعَ ابْنَ مَرْيَمَ اللَّهِ رَوْبِهَ آيت سَلَا)

المنون نے اپنے علمارا ورمشائخ کوالٹرکے سوااپنارہ

بنالیا ہے اور اسی طرح سیج بن مریم کو بھی حالانکہ ان کو صرف ایک معبود

کے سواکسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
مشہور سخی حاتم طائی کے بینے عدی بن حاتم فامشرف باسلام ہوکرجب نبی کریم سلی الشرطلیہ
وسلم کی فدمت میں خاخر ہوئے تو منجملہ سوالات ایک سوال یہ جبی کیا تھا یا دسول النٹر قران کیم
فیلم کی فدمت میں خاخر ہوئے تو منجملہ سوالات ایک سوال یہ جبی کیا تھا یا دسول النٹر قران کیم
فیلم کی فدمت میں خاضر ہوئے تو منجملہ سوالات ایک سوال یہ جبی کیا تھا یا دسول النٹر قران کیم
فیلم کی فدمت میں خافر الم دیا ہے کہ انتھوں نے اپنے علیار ومث نئے کو معبود بنالیا ہے حالائکہ

ال يدتوضرور بهوا مقار آب فارشاد فراياب يهى توان كومعبود بنالينا بهوا والما يدتوضرور بهوا مقارق الدّني المنوا إنّ كَتْنِيدًا مِنْ الْدُحُبَادِ وَالْرَّفْبَانِ فَي الْمُنْ الْم

لَيَا كُلُوْنَ آمُوا لَ النَّامِي مِالْبَاطِلِ وَيَصَدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

اے ایمان والوان اہل کتاب کے اکثر علماء ومشائخ کا یہ مال سے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اسمنیں الشرکی سیدھی دا ہ سے دو کتے ہیں۔

یعنی فالمصرف یہی نہیں کرنے کر رشوتیں کھاتے ، نذر انے کو طنے ، سود کھاتے بلکہ ایسے ایسے طریقے ایجاد کرتے جو الٹر تعالیے کی سیدھی راہ سے بھیرنے والے ہوتے اور جس ہیں انکوا بنا اور صرف ابنا ہی اقتدا رنظر آتا. اپنی معمولی اغراض کی خاطریہ خلی خداکو تھرا ہیوں سے جکر ہیں بھنسائے رکھتے۔ یعمل انکی زندگی سے لیل ونہار تھے.

فَخُلُعَنَ مِنُ بَعُدِ هِمْ خَلُفُ قَرِثُوا الْكِتَبَ يَأْخُدُ وَنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدُونَ وَيَعُولُونَ سَيْغُفُرُكُ الآيه (اعرات أيت عالا)

مچراگی نسلوں سے بعد ایسے 'افلف لوگ ال کے جائشین ہوئے جوکتاب الہی کے وارث ہوکر اسی دنیائے دنی کے فائدے سیٹنے رہے اور یہ سہتے رہے ہمیں ترقع ہے کرمعاف کر دیا جائے گا اور اگر وہی متاع دنیا سمیر سامنے آجاتی قرمچر لیک کراسے نے لیتے .

یعنی گناہ کرتے اور جانتے کہ یہ گناہ ہے گمراس بھروسے پراس کا ارتکاب کر لیتے کرکٹی کسطیح سخشش ہوجائیگی اور اسی گمراہی کا نتیجہ بہتر تاکہ گناہ کر سے شرمندہ نہیں ہونے بلکہ بھروہیے ہی گناہ کا موقع سامنے آجا تا تو بھرائیس میں مبتلا ہوجاتے۔

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ اللَّهِ (مَا مُرَهُ آيَتُ عَلَّهُ)

حبوط اورحام کھانے کے ایک سننے والے ، حرام کے بڑے کھانیوالے ، یہ دولفظ مبالغہ کے ہیں تعینی یہ نہمیں کہ یہ لوگ مجھی جبوٹ میں پڑجاتے ہیں اور بھی بھی توق وحرام مجھی لے لیتے ہیں بلکہ یہ وقوصفت کو یا اُن کے نمیر وسرشت ہیں داخل موگئے ہیں بینی جھوٹ اور حرام کھانے سے ماہر ہیں ۔

یہ وصف میہو سے خواص اور علمیار دونوں ہیں بیدا ہوگئے تھے جورشوت اور ندرا کے لیے کر غلط سلط احکام بتائے اور حق کوسنے کردینے کے عادی ہوگئے تھے۔

الے لیے کر غلط سلط احکام بتائے اور حق کوسنے کردینے کے عادی ہوگئے تھے۔

علامہ رازی نے سَمَنْعُونَ لِلْکَذِبِ کے معنی سَمُعُونَ لِاَجْلِ الْکَذِب بیان کئے ہیں اسے میں میہودیوں کے بیمار ومشائخ اسلام کی خبریں اس لئے سنتے ہیں کہ جھودہ بولیوں اور

اسکی غلط شهرت وین. (کبیر؛

ا ناجيل اربيحه حضرت سيج عليه استلام پرجوکتاب آخيل نازل بهوي تحتی کياموجود چاروں انجیل وہی ہیں یا پیحضرت سیج علیہ الت الم سے بعد کی تصیابہ ہیا۔ یہ ایک ایساسوال ہے جببرصدیاں سے زرجانے سے بعد بھی سوال برستور ہ<sup>ا</sup> تی ہے۔ اورعبسایت پر اسلام کا بہ ایسا محادی قرضہ ہے جسکی اوائیگی کے لئے وہ عاجزو در ماندہ ہے۔ تمام ابل علم كاجسمين علمارنصاري مجى شابل بى اتفاق ہے كمان بي سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح علیہ است لام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ چاروں ابخیلوں سے کمتعلق نصاریٰ کے ہاں ایسی کوئی سندیا دستاویز سهبي حبكى بنايروه فيهريحين كران كى روايات كاسسلسله يا ان كى ترتيب و تاليف كا زمانه حضرت مسیج علیہ الستالم میا ان سے شاگر دوں رحواربوں ہیک پہنچتاہے ۔خود عیسائیت کی امنی تاریخ اس امر کی شامرے کے میلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک عيسائيوں ميں اکتيش سے زيادہ انجيليں الهامي بقين کی جاتی تضيں ۔ ليکن مصطلعۂ ميں ُ الب بيا کی کونسل نے اِن میں سے صرف جار کو نتخب کر سے باقی کو متروک اور غیر معتبر قرار دے دیا اوربه انتخاب معبى محسى تاريني ياعلمي بنياد برنهبين بلكه ايك طرح كمي فال بكالي محتى اور اس كو الهامی امث ار دنسلیم کرلیا گیا۔ سارس انجیلوں کو ایک شخت پر رکھ دیا گیاا ورانجیل کی آیات اورالتركانام اورأس ہے استعانت طلب كرتے ہوئے ايك ايك ير باتھ ركھا كياجوزين پر گرتے ملی گئی و و نامقبول قرار یا نی اورجر باقی رہی و چھیقی کتاب مقدس مجھی گئی۔ اسطح چارکتا بین ترنے سے روگئیں اور وہ یہ ہیں :۔ (۱) ان بقیہ چاروں انجیل میں سب سے قدیم متی کی انجیل سلیم کی جاتی ہے سکین اسکے باوجود (۱) ان بقیہ چاروں انجیل میں سب سے قدیم متی کی انجیل ساتھ اور میں صل نہید ساک ایکا نصاری سے قدیم علماراس بات شمے قائل ہیں کہ یہ انجیل منتی اصلی نہیں بلکہ اسکا

ترجہ ہے اس کے کہ اصل کتاب عبرانی زبان بیں تقی جواب ناپید اور ضائع ہوگئی ہے اور مور کے ہوگئ ہے اور مور کے ہوگئ ہے اور موجود و ترجبہ کے بارے بین قطعی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے جبکہ مترجم کا نام بک معلوم نہیں اور نہ یہ بہتہ کئس زیانے میں یہ ترجمہ ہوا ہے ؟

(۲) دور مری انجیل مرتس کی ہے اسکے متعلق مث بیور عیسانی عالم بطیس گوایاگ اوپنی کتا ہے۔

(۲) دوسری انجیل مرس کی ہے اسے متعلق مث بور عیسانی عالم پطرس گواناگ اپنی کتاب مرس کی مواغ حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی الاخباد نی تراجم الابرالاً میں مرس کی سوائے حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی لا وی اور بیطرس حواری عیسی کاسٹ گر دمقا۔ رومیوں منے جب عیسا بیت اختیاد کرلی توان کے مطالبہ پریہ انجیل تصنیف کی سے بی اسکندریہ کے قید فانے میں اسکندریہ کے قید فانے میں

بت پرستوں کے ہامقون فتل ہوا۔

(۳) تیسری انجیل سینٹ لوقائی انجیل ہے جس قدر اختلات علما رفصاری میں متی کی انجیل کے بارے ہیں اختلاف موجو و کے بارے ہیں اختلاف موجو و سے بنود لوقائی انجیل کی ابتدار ہیں یہ کھا ہے کہ یہ انجیل اس نے ٹافیلین کے ماتھ خط وکتا بت کی برنار رکھی ہے وہ اسکو مخاطب کر کے کھتا ہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے کا نول سے سنی تھیں اصفوں نے ہم تک جسطرح بہنچائی ہیں اُن کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر دے ہیں اس لئے بیں ضروری مجھتا ہوں کہ اِن کو نو دہ صحیح حقیقت معلوم ہوجائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا طریقہ پرجمع کر دول تاکہ تم کو صحیح حقیقت معلوم ہوجائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا کہ لوقائی آنجیل مرت کی آخیل کے بعد وجو دیں آئی اور پیلس اور پولوس کے کہ لوقائی آنجیل مرت کی آخیل کے بعد وجو دیں آئی اور پیلرس اور پولوس کے مرت کے بعد وجو دیں آئی اور پیلرس اور پولوس کے مرت کے بعد وجو دیں آئی اور پیلرس اور پولوس کے مرت کے بعد وجو دیں آئی اور پیلرس اور پولوس کے مرت کے بعد وجو دیں آئی اور پیلرس اور پولوس کے مرت کے بعد تصفیری کی گئی ہے۔ رقصص الانہیار سنج رہنگ

اصل بات یہ ہے کہ لو قاشہرانطاکیہ ہیں طب کا پلیٹہ کرتا بھا۔ اس نے حضرت سیح علیہ الت لام کو منہیں دیجھا اور سیحیت کو سینٹ پال رپولوس ) سے سیکھا اور سینٹ پال سے متعلق یہ بات پائیٹے قبیق کو پہنچ جب کہ وہ اصلاً متعصب یہودی تھا اور عیسائیں سے کا موہ بہد برترین وشمن تصور کیا جاتا تھا آسنے نصاری کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے کھا مگرجب اس نے یہ دیکھا کہ اسکی ہم قسم مخالفتوں اور رکاولوں کے باوجو دسیجیت ترتی کرتے جارہی ہے اور روکے نہیس رکتی تب اُس نے مکم یہ وفریب سے کام لیا اور اچا تک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب ہجزہ سرز د ہوا ہی

بحالت صحت مقاكه ايك وم اس طرح زمين پر گراجيسا كه كوني كشتى ميں يحيالا ديباب اوراسى حالت مين حضرت سيح عليه التلام في مجد كوجيوا اور تجرسخت زجر وتنبید کی که آندہ تو ہرگزمیرے پیروی کرنے والوں کے خلاف کوئی اقدام بذكرنا ليس مين اسى وقت حضرت سيح علبه است لام پرايمان لے آيا اور حضريت مسیج سے حکم سے سیمی دنیاکی خدمت کے لئے مامور ہوگیا ہوں .حضرت مسیح کے مجصسے فرمایا کرمیں توگوں کومسیج کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اسکے اتباع کی ترغیب دول بینانج اس نے آہستہ آہستہ کلیسا "پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی كى اصل صداقتول كو مثاكر بدعتول ا در رسو مات كامجموعه بنا ڈالا۔ الوہسیت مسیح ، تنگیت ، ابنیت ، کفار و کی بینتول کو ایجا د کرکے پوری سیجیت کو ثبت پرستی میں تبدیل کردیا . آج جوسیحیت قائم ہے و واسی پولوس کی ایجا دکرد اسیحیت ہے۔ اسکے بعد کون دعوی کرسکتا ہے کہ پولوس سے شاگر د نوقاکی انجیل الہامی انجیل ہو؟ ا دریر میں حقیقت ہے کہ تو فاکی انجیل میں بیس سے زیادہ موافع پر متی کی انجیل سے اضافه ہے اور مرقس کی انجیل سے تواس ہے جبی کہیں زیاد ہ اِن تمام دلائل سے نتیجه مین نکلتاسے که تو قاکی آنجیل ہرگزالہامی نہیں ہے اور نہکسی حوار میں میسی کی

م) چوھی انجیل تو مناکی ہے اسے متعلق نصاری کاعام عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت سے علائلہ اللہ کے محبوب شاکر دیو مناز بدی کی تالیف ہے۔ زبدی صیاد بو مناکر دیو مناز بدی کی تالیف ہے۔ فربدی صیاد بو مناکر دیو مناز بدی کی تالیف ہے۔ فربدی کا سٹرف پایا۔ نصاری بی منتسب ہور بازہ حوادیوں ہیں ہے سب سے زیادہ انہی کو تقدیس وسٹرف ماصل ہے۔ عبدائی علماء کھے ہیں کجس زمانے ہیں شیر نیطوس اور انکی جماعت اپنے عقیدہ کی عبدائی علماء کھے ہیں کجس زمانے ہیں شیر نیطوس اور انکی جماعت اپنے عقیدہ کی تشہیر کر رہی منی کہ الوہ سیت مسیح دیمنی حضرت عیمی علیہ الت الم خدا ہیں) کاعقیدہ باطل ہے، وہ بشر منے اور سیدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور سیدہ مریم سے قبل وہ عالم وجو دیمن نہیں ہے۔ یہ زمانہ سلاف کا کہ خدمت ہیں حاضر قب یا وریوں کی میں مشاورت ہوئی اور المضرب نے یو مناکی کی خدمت ہیں حاضر کا درخواست سے شیس مشاورت ہوئی اور المضرب نے یو مناکی کی خدمت ہیں حاضر ہو کہ درخواست سے شیش کی کہ وہ حضرت مسیح علیہ الت لام کی باتیں تحریک دیں

اورجو باتیں دوسری انجیلوں ہیں بانی بین ان کے سواجو کچیمعلوم ہوو و کھیں ہنھوریت سے اکوہیت سیج کامسئلہ ضرور کھیں تاکہ شیر بنطوں وغیرہ کی جماعت کے خلاف ہمارے باہم مضبوط ہوں تب تو جنا آئی بات قال نہ سکے اور یہ انجیل کھنے پر

مگر اس کے مقابلہ میں بہت سے سی علمار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل یوحنا کی تصنیف مرگز نہیں ہے۔ مولف تصص الانبیار نے چند ایسے مشہور نامور علما کہ سیمی کے نام اپنی کتاب میں حوالوں کے ساتھ لکھے ہیں۔

ان انجیل ادبیم کا یختفرته ادف ہے جس سے ان کی حقیقت جھنے ہیں کا فی مدولتی ہے۔
علا وہ ازیں اِن کتا ہوں کے الہامی نہ ہونے کی دوّا در واضح دلائل بیر بھی ہیں کہ
ان چا دوں انجیلوں ہیں حضرت سیج علیہ الت الم کی زندگی کے حالات ہیں ا ان کی
گرفتادی ان کاصلیب پرچڑھا یا جانا ،ان کا تنل ، مرکر دوبادہ زندہ ہونا اور حوادیو
سے کلام کرنا وغیرہ کے حالات بھی موجود ہیں۔ اگر یہ اناجیل اربعہ حضرت سیج علیا لیا اس کا کوئی حقہ سوتا تو ان باتوں کا تذکرہ نا قابل فہم بات جسیم علیہ الت اور حضرت سیج علیہ الت اللہ می انجیل ہوتیں یا اس کا کوئی حقہ سوتا تو ان باتوں کا تذکرہ نا قابل فہم بات جسیم علیہ الت اللہ می علیہ الت اللہ می جو دھنرت سیج علیہ الت اللہ می مسیح علیہ الت اللہ می اسیج علیہ الت اللہ م

لبذاان اناجل کی حیثیت ایک تاری کتاب فی موی ندکه کتاب الله ملانے کی مستحق ہوتی ہے۔ مستحق ہوتی ہے۔

و دسری دلیل اِن اناجیل کے غیرالہامی مہونے کی بیہ ہے بیراناجیل اربعجن جن زبانو میں منقول ہوئیں ہیں ان کی عبارات و کلمات کے نقار و شخفظ کی صبحی پروا ہیں کی گئی بلکہ ایک ہی زبان کے مختلف ایر کیشنوں اور اشاعتوں میں ہر کترت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی کمی بیشی موجو دہے۔

ان تخریفات نفظی اورمعنوی اورتضا دبیان کی تفصیلات وتصربیحات کوبنظروسیجی مطالعہ کرنا ہو تومولئا درمت الشرکیرانوی کی کتاب نمیزان الحق اورمافظ آبی کی کتاب نمیزان الحق اورمافظ آبی کی کتاب نمیزان الحق الفارق بین الخالق والمحلوق کی کتاب الفارق بین الخالق والمحلوق اورمولئنا آل نبی امروہی کی کتاب اظہار حق الائق دبدکتا ہیں ہیں۔علاوہ ازیں اورمولئنا آل نبی امروہی کی کتاب اظہار حق الائق دبدکتا ہیں ہیں۔علاوہ ازیں

ان کے مطالعہ سے سیجیت ہے نقاب میں ہوجاتی ہے۔

الغرض موجود و جارول انجیلیں نہ الہامی ہیں نہان سے الہامی ہونے کی کوئی ستند
سندہ اور نہ آن سے مرتبین سے بارے میں قطعی یا مقینی علم حاصل ہے اور
نہ زمانۂ الیف ہی ستعین ہے۔ علاوہ اذیں یہ ایک الیبی زبان سے ترجے ہیں جن کا
وجود دنیا سے مث چکا ہے۔ والنہ اعلم۔

اگرتم سچیموتوتودات پڑھکرساؤ۔ کاالزام دیا۔ بہر صال زمانۂ نبوت ہیں یہ دونوں کتا ہیں تورات اور انجیل فظی اور معنوی دونو قسم کی تخریفیات سے اس در ہے منح بہوجی مقیل کہ توراتِ موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کہلانے ک مستمحی نہیں رہی تھیں۔ چنانچہ قرآن تکیم نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب سے باعقوں اُن کی مخریف اور اُن کامسنخ دونوں کو واضح طور پر بیان کریسے۔ اس سلسلے می

چند آیات کا دکر اس حقیقت سے انہا دسے لئے کا فی ہے۔ منآ کی ماکن ایک کا تاکہ انہا کہ ماکنات مالکہ بنارہ میں سیالا ساک

نَذَلَ مَلَيُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْذَلَ المَتَّوْرَ الْهَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبُلُ هَدَّى لِلنَّاسِ وَالْوَلَ

الْفُوقَانَ- ١ آل فران آيت متنه

داسے محد اللہ علیہ ولم ، الشرف آپ برک بن ازل کی حق مے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کا بوں کی جو ان کے سامنے ہیں اور اس کے توان کے سامنے ہیں اور اس نے تودات اور انجیل کو مجی قرآن سے پہلے نازل کی جوانسانوں کیلئے برایت ہیں اور نازل کی فرقان دحق و باطل میں فرق کرنے والی کا ب

يَا هُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجِّوُنَ فِي إِبْدَاهِيمَ وَمَآ النَّوِلَةِ التَّوْسَ الْهَ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَيْدِم آفَلَا تَعْيَلُونَ .

د آل عمران آیت ع<sup>ین</sup>)

ا ہے اہل کمآب تم کس وجہ سے ابراہیم دعلیہ السالام ) کے بادے میں جنگر سے ہودکہ وہ میہودی مفتے یا نصرانی سفتے ؟) مالانکہ تورات اور انجیل کا نزول نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بعد کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ؟
وَ تَعْمَیْنَا عَلَا أَنَا مِن هِمْ بِعِیسَتَی بَنِن مَدُیمَ مُصَدِّ قَالِمَا بَینَ مِن الْمَدْ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَالْمَا الْمَا وَالْمَا بَینَ اللّٰمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمِی اللّٰمَا وَاللّٰمِی اللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمِی اللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمِی اللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَاللّٰمِا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَالِمَا وَاللّٰمِالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَاللّٰمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالْمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمُی وَالْمَالِمُی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمُی وَالْمَالِمُولِمِی وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِی وَالْمَالِمِی وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولِ

اورہم نے آن دا نبیار بن اسرائیں ) کے پیچے عیسیٰ بن مریم کو ہجیجا نصدین کرنے والے اپنے سے قبل کی کماب دلینی) قوات کے اور ہم نے اسمنیں انجیل دی جس پی جا سے اور اور ہے تصدین کر بیوا کی اپنے قبل کی کماب دلینی) تورات کی اور پر بیزرگار وں کے لئے ایک ہوائی اور نصیحت ۔ اور اہل انجبل پر لازم ہے کہ الشرنے جو کچو اسمیں نازل کر سے مطابق فیصلہ کریں اور جو کوئی الشرکے نازل کئے ہوئے داخکام) کے مطابق فیصلہ کریں اور جو کوئی الشرکے نازل کئے ہوئے داخکام) کے مطابق فیصلہ نہ کرے تواہیہ بی اوگ نافربان ہیں۔ اور ہم نے آپ (محمصلی الشرطیہ ولم) پر بیرکتاب د قرآن )

اور سم نے آپ (محد ملی النّد علیہ ولم) پر یہ کتاب د قرآن ) اُتاری ہے سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جواس سے پیشتر اُتر کی ہیں اور اُن پر محافظ ہے (بینی قرآن حکیم ہی سب کتا بوں کے معیار صداقت ہے)

توكياتم اسكى توقع ركھتے بيوكه و و نوگ (يبود ونصاري) (تمهانة كي كہنے ہے) ايمان ہے آئيں گے دراں ماليكه أن بين ايسے لوگ بحل بين كر الله كاكلام سنتے ہيں مجراہے كچھ كاكچھ كر دیتے ہيں بعد اسكے كه أسے سمجھ حكے ہيں.

ربقره آیت م<del>دی</del>)

سوبر می خرابی ہے اُن لوگوں کے لئے جو کتاب البی کو اپنے استے و کتاب البی کو اپنے استے و کتاب البی کو اپنے استے و کتاب کی طرف ہے تاکہ اس سے قدر ہے قلیل معاوضہ حاصل کریں یسو خرابی ہے ان کے لئے اسکی بدولت جو دو اپنے استے میں اور خرابی ہے ان کے لئے اس کی بدو جو دو و ماصل کرتے ہیں اور خرابی ہے ان کے لئے اس کی بدو جو دو و ماصل کرتے ہیں ۔

یکی آنیکی الکیکی کا ایکیکی کا ایک الله کا ایک الله ایت مالا)

و و لوگ کلام کو اسکے موقع و محل سے بدل دیتے ہیں اور جو

سکچھ اُمضیں نصیحت کی گئی تحق اس کا ایک بڑا حصّہ مجملا ہیتے ہیں۔ آپ

سکو اُن کے خیانت کی اطلاع ہوتی دہتی ہے۔

سورة ما کدو میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

سورة ما کدو میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

سورة ما کدو میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

سورة ما کدو میں مزید ان کی بردیانتی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

بی حبوث سے بڑے سننے والے ، حرام سے بڑے کھانیوالے ہیں . حوارى اوارى كفظى عنى كيرا دحوكر أسعصاف اوراً جلاكر دسينے والے كے ہيں۔ حضرت مسيح عليه استسلام سے ابتدائی مريد چونکه عموماً دريا سے کنارے کام س کرنے والے ماہی گیریتے اس لئے آپ سے رفیقوں ، سٹ اگرد وں کا بہی لقب پڑگیا، مجاز اورمرا دی معنی مخلص و مروکار کے ہیں۔ چانچہ صدیت ہیں حضرت زبیر کے لئے یالفظ آیا ہے۔ نبى كريم ملى التُرطِلِية ولم فرات بن . ليكل نَبِي حَوَايري وَحَوَايري النَّر الدَّبِكِ وَالمَديث الدَّبِكِ وَالمديث المَّارِينَ المَّارِينَ المُديث ا

ہرنبی کے حواری ہوا کرتے ہیں میراحواری زبرین العوام ہے دلینی مخلص و مرفکار، حوارتین عیسی م کا گزست نه صفحات بین فصیل سے ذکر آچکا ہے تین قرآن مکیم نے صرف تحداد بذن مجر مجل بذكره كيام كسي كانام ندكونهيس بي كحضرت مسيح عليه انستهام کے حواری کون کون سمقے ؟

البتة الجيل متى نے ان کے باتات نام شمار کئے ہیں اور چاروں انجیاول سے خارج برنا بای انجبل میں میری نعداد ندکورسیدالبند چند نامول کا اختلاف یا یا جا آسے۔

عورت اورنبوت سيده مريم كے تقدس اورطبارت ،عِقت وعصمت كى شہادت قرآن علیم نے جا بجا وی ہے اور اسمیں دنیا جا اس کی عور تو ا بر فوقیت دی کئی۔ اُن سے فرشتوں نے کلام کیا اور الترتعالے کی وی اُن کی جانب آئی گزشتہ صغعات میں بیسب نذکر و آجیکا ہے

سلعت بين محد بن أسخق، تشيخ الوالحسن انشعرى ، ا مام قرطبى ، ا بن حزم وغير جم اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہوسکتی ہے بلکہ ابن حرقم تو یہ مبی دعوی کرتے ہیں کہ سیدو حقالہ سيده ساراً ،سيده باجرة مسيده أتم موسى روز ،سيده آسن ييم اورسيده مريم روزيسب بي تفيي ان حضرات سے بڑکس آیا محسن بھری ہ امام الحرمین شیخ عبدالُعزیزرہ اور فانی میں كايدرجان ہے كاعورت بى نہيں ہوكتى الهذامتذكرہ بالاخواتين مبى بى نہيں مقى الب شرح یریمی کہتے ہیں کرجمہورعلمار کا یہ ہی مسلک ہے۔ ان علمار کی بیہ دلیل ہے۔ قرآن حکیم ایک موقع

وَمَنَ أَمُ سَلَنَامِنَ فَبُلِكَ إِلَّى مَا لَكُ مِنَ أَلَيْهِم فَسُتَلُوا اللّهِ مَا لَا نَوْجِي إِلَيْهِم فَسُتَلُوا المُعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

داے محصل السطیعی و کم اہم نے تم سے پہلے جد بھی رسول بھیج ہیں مردی موری کھیج ہیں مردی محصیح ہیں مردی کو تھے سواگر تم کو علم ہیں مردی کو تھے سواگر تم کو علم ہیں تو (دوسرے) اہل علم سے یو چھولو۔

اورخصوصیت کے ساتھ سستیدہ مریم کی نبوت سے انکار پریہ دلیل بیش کی جاتی ہے کہ قرآن کیم نے انگار پریہ دلیل بیش کی جاتی ہے کہ قرآن کیم نے اسمنیں صدیقہ کہا ہے۔

مَا الْمُسِيْحُ بِنَّ مَرْيَمَ إِلَّا مَسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِيرِ الرَّسُلُ وَأَمْتُنَا صِيدِيْقَاءُ دِمَايُهِ أَيتِ عِنْ )

بس سیج ابن مریم تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہمیں اور ان کی والد ہ صدیقہ تقییں ۔

اور سورة نسارين قرآن کيم نے البين انعام يافنة بندوں کی جوفہرست دی ہے وہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت ہے کہ سے کم ہے۔

اور وہ علمار جوعورت کے نبی ہونے سے قائل ہیں اُن کی دسیل قرآن عکیم کی وہ آیات ہیں جہنے جہنے جہنے سیدہ اُم موسیٰ اور سیدہ مریم سے واقعات سے سمن یہ صراحت موجود ہے کہ اِن پرالسُّرتعالے سے فرشتے وہی نے کر نازل ہوئے اور اِن کو بشارات سنا سے اور اِن سے کلام کیا اور بعض عبادات کا حکم بھی بہنچایا۔ چنا ہے سیدہ سارا کے لئے سورہ ہود اور سورہ المذاریات میں اور سیدہ مریم سے لئے سورہ المذاریات میں اور سیدہ مریم سے لئے سورہ المذاریات میں اور سیدہ مریم سے لئے سورہ اللہ اللہ میں اور سیدہ مریم سے لئے سورہ اللہ مران اور سورہ مریم میں فرست توں کے ذریعہ اور بلا واسط بھی خطاب اللہ بوجود سبح۔ اور طا ہر سے کہ ان مقامات پر وہی کے لغوی معنی (وجدا نی ہوایت یا منفی اشارہ) سے۔ اور طا ہر سے کہ ان مقامات یہ وہی کے لغوی معنی (وجدا نی ہوایت یا منفی اشارہ) وہی کا لفظ است عمال کیا گیا ہے۔ اور خصوصیت کے ما مقسیدہ مریم کے نبی ہونے وہی کا لفظ است عمال کیا گیا ہے۔ اور خصوصیت کے ما مقسیدہ مریم کے نبی ہونے کی واضع دیل یہ سے کر سورہ کر مریم میں ان کا ذکر اُسی اسلوب سے ساتھ کیا گیا جبطح ویکی انبیار ورسل کا ذکر انبیار ورسل کا دیکر انبیار ورسل کا در کر انبیار ورسل کا در کو انبیار کیا کیا کیا کیا کیا کیا گیا ہو کے کا مقام کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہوں کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا کیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا کیا کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا

مست الله و اذكر في الكيت موسى ، و اذكر في الكيت إدري في موسى و اذكر في الكيت إدري في اسى طرح و اذكر في الكيت إن الكيت السي طرح و اذكر في الكيت المرابي المنطرة و اذكر في الكيت المرابية و المرابية و المنطرة و المنطرة

الغرض عورت کے نبی ہونے یا نہونے کے بارے بین علماراسلام کے وقو تظریبے ہیں اور ہرایک کے ہاں قرآنی ولائل اور اشارات ہیں جن کا بیراجا لی ذکر غور وفکر کے لئے کافی ہے۔ علاوہ ازیں ہر قونظر سے کی صحت اور شقم میں کلام بھی کیا گیا ہے جوہماری اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔

اس موضوع برشیم ورزمانه محدّث ابن حرقم کامقاله ابل علم کے سے کافی بھیرت کارا مان مہیاکر اسے موصوف نے اپنی ٹالیفٹ کتاب انفصل " بیں جس قوت اور تفصیل کے سامقہ اسپر کلام کیا ہے وہ قابل مطالعہ ہے ۔ وہ فرماتے ہیں :۔ ''یفصل ایسے مسئلہ ہے متعلق ہے جبیر ہمادے ایا ہیں

شهر قرطبه (المدنس المين شديد اختلاف بر با بهوا علمار كى ايك جماعت كهتى ہے كه عورت نبى نهيں بوسكتى اور جو ايسا كہتا ہے كه عورت نبى بہوكتى اور جو ايسا كہتا ہے كه عورت نبى بہوكتى اور دوسرى جماعت قاكل ہے وہ ايك نئى بدعت ايجا وكر تاہے اور دوسرى جماعت قاكل ہے كه عورت نبى بہوكتى ہے اور ان دونوں سے الگ كه عورت نبى بہوكتى ہے اور نبى بہوئى ہے ۔ اور ان دونوں سے الگ تيسرى جماعت كامساك تو قفت اسے وہ اثبات ومنى دونوں باتوں ميں سكوت كوليت ندكرتے ہيں .

محرج حضرات عورت سے تعلق منصب نبوت کا ایکاد کرتے ہیں اُن کے پاس اس انکار کی کوئی دیل نظر مہیں آئی۔ البتہ بعض حضرات نے اس آئی۔ کوئی دیل نظر مہیں آئی۔ البتہ بعض حضرات نے اس آئیت کو نبیا و بنا یا ہے۔

وَمَا آمُ سَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّامِ جَا لَا نَوْجِيَ إِلَيْهِمُ اللَّهِ وَمَا آمُ سَلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّامِ جَا لَا نَوْجِيَ إِلَيْهِمُ اللَّهِ

(اور اے نبی ہم نے آپ مہلے میں مرد بھیجے ہتھ وی کرتے متے ہم ان کی جانب) میں کہتا ہوں کراس باسے میں کس کو افتلات ہے اور کس نے

یہ وعویٰ کیاہے کہ السّر تعالیٰ نے عورت کو جرایتِ خلق کے لئے رسول بناکر

میں جیجائے ؟ یا اُس نے کسی عورت کو رسول بنا باہے ؟ بحث رسالت کے

مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے (بیعنی عورت نبی ہوسکتی ہے اور

ہوئی ہے ) لہذاحی طلبی کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ غور کیا جائے کہ

لفت عرب میں لفظ نبوت سے کی معنی ہیں ؟ تو ہم اس لفظ کو آنبار سے

ماخو ذیا ہے ہیں جیے معنی اطلاع دینا ہیں ۔ لیس تیج یہ کلتا ہے کہ شخص

کو السّر تعالیٰ کسی معالمہ میں ہونے سے قبل بذرایعہ وحی اطلاع دے یا کسی می

بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے و شخص ذہبی اصطلاح میں

بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے و شخص ذہبی اصطلاح میں

باسٹ ہے گئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے و شخص ذہبی اصطلاح میں

باسٹ ہے ہے۔

آپ اس مقام پرینہیں کہ سکتے کہ دمی سے عنی اُس الہام سے ہیں جوالٹر تعالے نے سی مغلوق کی سرشت میں وولیت کردیا ہے جبیا کہ شہدی بھی سے معلق الشرقعائے کا ادشا دہے۔

وَ أَدُى مَ مِنْ لَكُولِ إِلَى النَّعْمِلِ اللهِ دِالْحِلِ آیت مطا) اور تیرے رہے شہد کی تحقی کی جانب وجی کی.

اور نہ وی کے معنی ظن اور وہم کے لے سکتے ہیں اس لئے کہ ان دونوں کو ملم بقین مجمنا (جو وی کا قدرتی نتیجہ ہے) مجنون کے سواا ورکسی کا کام نہیں ہے۔ اور نہ یہاں و معنی مراد ہوسکتے ہیں جو کہا نت سے تعلق رکھتے ہیں جو کہا نت سے تعلق رکھتے ہیں دیعنی یہ کہ شیاطین آسمانی باتوں کو سننے اور چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللّٰم تعالیے کی جانب سے ال پرشہاب ٹا قب سے وراجہ دجم کیا جا آہے) اور جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے۔

وَكُوْ اللَّهِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُقَ اشْلِطِينِ الْحِلْ الْمِينِ مَا يُحِينِ الْحِدِينِ الْحَدِينَ الْعَلَى الْحَدُونَ الْعَرَا الْعَلَى الْحَدُونَ الْعَرَا الْعَلَى الْحَدُونَ الْعَرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اہذا اگر ان صرات سے نز دیک جوعودت کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں نبوت سے معنی بہنہیں ہیں نو وہ ہم کو مجھائیں کر آخر نبوت سے معنی ہیں کیا ؟

حقیقت یسے کہ وہ اس کے سوااور کوئی معنی بیان ہے تواب قرآن کر سکتے۔ اور جبکہ نبوت کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کے تواب قرآن کے ان مقامات کو بغور مطالع سیجے جہاں یہ ذکور سے کہ التر توالی کی جانب عور توں سے پاس فرست وں کوجیجا اور فرشتوں نے التر تعالیٰ کی جانب اِن عور توں کو وحی حق سے مطلع کیا جانبی فرشتوں نے التر تعالیٰ کی جانب اِن عور توں کو وحی حق سے مطلع کیا جانبی فرشتوں نے التر تعالیٰ کی جانب سے امران ملیہا السلام ) کو حضرت اسمی علیہ السلام کی بشارت سائی دسانی دائت اللہ تعالیٰ فرا آ ہے :۔

وَاهُوَأَ ثُمَا قَائِمَةً فَهُمِيكَتُ فَلَهُمِيكَتُ فَلِمَّا فَلَهُ كَاهَا مِاسُعَى وَمِينَ وَمَآمَ إِنْهُ عَنَى يَعْقُوبَ مَ قَالَتُ لِوَيُكَتَا أَأَيْدُ وَآمَا عَجُونًا وَ هٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَثَنَّى عَينُ عَينُ اللَّهُ مَ عَينُ اللهُ الْمَ تَعْجَبِينَ مِنْ آمْدِ اللهُ رَحْمَنُ الله وَبَرْكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبِيئِةِ إِنَّهُ حَدِيدً عَجِيدً .

و بود آیت عظی

ان آیات میں فرسشتوں نے اُم اسحق کو اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے حصرت ایخی ا ور اُن کے بعد حضرت بعقوب کی بشارت سنائی ا ورحضرت سارہ رمزے تعجب يريه كدكر ووباره خطاب كياً أتعجيبين مين أميد اللَّها" تويد كي ممکن سے کہ والدہ اسخی نبی تو مذہوں اور التد تعالیٰ فرشتوں کے وربعہ اُن سے اس طرح خطاب کرے دجیبا کرمرو ببیوں سے کلام کیاہے ، اسطح ہم دیکھتے ہیں کہ النگر تعالیے نے جرئیں فرشتے کواتم عیسی مریم علیہا السلام کے یاس بھیجاہے اور ان کومخاطب کرسے یہ کمتا ہے:۔

قَالَ إِنَّمَا آنَا مَنْ مُولُ رَبِّكِ لِرَحْبَ لَكِ غُلَامًا زُكِيًّا.

(مریم آیت عالی

تویہ وح صفیقی کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے ؟ اور کیا اس آیت يس صاف طور پرنهين كها كيا كر حضرت مريم عليها است لام سے باس جرتيل فرسشة الترتعلكي جانب سي بيغامبربن كراآيا ؟

نیز حصرت ذکریا علیہ است الم حب محبی معصوم مریم سے مجرہ میں آتے تو اُن سے پاس السّرتعالے کا دیا ہوا رزق باست منظ اور اسمول نے اس رزق كوديكوكر باركا واللي بين صاحب فضيلت نواكا بيد الموني وما كي حلى و كُلُّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا مَرْكِيرِ تَيَا الْمُحْدَابِ وَجَدَعِنْدَهَا مِهِنَّ قَا.

(آلعمران آیت <u>۳۴</u>)

اسی طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے معاملہ میں ویکھتے ہیں کہ الشرتعلي نازل فراني كرتم اس بية (موسى) كو دريا ميس دُّال دو اورسائغه س إِن كو بيرمبي اطلاع دي كرمين اس بيج كوتمهاري جا والیس کروں گا اور اس کونبی مرسل بنا وُں گا۔ چنائجہ ارشادہے :۔ وَ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ أَمْ مُوْسَىٰ آنُ آمُرَضِيعِينِي الْحُ وتَصَعَى آيت مِنِي

## إذا وعينا إلى أيتك ما يوجى (الما أيت من)

پس کون شک کرسکتا ہے کہ یہ نبوت کا معا لمہ نہیں ہے ؟ معول عقل و شعور رکھنے والا آدمی بھی بآسانی یہ بچوسکتاہے کراگر موسی علیہ السلام کی والدہ کا یعمل اللہ تعالیٰ و محض نوا یعمل اللہ تعالیٰ و محض نوا کی بیس اللہ تعالیٰ و محض نوا کی بنا پریا دفی میں بیدا شدہ وسوسہ کی وجہ سے وہ ایسا کر بیسے تو ہم ارائی بیم میں سے کوئی ایسا کر بیسے تو ہم ارائی ایسا کہ بیسے تو ہم ارائی ایسا کر بیسے تو ہم ارائی ایسا کر بیسے تو ہم ارائی ایسی معاون اور واضح بات ہے جسمیں باک فار مجمعے ویا جائے گا۔ یہ ایک ایسی معاون اور واضح بات ہے جسمیں باک فار مجمعے ویا جائے گا۔ یہ ایک ایسی معاون اور واضح بات ہے جسمیں باک و شرب کا سوال ہی برد انہ ہم ہم ہم اور اور واضح بات ہے جسمیں شک و شرب کا سوال ہی برد انہ ہم ہم ہم ہم اور ا

تب يدكهنا قطعاً ورست مي كرحض سي عليه السّلام كى والده كاموسى كو ورياس وال وينا اسى طرح كى وى البى تحقى جس طرح حضرت الراسيم عليه السّلام في أو يا (خواب) بين اپنے بيٹے المعيل عليه السّلام كا ذيح كرنا بذريع وى معلوم كر ليا تقال اس ليے اگر حضرت ابراسيم علياليّل ابنى شهروت اور آن كے ساتو وى البى كاسلسله والب ته منه ته تا اور ته وه من منه ته اور آن كے ساتو وى البى كاسلسله والب ته منه ته تا اور ته وه من كركزرت و و من من معن ايک خواب يا مفس بين پيدا شد وظن كى وجرے كركزرت و و و من من معن ايک خواب يا مفس بين پيدا شد وظن كى وجرے كركزرت و و من منه من الله من تو وسعي يہ كہا جا سكت كرا آت كے الله من عليه السّلام كى نبوت برايك وئيل ابن غيركسى ترو وسعي يہ كہا جا سكت ہے كہ الشرفعالے نے سودہ مربع ميں ان كا ذكرانيا ميمن بيش كى جا سكت ہے كہ الشرفعالے نے سودہ مربع ميں ان كا ذكرانيا مسيم ماسلام كے زمرہ ميں كيا ہے اور اسكے بعد ارشا دفر بايا ہے۔
ماليہم السّلام كے زمرہ عيں كيا ہے اور اسكے بعد ارشا دفر بايا ہے۔
مالیہم السّلام كے زمرہ عيں كيا ہے اور اسكے بعد ارشا دفر بايا ہے۔
مالیہم السّلام كے زمرہ عيں كيا ہے اور اسكے بعد ارشا دفر بايا ہے۔
مالیہم السّلام كے زمرہ عيں كيا ہے اور اسكے بعد ارشا دفر بايا ہے۔
مالیہم السّلام كے زمرہ عيں كيا ہے اور اسكے بعد ارشا دفر بايا ہے۔

دُين يَيْنِ أُدَمَ وَمِنتَن حَمَلُنَا اللهِ دمريم آيت عمه

یہی ہیں وہ البیار آدم کی نسل سے اور ان یں سے جن کوہم نے نوح کے ساتھ کشنٹی میں سوار کیا جن پر السر کا انعام واکرام ہوا. تو آیت کے اس مفہوم میں سیدہ مریم علیہا است لام کی تخصیص کر سے ایکو انیاری فہرست سے الگ کرلیناکسی طرح بھی مجھے بہیں بوسکتا۔ دہی یہ بات کر قرآن تکیم نے صفرت سیانی علیہ السّلام کا ذکر کرتے بوے حضرت مریم علیہا السّلام کے لئے یہ کہا:۔ وَ اَمْدُنَ جِدِیدَ یُفَعَمَّ اللّہِ

اور تموسیٰ کی والده صدیقه عتیں۔

تو یہ لقب آن کی نبوت سے خلاف نہیں جس طرح حضرت یوسف علیالسلام سے نبی ورسول ہونے سے با وجود ان کوصدین کہاگیا۔

يُوسُعُ أَيُّهَا الْصِيدِينَ اللَّهِ وسورة يوسف أيت ملك)

اور بدایک ناقابی انکارحقیقت سے (و بالسرالتوفیق)

اب ر باصفرت سار آ ، حضرت مربیم ، حضرت اُمّ موسی بینے مسئلہ نبوت سے ساتھ فرعون کی بیوی حضرت آسے بیٹ کو بھی شامل کر بیجے اس لئے کہ نبی کرمیم ساتھ فرعون کی بیوی حضرت آسے بیٹ کو بھی شامل کر بیجے اس لئے کہ نبی کرمیم

صلى الشرمليدو لم في ارث وفرايا :-

كُمُلَ مِنَ الدِّجَالِ كَثِيرُ وَكُمُ يَكُمُكُ مِنَ النِّيمَ وَلَا أَسِيةُ بِنُت مُزَاجِمَ إِمُرَاةٍ فِرُعَوْنَ وَمَرُيمَ بِنُتِ عِمْزَانَ وَأَنَّ فَضُلَ بِنُت مُزَاجِمَ إِمُرَاةٍ فِرُعَوْنَ وَمَرُيمَ بِنُتِ عِمْزَانَ وَأَنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّمَاءِ كَفَضُلِ النِّرِيدِ عَلَىٰ سَايُحَ الطَّعَامِ (جَارى)

یعنی مردوں میں سے تو بہت ہے آومی کا مل ہوئے ہیں مگر عور توں میں صرف و وہی کا مل ہوئی ہیں آسیر بنت مزاحم اور مریم بنت عمرا اور ماکشہ صدیقہ کی نضیلت تام عور توں پر الیسی ہے جیسے کہ ترید و کھانے کی ایک قسم ، کی خوبی تمام کھانوں پر-

اور واضح رہے کہ مردوں ہیں یہ درم کمال بعض دسولوں ہی
سو ماسل ہوا ہے آگر جر اِن کے ملا وہ انبیار درس بھی درج نبوت ورسا
سر مامور ہیں نسکین ان سیسین کا ملین کے درجے سے جم۔ اس لیے حدیث ندکولہ
سم مطلب یہ ہے کہ احترق اللے نے جن عور توں کومنصب شوت سے سرفراز
فریا یہ ہے اُن جی صرف یان ووعور توں کوہی ورخ کمال کی قضیلت ماسل
ہے یا تی کوفضیلت ماسل ہے مکمن اِس درجے سے کم

بهرمال اس مدیث سے یہ ابت ہواکہ اگر چربعض عور تیں بنص قرآن بن بین سکین إن بین سے اِن وَوَعود توں کو کمال ماسل ہوا و دجات سے اس فرق کونو د قرآن مکیم اس الرح بیان کر ناہے ،

یلاک النوسال فی الما اسکو کہا جا ایک جس کی نوع میں ہے کوئی دوسرا حقیقت یہ ہے کہ کامل اسکو کہا جا تا ہے جس کی نوع میں ہے کوئی دوسرا اس درجے ہمسر نہ ہو۔ پس مرد وں میں ہے ایسے کامل چندا یک ہی رسول ہوئے ہیں جن کی ہمسری دوسرے انبیاد ورسل کوعطا نہیں ہوئی اور بلاست ان ہی کاملین میں ہے ایک ہما دے دسول حفرت ہوئی اور بلاست ان ہی کاملین میں ہے ایک ہما دے دسول حفرت محمصطفے صلی النہ علیہ وہم اور حضرت ابراہیم علیہ است لام ہیں جن کے متعلق نصوص دقر آن وحدیث ) نے اُن فضائل کی ل کا اظہاد کیا ہے جو دوسرے انبیار ورسل کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی طرح عور توں میں جو دوسرے انبیار ورسل کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی طرح عور توں میں وہی درج کمال کو انبیار ورسل کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی طرح عور توں میں وہی درج کمال کو جہنمی ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی النہ علیہ ولم نے اس حدیث میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مصلاء نتے اب دی ۱۳ مصلاء کو دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کو دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کو دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کو دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کو دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کو دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کی اس میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کی دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کی دیش میں کیا ہے " دکتاب الفصل ہوں مسئل ، نتے اب دی ۱۳ مصلاء کی دیش میں کیا ہے " درج کی کا دیکھ کا کھور کی کے دیش کی دوسر کی اس کو دیش کی دیش کی کھور کی کھور کی کی کھور کو دوسر کے دیش کی کھور کو دوسر کی کھور کی کھور کو دوسر کی کھور کو دوسر کے دیش کی کھور کو دوسر کی کھور کی کھور کو دوسر کی کھور کی کھور کو دوسر کی کھور کو دوسر کی کھور کو دوسر کے دیگور کو دوسر کی کھور کو دوسر کے دوسر کی کھور کو دوسر کی کھور کو دوسر کے دوسر کی کھور کی کھور کی کھور کھور کو دوسر کے دوسر کی کھور کو دوسر کے دوسر کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کو دوسر کے دوسر کھور کی کھور کی کھور کو دوسر کے د

معنی می ام این عرض کے اس فاضلان کلام کا ضلاصہ یہ ہے کہ وحی کے اصطلامی معنی میں کو قرآن کیم نے انبیار ورسل کیلئے مخصوص کیا ہے وگو ہیں۔

ایک معنی وہ وحی جو انسانوں کی رفتہ و ہدایت بتعلیم و تبلیغ کے لئے جاتی ہو۔

دو تشریح معنی وہ وحی جو السّر تعالیٰ کی طرف سے کشیخص کو براہ داست یا فرشہ سے ذریع سے خطاب کی جائے جس میں بشارات ہوں یا کسی ہونے والے واقعہ کی اطلاع ہو ہا فاص استخص کی ذات کے لئے ہدایات ہوں یا کہ پہلی صورت ہوتو یہ نبوت مع الرسالة ہوگی جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے کسی عورت کو پہنصب نہیں ویا گیا کہ وہ مام انسانی ہدایت کے لئے کام کرے ۔ جیسا کہ سورہ النمل کی آیت سے واضح ہے اور اسمیں قطعاً و و رائے نہیں۔

قطعاً و و رائے نہیں۔

قطعاً و و رائے نہیں۔

ا و راگر وجی الہٰی کی دوسری شکل ہوتو امام ابن حزم رہ اور ان سے موتد تین علمار کی راسمے

یں یہ بھی نبوت ہی کی ایک قسم ہے کیو کہ قرآن حکیم نے سور وکشورٹی میں انبیار کرام پرززولِ وی کے جوطر یقے بیان کئے ہیں وہ اس وی پر مھی صاد تی آتے ہیں۔

وَ مَا كَانَ لِبَشَيِر أَنُ بِتَكِلِمَهُ اللهُ الْآوَحُيَّا أَوْمِنَ وَمَآهِ جَابٍ آوْ يُوسِلَ مَسُولًا فَيُوجِي بِإِذْ ينِهِ مَا يَشَاء إِنَّنَا عَلِيُّ حَكِيمًا. جَابٍ آوْ يُوسِلَ مَسُولًا فَيُوجِي بِإِذْ ينِهِ مَا يَشَاء إِنَّنَا عَلِيُّ حَكِيمًا.

ا درکسی انسان کے لئے بیمورٹ مکن نہیں کر انترقالے آس سے دبالمثافی گفتگو کرے گروی کے فردیعہ یا لیس پر دہ کلام کے فردیعہ یا اس صورت سے کہ الترتعالے کسی فرشتے کو پیغامبر بناکر بھیج بھروہ الترقیم کی اجازت سے حسکو وہ چاہے اس بشرکہ دی لاکر سنا دے۔ بلاشہ وہ بلند و برتر یحکت والا ہے۔

وحی کی بیرد وسری قسم جہاں مرد ول پرصاد ق آتی۔ ہے عورتمیں جس اسس میں ب ہیں ۔

لمنداجب قرآن مکیم نے وحی کی اس دوسری سم کا اطلاق بیس مرج حضرت مریم می اطلاق بیس مرج حضرت مریم محضرت سازی مصرت ام موسی اور حضرت آسینی پر کمیا ہے جیسا کہ سور ہ ہود، تفسیق مریم کی آیات سے نظا ہر ہوتا ہے تو اِن مقدس خوا تین پر نبی کا اطلاق "قطعیاً صحیح ہے اور اسکو بدعت کہنا سرنا سرغلط ہے۔

ا مام ابن حزم اوران کے مور معلمار نے کی ہے۔ بیٹ میں مردا نبیار کوئبی ورسول ہے۔ بیٹ بیدا ہو تا اے کہ قرآن کئی موسول کہا ہے۔ اس طرح عور توں میں سے کسی کونہیں کہا ؟

جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ نبوۃ مع الرسالۃ "جوم دوں ہی سے لئے مخصوص ہے کا کنات انسانی کی رشد و ہدایت ہمعلیم وتبلیغ نوع انسانی سے متعلق ہوتی ہے تواسکا قدرتی مقاصد یہ ہے کہ النٹر تعلیا نے جب شخص کو اس مشرف سے ممثاز کیا ہے اُسپر لازم ہے کہ وہ صاف معاون اعلان کر دے کہ ہیں النٹر کا مجیجا ہوا ہی اور رسول ہوں تا کہ مخلوق کے دہ مصاف صاف اعلان کر دے کہ ہیں النٹر کا مجیجا ہوا ہی اور رسول ہوں تا کہ مخلوق

اسکی دعوت و تبلیغ کو قبول کرے اور النگر تعالیٰ کی حجت پوری ہوجا ہے۔

اور چونکه نبوت کی دوسری قسم جس کا اطلاق عور توں پر بھی ہوتاہے وہ عام نهبیں ہوتی خاص اُس سے تعلق ہوتی ہے جسکو پر مقرف دیا جا تاہے تو ایسی مہستی کے متعلق صرف یہی اظہار کرد بناکا فی ہے کہ التر تعالے نے اُس سے کلام کیاہے یا فرشتے نے بشارت دی ہے یا اسکوسی حکم کا پابند کیا گیاہے۔ اس مخصوص نبوت سے چند خواتین کو بھی مشرّف کیا گیاہے۔ اور چونکہ عور توں کومردوں کی دعوت وتبلیغ کے لئے مبعوث نہیں کیا گیا اس لئے قرآن حکیم نے عور توں کو اَیٹھا اللِّی ، اَیٹھا الزَّیوُل کہد کم خطاب نہیں کیا۔

ضروری نوط ابام ابن حرم کی برساری بحث قرآن مکیم کی اُن آیات کی وج سے بید ابو فی جسمیں عور تول کے لئے دی ، کلام ، رسالۃ کے الفافط آئے ہیں۔ ور مذیبران کا ہرگزمطلب نہیں اور نہ ہوسکت ہے گرختم نبوت کے بعد وی کی یہ دوسری صورت آج بھی ہوسکتی ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات وانکار کے علاوہ تیسری رائے اُن علمار کی ہے جو اسمسئلہ میں توقیف اورسکوت کے تُرجیج دینے ہیں۔ ان میں شیخ تمقی الدین سکی ج نما يا ن چينيت رکھتے ہيں۔

. تعتقے الباری میں اُن کا یہ قول مذکورہے :۔

قال السبكى اختلف نے هذ لا المسشلة ولم يصم عند فی ذلافیشی الخ ( فتح الباری ۱۶ کتاب الانبیار)

علاميني فرماتته بي كه اس مسئلے بيں علمام كى آرا، مختلعت بيپ اورمیرے نزدیک اس بارے میں اثباتًا بائنفیًا کوئی بات تابت نہیں ہے لبدااس مسكريس سكوت اختبادكر المعاسية.

این حرم می خارمت میں اعورت اور نبوت کے تحقیقی مقالہ سے میں ایام ابن حزم کے اس مضمون پر نظر تانی کی ضرورت

محسوس ہوتی ہے اور ہم کو اس سے مختلف پہلو وں کا بھی جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتہ ہے۔
اصولی طور پر توبہ بات طے ہے کہ عقائر سے سیلے ہیں صرف اور صرف نقال ثبوت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جنتے بھی عقائد ہیں وہ سب قرآن وحدیث سے ثابت اور منقول ہیں جنفل وور ایت کا اسمیں وضل نہیں ہوتا میمن سے عقل و در ایت سے کوئی بات ثابت ہوجا کہ کئی کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔

عورت اور نبوت کام کام عقید ہے سے علق دکھتا ہے اس کے اسکو والا کے است نہیں کیا جائے گا بلکہ قرآن وصد بیٹ سے نقل و ثبوت کالاش کیا جائے گا ،

اب ملامر ابن حزم نے اس اعتقادی سے کہ و دیا سے نابت کرنجی کوشش کی ہے جواصولی طور پر سیجھرکے ستون کوسونا جواصولی طور پر سیجھرکے ستون کوسونا ناہم میں ہوگا، لہذاہم امام موصوف شابت کر دے ممکن ہے بکین پہھر پھر ہی رہے گاسونا نہیں ہوگا، لہذاہم امام موصوف کی خدمت ہیں ادبا عرض کریں گے کہ عورت کی نبوت پر نقلی دسیل بیش کریں۔

ام موصوف نے اپنے وال کی تقلید ہیں ایک دلیل نبوت کی نعوی تحقیق سے دی ہے جو کلاب عرب سے متعلق ہے بیقیناً وی کے لغوی معنی وہی ہیں جوا مام موصوف نے کہتھے ہیں لیکن چو کلاب عرب سے متعلق ہے بیقیناً وی کے لغوی معنی وہی ہیں جوا مام موصوف نے کہتھے ہیں لیکن چو کلاب عرب سے متعلق ہے بیقیناً وی کے لغوی معنی وہی ہیں جوا مام موصوف نے کہتھے ہیں لیکن چو کلاب عرب سے متعلق ہے بیقیناً وی کے لغوی معنی کی تعیین سے نہوت شریعنی کی تعیین سے نہوں کی کی تعیین سے نہوت شریعنی کی تعیین سے نہوت شریعنی کی تعیین سے نہوں کیوں کا نس کے نبوت شریعنی کی تعیین سے نہوں کی تعیین کی

کلام عرب کاسہادالینا کچھ معقول نظر نہیں آتا . اسلام سے اس اساسی مسئلہ کو خالص اور خالص قرآ بی آیات ہی سے مل کرنا

اسلام سے اس اساسی مسئلہ کو خاص اور خاص فرای آیات ہی سے مسئلہ پاستے تھا جوا مام موصوف سے ایسانہ ہوسکا

یہ بی بات تویہ ہے کہ نبوت کی تیقسیم نو د قابل غور ہے۔ اگرنسلیم میں کرلیا جائے تو مچر پیسوال پیدا ہو تاہے کہ جن مرد وں کوصرف نبوت دی گئی تھی د جیسے سید نا مارد<sup>ین</sup> سید نازکریا ،سید نا اسحٰق ،سید ناشعیب علیم السّلام وغیرہ کیا ان مقدس انسانوں نے نبوت کا فرلیفیہ د وعوت ونبلیغ ) اوانہیں کیا ؟ اور کیا اِن بزر کوں نے اپنی نبوت کا اصلال نبیس کیسیا ؟

ظا برے تمام انبیا کرام نے نہ صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا بلکہ دعوت وسلیخ کا کا مل فریضہ میں انجام دیا ہے تو تحقیر کسیل سے عور توں کی نبوت کو پوسٹ یدہ اور سات قرار دیا جائے گا؟

اگریہ کہا مائے کہ وہ نبی چونکہ عودت ہے اس کئے مردوں کے سامنے کیسے آسکتی ہے؟
توجواب ویا جائے گا کہ پردے کے احکام تو امت محمدیہ کی خواتین پر نازل کئے گئے ہیں
سللِ سابقہ کی خواتین پریہ پابندی نہیں تھی وہ مردوں کو بھی خطاب کرسکتی تھیں۔ وکو بالغرن
مردوں سے اختلاط سناسب نہیں تھا تو بھر پر سوال پریدا ہوتا ہے کہ عودت بنس عودت
کی جانب مبعوث کیوں نہ کی گئی ؟ ہدایت کے لئے جیسے مردمحتاج ہیں عور ہمیں بھی محتاج
میں اور انسانی آبادی انہی قروط بقات پر تمل بھی ہے۔

علامہ ابن حزم کے اس استہ لال کو قبول بھی کرلیا جائے کہ عورت بہرحال عورت سے وہ نبوت سے تقاضوں کو کیو کمہ پورا کرسکتی ہے توہم عرض کریں گئے کہ یقیناً عورت کیلئے اعلان نبوت مناسب نہیں ہے لیکن کیا وہ اظہار نبوت بھی نہیں کرسکتی تھی ؟ اظہار کرنے ہیں نہوی مشارکر نے ہیں نہری مخطور تھا نہ کو نیا وی مفسدہ تو بھرمتذکہ ہ خوانین نے اپنی نبوت کا اظہار کیون کیا ؟ اسوخت عقل زجرت کہ این چر اُتوالعبی ۔

انبیار کرام کی طویل فہرست ہے جو قرآن و حدیث اور تادیخ سے ٹابت ہے۔ اگر ان میں ایک ہی عورت کے نبی ہونے کا ذکر ملتا تو علامہ ابن حزم کے دعویٰ کے لئے کافی مقا لیکن پوری فہرست انبیاراس وجودسے خالی ہے۔

یعجیب بات ہے کہ علامہ ابن حزم جنے توعورت کی نبوت کا دعوی کیاہے لیکن کسی بمیتے نے اس کا اظہار تک بھی نہ کیا ہمو ؟ مرعی سنست گواہ جیست۔

علاوہ ازیں ان سب باتوں کوتسلیم بھی کر نیا جائے کہ الیبی مقدس خواتمین نے مذابی نیوت کا اطلان کیا اور نہ اس کا اظہار کیا ہے تو ہم کو اسکی بھی تحقیق کرنی چاہیئے کہ سینے کہ سی نہوت کا اعلان کیا اور نہ اس کا اظہار کیا ہے تو ہم کو اسکی بھی تحقیق کرنی جاہیئے کہ سی درسول نے الیبی خواتمین کونبی تسلیم کیا ہے ؟ جبکہ اِن مقدسس

خواتین میں بعض توخود ان کے شوہ نبی سے جیسے حضرت سید نا ابراہیم علیہ السلام ، اور بعض کے صاحبزاد سے نبی ہتھے جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ، اِن حضرات نے ان مقدس خاتو می کوکیا نبی کہا ہے اور کیا نبیوں جیسا معاملہ کیا ہے ؟ انبیار کرام کی پوری تاریخ اس ثبوت سے خالی ہو۔ یہاں پر ہمارا احساس اس عدی ہوجا تا ہے کہ صرف عقل و در ایت کی روشنی میں پرسلام کیا ہے جبکہ یہ سکو علق کی ضرورت منی .

قرآن کیم نے سیدہ مریم کاجو تعارف کر وا یا ہے وہ بھی اس بات کا نبوت فراہم کرا ہے کسیّدہ مریم نبی نہ تعین بلکہ وہ ایک مقدّس خاتون تقین جنگی پاکدامنی ،عفّت وصدّ ہے غیر شنبہ تعقی ۔ اُنپریہو دیوں نے حبو نے الزا مات عائد سے اور اُنھیں تہم کیا گیا۔ واقد یہ سے کو دہ سرایا صدق تقین ۔

> ر قرآن عمم في سنده مريم كاتعارف اس طرح كروا يائي :منا المسينية ابن مَدْيَمَ الآحرَ شُولُ قَدْخَلَتُ مِن مَنَا المُسَينَةِ ابنُ مَدْيَمَ الآحرَ شُولُ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِي الرَّسُلُ وَامْتُمَا صِيدٍ يُقَدِّ الايه رائده آيت مك

مسیح بن مریم رغیسٹی علیہ التلام) سوائے نبی ورسول کے اور کی اور کی مال د مریم) کچھ نہ کتھے دنہ خدا نہ خدا کا بیٹانہ شریب خدا) اور اُن کی مال د مریم) صدّایقه دولی) مضین۔

آیت ندکورہ میں قرآن مکیم نے اُس گمراہی کی تروید کی ہے جوسید ناعیسیٰ علیہ الت لام کے بارے میں بعض انسانوں کوسٹ بہ ہوگیا مقاکہ وہ نشریک فیدا ہیں .اسی طرح رتیدہ مریم سے بھی اُن الزامات کو دورکیا ہے جو شمنوں نے اُن پر لگایا تھا۔

بہرحال اس خصوصی تعادت سے سلطے میں سید ناعیسی علیہ السّام کورمول کہا گیا ہے اور ان کی والدہ محرّر کو صدیقہ کے لقب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں سوال یہ بیدا ہو اے کرجب و ہ نبی تقییں جیسا کہ علاّ مرابن حرام کا خیال ہے تو ایسے موقع پر واُمّد کا نیسی کہنا کیا شکل تھا ؟ جبکہ اِن کے صاحرا دے کو واضح الفاظ میں رسول کہا گیا ہے اور یہ حقیقت کہنا کیا شکل تھا ؟ جبکہ اِن کے صاحرا دے کو واضح الفاظ میں رسول کہا گیا ہے اور یہ حقیقت کہنا کہ اس موجود ہے کہ صدیقیت لازم ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہرنی صدیق ہوتا ہے۔ کیونکہ نبوت کے لئے صدیقیت لازم ہے اور یہ بات بی موجود دگی میں سیدہ مریم کو صدیقہ کہنا کہ لیکن ہرصدیت نبی نہیں ہوتا ۔ اس اصولی بات کی موجود گی میں سیدہ مریم کو صدیقہ کہنا

واضع طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ بی نہ تھیں۔ اس مرحلہ پریہاں دومری بار بھی اظہار کروین غیر ضروری نہ ہوگا کہ جہاں انبیار کرام نے ایسی خواتین کوبی قرار نہیں ویا دہاں الٹر تعالیٰ کا کلام بھی اس کے اظہار سے ساکت ہے۔ اور اگر اظہار کرتا ہے توصرت یہ کہ وہ صدیقہ تھیں۔ اب ہم علامہ ابن حزم کی اُس آخری دلیل پر کلام کرنا چاہے ہیں جو آیا تِ قرآنی سے متعلق ہے۔ امام موصوف کی یہ ساری بحث قرآن کیم کی اُن آیات کی وجہ سے پیدا ہوئی جس میں عور توں کے لئے کلام، وحی ، رسالت کے الفاظ آئے ہیں میساکہ ایسے ہی الفاظ مرد انبیار کی حدیث اور رسات کے الفاظ آئے ہیں میساکہ ایسے ہی الفاظ مرد انبیار کے لئے آئے ہیں جس کا ما حاصل یہ تکلیا ہے کہ جب مردوں کے لئے یعنوان نبوت اور رسات کی دلیل کی دلیل ہو توں ہیں ہوگی ؟ غالباً امام موصوف کے عالمان خطاب کا محور میں است تیا ہے اور اسی بنیا و پر آئمفوں نے عور توں میں نبوت کا صرف امکان خطاب کا محور ہی است کیا ہے۔

امام ابن حزم کی اس دلیل پرغود کرنے سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وحی کیلئے نبوت لازم ہے۔ بعینی العُرتعالیٰ کی وحی اسٹخص ہی کی جا نب ہوتی ہے جومنصب نبوت سے سرفراز سے یا سرفراز ہو تاہے .

ا ورچو کر بعض خواتین کی جانب الٹرتعالیٰ کی ومی اور کلام آیاہے اس لئے سیّدہ ام موسیٰ ، سیدہ مریم ، سیّدہ باجرہ وغیرہم منصب نبوت سے حامل قرار پاتے ہیں ۔

حقیقت بہسے کہ بہ ایک ذہبی وفکری استنتباہ ہے جس نے خوانین کو بھی نبوت کی صف بیں تھڑاکر دیا ہے۔

علامه موصوت کی یه وسل کچه زیاده و درن نهبین رکھتی۔

تیکی وجرتوبیرکنو وعلامسنے قرآن مکیم کی وہ آیات بھی پیش کی ہیں جن ہیں اسٹرتو

كى وحى فرستوں كے علاو وحيوا نات بلكہ جمادات يك بيس أى بي

لہذااس کا یہی تمقاضہ ہونا چاہیے کہ اِن است یار بین بھی نبوت کا کچھ نہ کچھ تھے۔ قصور قائم کیا جائے۔ ظا ہرہے نہ علامہ اسکے قائل ہوں گے اور نہ کوئی اور دوسرا۔ تو پھر ہم کس دلیل سے ان است بار کو نبوت میں حصہ وار بنے سے خارج کر دیں۔ قاص طور پر ایسی صور بین جبکہ ا مام مومون نے وحی کے معنی نبوت ہی بیان کئے ہیں۔ بہر حال خو آئین ہیں نبون بین جب کا تصور نہ قرآن کئیم کی آیات سے نابت ہم قالے اور نہ تاریخ وسیرت کی کتا ہوں ہے۔

رمی وه آیات جن میں خواتمین کی طرف الشرتعالے کی وحی و کلام کا تذکره ملتاہے۔
یہ آیات ہماد مقصد کے ملاف نہیں ہیں کیونکہ خودا مام ابن حزم نے فرشتوں ہے۔
کی تھی اور زبین وآسمان کی جانب وحی کے معنی الہام ،احث اره ، وجدان بیان کئے ہیں۔
اسی طرح عور توں کی جانب وحی سے معنی الہام ،احث رہ کے ہوسکتے ہیں بینی الشرتعالے
نے ستیدہ اُمّ موسیٰ، ستیدہ مریم کی جانب الہام کیا۔اوریہ بات واضح ہے اور حقیقت
مجھی ہے۔

ابہم اپنے اس مقصد سے لئے قرآن عکیم کی ایک دلیل بھی بیش کرتے ہیں جہاں وحی کے معنی المام ہی کے ہیں ۔ جہاں وحی کے معنی المام ہی کے ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ الت لام کوجب بھائیوں نے کنویں ہیں ڈوال دیا تھا اُسوقت اللّٰہ تعالیٰے کی وحی آئی اورسید نا یوسف علیہ الت لام کوتستی دی گئی کہ آپنم وفکر ہنرکیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے یہی مھائی محتاج وفقیرین کر آپ کے باسِ آئیں گے اور آی ان کو یہ کارر وائی یا د ولائیں گے:۔۔

قَلَمًا ذَهَبُوا بِهِ وَ اَجْمَعُواۤ اَنَ يَجْعَلُولُا فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَاوُحَيُنَا إِلَيْدِ كَتُنَيَّظِنَّهُمُ مِا مُرْهِمِهُ هٰذَا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ -

(يوسف آيت عظ)

سوجب آن کو رمیعنی بوسٹ کو) لے گئے اورسب نے پختہ اداوہ کر لیا کہ اِن کوکسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں اورہم نے آن داوست کر لیا کہ اِن کوکسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں اورہم نے آن داوست کے پاس وی جمیح کہتم اُن لوگوں دمجا سیوں کو) یہ بات جتلا و کے اور وہ تم کومہنیا ہیں گے جمی نہیں دجنا بخبہ یہ وعدہ پور اہردا)

یہاں قرآن کی کم نے سیدنا یوسف علیہ استام کی جانب آؤ کی کا لفظ استعمال کیا ہے مالانکہ اسوقت سید نایوسف علیہ استام نبوت کے منصب سے سرفراز نہ سکتے ہیں اس کے بیان کا داقد ہے۔ منصب بوت توجوان ہونے کے بعد دی گئے ہے جیسا کہ حود قرآن مکیم کی وضاحت موجود ہے :۔

وَكُتُوا بَكُغُ الشَّدَّةُ لَا أَتَيْنَا مُصَلِّمًا وَعِلْنًا وَعِلْنًا وَيَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمَا وَمِحْمَتُ وَبُوتٍ ) اور حب وه ديوسف) جواني كو سِنْجِ بِمُ نِهُ أَن كُومَمَت دُبُوتٍ )

اورمنم عطاكيا -

اودظا ہرہے یہ سرفرازی مینویں سے تکلفے سے بعد کی ہے ۔لہذا کنویں میں سید ٹایوسف عليه التسلام پروحي آئي جس كاصاف اور واضح مطلب يهي ہے كه الترنعالي نے كنويس أنبرالهام كيا اورامنعين تسلى دى بهرمال وحى كيمعنى الهام قرآن عميم كى آيت بي موجود جو اس لحاظ سے ہم پورے والوق سے ساتھ یہ کہدسکتے ہیں کہ وَ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ أَيْمٌ مُوسَىٰ (تعص آبت ع) وغيره

سے معنی یہی ہیں کہ الشرتعالے نے حضرت سید ناموسی علیہ الت لام کی والدہ کی جانب الهام كيايا فرشت كا فدريد اطلاع دى كه بي دموسى كاسكام يديد معاطه كرو وتفصيل يذكره سيدناموسي مين أچى سے) اور ہم يه واضح كر كليے بي كه الله تعالیٰ كاكسى پرالمام سرنا یا اطلاع کر دیتا نبوت کی وسیل سبی ہے۔

لبذامتذكره مقدس خواتمين نبئ نهبي تقيس بلكصما بيات اور اوليار الشربي شامل مخلين وعلم النراعظم وأكبرته

قارنمن كى عدالت من البهم ناظرين كتاب كى عدالت بين قرآن عكيم كى أين آیات کا ترجمہ وسطلب سیٹس کرتے ہیں جن کو ا مام

ابن حزم ظاہری نے اپنے مخصوص فکری رجمال کے ثبوت میں پیشس کیا ہے اورجن میں وحی سے مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں۔البتہ اس سے قبل یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات کا بے تکلف اسیدھا سادھامفہوم بیان کردیا جائے۔

الترتعالے نے جن آیات میں خواتمین کی جانب وحی ، کلام ، رسالت ، حکم وغیرہ سے الفاظ مقل سئے ہیں إن الفاظ كاسيدها سا دهامفہوم بہى ہے كرالتّرتعالے نے سيده ام موسی یا ستیده مریم وغیر یا کی جانب الهام یاات اره او دندا کی ہے اور ظا ہرہے الہام اورات اره یا ندانبوت کسی دلیل قرارنهیں پالیا تو پیمرکیوں اس ظا ہری مفہوم کو ترک سرسے وی سے وہی معنی مراد لئے جائیں جو انبیار ورسل کے لئے استعمال سے جاتے ہیں۔ ہم اینے اس دعوی میں کہ نبوت خوا م سی تھم کی ہوصر ف اور صرف مردوں کا حصتہ رسی ہے عور نیں اس میں شامل نہیں رہیں ہیں قرآن و مدمیث کی قو و دلیل بیش کرتے ہیں۔

اَقَدَّل : يبركه النَّمر تعاليٰ نے مَردوں كو قو ام د حاكم اور صاحب اقتداد) بنا ياہے اور عور تين محكوم اور

د سالت اور نبوّت خوا وکسی بھی عنوان کے سخت ہوگی اگرعور توں بیں سلیم کرلی جائے تو فی الجمله عور توں کی حاکمیت اور قور امیت ثابت ہوگی کیونکہ نبی مبرحال اپنی است ہیں ماکم اور قوآم ہو تاہے۔ علامہ ابن حزم میے اُس فکری رجمان کو قبول کرنے پر قرآنی نمشار فوت ہوجا تاہے اور یہ ثابت ہو تاہے کے عورتیں بھی قوام دھے کم، ہوئی ہیں۔

و وم: نبی کریم صلی المنزعلیه و لم نے اپنے ایک خطاب میں عور توں کو 'نا قصاتِ عقل و دین'' فرما یا ہے۔ ایک خاتون صحابیہ نے عرض کیا یا رسول الٹر ہماری قل اور دین کیوں

آپ نے ادمث و فرما یا کیا پیچقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیے نے اپنی کتاب ہیں قانونِ شہادت کے من دوعور توں کو ایک مرد کے قائمقام قرار دیاہے؟ ، ان صحابیہ نے عرصٰ کیا بیشک ایسے ہی ہے . آپ نے ادشا دفر مایا یہ تمہار ہے عقل کے غیر کا مل ہونی علامت ہے۔

بھرآپ نے فرما باکیاتم ہر ماہ چند دن بغیر نماز رونہے کے رسمی نہیں ہو؟ عرض کیا مال یہ واقعہ۔

آپ نے ادمث و فرمایا بیرتمہمارے دین کے مقصان دہمی) کانتیجہ ، (ترذی) اب ہم قارئین کی عدالت میں یہ استفاثہ پیش کرتے ہیں اورغور وفکر کرنیکی وعوت دينے ہیں کرمحکوم اور ماخت و تا بع اور ناقصات عقل و دین کیا نبوت سی سرفراز ہوسکتاہے ؟

فَأَسْتَكُوا الْهُ كُولِانْ كُنْتُكُم لَا تَعْلَمُونَ لِهِ

اب آب قرآن کیم کی اُن آیات کا ترجہ وطلب ملاحظ فرمائتے جنکوا مام ابن حرم ہے ابنے مخصوص رجمان سے نبوت میں بیش کیا ہے۔ پہلے وجی کے لغوی وتترعی معنی جا ننا صروری ہے۔

ومی کے لغوی معنی لطیعث اثبارہ ،خفیہ بات کے ہیں دراغیب) له جانبے دا لوں سے پوچپو اگریم جانبے مذہو۔ بعنی الیبی بات جواشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے سے سواتیسرے کو محسوس نہرو.

اب آگریہ وی فرسٹنے کے دریعہ سے ہوا در فرسٹ اسکو پڑھکرمنا کے توالیقی می کوکلام الٹر دفرآن کہا جا تاہے۔ اور آگر بغیر فرسٹنے کے راست قلب پر وہی ہوتو اسکوکلام رسول دحد بیٹ شریعی کہا جا تاہے۔ یہ ہر قرقوصورت صرف انبیا موسل کا حصہ ہیں۔

اور اگر دل میں کوئی بات آگئی با بختہ خیال آگیا یاخواب میں کوئی بات پالیا **یاکوئی** غیبی ندا آئی اور پرسب واقعہ کے مطابق ٹاہت ہوئے تو اسکوکشف یا الہام یا وجدان واٹ ارہ کہا جا تاہے۔اس تسم کے اشارے انبیار کرام کے علاوہ غیرنی

کو تھی ہوتے ہیں۔

گویا وی کی بہت سی تسمیل قرار پاتی ہیں لیکن ان اقسام ہیں ایک مخصوص وی وہ وہ ہے جس سے انہیار کرام نوازے جاتے ہیں اور یہ وی اپنی خصوصیات میں دوسری تمام قسم کی وی سے بانکل مختلف ہوتی ہے بینی انہیار ورسل کی جا جو وی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الٹر تعالے اپنے تصد وارا وہ سے نبی اور رسول کو ایسے امور کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الٹر تعالے اپنے تصد وارا وہ سے نبی اور رسول کو ایسے امور کی اطلاع ویتا ہے جسکو وہ بہلے سے نہیں جانے بھے اور وہ نبی ورسول اس بات کو اپنے کا نوں سے سنتے ہیں اور آئکھوں سے مشاہرہ کرتے ہیں اور دل کی گرائی ہیں اسکومسوس کرتے ہیں ایسے طور پر کہ اسمیں شک شہر نورکنار وسوسہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی حقیقت ٹا بتہ کو انہیار کرام کی وی کہا جا تا ہے اور اس وی کی یہ غرض ہوتی ہے کہی اور رسول اسکے ذریعہ نوع انسانی کی رہنمائی گریں۔

قرآن تکیم میں وحی اللی کی مختلف نوعتیں لتی ہیں۔ انٹر تعالے نے جہاں انہیار کرام کی جانب وحی کی ہے و ہاں فرشتوں کی جانب ، حیوانات کی جانب ، جما دات کی جا مجی وحی کا تذکرہ ہ ملتا ہے۔

اوریہ بات ظاہرہے کہ ہرایک کی وحی کے معنی و وسرے سے مختلف ہوں گے۔ منتلا: فرشتوں کی مانب وحی کا تذکرہ واس طرح ملتاہے :۔

## إِذْ يُوْمِيُ مَ بُلِكَ إِنَّ الْمَلَآكِ يَكِيَّ الْيَ مُعَكُّمُ الْحَ

دانفال آیت عظل)

بعن الشرقعالى نفروة برري فرشتون كومسلانون كى تقويت اورجمعيت فاطرك كئة ميدان بررين نازل كيا تقا اور أنبرية وحى نازل كي يعنى حكم ديا كرمسلانون كى جمتِ برصائين -

یہاں وحی الی الملائکة کے معنی حکم اور برایت کے نسکتے ہیں۔ میوانات کی طرف وحی کا تذکرہ اس آیت میں ملتاہے:۔

وَ اَوْمِيْ مَ ثَلِكَ إِلَى النَّعُلِ آنِ اتَّخِدِى مِنَ الْجِبَالِ النَّعُلِ آنِ اتَّخِدِى مِنَ الْجِبَالِ المُنْ الْجَيدِي مِنَ الْجِبَالِ الْمُنْ الْجَيدِي وَمِمَّا يَعُدِ شُونُنَ الْحِر والمَل آيت عظل

اور تیرے دب نے سٹی ہدی تھی پر یہ بات وجی کی کہ پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور جوعماریں بنائے ہیں آن میں دمیمی اپنا گھر بنائے ، کھر ہرقسم کے بیلوں کارس چوسے اور اپنے دب کی ہمواد کروہ دا و برطیتی دے۔

اس آیت بیں شہد کی تھی کی جانب وجی کا تذکرہ ملتا ہے۔ بیباں وجی سے مراد
ابہام ہے کہ اللہ تغالے نے مشہد کی تھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ شہد
کی فراہمی کے لئے دوٹر دھوپ کرے ادر مشہد کا ذخیرہ جمع کرے۔ اور اسس
عمل کے لئے اللہ تعالیٰے نے دہ تمام راہیں ہمواد کر دی جو اس کیلئے صروری تھیں۔
اسٹمانوں کی جانب دجی کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے:۔

وَ أَوْحِیٰ فِی کِی کِی سَمَایِ آمُدَ هَا ﴿ حَمْ سِجِده آیت علا) اور ہرآسمان میں السُّرنے وحی بھیجدی۔

یہاں وحی سے مراد اینا ارا وہ و منشار ہے کہ التّرتعالیٰ نے وقو دن میں ساّت آسمان بناکر ہراّسمان ہیں اُس کے بئے جو مناسب کام مقا اُس کا انتظام کڑیا اور اَسما نوں ہیں وہ سب بجومحفوظ کر دیا جوالتّرتعالیٰ کی مرضی تقی .

زَيْمَن كى جانب وحى كا تذكره اس آيت مي آيله الله بات من الكارة عن كما ذادال المان ا

قیامت کے دن زمین اپنے دا و پر گزرے ہوئے ، واقعات بیان کرے گی۔ یہ اس لئے کہ تیرے دب نے اسکو بجنے کی ومی کی ہوگی۔
یہاں زمین کی جانب ومی صرا واللہ کا فیصلہ اور اشارہ ہے۔
ایک و ن بی کر بم سلی اللہ علیہ ولم نے یہ آیت تلاوت فرائی اور صحابہ صوبہ سے دریافت کی گئی ہم جانتے ہو کہ زمین اپنے کیا واقعات بمیان کرے گی بوصلہ نے مولی زمین اپنے کیا واقعات بمیان کرے گی بوصلہ نے مولی کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ نے ادم او فرایا وہ واقعات یہ جی کہ زمین ہر انسان کے بادے میں گواہی وے گی کہ اس نے میری پشت پریہ کام کیا اور اس نے یہ کی کہ اس نے میری پشت پریہ کام کیا اور اس نے یہ کیا مرکبیا دہر سکی و بری کی شہماوت وے گی ) در زمی مرانسان کی

علاوہ اذیں قرآن کیم میں وحی کے ایک اور معنی ہی آئے ہیں جس کا ترجہ وسوسہ اور خیال سے کیا جا تاہے۔ ایسا عنوان عمو گاشیا طبین اور جنات کی جانب نسوب کیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ملال وحرام طعام کے سلطے ہیں شیا طبین انجین والا دنیں کا یہ وسوسنقل کیا سیا اور مسلما ٹول کو اس خطر ناک شریعے آگاہ کیا گیا۔ قصۃ یہ ہواکہ مدینہ منورہ کے یہودی عالم مشرکیین عرب کو جہال اسلام کے خلاف آمادہ بغاوت کیا کرتے ہے وہال احتکام اسلام کے خلاف آمادہ بغاوت کیا کرتے ہے وہال احتکام اسلام کی خلاف آمادہ بغیری کرتے ہے وہال احتکام اسلام کے اس کا کھا تا معاملے کے جس جا تورکو اللہ مادید و بعنی اسکی موت ہوجا وے اس کا کھا تا حلال ہے ؟ حرام ہے راور جس جا تورکو اللہ مادی ویکی گریں ) اس کا کھا تا حلال ہے ؟

رام ہے۔ اور جس جانور تو ہم ماری رہی وی ترین ، اس مان مان سے الترتم یہ ایساجا بلانہ سوال مقاجس سے ساوہ ذہن مسلمان متنا تر ہوسکتے ہتھے . الترتم

نے اس کجروی پرمسلمانوں کو اس طرح متنبہ کیا ہے۔ وَلَا تَا کُلُوْ ا مِسْمَالُوں کو اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَاتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَاتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَاتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَاتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

م ان مانور میں سے مت کھا و جب رالٹرکا نام زیباگیا ہوا ور بلاث بیکن ہ کی بات ہے اور مقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسومہ فدالتے ہیں تاکہ دا مسلمانو) وہ تم سے جست کریں . آیتِ بالایں شیاطین کے وسوسے اور خیال کو لفظِ وحی سے ظاہر کیا گیاہے چونکہ وحی کے معنی ہیں راز اور پوسٹ یدگی بھی سٹ مل ہیں اس سے شیاطین کی اس کا رروائی کو وحی کے لفظ سے او اکمیا گیا۔ ملاوہ ازیں اور بھی آیات ہیں جن میں وحی کے مختلف معنی آئے ہیں.

بہر حال وحی کے ایک معنی خیال اور وسوسہ کے بھی تکل آئے۔ اس طرح قرآن حکیم ہیں وحی کے حسب فیل معنی استعمال کے گئے ہیں ہے۔

دا؛ نطیعت است اره ۲۱؛ نخفیه کلام ۳۷) کشف دیم) الهام ۵۵) مکم (۳) طن و ویم (۷) وسوسه وخیال (۸) وِجدان (۹) نشأ ارا ده (۱۰) ندا دا) کتا ویخرید - (تفسیر ماجدی)

ہم تھے کی اور الم ابن حزم رہ کی خدمت ہیں رجوع ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اے علوم نبوت کے دارت! عور توں کی جانب وحی کے معنیٰ نبوت ، آپ نے کس دلیل سے اخذ کیا ہے ؟

فَالِيَ اللَّهِ الْمُشُتَّكِيٰ۔

معرف من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المات المسلم المات المسلم المات المسلم الم

قرآن علیم نے چندلفظوں میں عیسائیوں کے عقید کا الوہیت مسیح کی ایسی مہا ہ تر دید کی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں۔

مَا الْمُسَينَعُ بَنُ مَرْكَمَ الْآرَكَ مُسُولٌ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبُلِمِ الرَّسُلُ دَ أَمَّنَ صِدِيعً ثَاكَا يَا كُلَانِ الطَّعَامَ الآيد -

( ما نکره آیت <u>عص</u>)

حضرت میں علیہ است ام کے بارے ہیں آگر کوئی یہ معلوم کر ناچاہے کہ فی الحقیقت وہ کربائے تو اِن طلامات سے بالکی غیرمشتبطور پرمغلوم کیا جاسکتاہے کہ وہ ایک انسان مقے ،ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کا شجرہ نسب تک موجود ہے اور جو انسان نے جے ، ایک عورت کے بطن سے بیدا ہوئے ، جن کا شجرہ انسان کے لئے مخصوص ہیں ، وہ سوتے جسم رکھتے ہے ۔ وہ اُن صفات سے متصف تھے جو انسان کے لئے مخصوص ہیں ، وہ سوتے سے ، کھاتے ہے ، گرمی سردی محسوس کرتے ہتے ، اسمایں ہوگ پیاس بھی گئی تھی ، وکھ سے در دے ہمی سابقہ پڑتا تھا ،خوف وا تیر بھی طاری ہوتی تھی ، اُن کو آز ماکش ہیں بھی فرالاگیا۔ اِن سب کے با وجود وہ النہ کے نبی اور رسول بھی ہے ۔

اس قرآئ تفصیل کے بعد کون مقول انسان یہ تصود کرمکتا ہے کہ وہ نوو فدا یا خدائی ہیں سریک یا فدا کا بیٹا ہتے ہوئین یہ انسانی ذہن کی انتہائی گراہی ہے کے بیسائی ، خود اپنی ندہبی کتا بوں ہیں حضرت مسیح علیہ الت لام کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی یا تے ہیں اور بھر بھی اِنضین فدائی سے متصف قراد دینے پر اصراد کئے چلے جاتے ہیں . بیاتے ہیں اور بھر بھی اِنضین خدائی سے متصف قراد دینے پر اصراد کئے چلے جاتے ہیں . حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی اور قیقی سیج کے قائل ہی نہیں جو عالم وجود بین ظاہر ہوئے متھ بلکہ اُنمفول نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی سیج تصنیف کر لیا اور اسکو فیڈ این ایا .

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ .

اب رہا حضرت مسیح علیہ التلام کا ابغیر باپ کے پیدا ہونا یکسی طرح میں خدائیت کی دہیل نہیں ، بن عتی ۔ کیونکہ اِن کی مثال حضرت آدم علیہ استلام جیسی سے کہ التر تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور بھرا پنے کام کن سے دجود بختا ۔

اگرین باپ کے ہونا حضرت مسیح علیہ التلام کے فکدا ہونے کی دلیل ہوتو حضریت آدم علیہ التلام اِسکے زیاد ہوستی ہیں کیونکہ و ہ بغیر باپ و ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ اِنَّ مَنَّلَ عِینِہ عِینَدُ اللّٰهِ کَمَنْیَل اُدَمَ خَلَقَامُ مِنْ مُثَالِیہِ

یُم قَالَ لَکُکُنُ فَیکُوُن . (آلعمران آیت ع<u>قه)</u> بینگ عیسی کی مثال النّرکے نزدیک آدم جبیبی ہے کہ اُن کو

مى سے بنا يا مجركها أسكوكر موجا وہ موكريا۔

حق بات وہی ہے جو نیرارب کیے تھرتم ٹنگ کرنیوالوں سے نہور۔

سكن الله كنوارى مريم كوفرشتوں نے يہ بنارت دى:-اے مريم الله يحم الب ايك فران كى فوشخبرى ديتا ہے اس كا

ام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور الشرکے مقرب بندوں میں شمارکیا جائے گا۔ لوگوں سے کہوارے میں بھی کلام کرے گا اور

ر می عمر کو مینیچ کرمبی اور وه صالحین میں شمار ہوگا۔ بری عمر کو مینیچ کرمبی اور وه صالحین میں شمار ہوگا۔

ریب است کرمریم بولیں یادب میرے بان بچہ کہاں سے ہوگا ۔ یہب دت سنکرمریم بولیں یادب میرے بان بچہ کہاں سے ہوگا

(جبکہ) مجھے کسی مرد نے اہتے تک نہیں لگایا ہے؟

جواب ملا دکذیک) آیسے ہی "اللّم بیداکر دیا ہے جو وہ چاہما ہے۔ جب وہ سے کہتا ہے کہ اسل سے کہتا ہے کہ "ہوجا اس سے کہتا ہے کہ "ہُوجا" سووہ ہوجا تی ہے۔ دال عمران آیت عصابی)

سورہ مریم میں میں بث دت اس طرح ہے:-

میں ہی جب رہ می رہ ہے۔ مریم نے کہا میرے ہاں رہ کا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشرنے حیوا یک نہیں اور میں کوئی بدکارعورت نہیں ہوں۔

فرشة نے جواب دیا دکذلک آیے ہی ہوگا" تیرارب فرما یا

ہے ایساکر نامیرے نئے بہت آسان ہے۔ دمریم آیت ۲۰۱۲

اسی سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ الت مام کے طلب اولا و پر التّرتعالے نے کمفیں سے پی کی بٹ رت دی اسپر بوڑھے ذکریا دعلیہ الت لام ) نے تعجب کا اظہار کیا۔

عض کیا پروروگار، معلامیرے ال الاکا کیے پیداہوگا جکہ

میری بیوی با تخصی اور میں بوڑ معا سوکرسوکھ چکا ہوں ؟

جواب ملا دکذلک) آلیے ہی ہوگا" تیرادب فرما تا ہے کہ یہ تو میرے نئے ایک دراسی بات ہے۔ آخراس سے پہلے میں تجھے پیدا کرچکا ہو

برب جب که توکونی چیز پذتھا ۔ دمریم آیت ۱۹۰۸

مورة زاریات می حضرت ابراسم علیه التلام کوفر شنته ایک فریملم لرکے کی بشادت دیتے ہیں۔

یہ مسئکران کی بیوی سار او تعبب سے چنینی ہوتی آگے بڑھی اولہ

اپتامند بین کر کہنے لگی بوڑھی بانجو کو ؟ فرسٹ توں نے جواب دیادگذلک) آلیے ہی "تیرے رب کاا دشا د ہے و ہلیم ہے سب کچھ جانے والاہے۔ ( ذاریات آیت ۲۹،۲۸،۲۸)

اس سادی تقریر کااصل مقصد عیسائیوں پر اُن کے اس عقید کے علی واضح کرناہے کہ حضر مسیح علیہ السلام ندخدا سفے اور مذشر یک خدا اور مذخدا کا بیٹا جس طرح حضرت ذکریا علیہ السلام کو یمی معجزا نہ طور پرعطا ہوئے جبکہ اُن کی عمر شوسال سے ذائد متی اور اُن کی بیوی فوت مسال کی اور بانجہ بھی الیے ہی مجزانہ طور پرحضرت مسیح بغیر باپ کے حضرت مریم ہو سے پیدا ہوں گے۔ اِس سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ مجھا ناچا ہا ہا ہے کہ اگر بجئی کو ان کی اعجازی ولادت نے اِلا نہیں بنایا توسیح محض اپنی غیر معمولی بید ائش کی بنا پر اِلا کیسے ہو سکتے ہیں ؟ ولادت نے اِلا نہیں جن ابر اہم علیہ السلام کو بیٹے کی بشادت پر ان کی بیوی حضرت سار ہ تعجب سے ہتی ہیں کہ مجھ بوڑھی بانجھ کے باں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میرے شو ہر مجمی اپنی آخری عمر کو پہنے کے بیں ؟

تو فرشتے اُن کوجواب دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا تیعنی بڑھا ہے اور بانجھ بن کے باوجود اولاد ہوگا گیا ہوں اسکے باوجود اولاد ہوگا ۔ اگر جہ عاد تا اس عمر بیں انسان کے ہاں اولا دبید انہیں ہوتی نیکن السر کی قدرت سے ایسا ہونا بعید نہیں ہے۔

اس وضاحت کے بعد سیّدہ مریم کو جو بٹ ادت دی جارہی ہے کہ اے مریم التّر تنجکو بیٹے کی بٹ ارت دیتا ہے جس کا نام سیچے عیسیٰ بن مریم ہوگا،

اسپرستیدہ مریم کے تعجب پر فرشتے کا یہ کہنا کہ ا<del>لیاسی ہوگا</del>۔اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تیرے ہاں بڑکا ہوگا یا وجود اسکے کہ تجھے کسی بشرنے نہیں خیوا ہے۔

الغرض ستیدہ مریم کوسفی مواصلت کے بغیر بتی پیدا ہونے کی بشارت وی گئی متی اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات بہی تتی کہ مریم متی اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات بہی تتی کہ مریم کے بال اُسی معروف فطری طریع لیقہ سے بچہ بیدا ہونے والا مقاجس طرح و نیا بیس عور توں کے بال ہواکر تاہے تو یہ سادا بیان نعوذ بالتہ قطعی مہل مقیر تلہ جوسور ہُ آ ل عمران کے چو تتے دکوع سے چھطے دکوع تک چلاگیا سے اور وہ تمام بیا نات بھی بے معنی قرار پاتے جو ولا دیم سیم کے باب بیس قرآن کے دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت کے بطالتالم

سون متی اور اُسن الله "اور اُسن الله" اسی وجہ سے بہما خفاکہ اُن کی بیدائش غیر فطری طور پر بغیر باپ کے بہوئی متی اور بہودیوں نے سیدہ مریم پر الزام بھی اسی وجہ سے لگا یاکہ ایک لڑکی غیر شادی محتی اور اُس کے ہاں بچہ بیدا ہوا اگر بیسرے سے واقعہ ہی نہ تھا تب اِن دونوں گر دہوں دیمجہ و ونصاری کے خیالات کی تر دید میں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہتم لوگ غلط کہتے ہو۔ وہ لڑکی شا دی شدہ تھی ۔ فلان خص اس کا شو ہر تھا اور اُسی سے سیلی پیدا ہوئے تھے۔ بہت مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی ، جس سے بات میں مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی ، جس سے بات مسلم مینے کے بھائے اور اُلی ماری کے اور اُلی ماری کے اور اُلی ماری کے دیائے۔

نیزولادت کے وقت سیدہ مریم کا اپنے جائے اعتکان سے دورجنگل کی طرف مکل جانا خو داس بات کی بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ التلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہے۔ اور اگر سیدہ مریم شادی شدہ ہو ہیں اور شوہ رہی سے ان کے بال بچہ پیدا ہورا ہو اگر کو کئی وجہ نہ تھی کہ میکے اور سسرال سب کوچھوڑ جیاڈ کر زجگی کے لئے تن تنہا ایک وور دراز مقام پرکیوں جی جائیں ؟

مچرٹ دی شدہ لڑک کے ہاں جب بہلا بچہ بیدا ہور ہاہوتو وہ چاہے تکلیف کتنی ہی ترجے اور پرلیٹ ان ہو عزیز وا قارب سے دور نہیں ہوسکتی ۔ یہ ساری فصیل اس بات کوظا ہر کر دہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ الت لام کی ولا دت اس عام طریقہ سے نہیں ہوئی جو عور توں کو سیش آتی ہے دمین صنفی مواصلت کے ساتھ )

پس جولوگ قرآن کو الٹرکا کلام مانتے ہیں اور مجرحضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ ثابت کر ناچاہتے ہیں کہ اُن کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی متی وہ لوگ گو بایہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ الٹرتعائی اظہار ما فی الضمیر اور بیانِ بڑما کی اتن قدرت میں نہیں دکھتا جنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں۔
کی اتن قدرت میں نہیں دکھتا جنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں۔
تَعَاٰلَی اللّٰہُ عَکَاٰ یَکُوٰدُنَ عُلُوً اَ کَیْدُواْ۔

السرى با اوب بندبال المستده مريم كى والده ستده طران د قرآن ذبان ين السرى با اوب بندبال المستده مريم كى والده ستده طران د قرآن ذبان ين يه وُما كررى بن المسترة و عمر المسترة و كاربى بن المسترة كاربى بن المسترى نذر ان الى المسابقة كى ج

میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزادر کھاجائے گا (ہرقسم کے دنیوی کاردبارے اور تیری ہی خدمت اور عباوت کے لئے وقف رہے گا۔) سوتواے الشریہ نذلہ مجھ سے قبول فرالے کیونکہ توخوب سننے والا خوب جاننے والاہ (سننے دا میری دعا وُں کا جاننے والا بیرے اضلاص کا)

والدہ مریم کی توصید پرستی ، اخلاص ولِنَّہیت منا جات کے تفظ لفظ سے نمایاں ہورہی ہے انٹر والوں اور النِّر والیوں کو اپنی اولاد کے لئے فکر اُن سے دینی وا خلاتی تخفظ کی ہوتی ہے ۔ اور برای اور النِّر والیوں کو این اولاد کے لئے فکر اُن سے دینی وا خلاتی تخفظ کی ہوتی ہیں۔ برجی کہ النِّر والوں کی طرح النَّر والیاں بھی اپنی دُعاوَں میں کس ورجہ بااوب ہوتی ہیں۔

فرین تیک طیبہ کے خالوہ و تے تھے۔

سیدہ مریم کے والد صفرت مرائی کے انتقال کے بعد مسجد اقصے کے خالوہ و تے تھے۔

سیدہ مریم کی سرواری حضرت ذکریا علیہ الت لام کے حصّہ بیں آئی۔ آپ ایک توسیدہ مریم کے خالوہ و تقیدہ مریم کے خالوہ و تقدیم سیدہ کے سروار بھی ہتھے بسجدا قصلی کیئے وقف شدہ معصوم مریم کی تربیت و گھرانی الترکی طرف سے آپ ہی کوسپروکی گئی تھی۔

مریم کی تربیت و گھرانی الترکی طرف سے آپ ہی کوسپروکی گئی تھی۔

مسجدا قصلی سے خالوں سے دسنے اور عبادت کرنے کے لئے سکل امسی کے کے سے مادی کے دیتے سکل امسی کے کہانے کے لئے سکل امسی کے کے دیتے سکل امسی کے کے دیتے ہوں۔

مسجداقصیٰ کے خادموں کے رہنے اور عبادت کرنے کے لئے ہیکل دمسجد) کے اور عبادت کرنے کے لئے ہیکل دمسجد) کے اور عراف کی جا تھا۔ انہی ہیں سے ایک ججرہ معصوم مریم کا مقاصمیں وہ شغول عبادت رہتیں ۔ حضرت ذکریا علیہ التلام ایک تو یوں بھی سروا دِفقام مقے اور اس چیٹیت سے ہرفادم و خادمہ کی گرانی دکھنا آپ کے فرائف میں واخل تھا اور مجرستیدہ مریم کے تو آپ عزیز قریب بزرگ سر رہست بھی تھے۔ فرائف میں واخل تھا اور مجرستیدہ مریم کے تو آپ عزیز قریب بزرگ سر رہست بھی تھے۔ ان کے جرب میں قددة آپ کی آمد ورفت رہا کرتی محق ۔ آپ جب بھی بھی سیدہ مریم کے باس جو کے میں آتے تو آن کے باس ترو تازہ میوے موجود پاتے۔ ایک بار بولے اے مریم کے بیس جسکو کیا ہاں ہے جو اس مریم کے بیس جسکو کیا ہاں ہے جو اس ماریم کے بیس جسکو کیا ہاں ہے جسل کہاں سے تھے لی جاتے ہیں ؟ وہ بولین یہ النگر کی طرف سے آجاتے ہیں بیشک اللہ جسکو کیا ہات ہیں بیشک اللہ جسکو کیا ہات ہیں بیشک اللہ جسکو کیا ہات ہیں جسکو کیا ہات ہیں بیشک اللہ حسکو کیا ہات ہیں جسکو کیا ہات ہیں جو دیا ہے۔

حضرت ذکریا علیہ الت لام اس وقت بک بے اولا دیتے۔ اس صالح الوکی کو دیکھے کے اس صالحہ لوکی کو دیکھے کر نظرةً اِن کے دل میں اپنی وہ آرزورقت کے ساتھ پیدا ہوئی جو وارثِ نبوّت کے لئے و عصد درازے قائم تھی۔ جس طرح الٹر تعالیے اپنی قدرت سے اس کو شدنشین لاکی کورزق

ہدایت کےچراغ

پہنچار ہاہے اہمیں امید ہوئی کہ الشرقعالے جائے واس بڑھاہے ہیں بھی اِن کوا ولاو دے سکتاہے۔

بہرمال حضرت ذکریا علیہ الت لام نے اپنے رب کو بیقراری کے ساتھ پکارا ہے۔ پُرور دگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولادعطاکر توہی وُ عاکما

منن والاسع " (العمران آيت عصر)

یعنی مجے بھی اپنی عامیت سے اسی طرح دے جیسے یہاں بلااسباب ظاہری ترو آزہ میوے پہنچے رہے ہیں۔ اولاد کی خواہش ایک امرطبعی ہے اور زُر بر کیا کمالی زر کے بھی خلاف نہیں۔ قرآن مکیم نے بار بار پنجیبروں کی زبانی اس قسم کی دعائیں نقل کی ہیں۔

وه ندام به حقیقت سے کتنی و در بین جنھوں نے بیوی بچوں کو ہر حال ہیں جُنجال اور دنیاطلبی قرار دیاہے بہماری مشریعت اسلامیہ نے اولا دکی خواس کو سنّت انبیا کو صدیقین بتا یاہے میں توستفل عنوا نات طلب اولا دکے فضائل میں موجود ہیں۔

البتہ یہ حقیقت صرورہ کے کھر ون اولا دللبی مقصو ذہبیں ہوتی اہل النگر کی نظر میں ہوتی اہل النگر کی نظر میں ہوتی اہل النگر کی نظر میں ہوتی اہل النگر کی نظرت پر بہر حال رہتی ہے۔ اس لئے حضرت ذکر یا علیہ است لام نے عض اولا دہی نہیں چا ہا بکہ فیریت تی تیک اولاد کی درخو است کی جو اُن کے بعد اُن کی دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھے۔ کو جاری درکھے۔

آشیات کرامت عشد تقایران قاد الآیه دمریم آیت عظم عشد تقایران قاد الآیه دمریم آیت عظم جب می زکر یا مریم کے جمرویس آتے توان کے پاس کوئی چیز

کھانے کی پاتے . دمثلاً ترو تازہ میوے اور مشروبات) ستیدہ مریم آکر نبی تقیں جیسا کرسلف سے ایک طبقے کی رائے ہے تو یڈیپی رزق معجزوا در آیت شمار ہوگا۔

اوراگر وہ نبی نہیں بلکہ صالحہ اور ولی النّد خاتون تقین جسمیں کسی بھی اہل علم کا اختیلات نہیں ہے تو یہ بین رزق میکر امت "سمجھا جائے گا۔ اسی بنا پرمِقَفَّین اہل سنت نے آیت ندکورہ کو کرایاتِ اولیار'' سے اثبات بین نفقِ قطعی قرار دیاہے ببیباکہ قرآن کی بفن دگیر آیات سے بھی ثبوت ملتاہے۔

السُمْكُ الْحُمْلُ وَإِذْ قَالَ عِينَىٰ بُنُ مَرْيَمَ يُبَيِّي اِسُوا مِيْلَ إِنِي الْمَوْلِ الْمِيلُ الْمِيلُ مُصَدِّةً قَالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ مَنْ النَّيْرِ النَّذَى مِنَ المَنْرَا النَّذَى النَّيْرِ النَّذَى النَّمْرُ النَّذَى النَّذُى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذَى النَّذ

(الصف آيت علا)

اوریاد کروعیسی بن مریم کی وہ بات جوامخوں نے کہی تھی کا ہے بین اسرائیل میں تمہاری طرف الشرکا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا بہوں اس تورات کی جومجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشادت دینے والا بہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گاجس کا نام احد بہوگا۔

نبی کریم می النگرطیبرولم کے تعاد فی سلسلہ میں قرآن حکیم کی یہ آیت نہا بت اہمیت رکھتی سے اور یہ ایک ایساا ملانِ عام مقاجو نزول قرآن کے وقت پوری عیسانی ونیا کے لئے ایک تحدیمی دچینجی کی حیثیت رکھتا تھا۔

نبی کریم کی الندعلیہ وہم کی بعثت کے وقت فاص طور پر ہجرت کے بعد مربینہ طیتہ ہیں جہاں یہ سورت ناذل ہوئی ہے یہو و اور عیسا نیوں کی ستقل آبا ویاں تفین نہی کے درمیان یہ آبت بڑھی گئی جسمیں بغیر سی ابہام کے واضح طور پر حفزت سیج علیالسلام کی یہ بشارت نقل کی تخی ہے۔ تاریخ شا بر ہے کہ حضرت علیہ الت لام کی اس بشار کی یہ بشارت نقل کی تاریخ شا بر ہے کہ حضرت علیہ علیہ الت لام کی اس بشار پرجب کو قرآن تھیم نے نقل کیا ہے نہ یہو دیے تعجب سی نہ نصاری نے انکادی جبہ یہودی پرجب کو قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک بین تھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔ اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک بین تھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔ اور عیسانی دنیا ہراس موقعہ کی تاک میں تھی کہ قرآن تھیم کو غلط تا بت کیا جائے۔

مجلاید کیسے مکن مقاکر قرآن کیم حضرت عیسی علیہ است لام کا آیک اہم اوز صوصی اعلان ثانع کرے اور اسپر کم ازمح مدینہ طیت سے عیسائی خاموش اور زبان بندم وجائیں ال

يه بات اليبي ندمتي كه اسكونظر اندازكر وياجاتا يا اسكوغير البمسليم كراياجاتا . بير

آیت توعیسائیت کی ساری بنیاد کو متزلزل کرنے والی تفی ، اُن سے لئے ایک کھلا چیلنے تفا ،
ایک للکار سخی ، ایک الیبی بات تھی جوعیسائیوں کی بیند اُڑا دیئے کے لئے کافی تھی ۔ اِن سب
سے باوجو دعیسائیوں کو یہ جُرائت نہ ہوئی کہ وہ نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ ولم کی خدمت میں آتے اور دعوسی کر بیسطنے کے حضرت سیج علیہ الت لام نے اپنی زندگی ہیں ہمی بھی ایسی کوئی بشارت ہیں دعوسی کی بیسائیوں کوئی بشارت ہیں دعوسی کری ہیں ہمی بھی ایسی کوئی بشارت ہیں دعوسی میں اسے ہیں۔

دی اور مذہم اُن کی کتاب انجیل میں الیسی کوئی تفسر کے بیائے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بلکہ بیقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ زولِ قرآن سے وقت ہیر بات معلوم میں میں میں میں اس کا کہا جا سکتا ہے کہ زولِ قرآن سے وقت ہیر بات

مشہور دمعرون بھی کرحفرت مسیح علیہ الت لام نے اپنے بعد ایک عظیم نبی ورسول سے آمدگی اطلاع دے جکے سخے اور انجیل مقدس ہیں بھی اس کا تذکر ہ موجود مقا اور بہت سے نیک فطرت عیسائی اس نبی موعو و کے انتظار ہیں سختے اور لبون تو تلاش میں اپنے ملکوں سے کل چکے سختے ۔ جنمیں مشہور عیسائی عالم عبد اللّٰہ بن سلام اور سلمان فارسی اور نجران کے عیسائی علمام کی ایک جنمیں مشہور عیسائی علمام کی ایک بڑھی جناعت شامل ہے ۔ اور اِن سب سے بڑھی و ہُٹ ہور زمانہ واقعہ ہے جسمیں حبشہ کے بہاجرین صحابی کو بخاشی باور ن اور نے اپنے در باریں طلب کیا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کیا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کیا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کیا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب

نبى كريم ملى الله عليه ولم كى تعليمات سنى السكے بعد أس نے يہ كها موحمًا يكم وبيمن جِنْنَهُ مِين عِنْدِ عِلَى أَشْهَاتُ أَنْهُ وَبِهِنْ جِنْنَهُ مِينُ عِنْدِ عِلَى أَشْهَاتُ أَنْهُ وَمِنْ

اللَّهِ وَأَنَّهُ الَّذِي لَكِ يُحِدُ فِي الْمِنْجِيلِ وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّدَ بِهِ عِيسَى

بن مريخ در المداحد)

ان سب نے اُس بات کی تصدیق کی جبکو قرآن کیم نے نظل کیا ہے ، اور آپ کی ذات

با بر کات میں اُن علایات کو یا یا جس کا تذکر ہ انجیل مقدس میں وہ موجود یا تے ہتے۔

قرآن تکیم کی اس آیت میں نبی کرمیم ملی الٹی علیہ ولم کا اسم گرامی اُٹمکٹ ننقل کیا گیا جستا ہے۔

"ماریخ سے بیمی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی التّدعلیہ ولم کا نام مبادک صرف محدم میں نہ تھا بلکہ آخمکڈ مجھی تھا ۔

حضرت الوموسى اشعري كى روايت بكرات نه فرايا:أَنَا مُحَمَّدُ وَإِنَا أَحْمَدُ وَإِنَا الْحَايِثُ وَ

میں محمد مہوں اور میں احمد ہول اور میں حاشر ہوں۔

اسی مضمون کی روایات ا مام بخاری ، ایام بالک اسلم ، دارمی ، تر مذی اور نسانی دو \_نے با مسلم ، دارمی ، تر مذی اور نسانی دو \_نے باہ بارک ہوتا ہوں کروہ الشرکے دیول ہیں بیدوی ہیں جنگا تذکرہ کی ا

مقل کی ہیں کتب فکورہ کی مراجعت کرنی جائے۔

بى كرىم ملى الشرعكية ونم كايه اسم كرامي صحابه كرام بين معروف عقاء چنانچه حضري<del>ت</del> حسّان بن تابت کا پیشعر کتب مدیث میں ملتا ہے:۔

صَلَّى الْإِلْهُ وَمَنُ يَعُعُتُ بِعَدْشِهِ وَالطِّيبَوُنَ عَلَى الْمُبَادَلِهِ أَحْمَلًا

الشُّرتِعالُ اوراُسِكَ ما ملانِ عرشَ فرشْے اورسب پاكيزه بستيوں نے بابركت احمدٌ بر در و دمجيجا ـــــــ ا مام بخاری این کتاب تادیخ صغیری روایت معل کرتے ہیں کہ ملی بن زید فراتے

مِين كَنْواجِ الوطالب يرشعر بِرُساكرت مقر:

وَشَقَّ لَمُ مِن المُهِم لِيُجِلَّمُ فَنُوالْعُرُشِ تَحْسُودُوعَ الْكُمْ الْعُمَّالُ

الترني اين نام پاک سے آپکانام بايا اكعظمت فاهر بورليس عرش والامحمد دسے اور آپ محتري د فتح البادى جهمتش<u>م)</u>

علامه الوجعفر بغدا دى المتوفى سصيمة في كياس كرحضود أكرم كى بعثت سے ملح کل ساّت آ دمی اس نام سے گزرے ہیں ۔ اِن ہیں ایک محد بن سفیان بن مجاشع کی با ہت میہ لکھا ہے کہ اِن کے والدنے ایک شامی راہب سے پہی سنگر کہ آیندہ پیمبر کا نام محمد ہوگا پہ نام اینے لڑکے کا رکھ ویا۔

احمد کے دوسعنی آتے ہیں۔ایک وتشخص جوالٹرکی سب سے زیا وہ تعربی کرنیوالا ہو۔ د وشرك معنی - و شخص حبكی ست زياد ه تعريف كی گئی مهو يا بندوں بس سب ہے

زياده قابل تعريب بو.

قرآن طیم میں آپ کا اسم کر اس محمد مجی آیاہے:۔ وَمَا مُحَمَّدُ أَلَا رَسُولُ وَمَا مُحَمَّدُ أَلَا رَالِ عُمِانِ آيت عِلانًا) محد كفظى معنى ويحص بنكى مرح بهت باركى كنى بوياجواعلى صفات كامجوعه بو-

(دائب عردات)

تاریخی طور پر تابت ہے کہ آپ سے پہلے عرب میں اس نام کارواج بہت ہی شافروناور مقاء صاحب قاموس نے لفظ حمد سے ایک معنی تضار الحق مجی کھے ہیں. لہذا محد سے معنی وہ ذات جس کاحق پوراکردیا گیا۔ بینی قدرت کی جانب۔سے نوع انسان کوجس جس سرحد کال تک پهنچا نامقصود به و وحضرت محرصلی النّرمِليولم پر بود اکرد ياگيا ہو۔

حقرت حتان بن ثابت يوں مرح سرام وقتے ہيں۔

وَاجْسَلَ مِنْكَ كُمُ تَلِدَ الْمِسَاءُ كَانَكَ نَدْخُلِفَتُ تَكَانَكَ ثَدُخُلِفَتُ مَنَى الْمُسَاءُ

كَانْكُ نَدْ خَلِفَتَ مَنَا نَشَاهِمُ اورآپ میساسادب جال سی تورث بیدانها

اور اپ میت سارب بران می ورت بید مید گویا آپ اپنی خوام ش ورشنی کومطابق پیدائے گئے وَٱخْسَنُ مِنْكَ أَهُ تَوَقَطُ عَيْنِ خُلِقتُ مُبَدَّهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی ہیں دیکھا آپ ہر ہرعیب سے یاک صاف پید اکتے سے

صاحب قاموس نے محد سے ایک معنی بیعبی کتھے ہیں :۔۔

هُ مَنَدُهُ اللَّذِي يُحْسَدُ مَرَّةً الْبَعْدَ مَرَّةً إِ يعنى جبكى تعريف كوس فسله مجنى فتم ندجوا بو-

صاحب قاموس نے محد کر سخت تن سمجھا ہے جسکا فاحد مبالغدا در کر ارہے ہین کسی کام کوالیے طور پر پورا ہونے کوظا ہر کرے کہ کوئی جزرانتروک مذہر جیسے فَتَنَا مُن اَلَّهُ بِینَا لَا مُنْ اِن مکڑے کیا کوئی جزوبا تی ندر ہا۔

مذہبماری بزم خیال میں بذو کان آئینہ سازمیں البتہ فارسی زبان میں اس عنوان کو اس طرح ا داکیا گیا ہے۔ ریست کرنے میں مصرف

آ فاقِها گردیده اَمُ مِهِرِبَهَال دریدُم ام ز بسیارخوبال پژامُ لیکن توچیز کودگیری وصلی ۱ دانم عظ سیّد المدسلین وخانم المنبیّین وعلے آنه واصحاب اجسعین -



العمر المعمر المنظية ولم كى وفات كے بعد جند حضرات نے سیدہ علی الشرعلیہ ولم كى وفات كے بعد جند حضرات نے سیدہ علی کریم ملی الشرعلیہ ولم كے علی منظم کی الشرعلیہ ولم كے افلاق وعادات كے منعلق كريم فصيل بيان فرمائيے۔

سيده عائث مستريقة را في تعجب سے يوجها كيا تم قرآني بي ريقي

اُن لوگوں نے جواب دیا ہاں سرور پڑھتے ہیں! فرما یا کہ آپ کی بوری زندگی قرآن ہی تو بھی۔ دمیعٹی قرآن محیم کے جو تھا صنے ہیں وہ آپ کی عملی زندگی بیس موجود تھے۔ قرآن کلام الٰہی ہے اور خاتم الانبیار اُسکے مہبط اور اُسکے اولین مخاطب ہیں قرآن مرشد و ہدایت ہے اور محدرسول الٹوسلی الٹر طلیہ وقع راشد و ہادی ہیں۔ قرآن دعوت و پہنام ہے

ا ورنبي أكرم أسطح داعي وسيغير بي.

اس کے قرآن تکیم کا ہرجیلہ اور اُسکی ہر آیت کسی جیٹیت میں اُپ کے اخلاق وصفات سے علق رُصتی ہے توا ب کس طرح یہ بتا یا جائے کہ قرآن مکیم میں آپ کا ذکر جسیل محتنی مگہ تا ہے۔

البنة فران ملیم نے بن آیات میں آپکے اسمارگرامی یاصفاتِ عالیہ کا خصوصیت سے ساتھ وکر کیا ہے یا آپ کو اینا آپٹی النیسی اور یا آپٹی النیسی کا النیسی است کے اسمار کی ساتھ وکر کیا ہے یا آپ کو اینا آپٹی النیسی اور یا آپٹی النیسی کی شفصیل قرآن ملیم کی (۱۱۲) سور توں میں مختلف مقامات پر ملتی ہے۔ ذیل میں وہ اسمار وصفات ورج کئے مانے ہیں :۔

(١) \_ عُمَّ مَّنَ \_ أَنْ عَد ان أيت عظله احذاب أيت على سورة عن أيت عنه الفقع أيت

(٢) \_\_\_ آخــ تركر \_\_ القيف أيت علا.

جقدود س س عَبِنَ اللّه \_\_\_ الحديد آيت على الجنّ آيت علاء الكبَّف آيت علاء م \_ شا ها النقع آیت مد ، الآحزاب آیت مد ، الآحزاب مُبَينَةِ فَي الْآحزابِ آيت عصى ، الفَح آيت ، الفَرقان آيت ، الفَرقان آيت ، الفَرقان آيت ، الله على . ٧ \_ بَيْفِ لِينَ الْآمَرِ ان آيت عيدا ، بهود آيت علاء تباآيت عيدا، فأطرآيت مين ، البقرة آيت ٨ \_ نَيْنَ بِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّمُوا فِي أَيتِ عِنْهُ اللَّهُ وَالِهِ آيتِ مِنْهِ ، بتود آیت علا، الحجرآیت عدم، فآطرآیت علا، علا، علا، علا، علا، الفتح آيت عد، الذاريات آيت عنه ، مك ، آلملك آيت عد، عله ، علا، علام، القرقان آيت ماه ، البقرة آيت عالا ، سبآيت عنه ، عنه ، احقات آيت عاه . ٨ \_ من من كري \_ سورة الغاست آيت علا-٩ \_\_\_راج مناري الآفزاب آيت ملكا. ١٠ \_ - دَاعِلُ لَكُ للله \_ الآحزاب آيت عصم التَّفاف متا. ال حصورة بوك مناء الماستين مين مستره توبرات عدا سا \_\_ رُعْدُ و في \_\_ سورَه توسر آيت عشدا. الم السب سي حيد على التوره توبه آيت عميا. 10 - أمير على ستوره وُفان آيت عمله ١٤ \_\_ دينو من سوره مائده آيت عطا-

44 \_\_\_نعت مَن هِ \_\_\_ سوره لَقَره آیت عامی النحل آیت عصه. ١٨- ها د ي سوره روم آيت ساه. 14\_ كي حكت المسيوره آبيار آيت عكنا. ٢٠ \_ طلب المساورة الحداثات عل ۲۱ \_\_\_ ياست \_\_ سور ه كين آيت عل ٢٢ --- ألمُسزَمة لي سوره تمزّل آيت عك ٣٧ \_\_ أَكْتُ تَا نِنْدِهِ \_ سوره مَدَثر آيت عل الم الم المستن من المن سور والمل آيت عاد وس آيت على علاد

٢٥ \_ خَمَا تَمَ اللَّبِينَ \_ سوره احْزاب آيت عنك

علا، مدا، ملا، ملا، ملا، ملا، ملا، منه، منه، ملاه، ملاه، مقريم آيت على علا، مد، مله، طلآق آيت على الممتحد آيت ملا.

المناه داملة داملة داملة داملة دملة دملة دملة دملة دالله دا

عدة ، معلا ، معلا ، لقرة أيت عصما ، معلا ،

۲۸ - شره من المحرة آیت منظا، نبار آیت منظ ، النخل آیت مدی ، المج آیت مدی . ۲۹ - عرف الفرقان آیت میل استرام آیت میل ۲۰ - میل استرام آیت میل . استرام آیت میل .

قرآن يحيم اوراحا ديث صحيحه مين نبي كريم على الته عليه ولم سح جن صفات ا وراسمار كا وكرب اسير

علماراسلام نے منتقل کتا ہیں کھی ہیں ، غالباً ان ہیں علاّمہ ابن دحیة میلے بزرگے ہیں ہمنے ہیں جنموں نے اس عنوان پرسب سے بیلے کتاب مزنب کی ۔

ان کے علاوہ ا مام ابن کُشِراور محدّث بیبتی اور ابن عساکر جیسے محدثین نے اسس سلسلے کی جمام احادیث اور آثار کو جمع کیا ہے جسیس آپ کے اسمار اور صفات والقا ب مُرکور ہیں مِسْتہ ہور محدث ابو بکر بن عربی شخرخ تر مذی ہیں اُن کی تعداد چونسٹھ (۱۹۴) شمار کی ہے۔ بعض نے ایک ہزاصفات تک کی ہے۔ بعض نے نمانوے دہ ۹) اور بعض نے ایک ہزاصفات تک طماد کیا ہے۔ مگریہ کثرت اس لئے بھی ورست نہیں ہے کہ اس شمار میں اُن تمام انسابات کو مجمی شال کرایا ہے جوکسی مناسب حال آپ کی جانب منسوب ہیں۔ اگر چہ بحیثیت اسمار وصفات یا القاب اُن کا اطلاق آپ کی واب اقدس پر جیج نہیں ہوسکا۔ مثلاً آپ نے المبیار کم اور اینے درمیان صفت نبوت سے تعلق کو طاہر کرنے اور ختم نبوت کو واضح کرنے کے لئے خود کو قصر نبوت کی آخری لَبنہ این این کا طلاق کو اس انساب کو آپی ایک صفت اللَّبنہ ہوگا۔ سمار وصفات مور کی تیا سے مقاد کیا ہے۔ جو میقینا ایک حقیقت ہے لیکن اِس کا اطلاق فات نبوی پر درست نہیں ہوگا۔

بخاری کی ایک حدیث مرفوع میں آپ کا یہ ارمٹ دمنقول سے ارتباد فرا یا میرے مرادی کی ایک حدیث مرفوع میں آپ کا یہ ارمث دمنقول سے ارتباد فرا یا میرے

ا المام الى :- محمل المحمل المحمل المعنى لفروشرك مثان والا المحاشر ريعنى قيامت المي نام الله المحاشر ريعنى قيامت المي مام المام المري آخرى بغير

مہرمال محداور آخمد رصلی اللہ ملیہ وقم) توآپ کے اسم گرامی ہیں اور باقی اسمار صفات یا القاب ہیں۔ قرآن مکیم ہیں آپ کے نام پاک سے انتساب سے ایک سورت کا نام محدے جسکے مشروع ہی ہیں آپ کا یہ اسم گرامی موجو دہے ، اور سورہ صف ہیں اسم احد ندکو دہے۔

ا وریخقیقت بھی قابل ذکرہے کہ آپ کے یہ اسمار وصفات بھی یا اصحاب واحباب کی عقیدت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکران اسمار صفات کا آپ کی عملی زندگی اور طبیعت

و فطرت سے ساتھ بہت گہرا تمعلق ہے جیسا کہ آج سنے اپنے آپ کو حاجی دکفروشرک کوٹ نے والا) اورحایشروعا قب ظاہر فرط یا ہے حقیقت کا اظہار ہے۔ یاسٹ لاً محکد اُس ذات کو کہتے ہیں جیجے تذکرے نوبی ولی کے ماتھ ہمیشہ ہوتے ہوں ۔ صاحب قاموس نے محد کے ایک معنی بیمبی لکھے ہیں وہ ذات جسکی تعربین کوسلسلہ

فبحنى فتتم بذم بوام وي اس اسم گرامی میں انبیار سابقین کی بشارت اور تقبل میں تذکرہ کا سے حیات کی جانب استارہ ہے ، اسی طرح احمد کا اطلاق اُس ذات پر ہوتا ہے جوسب سے زیاوہ حمدالني كرتا بويا آس خصيت كوكها جاتا ہے جبكى سب سے زياد د تعريف كى تمي بوريہ بروق اسم گرامی آپ کی عبدیت کاطرکو طا ہرکرتے ہیں بلاسٹ بہ آپ خدا پرست انسانوں سے لیے مُبَتَثَرُ ولَبَتْ بِيرِ ہِنِ اور فتنہ جُومفسدوں سے لئے مُنذِر وَنذیر ہیں۔ روزِ قیامت صاوق و کا وب وونوں پرست ہروست ہیدیں حقیقت طلب کرنے والوں کے لئے آمی مذکر دناصح ، میں را وحق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لئے ہاتی اور خدا بنرار انسانوں کے لئے دائنی ہیں۔ آپ کا وجود کا بنا سے لئے رخمتہ سے جہل وسٹرک سے لئے نورہیں اور پیغام البی کے لئے نبی ورتبول ہیں مصاب وآلام میں عزیز ہیں اور نوع انسانی کی حیات سے لئے آؤن ورحیم ہیں۔ آپ کی صداحق ہے اینی دات میں الفیادق والآئین خداکے آخری بیغام کے حامل ہونے کی وجرسے خاتم النبین اور فسرنبوت کے تسراج منیر، فاتح عالم ہونے کے باوجود گدائے ملی پوش ہیں اس لئے مزّ مل اور مَدَ تُرْمِي بِي. الله حرصل وسلَّم و بأس له عليه -

أنجدخو بال مهمه دارند توتنهما وارمي یہ چند اسٹ ارات ہیں جو آپ کی ذات وصفات سے اظہار کے لئے شہاوت ویتے ہیں کہ آمیے کے یہ اسمار وصفات آیے کی ذات کے لئےسب سے بڑنے ٹنا ہر عدل" ہیں۔

> بِثَ رَاتُ اللَّيْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ اللَّهِ يَنَا لَيْكُ مُ مِنْ كِتَابِ دَّحِكُمَةٍ ثُغَرِّجًا ثُو كُوْ رَسُو لُ مُّصَدِّقُ لِنَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَكَتَنْصُرُ نََّهُ اللّهِ.

اور و و وقت فابل ذکرہ جب الشرتعالیٰ نے تمام ہیمبروں سی دعالم ارواح میں) عہد لیا کہ میں تم کوجو کچھ کتاب اور حکمت عطا کروں تھی جہارے پاس میں تم کوجو کچھ کتاب اور حکمت عطا کروں تھی جہارے پاس ہیں تم پاس و ہ بین ہیر آئے جو اِن کتابوں کی تصدیق کرتا ہوجو تمہا رے پاس ہیں تم اُس پر ضرور ایمان لانا اور اُسکی ضرور مدوکرتا .

رسم استرنے فرمایا کہ تم اس عبد کا اقراد کرتے ہو؟ اور اسکومیرا اہم عبد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ سب نے جواب و یا بیشک ہم نے اقراد کیا۔السّر نے فرمایا اب تم اس عبد پرگوا ہ رمیا اور میں بھی تہمادے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔

قرآن کیم کی زبان بیس برآیت آیت بیتاق که کان ہے۔ حضرت عبد اللّه بن عباسٌ اور صفرت علی خ فرماتے ہیں کہ اس آیت ہیں جس عہد و پیمیان کا ذکر ہے وہ عالم ازل دعالم آخرت کی ایک ہم ہم کا واقعہ ہے جہاں مبعوث ہونے والے تمام انہیار ورسل کی ارواح کو جمع کیا گیا اور اُن سے یہ عہد لیا گیا کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئیں گے جو تمہاری کنا بوں اور شریعتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے بتم اور نہماری اُمتیں اُنہر ایمان لانا اور اگر اُن کا زمانہ پاؤ تو اُن کی مجر لور مدد مجی کرنا۔

اس عہدو پیمان کاسب نے اقرار کیا۔ اور دنیا ہیں جب کوئی نبی مبعوث ہوئے تو اسمفوں نے اپنی اپنی استوں کو اس عہد کی یا دنازہ کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیار ورسل کے کتابوں اور صحیفوں ہیں اس قسم کا وکر کمٹرت ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے

بندول سے تین قسم کاعہدلیا ہے۔

بیروں سے یق مم الا مہار نیا ہے۔

ایکٹ کا وکرسورہ اعراف آیت مراہ ایس اکسٹ بر بیکٹر کے تت کیا گیا ہے۔ اس
عدکا مقصد یہ مظاکرتمام بن نوع انسان اللّہ کی وات اور اسکی ربوبیت پراعتقا ور کھیں۔
ورسترے عہد کا فرق الله آخذ آلا اللّه میں کیا گیا ہے۔ یہ عہد صوف اہل کتاب کے علمار سے
وکہ تک تھ کہ نوع کو مرجہ پائیں بکہ صاف صاف واضح طور پراوگوں سے بیان کیا کریں۔
سیا گیا متعاکہ و وحق کو مرجہ پائیں بکہ صاف صاف واضح طور پراوگوں سے بیان کیا کریں۔
مغیر اعہد آیت بیٹا ق ہے۔ جسکی تفسیراو پرگزری سے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت
مثاق میں شکر جانے کہ فرس سُول کے مرا و نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم ہیں کیو تکہ عالم و نیا ہیں کوئی
مجمی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پرایمان لانے اور آپی کا ئیدونصر سے

کرنے کی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر آپ کی بعثت انبیار کے زیانے میں ہوتی تو اُن سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیار آپ کی امت میں شمار ہوتے ۔ چنا بنج ایک عدمیث میں خود آپ کا ادمت دمنقول ہے :۔

اگر آج موسی دهلیدالت ام مجی زنده موت تو اُن کوجی میری انتها ع کے علاوہ کوئی چارہ مذبحقا .

ایک اور حدیث میں ادشاد ہے کہ آخری زیانے میں جب دعیسیٰ) دعلیہ السلام) نازل ہوں گئے تو و وہ میں قرآن حکیم اور تہمارے نبی (محصلی المنر علیہ و لم) ہی سے احکام پڑمل کریں گئے د تنفیبرابن کثیرؓ ا

مین سے بادن و نتیج کا گزرجب مدیندمنور و پر ہواتواس کے ہمراہ چارسو (۱۰۰۰) علما رہتے۔ سب علمار نے بادشاہ سے استدعاکی کہم کو اس سرزمین پر رہ جانیکی اجازت دی جائے۔ باوش ہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ علمار تورات نے کہا کہ ہم نمبیوں کے سحیفوں میں یہ تکھا ہوا یائے ہیں کہ آخرز مانے میں ایک نبی پیدا ہوں سے اُن کا نام محمد ہوگا اور یہم زمین اُن کی دارا ہجرت ہوگی۔

بادت ویدی اور اپن جا بسی کو قیام کی اجازت ویدی اور اپن جا بسی کے ہرایک کے لئے ایک ایک سکان تعمیر کر وایا اور بہت سامال و ووق بھی دیا اور ایک خاص مکان بھی تعمیر کر وایا کر جب بنی آخرالزماں بہا ہجرت فریا کر آئیں گے تو و و اس مکان میں قیام فریائیں ۔ اُس نے آپجے امرائی ایک خط بھی لکھا بھا جسمیں اپنے اسلام لانے اور اثنتیا تی ملاقا کو ظا ہر کیا ہے ۔ جس کا مضمون بہ تقا کہ میں گوا ہی ویتا ہوں کہ احمد النظر کے دسول ہیں اور آگر میری عمر نے و فاکی تو میں ضرور اُن کا مدد گار جو لگا اور اُن کے دشمنوں سے جہاوکروں گا اور ان کے دل سے ہر عمر کو وور کروں گا۔ ورائی کے دل سے ہر عمر کو وور کروں گا۔

یہ خط لکھ کراس نے اُسپر اِبّی مُہربی لگائی اور ایک مالم کے سپروکیا کہ اگر تم اُس نبی اَفرازماں کازمان یا وَ تومیرا یہ عربیضہ اُن کی

خدمت میں سیش کردینا ور مذابی اولاد کویہ خط سیرد کرسے وصیت کرنا جوہی تم سے کرر ملیوں۔

حضرت ابو ایوب انصاری جن کے مکان میں ہی کریم ملی انسر علیہ و کم سنے ہجرت کے بعد قیام فر با یا تھا وہ اِسی عالم کی اولاد میں سے بیں اور یہ مکان بھی وہی تھا جسکو تبع شاہ میں نے اسی غرض کے تخت تعمیر کر وا یا تھا اور مبقیہ انصار مدینہ انہی چارسو علما رکی اولاد ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا تاہے کہ حضرت ابوایوب انصاری نے آپ کی تشریعی آوری کے بعد وہ عربضہ تبع کی جانب سے آپ کی ضدمت میں تشریعی آوری کے بعد وہ عربضہ تبع کی جانب سے آپ کی ضدمت میں پسیش کیا۔ (زری نی ج اصلات زاد المعادج مصرف

حضرت عروه ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میڈ منورہ کے بہودی علمار ہیں سب سے بہلے یا سربن اخطب آپی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام مُسن کر ایمان ہے آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ میرا کہا مانویقین آپ کا کلام مُسن کر ایمان ہے آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ میرا کہا مانویقین یہ وہی نبی ہیں جسکے ہم مُستظریحے وہ آگئے ہیں بیکن ان کا بھائی حی بن اطب یہ دوقوم کا سروار تھا انکی می لفت کیا اور قبول کرنے سے انکار کرویا . وقتم الباری ج ممثلاً)

یہی وجرہے کنبی کریم سلی الٹرعلیہ و کم کی بعثت سے پہلے برینہ منورہ کے یہو دی ہے بین کے ساتھ اسنبی کا انتظار کرتے سے جن کے آمدگی پشین گوئیاں وہ اپنی کتا بوں میں درج پاتے سے اورو عائیں بانگا کرتے سے کہ جلد وہ ذانہ آئے جسیں وہ نبی موعود وجود ہوں تاکہ کفار ومشرکین کا خاتمہ ہوا ورہم ارا دورع وجی تشروع ہو مشرکین کے وباؤا ور فلام سے وقت وہ یہ کہا کرتے سے کہ اب جس جس کا جی چاہے ہم پرظلم کرلے کی جب فلام سے وقت وہ یہ کہا کرتے سے کہ اب جس جس کا جی چاہے ہم پرظلم کرلے کی جب نبی کو جب نبی کو جب نبی کریم سلی الٹرعلیہ ولم کے ما لات معلوم ہوئے تو آئی اکثریت بغیر کسی ترغیب و دباؤے آپ بیرایمان لانے ہیں ہو دباؤے گائٹریت بغیر کسی ترغیب و دباؤے آپ بیرایمان لانے ہیں ہم سے بازی بنہ ہے اور آبس ہیں یہ کہا کہ ویجھو کہیں میہو دی ایمان لانے ہیں ہم سے بازی بنہ جائیں۔

تعطریاں کن رہے تھے آپ کے آنے پرسب سے بڑے مخالف ہوگئے۔ قرآن تکیم انہی کے بارے میں پرحقیقت طامبر کر تاہے۔ فَلَتَاجَاءَ هُمْ مَنَاعَدَ فُوْا كُفَرُوْ إِبِهِ الآية (بقره آیت عدد) جب و ه نبی آن کے بان بوت ہوگئے تو انحفوں نے انکار کرویا۔

اس السلطين سب سے زياده مشہور و معروف وه واقعہ ب جسكوام المونين صفرت صفيہ نے بيان فريا باجوخود ايک برا ہے بہودى عالم كى برائى تقيل فرياتى بي كه ب الله مليه ولم مدينة تشريف لائے تومير باپ الله مليه ولم مدينة تشريف لائے تومير باپ اور چيا جو برے يہودى عالموں بي شمار بوتے سے تاتے آپ سے ملنے كيئے الله كے برى ديرتك آپ سے گفتگوكى بھر حب تقروالين آئے توميں نے فود اللہ کا لوں سے إن وونوں كو برگفتگو كرتے سنا .

چپاکیا یہ وہی نبی منتظر ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی کتا ہوں میں پڑھتے ہیں ؟

والدنے کہا خدا گئت ہے یہ وہی معلوم ہوتے ہیں! معرچیانے کہا کیا آپ کو اس کا مقین ہے ؟ والدنے کہا اسمیں کوئی شک نہیں! مجرچیانے پوچیا تو آپ کا کیا ادا وہ ہے ؟ والدنے کہا جب تک جان میں جان ہے میں انکی مخالفت

کروں گا اور ان کی بات چلنے نہ دوں گا۔ دسرت ابن ہشام جہمشالی حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کے میہو دیوں کا خیال اور زعم یہ مقاکہ نبوت ہمار ہے ہی خاندان میں رہے گی اور وہ نبی جبی خبرس انبیار بنی اسرائیل و نیتے آئے ہیں ہمار کا خاندان میں رہے گی اور وہ نبی جبی خبرس انبیار بنی اسرائیل و نیتے آئے ہیں ہمار کا ندان بنواسخی سے ہوگا مگرجب وہ بنی اسمعیل میں پیدا ہوئے جس کو یہ لوگ حقیر سمجھتے ہے تھے نوا نمکار برآیا دہ ہوگئے۔

انجیل یوخنا بین صراحت کے ساتھ بیمضمون موجود ہے کہ مسیح علیہ استلام کی آمد کے ذیافی بنی اسرائی لیک نین شخصیتوں کے مشاطر تھے۔ ایک حضرت مسیح کے دوسرے ایلیاہ نبی رحدین ا

## حضرت الیاس کی آمد ثانی سے تبیسرے تو ہنی "

ر باب ما آيات ١٩- ٢٥) انجيل يوهنا -

وه نبی یا آس نبی کا تذکره اس فدرکشرت سے مقاکد نام یالقب فل ہر کرنے کی ضرورت ہی نہ مجھی جاتی مقی تودات میں تو اُس نبی کا م یک موجود مقا۔ لیکن یہودلیوں نے اپنی کتا ہوں میں اور عیسائیوں نے انا جیل اربعہ میں وانستہ و نا وانستہ اتنی کشرت سے ردو بدل مخروی و نا ویل کی کہ اصل حقیقت ہی گم ہوکرر دگئی۔
انسا تعیکو پیڈیا برٹانیکا (ایڈلیشن سائٹ فیلٹ) کے مضمون (بائیل)

كامصنف لكحتاب-

آ ناجیل میں ایسے نمایاں تغیرات وانستہ طور پر کئے گئے ہیں جسے مثلاً بعض پوری پوری عبارتمیں سی ووسرے ماخذہ سے لیکر کتاب میں میں من مل کر دی گئیں۔ یہ تغیرات ایسے لوگوں نے کئے جو اپنے آپ کو اس کا مجاز سمجھا کرتے مقے تاکہ اللّٰہ کی اس کتاب کو زیا وہ سے زیاوہ مفیدا و رمو شر بنایا جائے۔ اس کے لئے اُس طوں نے کتاب کے مناسب جو معی مواد مل گیا اُسکو کتاب میں شامل کر دیا بہت سے اصافے دوسری مدی عیسوی میں ہو گئے اور کچھ نہیں معلوم کران کا ماخذ کیا تھا ؟

اسکے باوجود انجیل تو مقامیں حضرت عیسیٰ علیہ است لام اپنے بعد ایک آنے والے کی فبردے رہے ہیں جسکے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا سر دار ہوگا ابدیک دیے گا،سپائی کی نما م را ہیں وکھا کیگا. اور خود اُن کی ربینی حضرت عیسیٰ ) کی نصدیت کرے گا۔

ماتویں صدی سے آغاز کک عبشہ کے باوٹ ہ بخاشی کک کو یمعلوم مقاکر حضرت عیسی علیدات لام ایک نبی کی پیشنگوئ کرسے تھے اور ایسی صاف نشاندہی انجیل ہیں موجود معنی جب سخاستی کو یہ رائے قائم کرنے ہیں کوئی امل نہیں مہوا کر حضرت محمد صلی النہ ملیہ ولم ہی وہ نبی ہیں جب کی بشارت انجیل ہیں موجود سے جانجہ کہ کمرمہ سے جن سلمانوں نے مبنئہ کی جانب مہلی ہجرت کی ہے وہاں کے بادنیا ہ سخاشی نے حضرت

مرحیاتم لوگوں کو اور اُس مہتی کو چکے باں سے تم آئے ہو ہیں گواہی دیتا ہوں کہ وہ النہ کے رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پڑھتے ہیں اور یہ دہی ہیں جبی بن ارت عیسیٰ بن مریم نے دمی ہے۔

مُرَّحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِثْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ ، أَشَّهَدُ أَنَّمُ اللَّهُ مَنْ مِنْدِهِ ، أَشَّهَدُ أَنَّمُ أَنَّمُ مَنُولُ اللهِ وَأَنَّمُ اللّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَآنَّمُ اللّذِي بَرُيَدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَآنَّمُ اللّذِي بَرَيْدُ وَمِنْ اللّهِ مِنْ مَرُيَدُ وَمِنْدا حمد )

اور قابل ذکریہ بات بھی ہے کہ صرت سی علیہ الت الام کی تعلیمات اور بشارات کا ذکر میں اور بشارات کا ذکر ہیا ہوں انجیل کے ملاوہ ایک اور انجیل ہیں بھی ہے جبکو کلیسانے غیر قانونی اور شکو گئے قرار دیا ہے وہ انجیل برنا باس ہے جبکو ٹھیانے کا خاص استمام کیا گیا اور بکی ٹلاوت منبوع قرار دیدی تنگی اور بید کتاب عرصہ در از تک ونیاسے ناپیدرہی کیونکہ اسکام رسب وہ واضح ص تعاجو سیج علیہ السلام کے باز ہ حواریوں ہیں سے ایک ہے وہ خود اپنے آپکو حواریوں ہیں سے ایک ہے وہ خود اپنے آپکو حواری نکھتا تھا اور بیسمی کہتا تھا کہ بیں شروع سے آخروقت کے حضرت سیج علیالسلام کے ساتھ رہا ہوں اور اس کتاب بیں آنکھوں ویکھا حال اور کا نوں سنا افوال تھا کر رہا ہوں۔ بلکہ کتاب کے آخریں یہ بھی کھتا ہے کہ حضرت سیج علیہ الت لام نے دنیا سے دخصت ہوں۔ بلکہ کتاب کے آخریں یہ بھی کھتا ہے کہ حضرت سیج علیہ الت اور کا نوں بیں جو ال کئی ہیں ہوتے وقت مجھ کو تا کید آ کہا تھا کہ میرے تعلق جو جو غلط فہمیاں نوگوں بیں جو یک گئی ہیں اسے صحیح حالات بیش کردیا۔

اس کتاب ہیں حضرت سے علیہ الت لام کی بنیا وی تعلیمات جو ہرنبی کی وعوت وسلیغ میں موجود ہیں۔ توجید ،عقیدہ آخرت ،حشر ونشر، کفروشرک کی تردید مفات خداوندی کی تفصیل وغیرہ سب کچھ موجود ہیں۔ یہ کتاب صدیوں کر ناپیدرہی سولہویں صدی میں اسکے اطالوی ترجیہ کاصرف ایک نسخ پوپ کش صدیوں کے کتب فانے میں پایگیالئی صدی کو اسکے پڑھنے کی اجازت نہ تھی ، اسھارویں صدی کے سے کتب فانے میں پایگیالئی صدی کے ابحد یہ نسخہ لگا مجر مختلف جگہ گشت کرتا ہواست کا میں میں ایک اور سے ایک اور سے ایک اور سے ایک اور سے ایک میں ایک اور سے ایک میں ایس کا انگریزی ہیں ترجہ آکسفورڈ سے کی امپریل لائبریری میں بہنچ گیا اور سے ایک میں آس کا انگریزی ہیں ترجہ آکسفورڈ سے کی امپریل لائبریری میں جہ آکسفورڈ سے کا دیار ایس کا انگریزی ہیں ترجہ آکسفورڈ سے کا دیار ٹری برنس سے شائع ہوا۔ اس کا شائع ہونا چی تھا کہ عیسانی و نسان کا صکر کلیسائی نظام

الفارق موتعد باجی زاده دم. الجنَّ رحَق مَوْلَف مولاً اللِّي نبى ا مروبوى رح -

انجیل برنا باس میسائیت کی غیرستم کتابوں ہیں اس لئے بھی شال کر دی گئی کہ قدیم سیست کے سرکاری عقیدے کے خلاف تھی اس کامرتب آغاز کتاب ہی ہیں لکھتا ہوکہ میں اس کتاب سے ورابعہ اُن لوگوں سے خیالات کی اصلاح کرنا میابتیا ہوں جوشیطان سے دھوکہ ہیں آکریشوع دعیسیٰ، کو ابن الشرقسسرار وية بي اور حرام كما نول كو حلال كروية بي - انبى وهوكه كمان والول یں بولوس معی ہے جاتی کتاب انجیل اناجیل اربعیس سنند محمی جاتی ہے. برناباس تكعتاسيح كماتيبل بين جوجار انجيلين قانوني اورمعتبر قرا درميني أن بس مسكس المعي تصف والاحضرت مبسى عليه التلام كاصحابي مذمغاا وا خودا مغيوں نے تنجيمي ايسا دعويٰ بھي نہيں كيا اُس نے حضرت ميسيٰ ملالسلام محصحابیوں دحواریوں، سے مصل کرو ومعلومات اپنی انجیل ہیں ورج و كى نسيج بخلاف الجبل برنا باس جس كامصنف وعوى كرتاسي كه بي عفر مسيع عليه استلام ك أولين بالله حوا ريون بسسه ايكسون وشروع سے آخریک حضرت مسیح علیہ الت لام سے سائق را ہوں اور آنکھوں کھا مال اور کا نوں سنا اقوال اسمیں درج کرر ماہوں۔ اور اپنی کتاب سے

اولین فرض ہے۔
و دیر میں لکھتا ہے کہ وب حضرت علی استلام دنیا میں اوج استخاص دنیا میں اوج استخاص دنیا میں اوج استخاص دنیا میں اور عجیب دغریب واقعات کو دیکھ کر سب سے بہلے مشرک دومیوں نے آن کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹ کہنا شروع کیا۔ بھر بہ ممراہ عقیدہ بن اسرائیل کے عوام میں جی جی کیا۔ اس پر حضرت میں علیہ استلام سخت پریٹان ہوئے اور انخوں نے اس پر حضرت میں علیہ استلام سخت پریٹان ہوئے اور انخوں نے ارکبار اس علا عقیدے کی شدت سے سامق زوید کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ الشر تعالی ایسی تمام با توں سے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ الشر تعالی ایسی تمام با توں سے

آخري يدمعى تصريح كرتاس كهحضرت مسيج عليه التلام ونياس وخصست

موت وتت مجركو وصيت فرانى كرمير في متعلق جوجو فلط فهميان سيدا

ہوگئی ہیں اُن کوئم دور کرٹا اور میج حالات سے لوگوں کو آبکاہ کرٹا تہسارا

پاک ہے۔ وہ البرکے بند ہے اور دسول ہیں جیساکہ اِن سے پہلے جی انسان رسول ہوئے۔ وہ البرکے بند ہے اور دسول ہیں جیساکہ اِن سے پہلے جی انسان رسول ہوئے۔ ہیں ، برنا ہاس نے حضرت سے علیہ استلام کی بعض وہ تقریری میں خصرت موصوف نے اِس عقید ہے خلاف قوم سے سامنے کی حقیق ۔

ان تقریرون می حضرت سیج علیدات الام نے بڑی تنی کے ساتھ اس مشرکا نہ عقیدے کی تردید کی ہے سیجی کتابوں میں جہاں کہیں جی اس انہیں ہوں انہیں ہے اسے یہ کہدکر دوکر دیا جا تا ہے کہ بیجی انجیل ہے انہیں مسلمان نے تصنیف کر سے ہرنا ہاس کی جانب نسوب کر دیا ہے ۔ مسیم سلمان نے تصنیف کر سے ہرنا ہاس کی جانب نسوب کر دیا ہے ۔ لیکن یہ ایک بڑا جھوٹ اور بہانہ ہے جو را و فراد کیلئے اختیاد کیا گیا۔ اسکی سب سے بڑی وسیل یہ ہے کہ نبی کریم سلی المندولیہ ولم کی پیدائش سے تقریباً دھ، اسال پہنے یوپ کلامیس اقل سے ذوا سے میں برعقید ہا دیگراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی فتوے برعقید ہا دیگراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی فتوے برعقید ہا دیگراہ کن کتابوں کی چو فہرست مرتب کی گئی اور ایک پاپائی فتوے سے ذریعے سے جن کتابوں کا پڑھنامنوظ کر دیا گیا متابی متاجی برنایا سے ذریعے سے دریعے سوال یہ ہے کہ اس وقت کونسامسلمان متعاجی نے برخیل تصنیف کی ج

اسکے ملاو ہ خود عیسانی علمار نے تسلیم کیا ہے کہ مک شام آئین اس کی مصروغیرو ممالک کے ابتدار وور سیست میں ایک مت تک برنا اس کی انجیل دائج دہی ہے اور اسکوھیٹی صدی عیسوی میں منوع قرار ویا گیا ہے۔
حقیقت بہے کہ بیدا کہ بڑا حجوف اس لئے بول ویا گیا کہ اس عیں جا بجا نبی آخرالز ماں کے متعلق کثرت سے پشین گوئیاں اور ملامات موجو و ہیں جنکو حضرت سے علیہ است لام نے بیان کیا تھا۔ اور اس میں چاروں انجیلوں کی بہ نسبت حضرت سے علیہ السلام کے حالات اور والی میں واقعات زیادہ قصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں اور اس طرح بیان واقعات زیادہ قصیل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں اور اس طرح بیان میں جیسے کوئی شخص فی الواقع و ہاں موجو و ہے۔ دیکھ اور

اسمس توجيد كي تعليم اشرك كي ترويد اصفات باري كي وضاحت ا عبادات کی روح ، اخلاق کا بیان بڑے ہی موزوں اورمؤثر اندازیں ملتا ہج بخلاث اناجيل اربعة كالمبدربط بأنيس استفتا وحكاتيس عجب اورخودب ندانه كلام، واضح طور پر نبوت بیش كر تاسی كه ایسا طرز كلام كسی بی ورسول كامس موسكت الغرض النجيل برياباس بي اصل كتاب سے مشابعتی جسكو كليسانے غير معتبرا ورمنوع ملاوت قراد ديا-اس كتاب بين بي كريم على الشر عليه ولم كم تعلق پیشین گوئیاں اور كشرت سے ملامات موجود ہيں اور آپ كى ذات وصفات کی وضاحتیں اور آیکی آنہی تعلیمات کا خلاصہ موجو دہے جسكو قرآن كميم في ميان كياس وان تمام باتون كي خصيل متذكره بالا کابوں میں جمع کر دی گئیں ہیں جنگے آر و و تراجم مجی ہو کیے ہیں۔ قرآن مكيم في إن حقائق كواس طرح بيان كياسي جوسى كريم صلی الشرعلیولم کاحقیقی تعاد ب--

صمول الله يُن يَتَبعُونَ الرَسُولَ النِّبِيَّ الْأُبِيَّ الَّذِينَ يَتَّبعُونَ الرَّسُولَ المنِّبِيَّ الْأُبِيَّ الَّذِينَ يَجِدُ وُنَهُ مَتَكُتُونًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْسَ الْإِوَالِهِ بِخُيْلِ أَبِّ

(اعرات آیت <u>عه ها</u> ، <u>مرها</u>ی

وہ لوگ جو بیروی کرتے ہیں اس رسول کی جونی امی ہے دامی یا تو اُمّ دمینی والدہ ) کی طرف نسوب ہے جبطرے بچہ مال کے بیٹ سے يبدا بولسها وركسي كاست كرونهي بوناه ياأتم القرمي والالعني كي بعي اورامت عرب والاممى بجه و ه اسين إل لكما بروا يات بي تورات اورانجيل بين - دميعني عبي صفات وعلامات كو وه بالكن واصبح اورغيرشتبر طور برابنی کتا بول تورات وانجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔ یہاں یک كماتني تخربين وتبديل كے بعدتهي يه حوالے مروّم تورات والجيل ہي اب یک بالکل نام بهوسکے ہیں) ایمنیں وہ نیک کردا ری کاعکم دیاہے اور الفين بدكر دارئ سے دوكات اور أن محسنة ياكرو جزين

جائز بتا تا ہے اور اُن پرگندی چیر سے حرام دکھتاہے اور اُن پرسے بوجھ اور قید میں جو اُن پر داب تک مفیں اُتار دیتا ہے داسکی شریعیت تمام سے ود واج اور سابقہ شریعیت می ناسخ اور اُن پر ماکم ہے ) سوجو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اُن کا ساتھ دیا اور اُن کی مرد کی اور اُسس نور کی پیروی کی جو اُن کے ساتھ اُتا راگیا ہے دقرآن ) سویہی لوگ توہی پوری فلاح پانے والے دونیا اور آخرت وونوں ہی )

پورسی قلاع پانے والے رویا اور اسرت وریوں یا استرکارسول ہوں
آب کہ دیجے کہ اے انسانو ابیشک ہیں الشرکارسول ہوں
تم سب کی طرف اسی الشرکا جبکی حکومت سے آسمانوں اور زبین میں
رجس طرح الشرکی الوہیت اور حکومت عام ہے اسی طرح اُسکے دسول
کی بھی دعوت ہم گیر وہم مملکی ہے ہسوائے اُس کے کوئی معبود نہیں وہی
جلانا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سوائیان لاؤالشرا در اسکے اُتی رسول ونبی

پرجوخو دمیں ایمان رکھتاہے النٹراور اُس کے کلاموں پر اور اُس کی پیروی کرتے رہو تاکہ تم را و پاؤ دمینی را و یا بی ، فلاح یا بی ، کامرانی جو

سے بھر ہے۔ اس رسول ائی کی پیروی وا تباع یں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر صرت محمصطفے اصلی الشرعلیہ و لم کی برح بیں ایک مہترین قصید و لکھ کر لا تا ہے۔ ہمیں و نیا مجمر کے کما لات اور محاسن آپ کی ذات ہیں جمع کردیا ہے کئین مث اعرکا ول آپ کی رسالت کے اعتراف اور آپ کے اتباع سے بمسر طالی ہے تو و وہ ن عربر کرز اہل ایمان میں شامل مذہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی حتب رسول میں سرشار ہوکر آپ کوسب مجھ مربا ہے ہیں نا انباط سے دور ہے تو و و مجمی فلاح یا بی

و کا مرانی سے دُور رہے گا۔ وہ کچی آگ ہے جمیں دُھواں کو وجھوٹاعشق ہوجسمیں فغال کو ق لیّنا جَامَّہُ مِینَ اِکْ مِینَ عِنْدِ اللّٰیا مُصَدِیّا فَیْ لِمِیّا اللّٰیہِ اللّٰمِ اللّٰیہِ اللّٰہِ اللّٰیہِ اللّٰیہِ اللّٰیہِ اللّٰیہِ اللّٰمِ اللّٰیہِ اللّٰیہِ اللّٰیہِ اللّٰمِ اللّٰیہِ اللّٰی

اور حب اُن کے پاس ایک کتاب الندر کے پاس سے پہنچ سمنی تصدیق کرنے والی اُسک جر اُن کے پاس مبلے سے موجود ہے دبا وجود کیم وہ تورات کی پیشینگوئیوں کی بنا پر اس فہود کے نشطر سفے اور کافروں کے مقابلہ ہیں ان کا نام لیکر فتح و نصرت کی دُما ہیں انگئے سفے لیکن جب وہی جانی بوعی ہوئی بات سائے آگئی توصاف انگاد کرگئے اور مخالفت پر تمر بائدھ لی۔ بین ان لوگوں کے لئے جو ویدہ دانستہ کفر کی دا وا متیاد کریں اللہ کی لعنت ہے۔

اَلَّذِينَ التَّيْاهُمُ الكِتَّبَ يَعُدِفُونَ مُ كَمَا يَعُدِ نُونَ الكَيْبَ وَهُونَ مُ كَمَا يَعُدِ نُونَ كَ اَبْنَاءَهُمْ اللَّية (بقره آيت ماليا)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (مرادیم و ونصاری) وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ اور ہینک آپ کو پہچانتے ہیں۔ اور ہینک اُن ہیں سے کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ حالا کہ وہ جانتے ہیں۔ اور ہینک اُن ہیں سے کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ حالا کہ وہ جانتے ہیں۔ مُحَدِّدٌ مَن کَوْم اَنْدُ مَن اَنْدُ اَنْدُ عَلَى الْكُفّا ير

مُرْحَسَاءُ بَيُنَهُمُ اللَّيْرُ والفَتْحَ آيت عليه)

محد دصی الترملیو لمی الترکیرسول ہیں اور آلیس میں نرم نو ہیں دا سے
ان سے رائے ہیں وہ کا فرول پرسخت ہیں اور آلیس میں نرم نو ہیں دا سے
مخاطب، تو اِن کو دیکھے گا دالتر کے سامنے، مُجَعِنے والے بحد و کرنے والے
اور اس طریقہ سے الترکے فضل اور اُسکی رضا کے خوا ہمشسند ہیں ۔ اُنکی
نشان یہ ہے کہ اُن کے چہروں دبیثیانیوں) پرسجد سے کے نشانات
ہیں۔ تور اس اور انجبیل میں ان کا ذکر اسی طرح سے۔

اور یقیناً یہ قرآن جہانوں کے پرور وگارکا اُتارا ہوائے اسکوروح الا بین رجرس نے اللہ کی مانب سے تیرے قلب پر ٹازل کیا تاکہ تو الشرکے نافرانوں کو درائے والوں ہو۔ یہ مما من سقری عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر گزشتہ بینجبروں کی کا بوں میں موجود ہے کہ اس نبی کو کہ کے لئے یہ نشا کی نہیں ہے کہ اسس نبی کو کہ کا بوں میں موجود ہے کہ این اہل کہ کے لئے یہ نشا کی نہیں ہے کہ اسس نبی کو

بنی اسرائیل سے علمار جلنے ہیں۔

ایک مرتبہ نبی کریم ملی الترطیب ولم نے اپنے ان ہی بث ادات کے بارے میں اس جانب اث ارو فرمایا تھا۔

اً مَا حَدَّةً اللهِ الراسِم عليه السلام كى وَعَالَمُون اورعيسى عليه السلام كى وَعَالَمُون اورعيسى عليه السلام

ک بشارت ہوں۔

يعنى وعائے خليل و نويدسيجاء

قرآن سمم نے دُمات ابراہم علیہ السّلام کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ مرّبّنا وَ ابْعَتْ فَیْ اِسْ مَدُ لَا مِنْهُ اللّهِ دَبِعُواَیت مالا)

اے ہمارے پر ور دگار اِن اہل عرب ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرماجو اُن کو تیری آیات پڑھکر منائے اور اُن کو کتاب دقرآن ) اور مکمت سکھائے اور اُن کو ہرتسم کی بُرائیوں سے پاک کرے ۔ بے سٹ بہ تو

فالب اورحكمت والاسيء

اوربشارت مسيح عليه السلام كا وكراس طرح ب-وَإِذْ قَالَ عِيدًى بْنُ مَرْتِمَ يَا بَنِي الْسُوَاتِيلَ إِنْ مُرَسُولُ لللهِ

إِكَيْكُمْ اللَّهِ (السعن آيت علا)

اور وہ وقت بھی قابل کر ہے جب علیسی بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں تہا ری جانب الشرکا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں قررات کی جومیرے سامنے موجو دے اور بشارات ویے والا ہوں ایک رنبول کی جومیرے بعد آئے گا اُس کا نام احمد ہوگا ہیں جب اُن سے پاس وہ الشرکا پیٹی برایات لیکرا یا تو کھنا جا دوج

صبیح سعاوت اصرت میسی علیه استلام کی وفات بر تقریباً جومدیال گردگیاتین استلام کی وفات بر تقریباً جومدیال گردگیاتین استلام کی تعلیمات کو تجلادیا تھا۔

ونیانے ایک لاکھسے زائد انبیار ورسل کی تعلیمات کو تجلادیا تھا۔

کانتات اتبانی می برسی کے جانے متظاہر رہتی ہیں مبتلا ہو کی تھی مہر ہر کھک ہیں

نوع ان ان کوخدا کہدر استا تو دوسراکسی کوخدا کا بیٹا قرار و سے دیا مقا مورج کی پوجا ،
کوئی انسان کوخدا کہدر استا تو دوسراکسی کوخدا کا بیٹا قرار و سے دیا مقا مورج کی پوجا ،
چاندستاروں کی پرستش، حیوانوں درختوں ، پھروں کی عباوت ، آگ ، پائی ، ہوا ، سٹی کے سامنے سجدہ دیزی ، غرض کا کنات کی ہرشتی پرستش اور پوجا کے لائق تھتی ۔ اگر نہیں سے توصرف ذات واحد قابل پرستش نہیں ہے۔ نہ احدیث کا تصور نہ صمد تیت کا عقیدہ ۔ اگر کسی نے سی کی شکل میں الند کا نام لیا ہے تو داسطہ اور وسیلہ کا سہادا لیکر میری وہ تاریک دور تھا حس کو نئر نا نہ جا لیہ ہیں ۔ تو داسطہ اور وسیلہ کا سہادا لیکر میری وہ تاریک دور تھا حس کو نئر نا نہ جا لیہ ہیں ہے۔

من تفروشرک سے اس اندھیرے ہیں نور برایت نمودار ہوا۔ یہ سال عام الفیل کا کہلاتا ہے۔ مہیند رہیج الاول کا دن دوست نب دیبر وقت سے کا کا اریخ ہیں مُور مین نے م ، 9، ارربیج الاول ہیں بین عیسوی کا ربیج الاول ہیں بین عیسوی کا ول میں بیان کیا ہے تحقیقی روایات 9 رربیج الاول کی تریاد وصبوط ہیں بین عیسوی کے لیا قام ہرا پریل سائے کے نواجہ ابوطالب کے مکان ہیں ولادت باسعا دت ہوئی۔ کے لیا قامت دارا پریل سائے کے نواجہ ابوطالب کے مکان ہیں ولادت باسعا دت ہوئی۔ اسرة النبی جامسائل)

طبقات ابن سعد ج اصلاک کی ایک دوایت حضرت عباس اور سعد مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم مختون اور ان مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم مختون اور ناف کریدہ پیدا ہوئے۔ خواج عبدالمطلب کو یہ دیجھ کر بہت تعجب ہوا اور آمخوں نے کہا کہ شاید میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگ .

خود حضرت آمنه کی روایت ہے کہ جبیرایہ بچہ پیدا ہواتو بدن نہایت صاف سنتمرا کا مفاحیم پرکسی قسم کی آلائش وگندگی نہنی . ( زرقانی جاسکال)

خوا جربدالمطلب نے ماتویں دن آپ کاعقیقہ کیا اور محمد آپ کا ام سجویز کیا۔ خاندان کے لوگوں نے عبد المطلب سے پوجیا اے الوالحات آپ نے ایسا نام کیوں بخویز کیا جو آپ کے آبار واجداد اور آپ کی قوم میں کسی نے آج کی نہیں رکی ؟

عبدالمطلب في جواب دياس في ماس الترد كماكة اسانون اور زمين مين التي تعرفين بور سلسله تسبب انبى كريم على الترعليه ولم عربي النسل بي عرب سيمعزز قلب له قریش کی سب سے مقتدر اور صاحب عرّت شاخ بنو ہاستم سے ہیں ۔عرب سے علم الانساب سے مشبہور عالم ومحدّث علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ علم انساب کے تمام علمار کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد رسول الترصلی الترعلیہ ولم عدنان کی سلسے ہیں۔ اور عد نان حضرت اسمعيل عليه استسلام كي تسل سے ہيں . ا بیے کامسلسلہ نسب اس طرح ہے :-

محدّ بن عبدالتّربن عبدالمطلب بن مانتم بن عبد مست ان بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن تُوتى بن غالب بن فهرس مالك بن نضربن کنایهٔ مین خزیمه مین مُدرکه بن البیاس بن مُضربن نزار بن معله بن عد نان بن اَ د و بن المقوّم بن تارح بن يشجب بن يعرب بن ثابت بن اسمعیل بن ابراسیم علیهما الت کام (فتح الباری ج عصصه) سلسلهٔ نسب میں مدنان یک تمام متوزمین تنفق ہیں . مدنان سے او برحضرت اسمعیبل م يك كتيخ نام بن اسمين بعض موّرضين بينتُ نام لكصة بن اوربعض جالبين نام. د والتّراكم) حضرت ابن عباس فراتے بن كرجب نبى كريم على التر عليه ولم ا پنانسب بیان فرماتے تو عد نان تک ہی بیان فرماتے اور آ تھے بیکہ کر توقف فرات كُذَب النَّسَا بُونَ نسب والوَّل في علم كياسي - بعني علم انساب سے جاننے والوں کا بہ دعویٰ کرہم کو تمام انساب کاعلم ہے بالكل غلط بات ہے۔ الترتعالی کے سواکسی کو تقیقی علم نہیں۔

(طبقات ابن سعدج اصم)

آپ کی والدہ مخترم سیدہ آمنہ کاسلسلہ نسب اس طرح سے :-آمز بنت ومهب بن عبد مناف بن زُهره بن كلاب بن تمرّه-د طبقات ابن سعد به اص<del>لا</del>

اسطرح أشخضورتسلى الشدغليبه وكم كابدرس اور ما درئ سلسله نسب كلاب برحمع بوجا باسب-

فَرَ الْحُرِينَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَمَةً فِي الْكُمِينَ رَسُولُ مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمُ أيلت اللّه (جعداً يت منذا مند)

النّروسى ہے جس نے اُمّيوں کے اندر ایک رسول خود انہی ہیں ہے مبعوث کیا جو احفیں النّد کی آیات پڑھکرسنا آ ہے اور اُن کو بُرے اخلاق سے پاک کر آہے اور اُسمنیں کتاب اور حکمت کی تعسلیم دیتا ہے۔ حالا کہ اُس رسول سے پہلے وہ لوگ تھلی گمراہی ہیں پڑے ہوئے متعظے اور اس رسول کی بعثت اُن کے لئے بھی ہے جو ابھی اُن لوگوں مہمیں سلے ہیں دیعنی محرصلی النّد علیہ وہ کی بعثت صرف اہل عرب ہی کیلئے نہیں سلے ہیں دیعنی محرصلی النّد علیہ وہ کی بعثت صرف اہل عرب ہی کیلئے نہیں سے بلکہ دنیا جہاں کے اُن انسانوں کیلئے بھی ہے جو ابھی آگر حلقہ بہمین ہوئے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں ) اور النّر برافضل فرمانے والا ہے۔

كَفَدُ جَاءَكُوْ مَ سُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَذِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمُ حَدِيْكُ مَّ مَنْكُمُ مِالْمُؤْمِنِيْنَ مَءُوْنَ مَنَ اَنْفُسِكُمْ عَذِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمُ

اے وگو تہاں ہے ایک ایسے بینی برتشریف لائے بی جہاط نسب تم بی بی سے بی جنکو تہاں ہے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے دیا ہے دیا ہے دی بی سے بی کرتم کو کوئی ضرر نر بہر نے ) جو تہاں ہے نفع سے بڑے دیا ہے دیا ہے ایمانداروں کے سابق تو بڑے نوا ہے شعندر ہے ہیں دخاص طور پر ) ایمانداروں کے سابق تو بڑے ہی شفیق وہر بان ہیں۔ دایسے دسول کوت کیم ذکر نا سخت محرومی کی ایمانشیق وہر بان ہیں۔ دایسے دسول کوت کیم ذکر نا سخت محرومی کی

بعض مفسرین نے دا کمنفیکٹ کے میں دف پرزبر پڑھاہے جیکے معنی نہا بیت تشریف واعلیٰ سے ہیں۔اس قرائت پر آیت کا ترجمہ بہ ہوگا۔

بیشک تمهارے پاس ایک ایسارمول آچکا ہے جوتم میں

سے اعلیٰ اور اسٹرف فاندان کاہے۔ اس مضمون کی تائید قبیصر روم کی اُس تحقیق سے مجمی ہوتی ہے جبکہ اُس نے ابوسفیان سے (جوامی کک کا فریخے انہی کریم ملی التعطیب و کم کانسب وریا فت کمیا تھا:۔ کیف ذکت فیکٹ ؟ ان کانسب کیاہے ؟ ،

ابوسفیان نے جواب ویا:۔ مُرَفیننا ذونسپ

وومم ميں برے خاندان والانے!

یرجواب سنکرقیم روم نے کہا :-و گذارات الرسل تبعث بی اَحْسَاب تَومِیها -پینمبر ہمیشہ شریعت ہی خاندان سے ہوتے ہیں -

د بخارى شريب جوا) وَكُذُ لِلْكَ آمُحَيْنَا إِلَيْكَ قَرُانًا عَرَبِيًّا لِتَنْذِيَ أَمَّ الْفَوْي وَمَنْ حَوْلَهَا اللّهِ (شورُى آيت مك)

اور اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کو بد زبان عربی آثاراتاکہ آپ کم والوں کو اور اسکے اطراف رہنے والوں کو آگاہ کر دیں ، اور تاکہ آپ کم والوں کو آگاہ کر دیں ، اور تاکہ آپ کم ہونے والے دن سے خبر وار کریں جسکے آنے ہیں کوئی شک نہیں دیعنی قیامت ) ایک گروہ جنت ہیں جائے گا اور دوسراگر وہ جنم ہیں ،

اَلَحَرْبَجِدُ لَهُ يَنْيِبُمَّا فَأَوْى - وَوَجَدُ لَهُ صَالَّا فَهَدْ كَ وَوَجَدَ لَهُ عَامِلًا فَاعَنَىٰ - والصّلى - آيت عداعث

ائے سیفیر کیا تم کو الشرنے تیم نہیں پایا ؟ عیر اپنی آغوش ر میں جگہ دسی ۔ اور کیا تم کو جیران و کا واقف نہیں پایا ؟ جیر کائمات انسانی کی ہرایت کے لئے رہنمائی کی ۔ اور کیا تم کو صرورت مند اور محتاج نہیں پایا ؟ مجر برتسم کی سروری و کمرغنی بنا دیا۔

وَكُذُ الكَ آوَ كُنُكُ الْكِلْكَ مُعَنَّلًا لَكُلُكَ مُ وَحَامِنَ آمُونَا مَا كُنْتَ تَدُي يَ مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيْمَانَ وَلِيلَ جَعَلْنَا لَا نُوسَا النَّهُدِي به مَنْ ذَشَادُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِئ إِلَى صِحَالِا مُ مُنْ تَقِيدُه - ( شوري آيت عدد ، عدد)

اور اس طرح اسے نبی ہم نے اپنے تھم سے ایک روح آپی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچہ بت نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے نگر اس روح کو ہم نے ایک نور بنا ویاجس کے دربعہ ہم داہ و مکھاتے ہیں۔ اپنے بندوں میں سے جبکو چاہتے ہیں اور یقیناً آپ سیدسے راست کی طرف دہنمائی کررہے ہواس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ دا ہے لوگوں آگاہ ہوجا ذرسارے معاطات الشری کی طرف دوع ہوتے ہیں۔

اَلْمُونَ اللهُ وَدُدَلُهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَدُولُهُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذُدَلُهُ الّذِي اللهُ اللهُ وَكُولَة وسوره الم نشرح ايت على المنظم المنظم الله والمحالة والمعرود الم نشرح ايت على المنظم المن

نہیں کر دیا ؟

عمرکے انتھویں مال وا واعبدالمطلب نے بھی ونیاسے مند موڑلیا۔ اس طرح عبدطفل ہی ہیں وہ سب سریرستیا نے مہرکئیں جو دنیا ہیں ایک مصوم بیچے کو ہیتر آتی ہیں بیجین کا یہ دورشفیق جیا ابوطالب کے حصے ہیں آبا۔ جیانے اپنے اس ورتیم کو وہ سب کچھ بیار و محبت ویا جو حقیقی ماں باپ دیا کرتے ہیں۔ ایسے طور پر کر اپ کو بے سریرستی کا احساس تک مہیں ہونے دیا۔

الغرض جب ولادت باسعادت ہوئی تواس سے قبل ہی آپ کوئیمی کا شرف ماسلا ہو چکا تھا۔ چنا بخد قرآن کیم نے آپ کی تیمی اور دنیا وی وسائل سے دوری کے با وجود اغوست رحمت کا تذکرہ نہمایت معزاندا ندازیں بیان کیا ہے:۔
آئوست رحمت کا تذکرہ نہمایت معزاندا ندازیں بیان کیا ہے:۔
آئع یجد لئے یقید اُن اُن کی ا

السيغيركياآب كوالشرفي تيم نهيس بإياميراين أغوش دمت

یں مِگر دی۔

اس طرح التٰرتعا الله تعالی اس وات اقدس کو مقسم کے مادی اسباب و و راکل سے بنیا آ
رکھ کراپئی آغوش دھت میں لے لیا اور آپ کے نشو وار تقار کو خالص اپنی تربیت میں کالی
وکھ کل کیسا۔ عہد طفولیت سے از دواجی زندگی کے ابتدائی مراصل یک کے حالات و وا تعا
تفصیل کے سابھ کتب سیرت و مدیث میں موجود ہیں۔ انبیار ورسل کی قدیم سنت کے مطابق
آپ نے اپنی دوزی کا بارکسی پرمہیں ڈوالا، و نیاوی شاغل میں آپ نے بکر یاں بھی چرائیں
اور چپ نی سابھ کی عمری میں منہ مے تجادتی شہر کی ہی بھی اسی غرض سے تشریف لے گئے
اور چپ نی سال کی عمری میں سفر حضرت فدیجہ الکبری سے عقد کاح کا باعث ہوا ، آپ حضر
اور چپ نی سال کی عمری میں منہ میں ہے سکتے حضرت فدیجہ کا غلام میسر و بھی رفیق سفر سفر
اس نے دور این سفر آپی صدافت وا مانت ، ایک میہو دی راہب کی بشارات اور چند در چند
منا فع تجاذت کا جو بچر یہ اور مث ہرہ کیا وہ سب حضرت فدیجہ سے کہ سنایا ، چنا پنج میہی آثر
از دواجی زندگی کا باعث بنا ۔

حضرت خدیجة الکبری سے از دواجی دستہ کے بعد آگی از ندگی میں ایک اور انقلاب
ایا آپ کوخلوت گزینی کی رغبت ہوئی خانہ کعبہ سے کچھ فاصلہ پر غادِح ایس شب وروز کے
اکثر اوقات یا دالہی میں بسر ہونے گے۔ بت پرستی جو قوم کا غربب اور مزاج تھا۔ آپ کو
شروع ہی سے نفرت اور دوری رہی ہے۔ اس سے تبھی بھی کسی سنم کے آگے سرنہیں
جھکا یا اور نہسی الیں مجلس میں شرکت کی جوسنم پرستی کے سیلے کہلاتے ہتھے۔ فادِح اسے
اس خلوت کدہ میں آپ کی فطرتِ سلیم جس طرح رہنما فی کرفی، المترواحد کی عبادت اور اک
یا د میں رہا کرتے بھر قلب میں ایک فلٹ ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے میں کئے رہی
یا د میں رہا کرتے بھر قار ہوجائے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا کے انسانی عموماً

می طرح المندوا صدکو چیو در گرمنم بیستی اور مظاہر بیستی بین بہتلاہ ؟ آخروہ کونسانسخد ہے جو
اس حالت بین انقلاب بیداکردے اور اللہ بیستی اور نبیک بی عام ہوجائے ۔ یہی وہ جذبات سنقے جو قلب مضطرب بین موجز ن نقے اور ضلوت کدہ جرار بین انہی کیفیات کے ما تقمشغول جاد رہتے ہفتے اور جب کئی کئی دن اسطرے گزرجائے تو کہی حضرت خدیجۃ الکبری حاضر ہوکر آپ کو گھر کے آئی اور کھی خود آپ بفت نفیس گھراکر سایا بن خور دنوش نے آئے اور بھر حرار میں مشغول جاوت ہوجائے مشہور عمدت ومورخ حافظ ابن کثیرہ نے اس حالت کو اِن مختفر الفاظ میں صن وجو بی سے ساتھ اوا کیا ہے۔

اودرسول الشرطي الشرطية ولم دورشاب بين خلوت بيند بوگئے مقے اور قوم سے الگ تنهائي بين وقت صرف كرتے ہے ہے كونكر آپ قوم كي كلى محرابى كو ديج كركر وه مبت برستى بين بتلا اور بنوں كے سامنے سجده كراريج كر معتے اور بيق ارد جون آپ بر وحى البى كے نزول كا زبانہ قريب بهوتا جاتا تھا اسى قدر آپ كى خلوت بين ندى بين اصافه برتا جاتا تھا۔ صلو الت التہ و سلامہ عليہ۔

مېرمال مېره و فلوت کده عبا دت تھا جهاں آئ پرسب سے پہلے وی النبی کا نرول ہوا اور
بالز تیب سور و اقرار اورسور و مدّ ز کی چند آیات نے آپ کو بشیروند پر کے منصب پرفائز کیا۔

یہ بات قطعی طور پر تابت ہے کہ آپ بجین اور جوانی کی زندگی بین جکہ انجی منصب
نبوت سے سرفرا زنہیں ہوئے تھے۔ مراسم شرک سے جمیشہ وور رہے۔ ایک وفو قریش نے
آپ کے مامنے بھا یا لاکرر کھا۔ یہ کھا یا بتوں کے چڑھا واے کا تھا آپ نے کھا نے سے
انکار کسہ ا۔

نبوت سے پہلے جولوگ آپ کے احباب فاص سقے وہ سب نہایت پاکیسنز ہ اخلاق، بلند کر داد لوگ بھے اِن میں سر فہرست حضرت ابو بکرصدیق شینے جوابتدار سے آخر وقت تک مشر یک صحبت رہے۔

حضرت خدیج الکبری کے جیرے معانی حکیم بن حزام قریش کے معزز رئیں سقے۔ ضما دبن تعلبہ جو قبیلہ ازد کے بھے زمانہ جا ہلیت ہیں طبابت وجراحی کا پیشہ کرتے ہے۔ نبوت کے زمانے ہیں یہ مکہ آئے آنحضرت ملی الترعلیہ ولم کو اس حالت ہیں دجھ اکر راستہ میں جارہے ہیں اور پیھے لونڈول کاغول آئی پر آوازین کس رہاہے اور لوگ آپ کومبنوں
کہہ رہے ہیں جنما دیے میں قیاس کیا اور آئی ہے کہا محمد ہیں جنوں کا علاج کرسکتا ہوں
اس پر آئی نے حمدو ثنا کے بعد چند آبات کی تلاوت کی جنما دسلمان ہوگئے۔
زمانہ جا تلمیت میں قریش نے یہ وستور بنا لیا مقاکدا یام جج میں انہیں عرفات
جانا ضروری نہیں ہے اور یہ کہ جو لوگ باہرے جج کرنے آئیں وہ قریش کا لباس اختساد
سریں ورنہ آسفیں برہنہ ہوکر کعبر کا طواف کرنا ہوگا۔ چنا پنچہ اسی بنا پڑطواف عربال کا
عام رواج ہوگیا تھا لیکن آنحضرت میں الشرملیہ و لم نے ان باتوں میں کیمی ہی اسپ
خاندان کا ساتھ نہ دیا۔

عرب میں افساندگونی کا عام رواج مقا۔ رات کو تمام کوگر جمع ہوتے ایک شخص جس کو اس فن بین کمی ل ہوتا تھا واسستان شروع کر تا لوگ رات رات بحر بڑے ذوق وشوق سے سنتے بچین میں ایک دفعرسی ایسے ہی جلسہ میں شریک ہونا چا اچھا لیکن راہ میں کوئی سٹ ادی کا مبلسہ تھا و سکھنے کے لئے گھڑے ہوگئے وہی نیندا گئی اُ سکھے توصیح سرمکی بھتی

یرسب واقعات آپ کی فطرت کیم اور نیک نہما دی کا تقاصہ ہے . بماع تر ندی ہیں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام کیمری) جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اُسکی تمام شافیں آپ پر مجلک آئی تقیس جس سے مجیرا رامب نے آپ کے نبی ہونے کا میقین کرایا تھا۔

صحیح سلم میں بیر حدیث ہے کہ آسخفرت کی انٹرعلیہ ولم فراتے ہیں کہ بس اس پھر سمو بہجات ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کوسلام کرنا تھا . اَللَّهُمْ صَلِّ علے سِیْد نا ومولا نا عمت و اُلہ وصحیح و باراہ وسلم.

ا بين خاله حضرتِ عائث مصدلقِر من بين تقل كرته بهي .سيده عائث مصدليقه ما أكرم أس وقت یک پیدانہیں ہوئین تقیں تاہم و اکسی صحابی ہی سے قال کرنی ہیں کیونکہ صحابی جب بھی کوئی بات مقل کرے گا وہ میقیناً نبی سے پاکسی صحابی ہی کے درایعہ ہوگا اس لئے بعثت ونبوت کا واقع مديث مرفوع بى كى تعربين بى آتا ہے جومديث كى ايك توى قىم ہے الغرض سيده عاكشه صديقه وفراقي بيك كم بى كريم لى الترطيب ولم بروحى كى ابتدارسية خوابول سع تشروع بونى آپ بکترت خواب دیجے اور دوسرے دن اُسی طرح بیش آتاجو آپ نےخواب بیں دیکھا تھا۔ آمے کے نواب ایسے ہوتے کو یا دن کی روشنی میں دیجدرہے ہیں۔ مھرآٹ پر تنہائی اور سجرو کی کیفیت غالب آگئی اکثرا و قات آبادس سے و ورجنگل میں خاص طور پرغار حرا میں جو خانه کعبہ سے تبین میل کے فاصلہ پر تھا اپنا وقت صرف فرماتے۔ و مإں یا د الہی ہیں مشغول رسبة - اس ياد البي كاكوني فاص طريقه منه مقاآبي فطرت سليمه جس طرح تقاضه كرتي ويسيد التلتع کویا د فرما یا کرتے متھے۔ کیو بھر اہمی تک عبادات سے طور وطریقے الٹرتعالیٰ کی طرف سے آت كونهيں بتائے گئے مقے آت كھانے پينے كا ما مان كھرسے لے جاتے اور فار حرأيں چندروز گزارتے مچرستیدہ معدیجۃ الکبری کے پاس واپس تشریف لاتے وہ آپ کے لئے مزيدخورو ونوش كاانتظام فرماديتين

اس طرح ایک طویل مرت تک پید مسله جاری ریا ایک روز جبکه آپ غارح ایس موجو دینے اچانک آپ غارح ایس موجو دینے اچانک آپ کے پاس ایک فرست ته انسانی شکل ہیں سامنے آیا اور کہنے لگا پڑھو! اس کے بعدستیدہ حاکشہ صدیقہ رہ خو دنبی کریم صلی المنٹر علیہ ولم کا قول تعل کرتی ہیں ہے کہا اس کے بعدستیدہ حاکشہ مدیقہ رہ خو دنبی کریم صلی المنٹر علیہ ولم کا قول تعل کرتی ہیں ہے کہا

اس برفرشت نے مجھکواس زور سے مجھکواس زور سے مجھکواس زور سے مجھینے کے مجھکواس نے مجھ جھوڈ والے سے مجھینے کے میری قوت ہر واشت جواب وینے لگی بھراس نے مجھے جھوڈ والا اور کہا پڑھوا ہیں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں ۔ اس نے بھر چھڑ دیا اور کہا پڑھوا میں نے مجھے مجھینے اور میری قوت ہر واشت جواب دینے لگی ۔ اس نے مجھر جھڑ دیا اور کہا پڑھوا میں نور پڑھا ہوا نہیں ہوں ۔ اس نے مجھے مجھینے ایہاں بھک کرمیری قوت ہر واشت جواب دینے گی اس نے مجھے مجھوڑ دیا اور کہا ہے۔

إِنْداً بِاسْمِ مَ بِلْكَ الَّذِي خَلَقَ دِالعَلَى آيت عله المشي

مهراً پر شف گے یہاں یک کہ عَلَم الْآ دُسُان مَا لَمْ یَعْلَمُ کُانَ مَ فَایِدا سے بعد وہ فرستہ روانہ ہوگیا اورا پ کا بنیے لرزتے سیدہ فدیجۃ الکہٰ ی کے پاس پہنیے اور فرایا کہ بھے الرُّصا وُ، مجھے الرُّصا وُ، مجھے الرُّصا وُ، مجھے الرُّصا وَ، مجھے البی جان کا اندیث سے ۔ امپرستیدہ فدیجۃ الکبریٰ شنے ایک کو الیسی سنی دی کہ شاید سی بیوی نے اس اسمان کے نیچے اپنے کسی شوہر کو دی ہو:۔
ایک کو الیسی سنی دی کہ شاید سی بیوی نے اس اسمان کے نیچے اپنے کسی شوہر کو دی ہو:۔
ایک کو الیسی سنی دی کہ شاید سی برگز ہیں آپ طمئن رہیں اللہ کی سم آپ کو اللہ کہی اللہ کہی دی رسوا مذکر ہے ہیں، اسمان کے سامھ نیک سلوک کرتے ہیں،
امانتیں اواکہ تے ہیں، امانتیں اواکہ تے ہیں، بیماں نوازی کرتے ہیں، نیک کا مو ہیں، ناداروں کی مدوکرتے ہیں، بیماں نوازی کرتے ہیں، نیک کا مو ہیں، ندکرتے ہیں، نیک کا مو

جب آپ کواس سے تستی ہوئی توا ہے جی ازاد مجائی ورقد بن نوفل کے ہاس لے گئیں ۔ یہ منا ذما نہ جا ہمیت ہیں میسائی ہوگئے ستے عربی وعبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے ہتے بہت بور محصے بندہ مندیج الکبری نے اُن سے کہا مجائی صاحب ورا اپنے بھتیج کا قصتہ سنیے ۔ ورقہ نے بہا یت مقیدی کے سات واقع بیان کیا ، اسپر ورقہ نے نہا بیت مقیدی کے ساتھ کہا مجت میں اُس وقت توی اور زندہ دہ آپ کو موسی علیہ است لام پر نازل ہوتا تھا ۔ اے کاشس میں اُس وقت توی اور زندہ دہ آپ کی قوم آپ کو مشہر چیوڑ نے پر مجبور کر دے گئی اسپر آپ نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجمکو با ہر کر دے گئی ؟

اسپرور قدنے کہا کہاں، کہی ایسانہیں ہواکہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیاجوآئ لائے ہیں اور اُس سے تیمنی نرکی گئی ہو۔ اگر ہیں نے وہ زمانہ پایا تو آپ کی پُرزور مدد کرونگا۔ گراس سے بعد کچوزیادہ ترت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہوگیا۔

اللهم اجزل توابئ

تر الكرى بين ستيده عائشه صديقة روز سے مروى ہے كرتيده فديجة الكرى نے آپ الكرى نے آپ الكرى نے آپ الكرى نے آپ كانك بارع ض كياكہ ورقہ نے آپ كى نبتوت اور رسالت كى تصديق كى نبكن اعلان وعوت سے بہلے وفات باكتے . آپ نے ادت و فرما يا اے فديج أبي نے ورقه كونوا بين ويجها كرسفيد لباس بين اكر وہ اہل نا دہيں سے ہوتے تو يہ لباس منہوا۔

www.ahlehaq.org

سورة اقرأ کا دوسرابقیہ حقہ دیعیٰ آیت ملا تا ملا اُس وقت

ازل ہواجبکہ آپ نے حرم شریعہ بیں با قاعدہ نماز پڑھنی شروع کردی متی

مشرکین مکہ فاص کر ابوجہل نے آپ کو اس حالت ہیں دیجہ کہ ڈرا نا و دھمکا نا

مشرکین مکہ فاص کر ابوجہل نے آپ کو اس حالت ہیں دیجہ کہ ڈرا نا و دھمکا نا

ایک دفعہ آپ کو اس مکا کہ کہا کہ آگر دو بارہ ایسا دیجیوں گا تو محدہ کی

معبود لات ادر مُحرَّیٰ کی سم مکا کہ کہا کہ آگر دو بارہ ایسا دیجیوں گا تو محدہ کی

معبود لات ادر مُحرَّیٰ کی سم مکا کہ کہا کہ آگر دو بارہ ایسا دیجیوں گا تو محدہ کی

معبود لات ادر مُحرَّیٰ کی سم مکا کہ کہا کہ آگر دو بارہ ایسا دیجیوں گا تو محدہ کی

میں اپنا پاؤں دکھ دوں گا۔ بھرایسا ہوا کہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کہ

اس میں جیسے ہے ہے ہے اور اپنا منہ کسی چیزے بچانے کی کوشش کر دہا ہو۔

میں سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہوا ؟ اس نے جواب دیا کرمیرے

اور محدد کی اللہ علیہ ولم سے درمیان آگ کی ایک خوناک خدق اور ایک

ہولناک چیز متی اور کچھ پر سقے ۔
اس واقعہ کے بعد نبی کریم ملی السرطیہ ولم نے فرایا اگروہ میر قریب آتا توفر سنے اسکے چیتے ہوئے اڈا دیتے ۔ (احمد ہسلم ، نسانی)
ابن عباس کی ایک اور دوایت میں ہے کہ نبی کریم ملی الشر علیہ ولم مقام ابراہیم پر نماز اوا کر رہے متے ابوجہل کا اُوھر گزر ہوا اس نے آپ ہے کہا اے محمد میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھ ؟
چیر دھکیاں دینی شروع کی ۔ آپ نے اسکی پر دا ونہیں کی اِس پر اُس نے کہا اے محمد تم موات پر ڈور اتے ہو ؟ لات وعزئی کی قسم اسس وادی میں میرے جمایتی سب سے زیادہ ہیں ۔

ور فی مضمون اِتُوا باسم مربط الله دایات آاوا) پرصواے نبی ایندب کے نام کے ماعظم نے دکائنا) کر پیدا کیا جم بوٹ خون کے ایک نوتھ اِسے انسان کی خلیق کی۔

سورة ا قرار میں انہی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔

پڑھوا ور تمہادادب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریع علم سکیا یا، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جنکو وہ نہ جات ہر گرنہیں بیشک آدمی مد سے نکل جا گہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کوستغنی دیجھا ہے دحالا کم ) پلشنا مقدیناً تیرے دب ہی کی طرف ہے ۔ مجلا تم نے دیکھا اُس شخص کو جوایک بندے دمجھا اُس شخص کو جوایک بندے دمجھا اسٹولی ولم ) کومنع کر اسے جبکہ وہ تماذ پڑھا ہے ۔ تمہادا کمیا خیال ہے ۔ اگرید منع کرنے والا شخص تی کو جھٹلا تا ) ورمنو موڈ تا ہم ہی کی وہنیں جا نتا کہ اللہ دیجے دہا ہے۔

مرگز نہیں ، آگر وہ بازیز آیا توہم اسکی بیٹ ٹی کے بال پُرڈ کر ایسے کھینچیں کے ۔ اس بیٹائی کو جو جو ٹی اور سخت خطاکارے ، وہ بلالے اینے مامیوں کی ٹوئی کو، ہم بھی عذاب کے فرسٹتوں کو ابلائیں گے۔ ہرگز نہیں اسکی بات نہ ما نوا ور سجدہ کر داور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ میں اسکی بات نہ ما نوا ور سجدہ کر داور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ ایک بات نہ ما نوا ور سجدہ کر داور اپنے رب کا قرب ماسل کر و۔ ایک بات نہ ما نوا ور سجدہ کو الگریت میں میں اسٹور کی ایک میں کہ کے الگریت بالایة دجمعہ آیت میں ا

الشروه ذات ہے جس نے آمنین میں سے ہی ایک رسول بھیجدیا جو اُن پر آکی آیات پڑھتا ہے اور اُن کا تزکیہ کرنا ہے اور ان کو الکتب (قرآن) اور حکمت سکھا تاہے حالا کہ وہ لوگ اس سے ہے گئی گراہی بی جے ۔ (قرآن) اور حکمت سکھا تاہے حالا کہ وہ لوگ اس سے ہے گئی گراہی بی جے ۔ (قرآن) اور حکمت سکھا تاہد کہ آئے ہوں گئی آئی الله الله کا کہ آئی سول کی میں کا نفیسکٹر عَلَیْ مِمَا عَلَیْ مِمَا عَلَیْ الله الله عقد الله عند الله عقد الله عند الله ع

بلاست تہادے پاستم ہی ہیں سے ایک دسول آیا جو تہادی جنس بشرسے ہے جن کو تہادی مطرت کی بات نہما بیت گراں گزرتی ہے دچاہئد دچاہئے ہیں کہ تم کو کوئی ضرور نہو ہے ) جو تہمادی منفعت کے بڑے نواہمند دہتے ہیں۔ بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے ہے اور آپ کی ا تباع کرنے ہیں۔ بھراگر داس بر بھی آپ کو دسول مانے سے اور آپ کی ا تباع کرنے ہیں۔ بھراگر داس بر بھی آپ کو دسول مانے سے اور آپ کی ا تباع کرنے سے یہ لوگ ) روگر وائی کریں تو آپ کہ دیجئے دمیراکیا تقصان سے ) برک سے یہ لوگ ) روگر وائی کریں تو آپ کہ دیجئے دمیراکیا تقصان سے ) برگر دس کے سواکوئی معبود نہیں ہیں نے اسی پر بھروس

كربيا اوروه برك مجارى عرش كا مالك ب

لَقَدُمْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فَيْهِمْ مَرَسُو لَا

يِّنَ أَنْفُيسِيسمُ (آل عران آيت علاا)

درحقیقت اہل ایمان پر تو النگر نے یہ بہت بڑا اصان کیا ہے کو اُن کے درمیان خود اُنہی ہیں سے ایک ایسا پیغمبرمبعوث کیا جو اُس کی آیات اُنپر بڑھ کرسٹاتا ہے اور اُن کو برے اخلاق سے پاک کرتاہے اور اُن کو کتا ب اور جمکت کی تعلیم ویتاہے۔ حالا نکہ اس سے پہلے میہی لوگ صریح محمر اہمیوں ہیں بڑے ہوئے متے۔

وَكَذَ الِلَّهِ ٱ وُحَيْنَا إِلَيْكَ قُزُامًا عَرَبِيًّا لِتُسْذِيرَ الْمُ الْعُرَلِي

وَمَنْ حَوْلُهَا الآية وتورس أيت عدى

اود اسی طرح اے بی یہ قرآن عربی ہمنے آپ کی جانب وجی کی سے ناکر تم بستیوں کے مرکز دشہر مرکزی اور اس کے گرو و میش د ہے والوں کو خبر دار کر دو اور ناکر سب کے جمع واکھا ہونے کے دن دقیات اسے قررا وجس کے آھے ہیں کوئی شک نہیں ۔ ایک گروہ کو جنت ہیں جا نا ہے اور دوسرے گروہ کو دوز خ ہیں۔

وَكُذَا لِلْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مُ وَحَامِنَ آمُرِنَا مَا كُنْتَ

تَدْيِي يُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيمَانُ الآية وشوري آيت عنه)

اوداسی طرح اے نبی ہم نے اپنے مکم سے ایک دوح آپ کی طرف وجی کی ہے۔ آپ کو کچو پت نہ مقا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے۔ آپ کو کچو پت نہ مقا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتی ہے۔ مگر اُس دوح کو ہم نے ایک نور بنا دیاجی سے ہم داہ و کھا ایس ایٹ ہندوں میں سے جے چاہے ہیں اور آپ مقیناً صراط ستقیم کی طرف دہنمائی کردھے ہو۔

وَأُوْجِي إِلَى مَا الْقُوْآنَ لِلْنَدِيرَكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغُالَيْة

وانعام أيت عالك

ادرمیری مانب دحی کی حجی اس قرآن کی تاکہ میں اسکے ذریعیہ

تمہیں اور اُن لوگوں کوجن بک اسک تعلیم چہنچ جائے انکار اور بعملی کے نتیجہ سے ڈراوں ۔

اَيَا يَهُمَا النَّاسُ عَدُجَاءَ كُوْ بَوُهَانَ مِّنْ مَّا يَبُكُو وَالْزُلْسَاوَلَيْكُمْ وَالْزُلْسَاوَلَيْكُم مُوْمًا المَّيِينِنَا - الآية دن ارآيت مصط)

اے لوگو؛ تہمارے پاس تہمارے پرور دگار کی طون سو کر ہا دمح صلی الشرطیر ولم) آچکے ہیں اور ہم تہمارے اوپر ایک کھلا ہوا نور اُ ارچکے ہیں۔

يَّا هُلَ الْكِتَابِ تَدُجَآءً كُوْمَ سُولَنَا يُهِ كُلُهُ كَثِيرًا مِسَمًا كُنُونَ مُنْ كُلُهُ كَثِيرًا مِسَمًا كُنْتُونَ مِنَ الْكِيرَا مِن اللَّهِ كُنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورِ مِن اللّهِ كُنْتُ مُنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورُ مِن اللّهِ لَا لَهُ مَنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورُ مِن اللّهِ لَا لَهُ مِنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورُ مِن اللّهِ لَا لَهُ مِنْ كَثِيرٍ قَدُ جَاءً كُورُ مِن اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ مَا إِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ كَثِيرًا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے اہل کتاب تہمارے پاس ہمارے بہجورسول آئے ہیں،
یہ تہمارے سامنے کتاب الہی کے وہ مضابین کرنت سے کھول ویتے ہیں
جنعیں تم حُیپاتے دہ ہو۔ اور وہ بہت سے امور کو نظرانداز بھی کھاتے
ہیں دلیعنی یظم وعفو بجائے خود ایک شہاوت ہے اِن کے پنجبرانہ اخلاق
وعادات کی) بیشک تہمارے پاس اللّٰر کی طرف سے ایک روشنی اور واضح
کتاب آچی ہے۔ اسکے وراید اللّٰہ اِنھیں سلامتی کی را ہیں وکھا تا ہے جو آگی
رضا وخوست نودی کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسخیں اپنی توفیق سے
نور کی طرف تاریکیوں سے نکال کر لا تاہے اور اسخیں سیدسی دا و دکھانے
دہتا ہے۔

يَاهُلَ الْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمُ مَرُسُوُكَ الْبَيْنَ لَكُمْ عَلَىٰ فَالْدَا يَبَيِّنَ لَكُمْ عَلَىٰ فَالْرَاةِ مِّنَ الرُّسُلِ الْحِرْدِ مَا لَمُ هُ آبِتَ مِلْ الْ

اے اہل کتاب تہارے ہیں ہمارے یہ رسول جرتہیں مان مان بتاتے ہیں آ پہنچ ایسے وقت یں کررسولوں کا آنا بند تھا کہ کہیں تم یہ خصنے گلوکہ ہمارے ہیں کوئی میں نہ بٹارت دینے والا آیا نہ تبیہ کرنیوالا، اب تو آگیا تہارے ہیں بٹارت دینے والاا و تنبیہ کرنے والا، اور

## الترمرچنر رپوری قدرت دکھنے والاہے۔

نبوت اور دسل وجدانی انبوت کو مایجنا در پر کھنے کے لئے جال بینکرو دلائل اور براہین موجود ہیں اِن ہیں ''وجدان''

کوا ولین جینیت ماصل ہے ۔ وجدان ایک الیسی جیجوا ورطلب کا نام ہے جسکو فالق نے فطرتِ انسانی میں امات دکھدی ہے۔ طلب صادق اور اخلامِن فالص کے ذراجہ اسس کو مصل کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خصوں نے حق کی تلاش میں اِن وَ قورا ہ نماؤں دطلب صادق اور افلام کا بل کوا بنا رہم بنایا اسفیں بہت جلدحق نظر آیا اور وہ راہ یاب ہوگئ قرآن کی معرفتِ اللی اور مالم غیب (آخرت) کیلئے دیبل وجدان ہی کوجا بجامعیار اور کسون قرار دیا ہے۔ قرآن کی کم کا فکر اور تدبیر کو مخاطب بنانا وجدان ولیل محابیت بہت ہوت ہوت کے۔ اُفکر آن وفیر اللہ محابی کو جا بی توت ہے۔ اُفکر آن وفیر کا فکر اور تدبیر کو مخاطب بنانا وجدان ولیل محابیت بہت الفاظ وجدان قلبی سے معلق رکھتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزادہ نےصدا تتِ نبوّت سےسلسلے ہیں سور ہُ یونس کی آیت <u>اس کی تنفسیراس طرح بیان کی ہے</u> ہے۔

ماری باتیں چھوڑ و و بصرف اس بات پرغور کروکہ میں تم میں کوئی نیا اومی نہیں ہوں جسکے خصائل و حالات کی تہمیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وجی ہے چہلے ایک عمرتم میں بسر کرچکا ہوں۔ یعنی چالیس برس تک کی عمر جو انسانی عمر کی پختگی کی کامل مرت ہے۔ اس تعنی چالیس برس تک کی عمر جو انسانی عمر کی پختگی کی کامل مرت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تہاری آ نکھوں کے سامنے رہی۔ بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے سپائی اور ایانت کے خلاف مجمد میں ویکھی ہے ؟

میر اگر اس تمام مت میں مجدے یہ نہوسکا کہ کسی انسانی ما میں حبوث بولوں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اب الشریر بہتان ہا مصف کے لئے تیار ہو جا وُل اور حبوث موٹ کہنے لگوں کو تجد پر اُسکا کلام نازل ہوا ہے ؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں یا سکتے ؟

تمام علما بِ اخلاق ونفسیات متفق بین که انسان کی عمد رمیں ابندانی چالیس سال کا زماندا سکے اخلاق وخصائل کے اُمجر نے اور بنے واصل زمانہ ہو اسے جو سامنے اس عرصہ بین بن گیا مچر مقبہ زندگی بین بدل نہیں سکتا ۔ لیس اگر ایک خص چالیس برس کی عمر تک تصاوق" اور" امین "مہیں سکتا ۔ لیس اگر ایک خص چالیس برس بی عمر تک تصاوق" اور" امین د است توکیو کرمکن ہے کہ اکتالیسویں برس بیں قدم دکھتے ہی الیا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں پر ہی تمہیں بلکہ آسمان وزبین سے پیدا و مفتری بن جائے کہ انسانوں پر ہی تمہیں بلکہ آسمان وزبین سے پیدا کرنے والے النگر بر افتراء کرنے گئے ؟

چنا پنجہ اسکے بعد فرایا وہ باتوں سے تم انکار نہیں کرسکتے جو شخص النہ ربرافتر ارکرے اس سے بڑھکر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کوجوٹ اٹ وہ مجمی سب سے زیادہ سٹ ریر انسان ہے اور شریر ومفتری انسان ہے اور شریر ومفتری انسان ہوں کا میاب نہیں ہوں کتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں دونوں فریق پیدا کر دیئے۔ اگر میں مفتری علی النہ بہوں تو مجھے ناکام و نا مرا دہونا پڑیگا، اگر تم سپجائی کے مکذب ہوتو تمہیں اس کا خمیازہ مجلکتنا ہے۔ فیصلہ النہ کے اکا تا اور اس کا قانون سے کہ مجرموں کو فلاح نہیں ویتا۔

چنانچ الله کا ام ونثان محمل در بهوگیاجو کمذب محقی ان کا نام ونثان محمی باقی نهیس را به جوصاوق محما اس کا کلر صدی آج یک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ فصلوات الله وسلامه علیه ؟

بہروال صاحب وحی سے دعو سے صداقت کی یہ وجدانی دلیل بقین اور اعتماد پیدا کرنے کیئے کا فی ہے۔ اوریہ ابک الیسی کسوٹی اور دلیل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے سالہ چری با دست ابانِ عالم سے نام اسلام کی دعوت و پیغام کے سلسلہ میں والا نامے بھیجے تو وقت کی سب سے بڑی طاقت (رومن امپائر) کے با دست ہ ہول کے باس حضرت دِخیتہ کلبی نامہ والا نے کر پہنچے تب اُس نے بھی جب آپ کی صداقت کو پر کھنا چا با نوسب سے مبلے اسی وجدانی دئیل کو معیار صداقت مھیرا یا اورصورتِ حال یہ بیش آئی۔

ا بینے دربار کے مصاحبوں سے پوجھا کیا یہاں کو فی جہاڑی قافلہ موجو دہے جس کے ذریعہ اس نبی مبعوث کے حالات معلوم ہوسکیں ؟

اہل وربارنے یہ اطلاع پہنچائی کہ آجی ایجی یہاں ایک جازی قافلہ فروش ہوا ہے ان کے فریق ہوا ہے ان کے فریق فریق ہوا ہے ان کے فریق فلا میں مالات معلوم ہوسکتے ہیں۔ اس قافلہ میں قریبی سردار ابوسفیان (جو انجی مسلمان نہیں ہوئے۔ باوٹ ان کے مشلمان نہیں ہوئے۔ ہوں اللہ مسلمان نہیں ہوئے۔ باوٹ ان کے متعلق پران کوسٹ ہی ور بار ہیں طلب کیا گیا۔ ہرفل نے نبی مبعوث میں اندو کی ہے تعلق چندسوالات کے ان میں ایک اہم سوال برمھی متھا:۔

وہ تم میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بسر کیا ہے کیا اس طویل وڈ بیں اُس نے کہمی حجوث بھی کہاہہ ؟

ابوسفیان نے جواب ویا تھی نہیں۔ بلکہ وہ اپنی قوم ہیں اُلصادق الامین 'کے لقب سے یاو کر ایرا تا سر

یہ سن کر ہرفل نے جو فاضلانہ تبصرہ کہا تاریخ کے اور اق اُسے ہمیشہ یا درکھیں گے۔ ''بن نے تم سے یہ دریافت کیا کیا تمجی اُ سکے اِس دعوی نبوت سے قبل تم نے اسکو جموٹا یا یا ہے ؟

اسپرتم نے کہا کہ می نہیں "نب بیں نے بیفین کرلیا کہ جو آ و می انسانوں پر حجوث کہنے کو آباوہ نہو و ہمجی اللّٰہ پر حجوث نہیں بول سکت!"

ہرقل کا یہ تبصرہ دلیل وجدان ہی کا ترجمان ہے۔ یہا عقلی وُقلی ولائل سے بہطکر وجدان کے تعاصے سے بہلک وجدان سے بہلکہ وجدان کے تعاصے سے بہلی دلیل جو بہیں کی وہ وہی تھی جسکو وجدان کے خالق (السّر برتز) نے ایسے بیغیبرسے صداقت وعویٰ کے لئے بیش کرائی ہے۔ قرآن جکیم اس ولیل وجدان کو اس طرح بیان کرتاہے۔

آب فرا دیجے کہ الٹراگر چا بتا تو بیں قرآن تمہیں مناتا ہی نہیں اورتمہیں اس سے خبر دارہی مذکر تا دمنگراس کا چا بہنا یہی ہوا کہ تم میں اسکا کلام فازل جوا درتمہیں اقوام مالم کی ہرایت کا ذریعہ بناتے ، مجر دیجھو یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر سرچکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟ مچراس سے بڑھکر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جمونی بات گھڑ کر

مپراس سے بڑھکر طالم اور کون ہوگاجو ایک مجھوی ہات ھڑ کر اللّٰد کی طرف نمسوب کرے یا اللّٰد کی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجم سمجھی فلاح نہیں پاسکتے:"

قرآن مکیم نے یہ بات نبی کریم میں السرعلیہ ولم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی ہے کہ سے ایک وی بہائے سے کہ فار حرار سے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر آئے اُس سے ایک ون پہلے کہ آپی زندگی کمیا متی ؟ آپ کے بیل و نہمار کس طرح گزرتے ہتے ؟ آپ کے معلی اور تبیار کھتی تھی ؟ یہ پوری کی پوری زندگی عادات واطوار کیا سے ؟ آپ کی گفتار وکر دار کیا معیار کھتی تھی ؟ یہ پوری کی پوری زندگی صداقت، ویانت ، امانت ، شرافت ، پاکبازی، صدن گفتاری ، بلند کر داری سے لبریز تھی۔ آپ کی اسن پندی ، باس عبد ، اوائے حقوق اور فدمت ضلق کے نمایاں اوصاف بھی کسی پر مخفی نہتے ۔ آپ کی پوری زندگی مخفی نہتے ۔ آپ کی پوری زندگی منظم میات پیش کرنا کیا گسی بنا وٹ اور ذاتی کوشش کا نتیجہ ہوسکتا ہے ؟ ملاوہ ازیں ایسی ہرکوشش اور تیاری بہر حال تدریجی ارتبقاء کے مراص ہے گزرتی ہے اور پیمراص ازیں ایسی ہرکوشش اور تیاری بہر حال تدریجی ارتبقاء کے مراص ہے گزرتی ہے اور پیمراص وروز زندگی گزاد رہے ہوں۔

یه آنحضرت کی النّد علیه ولم کی نبوت کا ایک ایسا واضح ثبوت سے که ایک حقیقت پند انسان شکل ہی سے اِس کا انتکار کرسکتا ہے۔ آفکا تَعُقِلُوْنَ ،

وعوت و ملیغ کی مهلی منزل این کریم می النه طلیه و لم پرسب سے پہلے سورہ ان کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں ، کیم زول می کا ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں ، کیم زول می کا ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں ، کیم زول می کا سلہ ایک مختصر بدت یک بندر ہا۔ اِس کے بعد سور ہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں ۔ اِس درمیانی مدت (انقلهاع وی) کو فترة "کا زیا نہ کہا جا آ ہے۔ یہ نہا نہ کس قدر دیا ہے؟ اسمیں تیجہا ہ سے دھائی سال یک کے متعلق دوایات مکتی ہیں۔ محدثین کا رجمان چھ ماہ کی جا

ہے۔ والتراملم۔

امبی کی آب کو اُ علانِ عام "کامکم مند مقا بلکہ آپ کو علم ویقین، صبر واستقامت، طہارت نفس وبدن، شرک وبت پرستی سے وُ وری بیزارگی کی تلقین مقی۔ بھر آپ پرسور ہُ شخراً کی وہ آیات نازل ہوئیں جن ہیں سب سے پہلے اپنے قرابت واد اور رست نہ واروں کو وقو حق ویت کامکم ویا گیا (آیت عالاً) گویا یہ وعوت اسلام کی پہلی نمائقی جو آپکے اسپنے گھرسے سٹروع کی گئی۔ چنا بخہ آپ نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوکر اُس زمانے کے طربق اطلان کے مطابق "یا متباعاً" کہ کر خاندان قریش کو پر کادا جب سب جمع ہوگئے تو آپ نے ایک مثال دے کر لوگوں کو خطاب فرمایا :۔

نوگو اگریس تم سے بیکہوں کواس پہاڑ کی پشت پر ایک کشکر جرار جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑا سے کیا تم مجعکو اس اطلاع پر سچاسمجھو گے ؟

لوگوں نے جواب ویا بیشک ہم نے تجو کو انصاوق الامین " پایاسے توجو کچومجی کے وہ حق وصدافت پر مبنی ہوگا۔

تب آپ نے فرمایا ، توسنو! میں تم کو الٹرواحد کی جانب مباتا ہوں اور بُت پرستی کی نجاست سے بچا نا چاہتا ہوں ، تم کو اُس و ن سے ڈرا تا ہوں حبمیں الٹرکے حضور حاضر ہو کر تم سب کو اینے اعمال وکر الا کا جواب دینا ہوگا.

یصدائے حق جب قریش سے کانوں میں پہنچی تو وہ سب جیران رہ گئے اور اپنے آبار اجداد کے دین و نرمہب کے خلاف آواز سنکر برا فروضتہ ہونے گئے۔ اور سب سے زیادہ آپ کے حقیقی چیا ابولہب کو طبیش آیا ، غضبناک ہوکر کہنے لگا :۔

تَبَّا لَكَ سَائِوَ الْبَوْمَ أَمَا مُعَوْتَنَا إِلَّا لِهُذَا.

تو بہیشہ بلاکت ورسوائی کامند دیکھے، کیا تونے اس غرض سے

ہم کوملایا مقا ؟ دنعو ذرائنر ) مچرا فرا تفری میں یہ لوگ نشٹر ہو گئے اور آپ اپنے گھرتشریون ہے آئے۔ یہ عجیب منظرتا کہ اب سے چند گھڑیاں مہلے جس محد کر بن عبد الٹرکی صدا قت ، ایا نت اور اخلاق وکر دار ساری قدم مناثر بھی اور آپ کوصاوق والمین سیم کرتی تھی لیکن اس اعلان مُحَدِّدُرُسُولُ الشّرِ پر پیکفت بریگاندا ورامنبی بن گئی۔ آپ نے اپنا کام جاری دکھا۔ خاندان کے چندایک کے سوا سب نے عددوت ولغفل کو اپنا شعار بنائے دکھا۔ تب آپی وعوت میں مزید وسعت کردی گئی۔ دعوت وادست و کا ووسرا مرحلہ شروع ہوا اور آپ کو حکم ہواکہ اپنے خاندان کے وائرے سے آگے بڑھ کر مکہ اور اطراب محقے تبائل اور اقوام کو حجی یہ پیغام حق سنایا جائے۔

**د کوت و باینج کی دوسری منزل** چنانچه آپ نے نبلیغ حق کواطراب کمر کیلئے عام کر دیا اور طالف ، حنین اور مدینہ طبیب

یک اپنی صدانے حق کو بہنچایا بلکہ مہاجرین اولین کی ایک مختصر جماعت کے ذریعہ مبشہ دا فریقیا، کے عیسانی باوسٹ ہ اصحبہ کو اپنی دعوت کا پیغام پہنچایا۔

جیساکدا و پر بیان کیاگیا مشرکین مگه دوزا ول ہی ہے آپی مخالفت پر کمرلیسۃ ہوگئے مقے ۔ آن چند مسلمانوں کو جو آپ پر اہمان لاچکے ہتے ۔ ایذار رسانی اور لام و تم کانشا نہ بناریج مقے ۔ آپ نے اسمیں عبشہ کی جانب ہجرت کر جلنے کا حکم و یا جہاں کا با دست ہ عیسائی نرمہب مقالیکن مشرکین مکہ اسکو بھی بر واشت نہ کر سکے اور اسموں نے اصحہ کے در بار میں ایک و فد بھیج کر یہ طالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی اس جماعت کو ان کے حوالہ کر دے جو اپنے باپ ما واکا دین چھوڈ کر قوم میں تفرقہ پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں ۔ اور نیز خود طک حبشہ کے لئے ما واکا دین چھوڈ کر قوم میں تفرقہ پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں ۔ اور نیز خود طک حبشہ کے لئے میں خطرہ ہیں ۔

اصحہ نے وفد کا مطالبسٹنگرسلمانوں کو جواب دہی کے لئے در بار ہیں طلب کیا اور اسلام سے بارے ہیں دریافت کی بمسلمانوں کی اس مقدس جماعت ہیں حضرت جعفرہ بن ابی طالب نے باوشاہ اور اہل درباد کو اس طرح مخاطب کیا ہے

بادشاه اسم پر ایک طویل و تاریک زار گزراسی اس و قنت سمادی جهالت کا به عالم مقاکه العرواهد کوچهود کر بنول کی پرتش کرتے تھے اور خود مافتہ بچھرول کو ابنامعبود بنائے بہوئے سمتے مردار خوری ، اور خود مافتہ بچھرول کو ابنامعبود بنائے بہوئے سمتے مردار خوری ، زیاکاری ، لوٹ مار ، قطع رحی صبح وشام کا بمارامشغله مقاریمسایہ کے حقوق سے بیگانه، دھم دانصا و نسے نا آسٹنا، حق و باطل کے انتہاز سے ناواقعن

غرض ہماری زندگی سرتا یا درند دں کی طرح تھی۔ ہم ہیں کا قوی،ضعیف کو كَيْلِينِ اور اميرغربب كو دبانے كاحق سمجعتا مقا . فحزوغرور ہمارا شعار مق. ایسے گھنا دّے ماحول میں انسّرتعا لےنے ہم میں ایک بزرگ بینی مبعوث کیاجس کےنسب سے ہم واقف جسکی صداقت ،ا مانت ، دیانت وسرافت پرو دست ویمن و ونوں گوا ہ ہیں بحو وہما ری توم نے اسکونمیدالامیں " کالقب دیاسہ اس نے ہم کوالٹری توحید کاسین دیا، اس نے بتایا کہ السركاكوني شريك اورمهيم نهين، وه برقسم كى شركت سے پاك ہے ۔ بت پرستی جهالت کاشیوه ہے اس لئے و ہ قابل ترک چیز لیے اور چیون خدائے واحد ہی عبادت کے لائت ہے۔ اُس نے ہم کوحن گوئی اورصدا شعاری کی تلقین کی ہے،صلہ رحمی کاحکم دیاہے، ہمسایوں اور کمزوروں کے ساتھ محسنِ سلوک کی تعلیم دی ہے ، قتل و غارت گری کی رسم کو مثایا ے، زنا کا ری کوم ام اور فحش کہ کرہم کواس مصے بخات و لا نی ہے، نکاح یں محرم اور غیر محرم کا فرق بتایا ہے جھوط بولنے، ناحق مال تیم کھانے کوحرام کہاہے، نماز اور خیرات وصد قات کی تعلیم دی ہے اور ہرجینیت سے ہم کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت سے مرتبہ یک پہنچا یا ہے۔ الے با دمشاہ! ہم نے اس کی مقدس تعلیم کو قبول کیا ہے اور اس پرصدق ول سے ایمان لائے ہیں۔ یہ ہے وہ ہمارا تصویب کی بروت یمتنرکین کا وفد آپ سے مطالبہ کرنے آیا ہے کہ آپ ہم کو ان کے حوالہ

حضرت جعفرطیار دخی اس ما ده مگر مُوثر تقریر نے باوٹ اور اہل ور باد کو بیحد متا ترکیا۔
بادث المنے المنے واہش ظاہر کی کہ اُس نبی پر جو کلام نازل ہواہے کچھ پڑھکر نایا جا محضرت جعفرطیار دہ نے سور و مریم کی چند آیات تلاوت فرہا ہیں۔ نجاشی کے آنکھ سے آنسو جاری ہوگئے۔ سکینے لگا بیشک بیر وہی کھام ہے جو مقدس عیب کی پر نازل ہوا تھا ، مچراُس نے جاری ہوگئے۔ سکینے لگا بیشک بیر وہی کھام ہے جو مقدس عیب کی پر نازل ہوا تھا ، مچراُس نے این اس مام کا اعلان کیا اور مشرکین کہ کو بے نبیل و تمرام واپس کر دیا۔
دعوت وارست و کی بید و دسری منزل بھتی جو مگہ کی زمین ہے نیش کر ہا او ن

اورا بنی النبخاتی مین المسؤی بنی الا (سعراء ایات مطلاء مطلاء مطلاء مین الدین الا رسم الدین الله المسلی الدین الله قربی رسند داروں کو گراہی سے وُرائیے اور جو سلیان آپ کے بیرو ہیں اُن کے لئے اپنے بازو وَں کو بہت رکھنے۔ رمیدی زمی اور تواضع سے مبیش آتے ہاگر وہ نافرانی کریں تب توان سے کہد و سیم کرمیں تہمارے اِن اعمال بدسے بری ہوں ، اور غالب کرحم کرنے والی وَات پر مجروسہ کرو جو تم کو اُس وقت مجی و کھیتی ہے جب تم اسکی بادگاہ ہیں کو اُس موت ہوں جا ور اس وقت مجی جب میں سیم سیم دہ مرتب ہوتے ہوا ور اس وقت مجی جب میں مرتب وہ مرتب ہوتے ہو۔ بلاست وہ مرتب وہ بیاست وہ مرتب ہوتے ہو۔ بلاست وہ مرتب ہوتے ہو۔ بلاست وہ مرتب وہ مرتب ہوتے ہو۔ بلاست وہ مرتب وہ مرتب ہوتے ہو۔ بلاست وہ مرتب وہ مرتب وہ بیاست وہ مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ میں میں مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ میں مرتب وہ مرتب

علے، جائے والا ہے۔ وَهٰذَا كِتَابُ اَ نُوْلُنَا ﴾ مُبَامَ لُهُ مُّصِلِّ فَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٍ وَيُتُنْذِِهَ ﴾ مَّ الْقُلَى وَمَنْ حَوْلَهَا. الآية

(العام آيت ملك)

اوریہ و بھویہ کتاب قرآن ہے جسے ہم نے رتوراۃ کی طرح) ازل کیاہے۔ برکت والی ہے اورجو کتاب اس سے بہلے نا زل ہو کی ہے أسكى تصديق كرف والى، اوريه اس سنة نازل كى تاكرتم أم القسرى ربینی شہر کہ ہے باشند وں کو اور اُن کوجو اس سے بیاروں طرف ہیں رگمراہیوں کے نتائج سے، ڈراسیے۔

وَكُذَ اللَّكَ أَوْحَبُنَا إِلَيْكَ ثُرُ أَنَّا عَرَبِيًّا لِتَنَّذِ مَ أُمَّ الْعُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. (مُورَى آيت منه)

اور اسی طرح ہم نے آپ پر اے نبی قرآن نازل کیا زبان عربی میں تاکہ تمرا ہیوں کے متائج سے درا شہر تھے کے باشندوں کو اور اُن تمام كوجواس كے اطرات واكنا ف ہيں۔

وَمَا آمُ سَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلتَّابِي كِيثِيرًا وَكَد يُرَّا وَلَكِنَّ ٱكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . رسبا آيت من )

ا درہم نے آپ کو اے نبی کا تناتِ انسانی کے لیے پیغام دیمر تعیجائے۔ اعمال نیک پرخشخری سنانے اور اعمال بر پرلوگوں کو ڈرہے کے لئے اور اکثر جاہل لوگ اس مقیقت کونہیں سمھتے۔

تَبَامَ لَهُ الَّذِي مَنَزَّلَ النَّفَرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِ مِ لِيَكُونَ لِلْعَلِينَ مَندِ: يُواْ - دفرقان آيت على

یاک د برترہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان تیزدینے والی کتاب نازل فرمانی اینے بندے دمیصلی الترملیولم ، پر تاكروه تمام جهان والول كو (انجام بر) سے ڈرائے۔

استرام (معراح) اسداد محمعنی دات کوجلانے یا لیجانے کے ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا تھا اس لئے

اسكواسسُرار كها كيا اور قرآن مكيم نے اسى لفظ سے اس كا تذكره كيا ہے۔ معراج عروج سے مشتق ہے جس مے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ احادیث میں آپ نے دیشتم عُیرج بی مجھے او برج شعا پاگیا، کے الفاظ سے اس واقعہ کو بیان فرا ياسي اس ك اس واقعه كا مام معراج "مشهور بوكيا- انبيار ورس كوت التيار ورس كے مالات ووا قعات سے معلوم ہوتا ہے كہ اُوبوالعزم نبيوں كو آغاز نبوت كے كسى خاص وقعت بي

عالم آخرت کی سیر کرائی جائی ہے تاکہ جب اُن کی دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو تا ہے تو وہ اس عالم غیب کی حقیقتوں کو انسانوں کے ساسٹے آنکھوں دیکھا حال کی طرح بیان کریں۔ اس وقت وہ تمام ماوی پروے جو اس عالم اور اُس عالم کے درمیان حائل ہیں انکی آنکھول سے سامنے سے ہٹاو ئے جاتے ہیں۔ اسباب سماعت کے دنیا وی قوائین اُن کے لئے منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ زمانی اور مکانی حدو و بعدِ مسافت کی کڑیاں ان کے آگے مناکر دمی جائی ہیں، آسمان وزین کے تفی مناظر ہے جا بانہ اُن کے سامنے آجا ہے ہیں، فناکر دمی جائی ہیں، آسمان وزین کے تفی مناظر ہے جا بانہ اُن کے سامنے آجا ہے ہیں، ملکوت کی سیروسیاحت اُن کے لئے مہیا کی جاتی ہے، وہ نور کا لباس اختیار کر کے دشتو کے جلو بازگاہ الہی ہیں حاضری و ہے ہیں اور اپنے اپنے مقام ورُ تبر کے مناسب فیض ربیا نی سے معور کئے جاتے ہیں۔ بہدا ان کا مقام ایک فسط فی سے مقام ہے بالکل مختلف ربی دائیں آجاتے ہیں۔ بہذا ان کا مقام ایک فسط فی سے مقام ہے بالکل مختلف ہو تا ہے فیل جو باہے وہ بیں۔ وہ ناک سے ہت ہے متاب کے تیاں وگان سے ہت ہے متاب متاب مرام جو کچھ کہتے ہیں وہ میں وہ بی دیا ہر وہ کی بنا رہ رکھتے ہیں۔

اسین بی کریم صلی الله علیه و لم چینکه سید اولاد آدم اور سرور انبیار ورسل مقے اسلے اس ملاراعلیٰ بیں آپ کو وہاں ک دسانی ہوئی جہاں یک کسی نبی وقم سل کا قدم اس سے مسیح نہیں آپ کو وہاں ک دسانی ہوئی جہاں یک کسی نبی وقم سل کا قدم اس سے مسیح نہیں بہنجا تھا اور جو کچھ مث ابرہ کیا وہ و در سرے مقربان بازگاہ کی حدنظرے باہرتھا۔ اس کہ وہ جنری دائیں۔

انسی کومعراج نبی کہا جاتا ہے۔ معراج نبی معراج کب اورکس تاریخ کو واقع ہوئی جمعیج اورسستندروایات سے

مطابق ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے ، جبکہ تاریخ اورسنہ کا رواج مذمق تا ہم وقت کے متعلق اتنا تو مقبنی معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا خود قرآن مکیم میں ہے راہی بعب یا لیات یعنی نے گیا اپنے بندے کو دات سے وقت ۔ سکن دن اور تاریخ کاقطعی طور پرمتعین کرنا مشکل ہے کیونکہ کسی بھی روایت صحیحہ کی تصریح موجو دنہیں ہے ۔ البتہ اہل تاریخ کے آتوال ملتے ہیں :۔

ربيع آلا دِل ربيع الثاني، رحب ، رمضان، شوال.

ابن قبیب دینوری (المتوفی سئتانیم) اور علامه ابن عبدالبر دا المتوفی سالایم) اور ساخری میں امام رافعی اور المتوفی سینے کو ترجیج دی جیں امام رافعی اور امام نووی اور محدث عبدالغنی مقدسی نے رجیب ہی کے جیدنے کو ترجیج دی جیکا کہ مُوخ الذکر نے ۱۲ رجیب کی جماعی میں مقدمی فراند کی اسم کہ قدیم زمانے سے میں بات میلی آرہی ہے۔

سنج کے بارے میں بھی میں اختلات ہے۔ متعدوا توال مذکور ہیں لیکن و ڈوبا تو اللہ پرسب کا اتفاق نظر آتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ بھرت سے قبل بہش آیا۔ ووسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ الکبری ہی و فات کے بعد بہش آیا۔ اور روایت بخاری کے مطابق حضرت خدیجہ الکبری ہی کی و فات بھرت ہے ہیں سال بہلے اور ایک و دسری روایت کے مطابق مناز پنجگانہ کی فرضیت سے قبل ہو چی تق اس لحاظ سے واقعہ معراج کو ہجرت سے قبل کے اِن تین برسوں کے اندر ہی ہو نا چاہئے۔ نیز کتب تاریخ وسیرت و دنوں شاہر ہیں کہ معراج اور جرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجو دنہیں ہے تو یہ قرین قیاس معلوم ہو آہے کہ واقعہ ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجو دنہیں ہے تو یہ قرین قیاس معلوم ہو آہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زبانے میں پیش آیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سعد نے طبقا میں اور اہام بخاری نے اپنی کتا سعیجے ابنی اری میں واقعہ معراج اور ہجرت کو یکے بعد دیگر میں اور اہام بخاری نے اپنی کتا سعیجے ابنی ری میں واقعہ معراج اور ہجرت کو یکے بعد دیگر میں اور واقعات کے درمیان زبانہ اور تعلق انہائی قریب ہے۔ تو اب یہ کہنا آسان ہوما تا ہے جو ابلی تاریخ وسیرت فرماتے ہی کہ موات کے اور قوہ ہجرت سے ایک یا ڈیڑھ سال پہلے پہیش آیا۔ ہم میں معلوم ہو تا ہے مہرال ایک کثیر جماعت کا جن بی بعض معتبرو ٹھہ داونی ہیں۔ راجے قول یہی معلوم ہو تا ہے مہرسے میں معلوم ہو تا ہے کہ مہدی حب کا اور تاریخ کا ور تاریخ کا اور تاریخ کا اور تاریخ کا اور تاریخ کا اور تاریخ کی اور تاریخ کا اور تاریخ کا اور تاریخ کا ور تاریخ کا اور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کی اور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کی اور تاریخ کی اور تاریخ کی اور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کی در تاریخ کی در تاریخ کی در تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کا ور تاریخ کی در تاریخ کا ور تاریخ کی در تاریخ کی کی میں کی میں کی در تاریخ کا ور تاریخ کا تاریخ کا کی کی دو تاریخ کا تاریخ کی کی دو تاریخ کی تاریخ کا

محدّث زر قانی رہ کہتے ہیں کہ محراج کا واقعہ بینیتالیس صحابہ شے منظول ہے اور اُنکے نام بھی شمار کرائے ہیں (زر قانی ج ۴ ص علا)

امام ابن کثیر آنے اپنی تفسیر میں ایسی بمیشتر روایات جمع کر دی ہیں جنہیں صحیح ،مرفوع ، قومی ہضعیت ، موقوف ، مُرسل ،منکر ہرقسم کی روایتیں ہیں۔اصا دین صحیحہ کی چومشہور کتب رصحاح سستہ ، ہیں معراج کا واقع مستقلاً صحیح شخاری اور صحیح مسلم ہیں ذکور ہے۔ ترندی اور نسانی ہیں ضمناً اور مختصرا اس کے واقعات ملتے ہیں۔

امام بخاری رو اور امام سلم شفاس وا قعه کوحضرت ابو ذرغفاری ،حضرت مالک

بن صعصعه دهٔ ،حضرت انس بن مالکشے، حضرت سمج بالٹر بن عباس دھ ،حضرت ابو ہر پرہ ، حضرت جا بربن عبدالتُّدرِخ ا ورحضرت عبدالتُّر بن مسعودرم - إن شَّات اكا برصحابه سے روایت كياہے -حضرت مالک بن صعصعه رضا ورحضرت ابو ذرر منے بیر نصریج بھی کی ہے کہ آتمفوں نے معراج کے واقعہ کولفظ بلفظ اور حرف بحریث آنحضرت صلی الٹرعلیہ ولم کی زبان مبادک سے ساہے۔ بخارى وسلم بين حضرت ابو ذرغفاري سے دوابت سے كه أنخفرت صلى السرعليہ وسلم کہ مکر رہیں تھے کہ آپ کسے گھر کی حجیت کھکی اورحضرت جبرئیل امین نازل ہوئے اُمضوں نے مبلے آم کاسپیذمبارک چاک کمیا بھراُسکو زمزم سے وُصویا اسکے بعدسونے کا ایک طشت ا بمان وحکمت سے مجعرالائے اور اُن کوسسینہ مبارک ہیں قوال کر بند کر دیا بھرا ہے کا ہاتھ کیژگر اسمان برہے گئے جب آپ آسمان پر پہنچے توجبریل علیہ الت لام نے آسمان کے وارو فہ سے کہا کھولو! اس نے کہاکون ؟ اُمضوں نے جواب دیا جبرئیل! اُس نے پوجھاکیا تمہار ہے ما تقد کوئی اور ہے ؟ اُمفول نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں۔ اُس نے پوچھا کیا وہ طلب كيُّ كيِّ بي ؛ المضول نے جواب ديا بال! بهرحال جب آپ پيلے آسمان پرچر سے توآپ کو ایشخص بیٹھا نظر آیاجس کے دائیں بائیں بہت سی پرچھائیاں مقیں جب وہ و ائیں جانب دیجهٔ تا نخاتو بنستا نها اورجیب بائیں جانب بنگاہ جانی تھی تورو تا تنھا۔ آنحضرت سلی اللّٰر علیہ ولم کو دیچھ کر اُس نے کہا مرحباا ہے نہی صالح اور فرز ندصالح ! آنحضرت صلی الشّعِلیہ ولم نے جبر میل علیہ انست لام سے پوچھا یہ کون ہیں ؟ انھون نے جواب دیا یہ حضرت آدم دعلیالسلام ؛ ہیں اور اُن کے دائیں بائیں کی پرچھا ئیاں اُن کی اولاد کی رومیں ہیں۔ وائیں جانب والے جئتی اور ہائیں جانب والے دوڑخی ہیں۔اس لئے وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں توخوسٹ ہوتے ہیں اور بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں تورو نے ہیں۔ اسکے بعد آپ و دسرے آسمان پر پینچے تواسی قسم کا سوال وجواب جو پہلے آسمان پر سہوا تھا اور ہرآسمان پرکسی نیکسی پیغمبر ہے ملا قات ہوئی ۔

بہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الت لام اور حیثے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حیثے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام احضرت انس رہ کہنے ہیں کہ حضرت ابو ذررہ نے مجھ سے نبیوں کے منازل کی تعیین بیان نہیں کی ابر مال حضرت جر میل علیہ الت لام آب کو حضرت اور نسی علیہ الت الام کے پاس سے لیے کر سخرے انفوں نے آپ کو ویکھ کر کہا مرحبا اے نبی صالح اور برا درصائح ! آنمضور نے ان کا سخورے ان کا

نام پوچھا۔حضرت جبرئیل علیہ الت لام نے نام بتایا۔ بھریہی واقعہ حضرت موسیٰ ،حضرت عیسیٰ اورحضرت ابرابهيم مليهم التلام كرسائقة سينس آيا حضرت موسى اورحضرت عبيسي عليهما السلام نے نبی صالح ا ور برا درصالح کہدکرا ورحضرت ا براہیم علیہ الست لام نے نبی صالح اور فرز ندصالح كهرآب كاخير مقدم كباءا سكے بعد حضرت جبرئيل عليه التلام آپ كوا وپرك كئے اور آپ اس مقام پر پہنچے جہاں فلم کے چلنے دیکھنے ، کی آواز آتی تھی۔اس موقع پر التُرتعالیٰ نے آپ کی امت پر پیچاس وقت می نمازین فرض کی ،آنخضور ملی الندع لیه و لم اس عطید ربانی کولیکر حضرت موسی علیہ التلام کے پاس آئے تو اُنھوں نے بوجھاکہ اللہ تعالیٰے نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ج آپ نے فرایا پیاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں! حضرتِ موسیٰ علیہ السّدلام نے کہا آپ السّر محصور دوباره جائي كرآم كى امت اسخى تنمل نهبين بيونكتى - آنخصوصلى الشرعلية ولم والس سكتے اور اللہ تعالیے نے اس كا ایك حصد كم كرویا - آپ والیس آئے توحضرت موسی علیہ السلمام نے دو بارہ التّرکے إلى جانے كامشورہ دياكة يى امت اسى بھى طاقت مہيں كھتى ۔ آپ تشریف ہے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصة کی بھر شخفیف کر دی ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچركِها كه آهيكي اُمت بين اسكي بهي قوت نهين - آپ بچركئے توالله تعاليٰے نے اس تعدا وسكو تحطثاكر بإنخ وقت كرديا اورادث وفرماياكه

" سکو نمازیں پاننے وقت کی ہوں گی نیکن تواب اُن کو پیچاس نمازو<sup>ں</sup>

كالم كاكيونكرمير في من تغيرو تبديل نهيس بوني "

حضرت موسیٰ علیہ السّلام نے مزید کمی کے لئے آنخضوصلی السّرعلیہ و کم کو بھرجناب بادی بس جانے کامشورہ ویا۔لیکن آپ نے فرایا اب مجھے مترم آتی ہے۔

اسے بعد آپ کوسدرۃ المنہ کی سیر کرا ٹی گئی جو ایسے مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جنگو آپ کو حضرت جرنیل علیہ الت لام جنت ہیں لے گئے وہاں آپ کے موال ایس کی میں گئے۔ کی موال ایس کا موق کی عمارتیں نظر آئیں اور آپ نے دیکھا کہ اُس کی مٹی مشک کی ہے۔

( بخارى ج اول باب كيعت فرضية الصلوة في الاسرام)

کتب حدیث میں واقع معراج کے متعلق یہ امّع الروایات ہے۔ اسکے بعد حضرت مالک بن صعصعہ رخ کی روایت کا درجہ ہے۔ اس روایت میں بہت سی باتیں مہلی روایت ہے۔ زائمہ بیں جواضا فہ نہیں بلکہ اجمال واختصار کی وضاحت اورفصیل ہے۔ حضرت ابو ذررم کی روایت مجمل ہے اور حضرت مالک بن صعصعہ رم کی روایت ہیں واقعات کی تحسی قدر تفصیل ہے۔

حضرت ابو ذرده کی روابیت میں اسکی وضاحت نہیں کہ آپ اُسس وقت بیداد سخے یاخوا ب بس محقے کین اس بیں یہ ہے کہ آپ خواب وہیداری کی درمیانی حالت میں مقے۔ بہلی روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ <del>کے</del> گھر کی حیمت کھکی اورحضرت جبرتیات نازل ہوئے اور اس روابت ہیں ہے كرآ ب طيم ياجريس ليد موس عق (يطيم ياجرايك بى مقام ك وقد نام بی حضرت ا براسیم ملیه التسلام نے کعبری جوعمارت بنوانی تھی وہ سیلاب سے کئی وفد گر پی مقی اور میر نبتے رہی ۔اسی طرح قریش نے اپ ز مانے میں جب آنحضور صلی اللہ علیہ وہم امھی رسول نہیں برائے کتے تھے ا یک سیلاب سے عما رت گرگئی تھی قرایش نے اسکو دو بار ہ تعمیر کر ناچا ہا توسر ابه کی کمی کے باعث ایک طرف الدر کی مقور سی زبین حیور کردیوا کے طول کرکم کر دیا ، اس طرح کعبہ کی مختور میں زمین جار و ایوا ری سے با ہرر ، گئی اور آج تک اسی طرح ہے۔ اس زمین کا نام مجرا در طبیم ہے قرات کے نوجوان اور روسام اکثر بہماں رات کوسویا کرنے تھے ۔ آنخفنوں لی اللہ علیہ ولم مجی مجی مجی یہاں ارام فرایا کرتے ستے جب شب کومعراج ہوئی آپ اسی مقام پر استراحت فراستے،

سیداری اورخواب کی ایک درمیانی مالت می کدات نے دیکھا
کدات کے گری چھت کھی اورحضرت جرئیل علیہ الت لام نازل ہوئے
اُن کے ساتھ چندا ور فرستے بھی مقے دہ آپ کو چاہ زمزم کے پاس
لے گئے اور وہاں آپ کے سینے مبادک کو چاک کیا اور قلب الجسسوکو
آب زمزم سے دھویا اسکے بعد سونے کا ایک طشت ایمان وحکمت کے معمور لایا گیا۔ جبرئیل ایمن نے ایمان وحکمت کے اس خزائے کو آپ
سینے یں دکھ کر اسکو برابر کر دیا۔ اس سے بعد ایک متوسط ت دکا جائور بران نامی لایا گیا جبکی تیزوناری کا یہ مال مقا کہ اُس کا ہر قدم

و بال پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری مدہوتی تھی دمسندا حمدیں بروایہ انس رہ اور ترندی اور ابن جریر طبری ہیں ہے کہ جب آپ نے اس پر سوار ہونے کا قصد کیا تو اُس جا نور نے شوخی کی جبر تیل این نے کہا کیوں شوخی کی جبر تیل این نے کہا کیوں شوخی کی تاہد کے تاری پیشت پر آج کی می محرکے سے زیادہ النازے نز دیک برگرز فی کوئی دو سرا سوار نہیں ہوا۔ یا سنکر مراق لیسینہ لیسینہ ہوگیا۔ تر مٰدی نے یہ دو ایت مقل کر کے لکھا تعدیث لا نعد نہ یا تلامن حدیث سینی الدو ایت کے بعض الفاظین نکارت اور غرابت ہے ک

الغرض آت اس يرسوا ربهوكر ببيت المقدس آئے اور براق كو اس قلابہ میں باندھ کرجس میں سابقدا نبیار اپنی سواریاں باندھا کرتے ہتے۔ آپ نے مسجد اقصے کے اندر قدم رکھا اور وہاں و ورکعت کمانہ او اکی حضرت شدا دبن اوس رمزکی رو ایت ہے کہ نبی کریم صلی المشرع کمیدولم نے فرما یا کہ راست نہیں ایسی زمین پر گزر ہواجس میں تھجور سے درخت كِمَرْت شِحْد جبرئيل المين نے كہا يہاں ٱ تركنفل نماذ يڑھ نيجے ـ بي تے براق ہے اُ زکر نما ذیرھی جبرئیل ابین نے کہا آپ کومعلوم مبی ہے کہ آ ب نے کس جگہ نماز پڑھی ؟ میں نے کہا محمکومعلوم نہیں ۔ جبرتیل امین نے کہاآ کے نیزب (مدینہ طیبہ) میں نماز ردھی جہاں آب ہجرت کریں گے بعدا زاں بہاں سے روانہ ہوئے اور ایک زین پر مینچے جبرسی امین نے کہا یہاں بھی ا ترکرنماز پڑھیے۔ یں نے اُ ترکرنماز پڑھی جرکی این نے کہا آی نے واوی سب ایں شجرة موسیٰ سے قریب نماز پڑھی جہاں التدريعا في في حضرت موسى عليه است لام سے كلام فرما يا مقا مجرايك ادام زمین پرگزرہوا جبرسل این نے کہا اُنڈ کر بیاں بھی نماز پڑھتے ۔ ہیں نے نماز پڑھی جبرئیل امین نے کہا آئے نے کرین میں نماز پڑھی دجوحضرت شعيب عليه استلام كاسكن مقا) و بالسعدوانه بوسة اور ايك زمين پر يهنيج جبرئيل عليه التسلام في كما أترك نماز رشيعية مي في أزكر نما ذا واكى جرئيل امين سن كما يه بيت اللم ہے جہاں حضرت ميسیٰ عليہ السسالام كی

**ولادت ہوئی ۔** (فنخ ایباری ج اصس<u>ا ۱</u>۱)

نیز آپ کوراست میں ایک بڑھیا نظر آئی اُس نے آپ کو آواز وی جبر سیل المین نے کہا آگے چلنے اور اس طرف التفات نہ فرمائیے اور آگے ایک بوڈھا نظر آیا اُس نے بھی آپ کو آواز وی جبر سُیل این نے کہا آگے چلئے بچر آگے آپ کا ایک جماعت پر گزر مہواجنھوں نے آپ کوان کلمات میں سلام پیش کیا :۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَذَ لُ. اَلسَّلَامُ مَلَيْكَ يَا اَخِرُ. اَلسَّلَامُ مَلَيْكَ يَا اَخِرُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَاشِنُهِ

جبرتبل ابین نے کہا آپ ان کاجواب دیجئے۔ بعد اذاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جوراستہ کے کنارے پر کھڑی تھی دنیا کی عمراتن ہی قلیل باتی رہ گئی ہے۔ وہ بوڑھا مرد شیطان تھا و ونوں کامقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اور وہ جماعت جنھوں نے ونوں کامقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اور وہ جماعت جنھوں نے آپ کو سلام کیا حضرت ابراہم ما ورحضرت موسی اورحضرت عیسی علیہ السلام کے حضرت عیسی علیہ السلام

یخاری و صحیح سلم بی حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ حضود اکرم صلی النّہ علیہ و لم نے فریا یا شب معراج بیں موسی علیہ السّلام اور وجال اور فازن نار دمین وارو فرجہنم ، کو ویچا جس کا نام مالک ہے۔ اور حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے ارشا و فریا یا میرا اور حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے ارشا و فریا یا میرا گزر حضرت موسی علیہ المسلام پر ہوا دیچا کہ وہ قبر بی کھڑے نماز پڑھ دے ہیں ۔

نیزداستہ بیں آپ کا الیسی توم پرگزر ہواجن کے ناخن تانے کے عضا وروہ اسپنے چہروں اور سینوں کو اِن ناخنوں سے چھیلئے تھے۔ جہرتیل المین نے بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آ دمیوں کا گوشت کھاتے تھے بینی انکی فیبت کرتے ہیں اور اِن کی عزت و آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ فیببت کرتے ہیں اور اِن کی عزت و آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔

نیز حصور نے ایک خص کو دیجا کہ خون کی نہریں تیرر ہے اور پنچرکو لقمہ بنا بناکر کھا ر ہاہے جبرتیوں نے بتایا کہ بیرسو وخوار ہے۔

داخرجه ابن مردوية عن مرة بن جند بض

نیز آپ کا ایک الیی قوم پرگز رمبواجو ایک ہی ون پس تخم دیزی مربيتے ہیں اور اُسی ون کاٹ بھی لیتے ہیں اور کاشنے سے بعد تصبی میر و لیے ہی ہوجا تی ہے جیسے سہلے تھی جبرئیل این نے فرمایا کہ یہ لوگ التٰرکی را ہ میں جہا و کرنے والے ہیں۔ان کی ایک ٹیکی سات سوسکی سے مجی زیاده ہوجانی ہے۔ اور بیالوگ جو بھی خرچ کرنے ہیں الشرتعالیٰ اسکا نعم البدل عطا کرتاہے۔ بچر آپ کا گزر ایک اور قوم پر ہواجن کے سر پی وں سے کیلے جارہے ہتھے ۔ کیلے جانے کے بعد بھرو لیے ہی ہوجاتے ہیں جیسے بہلے عقے اسی طرح بیسلسلسل جاری مقا آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟ جبرئیل امین نے کہا کہ یہ فرض نما زہے کا ہلی کرنے والے ہیں . بھرایک اور قوم پرگزر ہواجنگی شرسگا ہوں پر اسے پیچیج پیقیڑے لیٹے ہوئے ہیں اور اونٹ سیل کی طرح جرتے مچرتے ہیں بضریع اور زقوم لعینی کانٹوں اور جہنم کے بیٹھر کھارہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں ؟ جبرئیل این نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسينے مال كى ذكوۃ نہيں وسيتے متے - ميرآپ كا اليبى قوم پرگزد ہواجن سے آگے ایک انڈی یں پڑا گوشت اور دوسری انڈی میں کچاسٹرا ہوا گوشت د کما ہے۔ یہ لوگ سڑا گوشت کمارہے ہیں اور تازہ پیکا گوشت نہیں کی تے ۔ آم کو بتا یا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ملال اور پاکیزو عورت (بیوی) موجود ہے مگر و ہ زانیرا ور بدکارعورتوں کے ساتھ شب باتی کرتے ہیں۔ سپر آپ کا گزر ایک قوم پر ہواجس نے لکڑیوں کا ایک بڑا ہمار سمعاجع كرد كهاب اودأس ك أعلن كى طاقت نهي مكرنكريال لالاكر اسمیں اور اضافہ کیا جا، ہاہے۔ جبرتیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن رحقوق اورامانتول کا بارگرال ہے حبکورہ اوانہیں کرسکتے اور اسکے باوجور

مزید بوجھ اپنے پر لادتے جاتے ہیں۔ بھرآٹ کا ایک اور قوم پرگزرہوا
جن کی زبانیں اور بسیں ہوہ کی فینچیوں سے کا ن جارہی ہیں اور جب کٹ
جاتی ہیں توجر ہے کی طرح صحیح و سالم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح یسلسلہ جاری
ہے ختم ہونے نہیں پاتا ۔ جبر بیل این نے فرمایا یہ آپکی امّت کے وہ طیب
وواعظ ہیں جود و سروں کو نصیحت کہتے ہیں اور نو وعمل نہیں کہتے بھیر
آئے کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں نہایت نوش گوار اور نوشنبو واد
ہوا چل رہی تھی ۔ جبر کی این نے کہا یہ جنت کی خوشہوں ہو تی ۔ بعد از اں
ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بد ہو محسوس ہوئی ۔ جبر کیل ایبن نے کہا یہ
جہنم کی بد ہوسے ۔ دالخصائص الکبریٰ جا صلال

بظاہریہ تمام واقعات سیر سمنوات سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں اس کئے کہ روایات بیں اِن واقعات کا ذکر بُرا ق پرسوار ہونے کے منصلاً بعد اور مسجد اقصائی بیں بہنچنے سے پہلے ملتا ہے۔اس کئے قرین قیاس بہی ہے کہ یہ واقعات عروج سما رسے پہلے ہیں آئے۔ ممکن ہے یہ مختلف اعمال کی صورت مثالی ہوں یا عالم برزخ کے مناظر ہوں۔ والشراعلم۔ داور عالم برزخ بھی ایک متقل مالم ہے)

الغرض سبحداقصیٰ بین نماز سے فراغت کے بعد انبیار سابقین سے ملاقات ہی جو بہماں آج کی تشریف آوری کے موقع پرجمع بھے۔اولوالعزم انبیار کرام بیں بعض نے مختصر مختصر طور پر الٹری حمد د ثنا اور اپنا تعارف کروایا۔

فردقانی اورخصائص کری جامسا اپر انبیار کرام کے بیختصر خطبے نقل کئے سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ دوایات پایڈ نبوت کو نہیں بینجیں تاہم کتب مدیث کی بعض کتا ہوں بینقل ہوتے میں الرہے الرہے ہیں۔ اگرچہ یہ دوایات پایڈ نبوت کو نہیں بینجیں تاہم کتب مدیث کی بعض کتا ہوں بین تاہم کتب مدیث کی بعض کتا ہوں بین تاہم ہیں۔

حمد أبر أيمي على التابيم عليه التالم في ان الفاظين التركي حمد و أناكى: - توجعه: تحمد اس وات پاک كى جس في ان الفاظين التركي حمد و أن كى بر توجعه: تحمد الترابي وات پاک كى جس في محمد النا اور الله المور من الله المور الله المور الله المور الله المور الله المور الله المور وسلام كرديا ؟

تحرتی ہے۔

حمد موسومی اور آل خرعون کی جلاکت و تبایسی اور بنی اسرائیل کی خوات میرے ہاتھ اور فرعون کی جاتھ اور آل فرعون کی جلاکت و تبایسی اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پرظا ہر فرمانی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو ہدایت اور انصاف اور حق کی تبلیغ

مدید واقوری مدید اس دات پاک ی جس نے مجد کو ملک عظیم عطاکیا اور زبور کھا اور زبور کھا اور زبور کھا اور بہاڑوں اور پر ندوں کومیرے لئے مستخرکیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھکوعلم وسکست اور بیان کی قوت وطاقت عطاکی .

حملیسلیمانی اس ذات باک کی جس نے ہواا ورسٹ یاطین وجنات کومیرے کے مسلیمانی کے مسئر کیا جومیرے کے مسئر کیا جومیرے کئے اور پرندوں کی بولی مجھ کوسکھائی اورجن وانس چرند و پرندکانٹ کرمیرے لئے تا لیج کیا اور الیسی سلطنت عطاکی جومیرے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پرکوئی حیاب وکٹا ب ہوگا۔

حمد علیسوی اور حدب اس ذات پاک کی جس نے بحد کو کلہ دھکم ، خاص سے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کو ڈھی اور ماور ذاوا ندھے کو اعجے کرنے کا معجزہ بختا اور توراۃ وانجیل کا علم عطا کیا اور مجھکو اور میری مال کو شیطان کے اثرے محفوظ دکھا اور مجھکو آسمان پراُتھا لیا اور کا فروں کی صحبت سے پاک کیا۔

آخريب خاتم الانبيار عليه الصلوة والسلام فيخطبه ارتناه فرمايا-

حمد محمد معلم محمد معلم المحمد من المراحية المعالمين بناكر بهيجا ورثام معمد محمد محمد من المراحية المعالمين بناكر بهيجا ورثام معلم محمد من المال كيام من المراحية المعالمين المعام المورونية كابيان من المرسم المست كوبهترين امت بنايا اورانهي كواولين وآخسرين امت قرار ديا اورميرا وكربلند وبالاكيا اورمحك المنت قرار ديا اورميرا وكربلند وبالاكيا اورمحك

فاتح اورخاتم بنايا-

ابراہی علیہ استام نے تمام انبیار کرام کو مخاطب کر کے فرطیا:ابراہی علیہ التسام نے تمام انبیار کرام کو مخاطب کر کے فرطیا:انہی فضائل و کمالات کی وجہ سے محد سلی الشرعلیہ و لم سب بہر سرگئے جب آپ اس مغل انبیاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کی فدمت میں ویو بیالے سی شری کئے آپ نے دو دو کا پیالہ اُمطالیا جبر سل الین میں ویو بیالہ اُمطالیا جبر سل الین ایس کے کہا آپ نے فطرت کو پ خد فرطیا "اگر شراب کا پیالہ اُمطالیا جبر سل الین ایس کی سادی احت گراہ ہوجاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ اُمجی بیش کی سادی احت گراہ ہوجاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ میں بیش کی سادی اور آپ نے اس میں سے بھی کچھونوش فرطیا۔

میں بیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھونوش فرطیا۔

در روایات بی سے کہا کہ وہ سے بی کہ وہ دیاں کا در آپ نے اس میں سے بھی کچھونوش فرطیا۔

بعض دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین پیالے سدر قائمتی کی سے بعد بیش کئے سخے۔ مافظ ابن مجرد اسکی یہ تاویل بیان کرتے ہیں کہ عجب بہیں کہ یہ پیالے دومر تبہیش کئے سکتے ہوں۔ ایک مرتبہ سجد افضیٰ میں نماز سے فراغت کے بعد اور دوسری مرتبہ سدر قالمنہ کی پر۔ والنہ اللم اس محفل انہیار کی شرکت کے بعد عروج سمار دسیر ملکوت کا آغاز ہوا بعض دوایات کی صراحت کے مطابق عروج سمار کا پیسفر اسی براق پر ہواا در بعض دگیر دوایات کے مطابق جنت کی ایک بیلم می دہمولی مرامی براق پر ہواا در بعض دگیر دوایات سے مطابق جنت کی ایک بیلم می در ہوایا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مقتبر اور مستندرا ویوں نے دجس کے اسمنوں نے نام ظاہر نہیں گئے ہیں کہ مجد کو خبر دی کہ حضرت ابوسعید خدری اسمنوں نے نام ظاہر نہیں گئے ہم کی المدعلیہ ولم کویہ فرماتے سنا کہ جب یہ بہت تھے کہ میں نے خو د نہی کریم ملی المدعلیہ ولم کویہ فرماتے سنا کہ جب بیں بہت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیرجی لائی گئی جس سے ہمترکوئی سیرجی میں نے نہیں دیجھی ۔ یہ وہ سیرجی متی جبیرینی آ دم کی ابواح اسمان کی طرف چومتی ہیں اور آ دمی مرتبے وقت اسکی طرف نظراً مشاکہ وکھیا ہے۔ میرے رفیق جبر نسل ایمن نے مجد کو اس سیرجی پرچڑھا یا بہا وکھیا ہے۔

تک کرمیں آسمان سے ایک در وازے پر پہنچا جسکو 'باب الحفظہ'' کہتے ہیں۔ دسترح المواجب وصف

طافظ ابن کشرد کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم میں الترعلیہ ولم اسی پیر میں کے فرد ایسے در است و در است و در است و در سبحد اقصیٰ کے در اور ار است و در سبحد اقصیٰ کے در والے ہے در والے ہے در والے ہے اسمان سے والیسی کے بعد آپ بھیر اسی براق پر سوار ہوکہ مکرمہ تشریف لا ہے۔ دالبدایہ والنہایہ جسم مسئل

میہ آسمان پر حضرت آدم علیہ الت الم سے ملا قات ہوئی جھو نے آپ کو مرحبائی صالح اور فرزند مسالح کہ کر استقبال کیا۔ اسی آسمان میں آپ کو آینے سامنے دونہ میں نظر آئیں۔ پوچھنے پر جرسی ابین نے بنایا کہ برسیل اور فرات کی سوتیں ہیں۔ بھر آپ کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر موق اور زہر جد کا ایک محل تعمیر بھا اور اسکی زمین مُشک کی تھی۔ جیوٹیل امین نے کہا یہ نہر کو تر ہے جسکو پر ور دکا دیے آب سے سے مغصوص کردکھا ہے۔

دونترسے آسمان پرحضرت کی اورحضرت عبسی علیهماالسلام سے جو د ونوں خالہ زا د بھائی ہیں ملاقات ہوئی ً.

تیسرے آسمان پرحضرت یوسف علیدانت لام سے ملاقات ہوئی جن کوحسن وجبال کا ایک بڑا حصّہ عطا ہوا تھا۔

چونے آسمان پرحضرت اورلس علیہ الستام سے الاقات ہوئی جن کی نسبت قرآن کیم نے فرایا :۔

وَدَفَعَنَاكُ مُكَانًا عَلِيًّا ﴿ إِمْ فَيُ الْمَعْيِنِ أَيْ بِلندمقام مَكُ أَسُما إِ

م- دريم آيت عي

پانچوش آسمان پرحضرت إرون عليه السلام سے طاقات مون .
حقيظ آسمان پرحضرت اور ن عليه السسلام سے طاقات ہوئی ابخول المنظم سے طاقات ہوئی ابخول المنظم میں مرحبا اسے میٹیم مسالح اور برا درصالح کم کر استقبال کیا۔ جب آپ آگے بڑھے توحضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ آ وا ذ آن کر اے

موسیٰ اس کرید کا کیاسبب ؟ حضرت موسیٰ علید است لام نے عرض کیا الہی میرے بعد تونے اس نوجو ان کومبعوث کیاہے ۔ اسکی امت سے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔

می آوی آسمان پر حضرت ابراہم علیہ الت الم سے ملاقات ہوئی آب نے مرحبا اے نبی صالح اور آب فرز ندصالح کہ کرخیر مقدم سی آب جبرئیل ابین نے بنایا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں دعلیا صلاۃ والسال) معضرت ابراہیم علیہ الت الم ببیت المعود د آبا وگھری سے پیٹے لگا کے بیٹے محضرت ابراہیم علیہ الت الم ببیت المعود آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے جوز مین کے قبلہ خانہ کے بالکل مقابل ہے ۔ روز انہ سختر براد فرشتے اس کا طواف مانہ کے بالکل مقابل ہے ۔ روز انہ سختر براد فرشتے اس کا طواف کے کرتے ہیں بھیران کی ووبارہ نوست نہیں آئی )

بعدازاں آپوسدرۃ المنتهای کاطن بلندکیا گیا جوساتوین سمان پرایک بیری کے درخت کی طرح ہے۔ اسدرۃ المنتهای ایک ایسا درخت ہے جسپرشان رہانی کی جملیات واقع ہوتی ہیں۔ زبین سےجوچیزیں دارواح یا اعمال وغیرہ اورجاتی ہیں وہ سدرۃ المنتهای پر آگر مطیر جاتی ہیں اور پھر اور پھر اور پھالی سے جوچیزیں اُترتی ہیں وہ سدرۃ المنتهای اور پھر پیرا کر مطیر جاتی ہیں اور سلارۃ المنتهای ہیں کہ مطیر جاتی ہیں بھر نیچ اُترتی ہیں اس لئے اس کا نام سدرۃ المنتهای ہیں مقام پر نبی کر بمراس کی اسٹر کی اس کے جبر نبیل امین کو اپنی السلی معورت ہیں دیکھا۔ بھر آپ کو جنت کی سیر کر ان گئی جس کے گذبد موتی اسک کی عقی اور مٹی مشک کی مقی۔

بخاری و سے کہ آپ نے اور درہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشا د فرایا میں سدر قالمنتہی پر بہنچا جہاں عجیب وغریب الوان دیجھے میں آئے معجم علوم تہیں کہ وہ کیا سفے ہمجریں جنت میں واصل کیا گیا تو اسکے گذید موسیوں کے عقے اور سٹی مشک کی بھی کہ الحدیث )

میرآپ کومزید عروی جواا ور ایسے بلند مقام پر بہنی جہاں صریف الاقلام دیکھنے کے وقت قلم کی جوآواز بیدا ہوتی ہے، سنائی وی

اس مقام پر قضار و قدر کے قلم مشغول کتابت سطے۔ مقام مربیت الاقلام سے گزد کر جا بات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس ہیں پہنچے جہاں آپ کی سواری کے لئے ایک رفرون (مبنر مخلی سند) آئی۔ اس پر سوار ہو کر ورباد مداوندی ہیں ما ضربوک (رفرون کا ذکر اما وین صحیحہ ہیں موجو و نہ سین ضعیعت اور مشکر دوایتوں ہیں اس کا ذکر آتا ہے ہذا اسکو بالکل ہے اصل محین مہیں کہا جا سکتا والنگر اعلی )

مضرت انس کی ایک روایت بین اس طرح موجود ہے۔ میرے کئے آسمان کا ایک ورواز و کھولاگیا اور بین نے نور عظم کو دیکا اور پروے بین سے موتیوں کی ایک رفر وٹ دمسند کو دیکھا بیمرالٹر تعالیٰ نے جرکلام بین سے موتیوں کی ایک رفر وٹ دمسند کو دیکھا بیمرالٹر تعالیٰ نے جرکلام کرناچا ہا وہ مجسے کلام فرمایا۔ اس وقت آپ کو ہارگا والہٰی ہے تین عطیے مرحمت ہوئے۔

(۱) سورہ بقرہ کی آخری آئیں (۲) آپی امّت میں جوشخص شرک کامر مکب نہ ہوگا اللّٰہ تعالےٰ کہ کسکے کبیرہ گناہوں سے درگزد فرمائیگا اور مغفرت سے سرفراز کیا جائیگا. ۱۳) یانخ نمازیں۔

اب آپ آسمانوں سے اُترکر زبین پرتشریف لائے اور بیلغدی بیں وافل ہوئے ویکھاکر بہاں انبیار کامجع ہے۔ حضرت ہوئی اور حضرت ایر ابہی ملیم الت لام نماذیی مشغول ہیں۔ آپ نے اِن بی سے چند نبیوں کی شکل وصورت ہی بیان کی حضرت موسی علیہ الت لام کی نسبت فرایا کہ اِن کا قد لمیا اور زبگ گندی تھا اور بال آلجھے ہوئے گھونگر قسم کے سقے۔ از دشنوہ کے قبیلہ کے آ دمی معلوم ہوتے ہے جضرت میں علیہ الت لام کا قد میانہ اور رنگ سرخ وسپید تھا۔ سرکے بال سید سے اور لیے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایمی حمام سے نہاکر تھے ہیں۔ عروہ بن مسور وقتی رامی ایمی ممام سے نہاکر تھے ہیں۔ عروہ بن مسور وقتی رامی ایمی میں سے نہاکر تھے ہیں۔ عروہ بن مسور وقتی رامی ایمی سے اس کی صورت ملتی تھی۔

حضرت ابراسم عليه السسلام كى صورت تمهدارسے سينميرديعنى خو و

آنحضوصلی الدیملیه ولم اکیسی تھی۔

بہرمال اسی اتناریں نماز دفا لباضیح کی نماز) کا وقت آگی۔
سرور انبیا رعلیہ الت لام منصب المت سے سرفراز ہوئے دسنداحمد
اور سیرت ابن اسیاق کی بعض روایتوں بی ہے کہ آسمان پرجانے سے پہلے
ہی بیت المقدس بیں انبیار نے آپ کی اقتدار بیں یہ نماز پڑھی تھی، صحیح
بیاری بیں اِس کا ذکر نہیں ہمجیج سلم بی وقت کی تصریح نہیں تکرفرین ہماری ہوں کہ یہ والیسی کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن کشرنے اس کو صحیح
سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ والیسی کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن کشرنے اس کو صحیح
کہا ہے د تنفیر سور واسراں)

نمازے فراغت موئی قوندا آئی اے محقد اوور خی داروند ماضر ہے سلام کیجے اور سے موٹر کر وکھا تودار وضح ہم نے آپ کوسلام کیا۔ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ شب مواج میں آگ کو دقیال بھی و کھا یا گیا۔

اِن تمام مراصل ومنا ذل كسط كرنے كے بعد صبح بهونے سے مسلے آئے كہ كرمہ پہنچ گئے۔

مُقَارِ فِي كَذِيبِ اوربين المقدس في جلوه كري غانه كعبر كاس السير الماري المقدس في جلوه كري الماري الماري الماري الماري المارية الماري المارية الماري

قریش کی نشست رہتی تھی آئی بھی وہیں مقام حجر دیطیم امیں تشرلیف فرما تھے آئی نے اِن سے یہ واقعہ بیان کیاسب نے سنگر سخت اچنبھا ظاہر کیا کسی نے تعجب سے سر پر المحتلا کہ دیا ہو کہ لیا ایک سے نامیاں بچائیں جو زیا وہ کورباطن سے انتخاب کو جھوٹا کہا۔ اِن میں بعض اج قسم سے لوگ بھی سے بنھوں نے بار ہا بیت المقدس کو دیکھا تھا اور انہیں معلوم سے کہ انتخاب کی سے بنھوں نے ہیں اس کے اس سے اسمنوں نے سوالات شروع کے کربتا ؤ بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے ؟ انتخفرت سی اس کے مارت کا معیم نقشہ نہ نھا دو ہے بھی آپ عمار میں کہ میرے وہن میں عمارت کا معیم نقشہ نہ نھا دو ہے بھی آپ عمار دی کھنے نہیں سے متعی سخت بیغراری ہوئی کہ کیا جواب وول ؟ اچا بک نظرے آگے دیکھنے نہیں سے متعی سے سخت بیغراری ہوئی کہ کیا جواب وول ؟ اچا بک نظرے آگے

بیت المقدس کی پوری عمادت جلوه گر کر دس گئی . و ه سوال کرنے جانے محقے اور ہیں اسکو دیچھ کرجواب دیتا جا تا تھا ۔

چنانچرتمیسرے دن اسی بیان کرد ہ کیفیت کے ساتھ وہ قافلہ پہنچ گیا اور اپنے اونٹ کے گم ہموجانے کا واقد بھی بیان کیا ، ولید بن فیر فیر نے گیا اور اپنے اونٹ کے گم ہموجانے کا واقد بھی بیان کیا ، ولید بن فیر نے گیا اور اپنے کہا ولید ہے کہا ہے ۔

ماری جا کہ یہ صریح جا دو ہے ، لوگوں نے کہا ولید ہے کہا ہے ۔

دررقانی ج مسلمال

انہی روایات میں مبستہ سورج کا تھیر جانا ) کامعرہ میں نہاتھ کہ مکر مرسہ نہاتھ تواکھ میں نہاتھ کو سے کہ جب ہمیرا دن تھم ہونے آیا اور وہ قافلہ مکہ مکر مرسہ نہاتھ تواکھ میں ہمیرا دن تھم ہونے آیا اور وہ قافلہ مکہ مکر مرسہ نہاتھ تواکھ مزید شک میں پڑھا ہیں گے اور واقعہ کو حبطلانے کا ایک اور حیلہ پیدا ہموجائے گا۔ آپ نے جناب باری میں دُوا وفریا دکی کہ اللّٰہ تھا گی نے اُس وں کچھ دیر کے نے خوب ہمو نے سے وفریا دکی کہ اللّٰہ تھا گی نے اُس ون کچھ دیر کے سے کے مطابق اُسی دن آ فقاب کو دوک دیا میہاں تھی کہ دیر میں نہیج گیا۔ در دوقانی جو صفالا) منام کو خوب آفتاب سے پہلے مکہ مکر مربہ نیج گیا۔ در دوقانی جو صفالا)

آج ایک نئی بات کا اطلان کیا ہے کہ وہ گزشت ندرات بیت المقدس کئے سے اور صبح ہونے میں اللہ کا ال

حضرت ابو کرٹنے لوگوں سے پوچھاکہ کیارسول الٹرصلی الشرطیہ وسلم نے ایسا فرایا ہے ؟

لوگوں نے کہا ہاں! اسپر صفرت الو کرائے کہا ہیں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ہیں تواس سے معی بڑھکر اس بات پر بقین دکھتا ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت ہیں آسمان سے فرشتے آتے جاتے رہے ہیں۔ کہ ہر روز آپ کی خدمت ہیں آسمان سے فرشتے آتے جاتے رہے ہیں۔ کہا جا کہ ہے کہ اسی دن سے حضرت ابو کرین کا لقب صدیق" پڑگیا۔

(الحضائص الكبرئ ج اصليك)

وبدار النی کی نیزگی توآپ نے معراج کے مشاہدات ولطالف اور آیاتِ رَبّا بی کی نیزگی توآپ نے وکھوں کی اس سے جی آ ہے۔
مشرف ہوئے ؟ بعض روایات ہیں اس کا جواب ا نبات ہیں اس سے صحیح بخاری ہیں مضرت انس سے شریک بن عبدالتہ نے جو معراج کی روایت نمال کی ہے آس کے آخری ہے:
حضرت انس سے شریک بن عبدالتہ نے جو معراج کی روایت نمال کی ہے آس کے آخری ہے:
حضرت انس سے شریک بن عبدالتہ نے جو معراج کی دوایت نمال کی ہے آس کے آخری ہے:

فتدنی حتی کان مند قاب قوسین او ادفی ایدیث (باری تابالتوید)
اسخفورسلی العرفلیدولم سدر فا المنتهی تک منتیج توعزت والاجبار
العربیان تک قریب بودا و رجعک آیاک اسکے اور آپ کے ورمیان وو

كماندن بااس معيم كم كا فاملره كليا-

میڈمین نے شریک کی روایت کے اس آخری حصہ پرسخت اعتراضات کئے ہیں سب سے میڈمین نے شریک کی روایت کے اس آخری حصہ پرسخت اعتراضات کئے ہیں سب المعراج ہیں ہیں اسلم سنے ان پر روایت میں بے اختیاطی کا الزام ویا ہے صحبح سلم باب المعراج ہیں مشریب بن عبداللّٰہ کی اس سند کو اور کسی قدرمتن (حدیث) کولکھ کرنا تمام چھوڑ دیا ہے اور اسکے بعد کھھا ہے :۔

یت فقد مرفید و اخترون اد دمقص سریک نے اس روا میں واقعات کو آگے بیجے کردیا ہے اور گھٹا بڑسا دیا ہے۔ امام خطابی نے

لکھا ہے کہ محیج بخاری میں کوئی مدیث الیسی نہیں جو بظاہر اس قدر قابل اعتراض ہوجس قدر بیر مدیث ہے اس کے بعدیہ تنقید کی ہے ہے۔ فاند کتابر المتفدد بمنا کیو الالفاظ التی لاینابعہ علیہا سائٹر الدو این۔

مشریک بن عبدالسرایے منگرالفاظ خود تنہا کشرت روایت کرتے ہیں جنگ تائیدخو دان کے رنگرہم ورس را وی نہیں کرتے۔

حضرت انس عبد التركيسواكسى اورف ان الفاظ كوحضرت الرخ كياب مكرشريك بن عبد التركيسواكسى اورف ان الفاظ كوحضرت الرخ سينقل المين من المين المين

اس کے عام محدثین کا اُن کے حق میں برنیمسلسے کہ حب وہ تنہاکسی بات کو بیان کریں تو ان کی یہ بات شا داور مسکر قراد دی جائی ۔ چنائج اس دوایت میں یہ فقرہ میں اسی قسم کا ہے۔ والشراملم۔ صحیح مسلم اور دیا مع تن مرحض تن اور نامذال میں مرکور داری و

صحیح مسلم اورجامع ترندی حضرت ابو ذرغفاری رمزگی روایت سے کہ انحفوں سنے آنحفرت ملی الٹرطیبہ ولم سے وریا فت کیا یارسول الٹرم کیا آب نے انٹرتعالے کو دیجماہے ؟

ا دمث و فرمایا و ه تو نورسے بین اس کوکہاں دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری دوایت بین سے کہ آپ نے فرمایا بین نے صرف ایک نور کو دیجھا ہے ۔ رصحیح سلم جماعت ترینی تفسیر سورہ نم )

اکا برصحابہ میں حصرت عبد العثر بن مسعود رہ ،حضرت ابوم ریرہ ،حضر ماکشہ صدیقے رہ کا و ثوق کے ساتھ یہ کہنا متا کہ آنحضرت صلی المشرع لیہ و مہنے التركونهيس وكيما بلكة قرآن حكيم بين رويت كاجهان جهان تذكره ب أس مراوج رئيل المين اي دولقد مراوج رئيل المين اي دولقد مراكا الم نذلة أخداى دنجم)

خود حضرت عائث معدیقر فرماتی ہیں کرسب سے پہلے ہیں نے آن معنوت عائث معدیقر فرماتی ہیں کرسب سے پہلے ہیں نے آن کھنرت منبی المین مورت ہیں نہیں ہیں۔ مقع ہیں سنے اِن کو وقو موتوں کے سواکہی اصلی صورت ہیں نہیں ہیں۔ رصحیح سلم جماعت المین کرمدرة المنتی کی مین کرمدرة المنتی کی مین کرمدرة المنتی کو مین کرمدرة المنتی کی میں کرمدرة المنتی کی میں کرمدرة المنتی کی میں کرمدر المین کرمدر کرمدر المین کرمدر کرم

عافظ ابن کثیرہ نے لکھاہے کہ صحابہ کرام بیں سے کوئی بھی مظر عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن مسعود رہ کی اس تفسیر کامنالعث نہیں ہے۔

(تنفسیرسورهٔ اسرار) البته حضرت ابن عباس یا دوسرے جوصحابہ ترویت کے قائل ہیں ان کا مطلب مقول حافظ ابن حجررہ بہرے کہ آنخصرت میں اسٹرعلیہ و لم نے دل کی آنکھول سے مبلوہ ربانی کامشا ہدہ کہیا، ظاہری آنکھوں سے نہیں .

دفتح اليادى برميهي

الغرض اس تشریح کے بعد اس مسئلہ میں کوئی نراع نہیں رہ جاتی۔ رہی یہ بات کہ ول کا دیجھنا اور قلب کامشامہ ہ کیا ہم تا ہے ؟ تو اس کا جو اب یہ ہے کہ اس بات کو وہی سمجھنا ہے جس کے دل میں توریصیرت اور حس کے قلب میں مشاہرہ کی طاقت ہمو۔

## منارنج وعسب تر

ایک ماریخی روایت این کتیرائے نے اپنی تفسیر میں ما فظ ابن عیم اصبها بی ایک ماریخی روایت نقل کی ہے جسکے کی کتاب ولائل النبوہ سے ایک روایت نقل کی ہے جسکے راوی محد بن عمروا قدی بی (واقدی کو اگر چہ محدثین نے علم حدیث میں منعیف قراد ویا ہے لیکن امام ابن کثیر جیسے محاط محدث نے اُن کی روایت کو نقل کیا ہے جمیونکہ اس روایت کا

تعلق عقائد بإحلال دحرام سے نہیں ہے اور ایسے تاریخی معاملات میں اُنکی روایت نفسل کی ' جائسکتی ہے )

نبى كريم ملى الشرملية ولم في حن ست مان عالم كوتبليقى خطوط روارنك محقان مي روم كے بادمث وقيصر كے پاس ابنے قاصد حض وحيه بن فليغدر كو نامه مبارك وك كرروانه كيا مقا دجس كا تذكره صحيح بخاری کے علاوہ احادیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے ) روم کے باوست ہ ہول نے آپ کا نامرمہادک پڑھنے کے بعد عرب کے اُن ناجروں كوجمع كياجداس وقن دوم بب بغرض سجادت آئے ہوئے منے تاكه أن نبی کے بارے بیں معلومات حاصل کرے۔ ابوسفیان اور اُن کے ساتھی جواس وقت تجادت کے لئے آئے ہوئے سفے سٹ ہی مکم کے مطابن الهضين طلب كياكياء مشاه م قل تے ابوسفيان سے مختلف سوالاست كيخ جنكى تمفصيل بخارى متربيث ميں موجو دسے۔ ابوسفيان اس وقست یک ایمان نہیں لائے شکھے ان کے ول میں یہ حواہش و تقاصر پیدا ہوا كديبه موقع بببت الحيقاب كحضرت محدسلي التدعلية وللم ك بارك بي کھے ایسی باتیں سیان کردی جائیں جن سے آب کا بے حقیقت ہونا یا بحيثيت ہونا ظاہر ہوجائے سكر ابوسفيان سے دل بيں دوسرانعال یہ بھی آیا کہ اگر ہیں نے کوئی بات آپ کے خلاف حبول مسلم کہدی اوز بيمركسي وجرسے أس كا حجوث بهونا ظاہر بهو جائے تو بيں با دست اه كي نظرين بميشه كے لئے حجو ٹا ہوجا ڏن گا اور ميرے سائنتي تھي موقع بموقع مجے حجوظ کا طعنہ دیں گے۔ لہذا بیں اُن نبی کے بارے میں کوئی مات حجوث نہ کہدسکا۔ البتہ ہیں نے یہ مناسب سمجھا کہ سٹ ہ روم کو اُن کے معراج كاوا قعدسنا دول يأكه باوست ه كوخود اس وا فعد كاحجوثا بوباعلوم م وجائے گا۔ اسطرح خو و بخو د (حضرت) محد صلی اللہ علیہ و کم کا بے حیثیت ہو نا ٹابت ہوجائے گا۔ تو میں نے کہاا ہے بادیث و اِن کا ایک واقعہ آپ سے بیان کر تا ہوں وہ بیکہ یہ برعی نبوت بیان کرتے ہیں کہ وہ

ایک دات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس سبحد بریت المقدس میس پہنچے اور بھیراسی رات صبح ہونے سے پہنے کی مکرم والی بھی ہوگئے۔ بیت المقدس دابلیا، کاسب سے بڑا عالم جواس وقت باوشاہ کے در بار ہیں موجود تھا ا جا بک بول پڑا کرئیں اُس راٹ سے وا قف ہو<sup>ں ب</sup> باوت ہنے بوجھا کہ تم کو کیو نکر خبر سوئی ؟

عرض کیا اے باوت ہری عاوت میں کردات کواس وقت بكنهي سوتا مقاجب ككربيت المقدسك تمام دروازك بنديز کرووں اُس رات میں نے حسب عادت سب وروا زے بند کر دیتے مگر ایک درواز و بند نہوسکا تویں اسیے لوگوں کو بلایا انتفوں نے پوری کوشش کی مگرورواز و بندنہ ہوسکا ہم ہے بس بوکر کا رنگیروں کو بلا لاتے الممفوں نے دیکھ کرکہا اس در وا ذے سے او برجیت کا بوجھ بڑگیا ہے اب مسبح ہونے سے سیلے کوئی تدسر نہیں کی جائی ۔ بی مجور ہو کراوٹ آیا ا در در وانہے کے دونوں پٹ کھیے دے صبح ہوتے ہی پیراس درواز يرمينياتويس في ديكاكه ورواز وك ياس ايك يتفرى چشان يس روزن کیا ہواہے ۔ ایسامیا مصلوم ہوتا مقاکہ یہاں رات کوکوئی آیا اور اینا جانوراس چٹان سے باہرہ دیا تھا اس وقت میں نے اپنے سا مقبول سے کہا تھا آخرز مانے میں ایک نبی بہاں آنے والے مقے یقین ہے کہ وہ آج رات پہاں تشریعت لائے ہے اُن کی آمدے آٹا دھی سبح یک ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ التر تعالیٰ نے اس در وازے کوبند ہونے سے روک دیا۔ اس کے بعداس عالم نے اپنی نرمین کتابوں سے اُس نبی موعود کی مہت سى باتىن نقل كىير-

اس طرح ابوسفيان كا وه خيال مجى بورا نهرواجد نبى كريم اللائد عليه ولم كوب حيثيت ياحبوها "ما بت كرنا جا المتحا- ( ابن كثير ٢٦ مسكك)

معراج جسمانی اور ولائل اربعہ اسمئلہ ین سیج نیصلے کی میں مورت ہے

کمت کلمانہ اعتراضات اور عقلی محالات بلسفی خدشات سے خالی الذہن ہوکرروا یات صیحہ کے اس الفاظ پرغورکیا جائے تویہ بات نو دبخود واضح ہوجاتی ہے کہ معراج جسمانی مقی اور بیداری کی حالت بین مقی بنواب یا صرف روحانی ندمقی جسم اور روح سے سائٹر آپ کہ کرمہ سے بیت المقدس تشریف ہے گئے۔ مجرو بال سے اسی حالت بین آسمانوں کی سیر فرمانی ۔

مفسرین بین سے ابن جریر طبری سے لے کر امام را زی یک سب نے اس مسلک پر چاعقلی دسیس قائم کی ہیں۔

(۱) قرآن کیم نے اس واقعہ کی ابتدار اس طرح کی ہے:۔

سبحان الذى اسرى بعيدة" (اسرار آيت على

پاک ہے وہ ذات جوشب معراج میں ) لے گیا اپنے بندے (عبد) کو

اس آیت سے ثابت ہو آہے الٹر تعالیٰ اپنے بندے کو لے سیا، بندہ یاعبد کا اطلاق جسم ، وروح و ونوں سے مجموعہ پر ہو تا ہے۔ تنہاروح کوعبدیا بندہ نہیں

كها جاتا البذامعراج جسم اور روح كے ساعظ مونى۔

(۲) وا قعات معراج میں یہ بیبان کیا گیا ہے کہ آپ براق پرسوار ہوئے، دو دھ کا بیالہ نوشش فرمایا ، سوار ہوئے ، سلام و کلام کیا۔ یہ سب جبم سے خواص ہیں اورجبم پرہی صادق آتے ہیں۔ روح کا سوار ہونا ، کھا نا پینا ، کلام و سلام کرنا ہے معنی مطلب ہو بھا۔ بہذا معراج جبمانی بھتی۔

رس) اگر واقع معراج رویا یا خواب بوتا تو کفاراسکی گذریب کبول کرتے ؟ اورا تناشور و برکاریول بروتا ؟ انسان خواب بی کیا کیا نہیں و بھتا ؟ محال سے محال چنر بھی اُسکو عالم خواب بی کیا کیا نہیں و بھتا ؟ محال سے محال چنر بھی اُسکو عالم خواب کی بات پر کوئی مجی تجب نہیں کر تا چرجا سکے موا اسکار اور کذریب پر اُتر آئے۔ نیکن اس سے با وجو دید سب کچو بوا سعاوم ہوا کہ معراج جسمانی طور پر بوئی محتی اور آئی نے اسی حیثیت سے توکول کو بیان فرایا محتات ہے توکول کو بیان فرایا محتات ہی توکول کو بیان فرایا

ورنہ آپ کے لئے یہ کہنا بہت آسان مقاکر اے لوگو ہم کیوں مگذیب کر رہے ہویں نے تو بہنواب ویکھاہے ۔ لس قصفتم ہوجا یا۔

(٧) قرآن كيم في العركة فتنت الناس معيار أزائش بناياب.

## وَمَاجَعَلْنَا الرُّورَيَا الَّتِي آمَيْنِكُ إِلَّا فِتُنَكَّةً لِلنَاسِ.

ر بنی اسرائیل آیت عنلا) را وراس مشاہرہ معراج کوہم نے لوگوں <u>کے لئے</u> معیار آنہ انسش

اگریه عام خواب ہوتا تو بیرآ ز مائشِ ایمان کیا چنیرمقی ا ور اس پرایان لا ناکیب مشكل بتفاء اور بصرخواب وخيال كومعيار ، آز مائت ، امتخان بـنا يا كوني معني نهيي ر کھتا۔ حالانکہ اس واقعہ کو ایمان و کفر کی کسونی قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کیکسی بھی کلام کا فطری قاعدہ یہ سے کہ جب بکستنظم ا سینے كلام ميں ببرظا ہر مذكر دے كه بينحواب مضا توطيعي طور پريہي سمجھا جائيگاگہ يہ واقعہ بحالتِ بيدارى سيش آيا- قرآن عيم نے إن الفاظ بين سُبْحَانَ الَّذِي آسُونى بِعَبْنِهِ ﴾ نَيْلًا ﴿ پِأَكْ ہِ وہ وَات جِرائِ بندہ كوايك رات لے گيا ) ميں سي خواب کی تصریج نہیں۔اسی طرح حضرت ابو ذرغفاری فیا کی تحیج ترین روایت اور دیگر روایات صحیحہ بیں مجی الیسی کوئی تصریح نہیں۔اس لئے بلا شک ونشبہ بیر ہیداری ہی کا وا تعسمجھا جائے گا۔

معراج جسمانی کے بیر دلائل اداجہ دچار دسلیں عقلی ، کلامی فیلسفی منطقی ،مشرعی طورير برلحاظ سيمضبوط اور تحكم بي بد فَاسْتَكُوّا اَ هَلَ الدِّ كُدِانْ كُنْتُمْ كَا تَعُكُمُونَ بِالْبَيِتِنَاتِ وَالْمُزَّبُرِ

آیت سے ثابت ہے جس کا انکار

وواعتراضات اورأن كعجوابات معراج كاثبوت توقرآن عيم كالنح

تحسى سلمان كسيخ مكن نهبيب البنة معراج كى تفصيلات احا ديث بي مركور بي اس ليخ بعض منكرين مديث في معراج كي ال تفصيلات كا انكاد كياسي منجله أن المكارك ايك اعتراض يركياجا تاسيح كمنى كريم صلى الترطلية ولم أسمانون كى سيرك بعدسدرة المنتبى ے الحریر الشرتعالے سے ملاقات کی اورہم کلامی کا شریف پایا۔اس سے معلوم ہوتا ہے كه التُرتُعاليٰ كسى خاص مقام پرتقيم مقاء مالا كمه قرآن حكيم كي صراحت كے مطابق و و مبر

و توسرااعتراض برکیاجا تا ہے کہ احادیث کی تفصیلات بین بی کریم ملی الشرعلیہ وہم کو جنت اور و وزخ کامشا ہرہ کرایا گیا اور بعض گنہگاروں کے ببتلائے عذاب ہونے کامعائنہ کرایا گیا، حالا کہ عزااور سنرا کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا اور بہ جزابندوں کے فیصلے سے پہلے کہ ایک عامیات قابل قبول نہیں ہوگئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بیرا ور اس قسم سے رنگیراعتراضات علم عِنْفُل کی کمی کے باعث پیدا بهوئے ہیں۔مقولاے سےغور وفکرسے یہ د ونوں اعتراضات خودسخو د وور ہوجاتے ہیں بہلا اعتراض تواس لئے غلط ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ابنی ذات وصفات ہیں اگرجہ غیر مغید اورغیر محدود ضرور سے نسکین حبب و همخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ ( ملاقات یا کلام) کر 'اسہے تو دسائل اور وراتع اختیار کرتاہے اور بیطر لیقر اپنی مجبوری یا کمزورس کی بنار پر اختیار نہیں کرتا بلکہ مخلوق کی معذوری یامجبوری یا کمزوری کی وجہسے اختیبار کر 'اہے۔ مثال کےطور پرجب وہ اپنی مخلوق بن نبیوں سے کلام کر تاہے تو کلام کا وہ معروف ومحدو دطریقیة استعمال کرتاہے جیسے نبى سن سكے اور سمجھ سکے ۔ حالا نكہ وہ خو د اپنے كلام كہنے ميں وسائل و ور انع كامخياج نہيں۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے دنبی ) کو اپنی سلطنت کی عظیم السٹ ان نشانیاں دکھا ناچا ہتا ج تواسكواسكے محدو داور مخصوص ذرائع كے سائقہ لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز د كھا بی ہوتی ہے اُسی جگه اُسکو د کھانی جانی سے کیونکہ و ہ بندہ باری کا کنان کو بیک وقت اُس طرح نہیں بچر سكتا مبيساكه الله تعالىٰ ديكه تاہے۔ خو والله تعالیٰ کوکسی چیزے متنا ہرہ کے لئے کہیں جانے آئے کی قطعاً صرورت نہیں پڑتی ، گربندے کوہوتی ہے۔ یہی معالمہ اللہ کے حضوریں باریا بی کا مجی ہے۔اللہ تعالیٰ بذات خودکسی خاص مقام پڑتکن نہیں ہے اور نراس کا ووحماج ہے۔ مربنده التركى القات كوسة ايك بكركامقا حسي جبال أس بندے كے لئے أسس مقام كواپئى تجليات وانواركوم كزبنا ياجاستے ورنه المتركى ثنان اطلاقى بيں بندة محدود کے لئے ملاقات محن نہیں ہے ۔ لہذا یہ اعتراض کوئی حقیقت نہیں رکھنا کرمواج کی رات الشرتعالى كسى خاص مقام برمقيم تقاجس سے اس كامقيدا ورمىدو دہو يا لازم آ ئے۔

فَتَعَلَىٰ اللهُ عَمَّا يُشْدِكُ نَ-ر إووسرااعتراض كه قيامت سے پہلے گنه گاربندوں كوسزا اور عذاب كيسا ؟

اِس کا جواب بیسب کرمعراج کے موقع پرنبی کریم ملی التّرعلیہ ولم کوجو بہت سے مشاہدات کرائے گئے سعے اُن بیں اکثر تو وہ مقے جوحقیقت اور وا قعہ کے طور پرسامنے آئے مقے اُن بیں اکثر تو وہ مقے جوحقیقت اور وا قعہ کے طور پرسامنے آئے مقے اُس بیں مجازیا تمثیل کی کوئی صورت منه مقی وہ ایسے ہی وا قعات مقے جو آنکھوں سے ویکھے گئے۔

البنة لعض فقيقتوں کو جوعالم آخرت ميں جزا دسزا كے طور بربين آنے والے بُيُنتُل سركے دكھا ياكيا مقاكويا به آن جوائم كى يا داش مقى جنكو غافل لوگ دنيا ميں كياكرتے ہيں۔ مثلاً ايک فقندا گينريات كى يتشيل كه ابك فراسے شكاف ميں سے ایک موٹا بیل نكلا اور مجراس ميں واپس شجا سكا اسى طرح و ہ اپنا سرگرا را طابع اس فقندا گركى جزا ہوگى جو دنيا ميں فقندا گرنى كياكر تا تھا۔

اسی طرح زنا کاروں کی ٹیٹنیل کہ اُن کے آگے تازہ اور پاکیزہ گوشت موجود ہے گمرو ہ لوگ اسکوچیوڑ کرسڑاا ورگندہ گوشت کھارہے ہیں جواُن کی دوسری جانب دکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاں دنیا ہیں شریف اور پاکیزہ بیویاں تقیب لیکن انھوں نے ناپا<sup>ک</sup> اورگندی عورتوں سے تعلق قائم کررکھا تھا۔ اسی طرح بعض بڑے اعمال کی جوجزا آپ کو

و کمانی گئیں وہ اسی قسم کی تقییں۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم برزخ دعالم قبر ایک البی و نیا ہے جہاں مرنے کے بعد سے حشر ونشر تک نیک و بد دونوں کی ار واح کامستقرہے۔ آگرچریہ جزا وسزا کی جگر نہیں نیکوں کے لئے جنت نشان اور گہا اول سے لئے جنم کدہ جیسا ہے۔ معراج میں آپ کو اس عالم کی سیر کرائی گئی اور وہ تقیقیں وکھائی گئیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی عام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اب زبین پر آکر انبیار کرام جو کچھ جی کہتے ہیں وہ ایس پر آگرا نبیار کرام جو کچھ جی کہتے ہیں وہ نیاس یا تھان کی بنائر پر نہیں بلکہ آنھوں پر شہاوت و بیتے ہیں کہ دہے ہیں وہ نیاس یا تھان کی بنائر پر نہیں بلکہ آنھوں ویکھا حال ہے۔

ا نبیار کرام سے معراج کی میری غرض وغایت ہوتی ہے۔

ای حالت پر دم کرو ہیں روسے روسے مرجا ہیں۔ اس سفارسٹس پر محجہ کو ید بینہ جانبی اجازت مل کئی اور بنی الاسد نے مجی میرا بچہ والیس کر دیا۔ بیں نے بیچہ کو گو دیس لیا اونٹ پرسوا ریپوکر تنہا برینہ کا داستہ لیسا۔ جب مقام تنعیم پر پہنچی توعثمان بن طلحہ طے تنہا دیکھ کر پوچھا کہاں کا ادا و دہے ؟ بیں نے کہا اپنے شوہر ابوسلہ بنے پاس بدینہ جارہی ہوں ۔ پوچھا تمہما دے ساتھ

> سوئی نہیں ؟ بیںنے کہا ہے

لادالله إلَّاللهُ وَبُنَّى هٰذَا۔

خدا کی قسم کوئی نہیں سوائے التراور میرے اس بیجے ہے۔

يبِ سنكرعثمان كا ول مجراً يا اونت كى جهار بكر كرات كر آسك السكر جب منزل آتى

توا ونٹ بٹھلاکرخو دہیجے ہٹ جلنے جب بیں اُتر مانی توا ونٹ کو دور ہے جاتے ....

خوداس ورخت کے سایہ میں لیٹ جانے اور جب روائگی کا وقت آتا توا و نیٹ کولا کھڑا کی سے اور خود پیچے ہدف جانے اور کہتے کہ سوار ہوجا وَ جب سوار ہوجا تی تو نہار کپڑ کر چلتے جب سوار ہوجا وَ جب سوار ہوجا تی تو نہار کپڑ کر چلتے جب میں منزل پر اُ ترہے تو ایسا ہی کرتے۔ یہاں تک مدینہ پہنچے جب قباکے مکا نا ت وُور سے نظر آنے گئے تو کہا کہ اس لبتی میں نہم ارسے شوہر کے تھر پہنچا کر کم والیں ہوگئے۔ فدائن تسم میں نے عثمان بن طاح شریف زیادہ کسی کو شریف نہری کی کو شریف نہری کی اید انسان ہو ہائی عبدالٹرین جش مار بن رہیجہ نے اپنی ہوی لیا بنتی میں اور ابوجہل تحریب خش اور ابوجہل تحریب اس منظر کو دیجہ دے کہ لوگ ایک ایٹ میں کرکے مکم ان کو ایک اور میں کرکے مکم کی کہاں خالی اور ویران ہورہ ہیں۔ سائس ایک کرکے مکم کی ہو ہی کہا کہ جب نے کہا رہی جاتے کہ لوگ ایک میم کرکے کہا کہ یسب کچے ہمارے بھی جس نے مکم کا کام ہے جس نے ہماری جماعت ہیں تنف دیتی میں مور ہے ہیں۔ سائس میم کرکے کہا کہ یسب کچے ہمارے بھیتے و محمد کا کام ہے جس نے ہماری جماعت ہیں تنف دیتی والی والی دی ہے۔

سلامہ نبوت ہیں جے کے موقع پر الحرار اور سن کے ورمیان مقام عُقبہ یں دیسہ کے چند لوگوں نے شب کی تاریخ ہیں نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کا پیغام سنا اور اسلام قبول کیا۔
یہ چید یا آٹر شخص سنے ووسرے سال بار ہا ور اسٹ خاص جن ہیں سابقہ اشخاص بھی سنے مامر خد بہوے اور اسلام لے آئے۔ اسکوعقبہ اولیٰ کی بیعت سے تعبیر کیا جا اسے اس واقعہ نے مرینہ کے ہرگھر ہیں اسسلام کا چرچا کر دیا اور سسلانہ نبوت کو تہتر (۱۲) مرد اور و قوعور توں مینہ سے ہرگھر ہیں اسسلام کا چرچا کر دیا اور سسلانہ نبوت کو تہتر (۱۲) مرد اور و قوعور توں نبی کریم سلی الشرطیہ ولم کے باحقہ پر اسلام قبول کیا۔
انہی حضرات ہیں سے بار ہ افراد کا انتخاب کریے نبی کریم سلی الشرطیہ ولم نے وعوت و سلی انہی حضرات ہیں سے بار ہ افراد کا انتخاب کریے نبی کریم سلی الشرطیہ ولم سے مقرد فر بایا اور انتھیں یہ بینہ روانہ کر دیا۔ اس ببعیت کا نام عقبہ ٹانیب قسرار یا یا۔

اب مدینه میں اسلام کی اشاعت نے روزا فزوں ترقی اختیار کرلی اور کمتر میں

اِس کا ہرجگہ چرچا ہونے لگا بمشرکین کم پریہ بات گراں ترہونے لگی اورسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے اپنے مظالم بیں اضافہ کر دیا اور انسدا دِ ہجرت کے لئے ہرمکن فررائع کو اختیاد کیا حتیٰ کہ اہل مکتے سے مظالم میں اضافہ کر دیا اور اہل وعیال کو ساعق لے جانے سے دوکہ ہا۔ حتیٰ کہ اہل مکتے نے مسلمانوں کو اسپنے اموال اور اہل وعیال کو ساعق لے جانے ہے دوکہ ہا۔ کیکن پیغلص مسلمان ہجرت کی خاطر اِن سب چیزوں کو چھوٹ کر مدینہ روانہ ہونے لگے۔

اب کم سی سے مرف حضرت او بکریم میں ایس سلما نوں میں سے مرف حضرت او بکریم حضرت علی اور ایک قلیل تعداد اون مسلما نوں کی رہ گئی تی جو بے بس بھینے ہوئے بھے۔ قریش کے مرداروں نے سوچاکہ اب محد رصلی الشرطلیہ ولم ) کوتل کر دینے کا اچھا موقد ہے کہیں ایسانہ ہوکہ یہ جمی چیکے سے دینہ چلے جائیں ،اس کے لئے اکتفوں نے دوار الندوہ " بیس تمام سرداروں کوجع کرکے قتل کا مشورہ چاہا ۔ اکتفوں نے دوار الندوہ " بیس تمام سرداروں کوجع کرکے قتل کا مشورہ چاہا ۔ شیطان مردود دایک بوٹر سے خصص کی شکل میں نبودا رہوا ۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں ؟ کہا ہیں بحد کا ایک شیخ ہوں تمہاری گفتگو میں سٹریک ہونا جاہتا ہوں اور این رائے سے تمہاری مددکروں گئا ۔ لوگوں نے اندر کے اہما آپول اور این رائے سے تمہاری مددکروں گئا ۔ لوگوں نے اندر کے ایک اور ایسی کی روایت کے مطابق ابدا نبختری ابن ہشام نے بیمشورہ پیش کیا کہ اُن دنبی کر می مسلی النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں میں قید کر کے ایک محرہ میں بند مسلی النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں میں قید کر کے ایک محرہ میں بند مسلی النٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں میں قید کر کے ایک محرہ میں بند میں اسٹر علیہ دلم ) کو آس بی زنجیروں میں قید کر کے ایک محرہ میں بند کہ کردیا جائے بیمال تک کہ وہ فوت بہدچا ہے۔

بیستکرشیخ بخدی نے کہا یہ دائے درست نہیں، کیونکہ اگر تم نے ایساکر دیا تو اسکی شہرت دور دور تک بہنچ جائیگی اور اسکے چاہنے والے جمع ہوکر تم پرحملہ آور ہوجائیں سے اور اعضیں قبدسے چیر الیں گے۔ اسپر ہرجانب سے آوا ذیں اعلی کی شیخ بخدی کی بات درست ہے۔

اسکے بعد ابو الاسود سنے دائے بیشیں کی کہ اِن کو کہ سے با ہر کرد یا جائے تاکہ ہمارا شہر ان کے فسا دسے محفوظ ہوجائے بہتنے

سجدي ييسنكر تهير بولاكه بيرائ تهجي تحبح نهبين كيتمهبين معلوم نهبين كامحد رصلی الترعلیه ولم) کیسے شیری کلام آدمی ہیں لوگ اُن کا کلام سُن کرسسحور موجات میں اگر امضین آزا دحجوڑویا جائے توبہت جلدا پی طاقتورجما بنالیں کے اورتم پرکسی وقت تھی حملہ آور ہوسکتے ہیں۔اسکے بعد ابوجہالے کمنا مشروع کیا که تم لوگوں کوجو کا م کرنے کاسے وہ بین نہیں سمجھا ،میری سمجھ میں یہ بات آن کے کہم عرب سے سب تبیلوں ہیں سے ہر قبیلہ کا ایک جوا ن نتخب کریں ا در ہر ایک کوعمدہ کام کرنے والی تلوار دے ویں اور مچرا يك مقرره دن سب كے سب حملة ورېوكر محد (صلى التنه عليه ولم ) كوتتل سرویں اس طرح ہم اُس کے فسا دے معنوظ ہوجائیں گے اب رہابنوعید منا کامطالیہ جوان کے خون بہا پر ہوگا ہم سب ا واکر دس گے۔ قضاص دجات كا بدله جان كسى ير ما مَدنه ہوگا كيونك فنل بن كوئي ايك فبيله شريب نہيرگا. ا در مبنوعبد مناف تمام قبائل سے رئے ناسکیں سے مجبوراً ویت رجراً تا) پر راضی ہوجائیں سے سنتہج نجدی یکدم بول بڑاکس دائے یہی ہے اور تم فصعی فیصل کمیا۔ پوری مجلس نے بھی اس کی تا میدکی اور بسطے کیا کہ آج ہی کی دات پر کام ہوجا نا چا ہے ۔ چنا سخہ اسکی تیاری مشرو ہے کر دی گئی اِدھروی اہلی کے ذریع حضرت جبرئیل ابن نے دارالندوہ کی یوری روئیلاد دات سے پہلے نبی کریم کی اللّٰرعلیہ ولم کوسنا دی اور اللّٰرکا بیکم بھی سناویا كه آج رات آپ كم مع بجرت كرمائيس-آپ نے اپنے بستر پرحضرت علی م کولیٹا دیاا ور قرلیش کی ا مانتیں اُن کے سیر دکس کسیج ان کے مالکوں تک بهنجا وياجائه اوراللركاحكم يجرت معى بنا ديا-

معی بخاری میں حضرت ماکث مدیقہ روز سے دوایت ہے کہ آپ میں دو بہر کے وقت ابو کمرصد بن روز کے گھر تشریعی سلے گئے اور فرما یا کہ مجھ کو بہرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ حضرت ابو کمروز نے عرض کیا یا رسول التہ ہو میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں کی مجمعکو بھی سا بھ جلنے کی اجازت ہے!
آپ نے فرما یا بال!

ا بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ پیسنگر ابو بکررمز رو پڑے عالت صدلقة رح فرمانی ہیں کہ اہل سے پہنے مجد کو گیان مذمخا کہ فرط مسترت سے بھی کوئی رونے لگتاہے۔ ابو بکرصد نیق رہننے میہلے ہی سے ہجرت سے لئے وقل طا تتورا ونٹنیاں تیار کر کھی تھیں جنکو چار ماہ تک ببول کے پتے کھلارہے معے الغرض جب رات کا وقت آیا اور تارکی حصائمی تو قریش <u>نے حسب الوا</u> آپ کے مکان کو گھیرلیا. آپ نے حضرت علی رہ کو ایپے بستریر لٹاکر ایک مشت مٰاک اُنظانیؑ اورسور وُلیسین کی ابتدانی آیات فیآغشینا همیه فَهِهُ لَا يَبِهِي وَنَ (الايدمة) بك يرتفكران كي سرول يرميهينك دى.النيو فيهم لآيبيم ون نے اِن کی آنکھوں پر پروہ ڈال ویا اور آت ان کے سامنے سے شاھنے۔ العجوة الشاهية الموجوة كہتے نكل كئے كسى كونظرية آئے ،ان ہى كے ورمیان سے گزر کرحضرت صدیق اکبرین کے سامقد شہر کمتے کل گئے اور قریب ہی فارِ توریس بنا ہ لی ۔ رات ہی کوکسی طرح پتہ چل گیا کہ آپ گھر سے محل سکتے ہیں اورکسی کومھی خبر نہیں ہوئی۔ تلاش سنروع ہوئی، عرب میں اُس وقت قیا فرسٹناس لوگ کرسے مقے بیت لگلتے لگا تے غار تورکے د إن تک پہنچ گئے۔ یہاں یک کاگر ذرا مجھک کر ویکھتے تو آی اِن کے سامنے منتے ، حضرت ابو بکر صدیق رہ فطری طور پر کھر اسکتے مگر آئیسنے انھیں تستی دی کہ

وعم مذکروالتر ہمارے ساتھ ہے؟

چائج سائق و الے اللہ نے بہتد ہر کی کہ کا فروں سے ان کی سوجھ ہو جھ حصابی اللہ کی سوجھ ہو جھ حصابی کی دو ہوں سے ان کی سوجھ ہو جھ حصاب کی دو ہوں سے اللہ کی اللہ کا اور ان کے دل میں اللہ کی بات وال دی کہ وہ سے دیجھے والیس ہے گئے۔

تاریخ کی ضعیف روایتوں میں اور مستدابن صنبل کی ایک روا ہیں جو زیا وہ کمرور نہیں سے ندکور سے کہ کمڑی نے غار کے منصر برجالے من دسینے محقے کفار نے کہا اگر کوئی اس غارمیں چھپتا تو ظامرے برجائے اوٹ جائے۔ اوٹ جائے۔

كهاجا آسيح كمشبهور قيافهث ناس جوسا تقديمقايبي كهتاد كإك محة رصلى التُرطِية ولم) اس صدے آئے نہيں گئے ۔ تھورے جلتے وقت حضر ابو کمرصداتی یزکی بڑی صاحزادی اسمار بنت ابی بکررم نے سفر کے لئے توسٹ میارکیا عجلت میں سجائے رستی کے اپنی اور صنی معالمہ کر ناشتہ دا باندها. اسی دن مصحصرت اسمارکا نام وات النطاقین (و و شکے والی) پڑگیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ایک محکمڑے سے توشہ وان باندھا اود دومرسے سے مشکیرہ کامنہ بندکیا ۔ د طبقات ابن سعدج امسکنا۔)

حضرت عبدالشربن ا بی بکر دحفرت ابو بکرمىدیق روسے فرزند) أن دنوں جواں سال مقے . دن مجر مكة ميں رہتے اور رات كوآكر قريش كى نجرس بیان کرتے اور عامر بن فہیرہ رہز دحضرت ابو بکرصدیق رہنے آزا د كروه فلام) بكرياں چرا ياكرتے تھے اورعشار كے وقت آكر آنخضرت صلى الترطلية ولم اور الوكبرصدين راكو كربول كاوووه بلاجات مقے۔

(البداید والنمایدج ۳ مسیم!)

عبدالنربن اديغط أكري نربهاً مشرك تعاليكن حفرت الوكجر صدیق رہزنے راستہ کی نشان دہی ہے لئے اُسکو اُجرت پرمقرد کیا اور اپنی اونٹنیاں اُسکے حوالہ کیں . وہ تیسرے دن حبل ثور پر اونٹنیاں کیکر حاضر بوكيا اودميرآب مديد كيلت روانه بوستحة وبخادى تتربيت باب البجرة غار تورسے تکل کرجب آپ مدینہ کی را ہ جلیے تو قریش کے جوسوار آپے تعاقب سے لئے نکلے مخے اُن میں سُراف آپکو نظر آیا وہ تیزی کے ساتھ آپ کے قریب بہنچ گیا لیکن وفعتہ اُسکے تھوڑے کے بیرزمین میں وطنس کئے، مراقہ نے عرض کیا مقین ہے کہ تم دونوں نے بر دُعاکی ہو۔ اَلتَّرکِے واسطے میرے لئے دعا کرو خدا کی قسم میں آپ سے عہد کرتا ہوں کے جوشخص بھی أي كوتلاش كرتا بهواف كابن أس كو والبس كروون كا-

بخاری مترمین کی روایت میں بددُعا سے بہالفاظ آئے ہیں۔ أَلْلُهُمْ أَحْدَعُمُ والسَّراسكو يجيا أود.

ایک و وسری روایت بی بے کرسراقد بن مالک آپ کی بد دُما سے پیٹ یک وصف کیا مقا۔ دفتح الباری جرد صف ک

آپ نے دُعا فرمانی زبین نے گھوڑے اور سراقہ کو فیجوڑ دیا۔
سرافہ کہتا ہے کہ یں سمجھ گیا کہ الشرتعالیٰ اب آپ کو ضرور غلبہ اور طاقت
عطاکرے گا۔ بھر میں نے آپ سے کہا کہ قریش نے آپ کی گرفت ادی
کے لئے نظوا وزٹ انعام دینے کے لئے اسٹ تہا د دیا ہے۔ اسی حص

میں میں نے یہ اقدام کیا مقاد

اسکے بعد میں نے اپنا ذا دِراہ آپ کے آگے پیش کردیا آپ نے نبول نہیں کی البتہ یہ فریا یک بہارا حال کسی پر ظاہر رنہ کرنا ہیں نے وعدہ کیا اور سابھ ہی یہ بھی درخواست کی کہ آپ ایک نخریرا من دمعانی کی مجھکو لکھوا دیں ! آپ کے حکم سے عامر بن فہیرو شنے چھوے کے ایک مخرف کے ایک مجھکو لکھوا دیں ! آپ کے حکم سے عامر بن فہیرو شنے چھوے کیا گئے کہ کے ایک محلوا کی اور بیں ایا ن امر لیکہ واپس ہوا اور بوشنے حس مجی آپ کے تعاقب ہیں نظر آتا آسکو یہ کہ کر دالیس کر دیت اور جوشنے حس مجی آپ کے تعاقب ہیں نظر آتا آسکو یہ کہ کر دالیس کر دیت کی صرورت نہیں میں دیجے آیا ہوں ۔

( 3100,010 10-10 1000 1000)

ایک روایت میں یہ مجمی ندکور سے کہ آپ نے سُرا قریبے فرایا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگاجس وقت توکسریٰ دایران کے بادٹاہ) کے کنگن پہنے گا ؟

سراقه اس بات کوسمجورندسکالیکن خلافت فاروقی بین جب
ایران فتح بهدا اورکسری کا تاج اورخزا ندمسجد نبوی کے سامنے لاکر
وال دیاگیا تو حضرت عمر فنے سراقہ کوطلب کیا اور اُس سے مخاطب
بوکر کہا اے سراقہ باعقہ اُسطا اور مجرکسری کے نگن آسکے ہا مقوں بیں
یہنا کر فرما یا :۔

الله المرحمد الله وات پاک کی جس نے یہ کنگن کسری سے حصینے اور ایک گنوار وہتانی سراقد کو پہنائے۔ دامابہ ترجہ مراقب مالک،امتیعا

بجرت كايه وا تعدر بيج الا ول ستالنه نبوت دوست نبد كے دن پيش آيا۔ ابل تاریخ بیمبی تکھتے ہیں کہ آپ کہ مکرمہ سے ۲۶ صفر جعوات کے دن برآ مدہوئے تمین دن فارٹور میں رہ کرسکم دستے الا قبل بروز دوننب بدینهمنوره روا نه جوئے ا ور ساحل سندر کے راست خیل کرم ر رہیج الاول بروز و دستنبہ ہی کے دن و ویہرکے وقت قبار میں نزول فرمایا، تنبار میں قبیلہ عمروین عوم سے سردار کلوم بن ہم سے مکان پر قیام فرا۔ اور آپ نے یہاں ایک مسجد کی نبیا درکھی ۔ یہ اس امت کی پہلی مسجد سے جس کا ذکر قرآن مجید ہیں موجود ہے۔ قبار ہیں چند دن قیام فراکر حمید کے ون مدینه منوره کاارا ده فرمایا. این ناقه (ا ذمننی) پرسوار بوک. راسته بين محله بني سالم پڙتا مقايهان جيو ڪاوقت آگيا نما ذجيعيا دا کي. اسسلام یں آپ کا یہ پیلاخطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔نما زجعہ سے فارغ ہو کرنا قہ پرسوار ہوئے اور حضرت ابو بحرصدین رط کو اپنے پیچھے بھایا شہر یہ بنہ کا ا من فرمایا انصار کا ایک جم غفیرآ بے کے ساتھ متعالہ ہرایک کی خواہش تعی كرات استكے تعربهمان معبرين آب ان كودُ عا دسية اور به فرمات جاتے ستھے کہ آج میری بہ ناقد من جانب التر یامور ﴿ یا بند ﴾ ہے جہاں التّٰر ہے عَمَ سِي بِينِهِ مِانِينَ وَبِي قِيام كرون كاء دَعُوْهَا فَيَا نَهَا مَا مُوْرَكَا اللَّهِ حصور دواسكوالهام كيا كياب.

آپ نے اپنی ناقر کی لگام کو بالکل ڈھیلا چیوڈرکھا تھاکسی جی جانب حرکت نہیں دیتے ہتے۔ بالآخر اقد مطربنی النجاد دجو آپ کا نہمال تھا)
میں خود بخود اُس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس وقت سجد نبوی کا در واز ہ (با السلام ) ہے۔ گر آپ ناقہ سے نہیں انرے۔ چند ہی لمحات بعد ناقر مجسمہ اسلام ) ہے۔ گر آپ ناقہ سے نہیں انرے۔ چند ہی لمحات بعد ناقر مجسمہ امعاً اسمی اور حضرت ابو ابوب انصاری رہ کے در وانے پر جانبی اور میں اور اپنی گر ون زین پر ڈال دی اس وقت معاً اسمی اللہ علیہ ولم نے ناقہ سے نزول فر با یا اور حضرت ابو ابوب نی کریم صلی النہ علیہ ولم نے ناقہ سے نزول فر با یا اور حضرت ابو ابوب کے مکان پر قیام کیا۔

ع مسمارک منزلے کہ خانہ را ماہے چنیں باشد" وو محمر مین کیا مبارک مخاجسکو آپ کے نزول نے بدر کال بناتی قرآن مکیم نے ہجرت سے اس ظیم واقعہ کو کئی آیات میں اس طرح بیان کیا ہجو۔۔۔

قُرِ فَي مُضْمُونِ وَإِذْ يَمْكُو مِكَ الَّذِينَ كَغَرُو الْيُشِيتُوكَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْدُ اللهُ وَاللهُ عَيْدُ اللهُ ال

الْمَاكِدِيْنَ - رسوره انفال آيت علي -

اے لوگو اگر تم اللہ کے رسول کی مدونہیں کروگے تو وہ تہا۔

مدی بے نیاز ہیں کہ اللہ نے اُس وقت اُن کی مدونی جب اُن کو کافرون نے کہ سے نکال دیا تھا۔ جبکہ وہ دونوں رحمصلی اللہ والمبرولم اور ابو کرمیات فار داؤر) ہیں ہتنے جبکہ وہ رسول اپنے دوست (ابو کررہ) سے کہ رسے تھے گھرا و نہیں اللہ بیمارے سابقے ہے مواللہ نے اُس دابو کرمدیق رمن) پر گھرا و نہیں اللہ بیمارے سابقے ہے جھراللہ نے اُس دابو کرمدیق رمن) پر اپنی تسکین ناذل کی اور اُس درسول کی ایسے ان کروں سے مدوکی جنکو اپنی تسکین ناذل کی اور اُس درسول کی ایسے ان کروں سے مدوکی جنکو تم نہیں دیکھ رہے ہے۔ اور اس طرح اللہ نے کا فروں کی بات کو نیجا کہ وربالا شید اللہ فالب اور حکمت نیجا کردیا۔ اور اللہ میں کا کلے اُونی کا کلے اُونی کا در بالا شید اللہ فالب اور حکمت نیجا کردیا۔ اور اللہ میں کا کلے اُونی کا کلے اُونی کا در بالا شید اللہ فالب اور حکمت

وان كادوا كيستفر ون الكيستفر ونكوين الأراض ليخرجوكة منها واذا لا يلبتون في الا فلوالا قليدك داسرارايت عن اور قريب ساكر كافرلوك آپ كوب بس كروية سردين مكر سے تاكراپ كود إل سے كالدين اور اگر دو اليا كروسية توان كى المات

بهت قليل عرصه من ساسنے آجاتی۔

غَالَدِ لَيْنَ مَاجَرُوْا وَ أَخْدِجُوا مِنْ دِيَايِ هِمْ وَ أَوَدُوْا

في سَيِينِي الخ وآل عمران آيت عطا)

پسجن لوگوں نے ہجرت کی اور جواپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری را ہیں لؤے اور مارے گئے ہیں اور میری را ہیں لؤے اور مارے گئے ہیں فرور آن کے گناہ آن سے وور کر دول گا اور آن کو ایسی جنتولیں وافل کروں گا جن کے ورفتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بربدلہ اسٹر کی طرف سے اور النٹر کے یاس احقا بدلہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلْفِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنْفُيهِمْ قَالُقُ ا

فِيتُمَ كُنْتُمُ الْحُ والسَّاء آيت عنه الماق

بینک جن لوگوں کو فرشتوں نے ایسی حالت بیں موت سی و چادکیا جواپنی جانوں پرطام کررہے سے بعنی پیجرت سے بازرہ گئے تھے ان سے فرستوں نے موت سے وقت پوچاکہ تم کس حالت بیں تھے ؟ امھوں نے جواب دیا کہ ہم زمین ہیں کمزور سے فرستوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی ؟ کہ تم اسمیں ہجرت کرجائے ؟ سویہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکا نہ جہتم ہے اور وہ بہت ہری جگہ ہے ۔ گر وہ کمزور مرداور ووری اور نہج جرت کے لئے اور نہ ہجرت کری جگہ ہے ۔ گر وہ کمزور مرداور ووری کوئی دار نہج جرت کے لئے اور نہ ہجرت کے لئے اور ان بین تو یہ وہ ہیں کہ امید ہے اللہ تعالے اُن کومعامن کرفیے اور اللہ بینک معاون کرنے والا ہے تھے والا ہے۔

اَلَّين المُوا وَهَاجُودُ اوَجَاهُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ عَلَمُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ عِلَمُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ عِلَمُ وَالْفِيرِ اللهِ عَلَمُ وَمَ جَدَّ عِنْدَا لِلْهِ اللهِ وَالوَبِرَابِ اللهِ عَلَمُ وَمَ جَدَّ عِنْدًا لِلْهِ اللهِ وَالوَبِرَابِ اللهِ عَلَمُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## منارنج وعبستر

دَارُ النَّكُ وَكُا بِـ

کہ کمرمہ میں یہ پہلا مکان تھاجی کوقصی بن کلاب نے مشور ول کے لئے تعمیر
کیا تھا۔ قریش اسمیں جمع ہوکرمشورے کیا کرتے تھے قصی بن کلاب کی وفات کے
بعد یہ مکان بنی عبدالدار کے قبضہ میں آیا۔ اِن سے کیم بن حزام رہنے نے جو بعد میں مشرف
باسلام ہوئے خریدا تھا اور بھرانہی کے قبضہ میں دیا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویا کے
زبانہ خلافت ہیں چکیم بن حزام رہنے یہ مکان ایک لاکھ درہم میں فروخت کردیا ۔ بعض
کوگوں نے حضرت کیم ہی حزام رہنے یہ مکان ایک لاکھ درہم میں فروخت کردیا ۔ بعض
اپنے ہاتھ سے کھو ویا۔ اس کمل پر کمتن چینی کی کہ آبار واجدا وکی ایک نشاتی کوئم نے
اپنے ہاتھ سے کھو ویا۔ اس کی بن حزام ہے نہا بیت حکیما نہ جواب ویا۔
الٹری قسم سادی بزرگیاں اور شرون جم ہوگئے سوائے تقویٰ
اور پر ہیزگاری ہے۔ والٹری نے یہ سکان زبانہ جا ہلیت میں فرونت
ایک شراب کی مشک دیکر خرید اتھا اور اب ایک لاکھ درہم میں فرونت
کیا ہے اور میں تم کو گوا یہ بنا آبوں کہ یہ ایک لاکھ سب سے سب الٹر
کی داو ہیں صدقہ ہیں۔ بتا آئی ایموں کہ یہ ایک لاکھ سب سے سب الٹر

ل زرقاني ج ١ مسلطي

اسی مکان میں قریش کے سرواروں نے نبی کریم صلی اللّٰرعلیہ ولم کے قبل کامشورہ کیا مضاورہ کیا مضاورہ کیا مضاورہ دین اللّٰہ علیہ ولم کے قبل کامشورہ منا اسی میں ابلیس تعین سنسن نے نبیدی کی تشکل میں مشورہ دسینے آیا تھا۔ اب یہ زبین حرم مشروب میں واضل ہوگئی ہے۔ کہا جا تا ہے کہ موجودہ "با ب الزیا وات" اسی جگہ پر وافع ہے۔ والنّٰہ اسلم

خوش نصیرب ما اون ہے۔ سجرت سے موقد پر غار تورسے بحل کرجب نبی کریم صلی اللہ علیہ دم نے دینہ کا داست اختیاد کیا اوا ہیں اُمَ سَعُبد کے جیمہ پرگزرہوا۔ یہ
ایک شریف اورمہمان نوازخاتون تھیں جوسروا ہ سا فرون کی فدست
کوسعادت اور تی سجھاکرتی تھیں۔ آپ یہاں اُ ترکئے۔ پوچھاکہ کچو کھانے
پینے کی چیزہے ؟ اُس خاتون نے جواب دیا اسوقت تو کچونہیں شاید سیر
شوہر جو کچھ ویربعد آنے والے بی اپنے ساتھ کچھ لیتے آئیں آپ لوگ
مسافر ہیں بہترہے کچھ پڑھیر ہائیں، آپ اود ابو بمرصد تی وہ اسکے خیمہ یں تھیرگئے۔
دیکاکہ ایک جانب ایک بمری کھڑی ہے۔ آپ نے دریافت فرایا اسے کیا
ہوا ؟ اُمّ معبد نے کہا یہ بمری لافرود بل ہونے کی وجے کلا کے ساتھ
جنگل نہیں جاسکی ، آپ نے پوچھاکیا اسمیں کچھ وو دوھ بھی ہے ؟ ام عبد
نے کہا آسمیں وودھ کہاں !

البرآب نے اُم معیدے اجازت طلب کی کہیں اس کا

دودھ ووھلول ۽

آم معبد نے کہا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں آگراسمیں سمجھ معبی دو دھ ہوتو آ می منرور دُوھ ایس .

چھ بی دو دو ہو اپ شرور دوھیں ۔

اگی نے سے اسٹر بڑھکر اُس بکری کے تمن پر اپنا دست سبار دکھا مقن دُو دھے ہو گئے اور آپ نے دُو دھ دُوھا شروع کیا ایک بڑا برتن دُو دھے ہو گئے اور آپ نے دُو دھ دُوھا شروع کیا ایک بڑا برتن دُو دھے ہو گئے ام معبد نے کے ساتھ دیکھ رہی تھی ۔ آپ نے پہلے اُسکو عنایت فرایا ۔ ام معبد نے اثنا پیا کر سیراب ہوگئیں ۔ ہجر آپ نے اپنے ساتھیوں صفرت صدیق اکر شراب اور دلیل دا وعبد اللہ بن ادیقط کو عنایت فرایا ، جب یہ لوگ میراب ہوگئے تو بقیہ آپ نے نوش فرایا ۔ بھر دوبارہ بکری کو ووھیا یہاں تک ہو وہ بر تن بھر بحرگیا ۔ آپ نے وہ دووھ مجرا برتن اُم معبد کو عطا کیا کہ وہ براب سرت م وہاں سے دوانہ کیا کرجب اپنا شوہر آئے اسکو دینا ، بھر آپ سرت م وہاں سے دوانہ ہوگئے ۔ شام سے دقت جب اُم معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چراکو شکل ہوگئے ۔ شام سے دقت جب اُم معبد کے شوہر ابومعبد بکریاں چراکو شکل سے دابس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودہ سے جمرا دکھا ہے ۔ پوچا

اے آم معبدیہ دُودو کہاں سے آیا ہے ؟ ام معبد نے کہا آج بہاں سے
ایک مبادک مسافر گزرا مقافدا کی قسم کری بیں ایک قطرہ وو دھند مقایہ
سب اسکی برکت ہے۔ معرسارا تعقد سایا،

بمهاما تاسیح که وه کمری بهیشه و و ده وین رسی اور اُم معبد بهر گزرن و ما اور اُم معبد بهر گزرن و داند و اس کا و و ده بیش کیا کرتی بمنی الومعبداورام به بعد مین مسلمان بوگئے بمتے .

انہی ابومعید خراعی سے اہم ابومنیفہ دھنے اپنی مسند میں مدیث قہقہہ کی روایت نقل کی ہے۔ دفتے القدیرج اصطل

نبک بخت نوجوان ہے۔

جس دات بی کریم ملی الشرعلیدولم نے ہجرت فرائی اس کی صبح قریش کے سر دار ول نے بیا ملان عام کردیا کہ جوہی محد رصاف الشر علیہ ولم ، اور الو بکررہ کو زیدہ یا مردہ کر فتار کرے لائے گا اسکو ہرایک کا برانتونتو اونٹ انعام دیا جائے گا ، سراقہ بن مالک (جس کا تذکرہ واقع ہجرت میں آ چکاہے) مبعی اسی شوق میں بحلا سفا جو بسی کریم صلی الشرطیر ولم ہجرت میں آ چکاہے) مبعی اسی شوق میں بحلا سفا جو بسی کریم صلی الشرطیر ولم مبعی شامل مقا۔ یہ اپنے ستر ساتھیوں سے ساتھ آپ کی تلاش میں کریرہ والمی ایک مقام پر آپ کو پالیا آپ نے ستر ساتھیوں سے ساتھ آپ کی تلاش میں کل پڑا تھا ایک مقام پر آپ کو پالیا آپ نے دریا فت فرایا تم کون ہو ؟ جواب دیا ایک مقام پر آپ کو پالیا آپ نے دریا فت فرایا تم کون ہو ؟ جواب دیا بیس برید و ہوں (یہ لفظ کر دے بناہے جبکے سمنی مھنڈ ہے اور سرو کے بیس) آپ نے نظور فالی نیک الو بکر صدیق دونے نے فرایا اسے الو بکر دینہمادا کام مختلد ااور درست ہوا۔

م مدر روسه بریده می تبید سے بریده نے کہا تبید

علم سے۔ آپ نے مچربطور تنفا ول ابو کمرمدلی رہ سے فرایا۔ ہم سلامت اور محفوظ ہوگئے۔ اسکے بعد آپ نے پوچیا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے مہو؟ مریدہ نے جواب ویا بن سہم سے دسہم کے معنی حصد اورنصیب

کے ہیں۔)

آت نے بریدہ کی طرف مخاطب ہوکر فرما یا تجھ کو اسلام سے

حصة سلے گا!

اس گفتگو کے بعد بریدہ رہ کا دل اسسلام تبول کرنے کے لئے بیقرار ہوگیا اور وہ مسلمان ہوگئے۔ یہ حال ویجھ کر بریدہ رہ کے ستر سائنی محص مشرف باسلام ہوئے۔

بُریدہ نے عرض کیا یارسول النّرا مینہ میں داخل ہوتے وقت آئے کے آگے ایک جھنڈا ہو ناچاہئے۔ آئے نے اپناعما مرا نار دیا اور نیزوے با ندھ کر بُریدہ کے حوالہ کیا۔ جس وقت آئ مدینہ منوّرہ چنچ تو بریدہ جہنڈا لئے ہوئے آئے کے آئے تھے۔ دزرقانی جامع کا

## اسُلاً كا ببنلاترانه بـ

اسع بني قيله يرتميار ابخت مبارك اورخوش نصيبي كاسامان آبينيا-

لوگ بے سی سی اللہ دوڑ بڑے اور معرو کی کہیں سے قبیلہ بنی عمرو بن عون کی آبادی گونج اکھی۔ تُبا میں چند یوم قیام فر ہاکر جمعہ کے روز مرینہ منور وکی طرف جیل پڑے۔ را و میں جیونی جیونی بستیوں پر آپ کا گزر ہوا۔ مکانوں کی جیت پر اوکسیاں آھے کا استقبال اس ترا مذہبے کرتی مقیں جومیقینًا اسلام کا پہلا ترانہ تھا۔ طَلَعَ الْبُدَرُ عَلَيْنَا مِنْ تَيْنَاتِ الْوَدَاعِ
جودهویں رات کا چاند مقالم منیات الوداع " ہے ہم پر طوہ افسروز ہوا ہے
ہم پر اللّٰر کا شکر واجب ہے جب تک اللّٰہ کو کوئی پکار نے والا ہاتی ہم
ہم پر اللّٰہ کا الْکَبُعُونُ وُنِیْنَا حِثْمَ اللّٰہ کو کوئی پکار نے والا ہاتی ہے
ایتھا الْکَبُعُونُ وَنِیْنَا حِثْمَ اللّٰہ وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه اللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰ ال

میزبان رسول بـ

تمیسری صدی عیسوی کے وسط بادشا بان کین بن شاہ تنج کے ایک ظیم فر باز واگر داہے جس کا تذکرہ قرآن کیم ہیں موجود ہے کسی بہم کے والیسی پر ندیند منورہ کی سرز بین سے آس کا گرز ہوا اس قاف لیں چارہو علی راس کے ساتھ تھے۔ سب نے باوش ہے سے گرازش کی کہم کو اس سرز بین پر قبیام کرنے کی اجازت وی جائے۔ باوشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں بیں سبب دریافت کیا۔ علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں بیں یہ کھی ہوا پاتے ہیں کہا ویر ایک نی پیدا ہوں گے اُن کا نام سبب دریافت کیا۔ علمار نے جواب ویا کہم انبیار کرام کے صحیفوں بی سیمی ہوا پاتے ہیں کہا وار البحرت ہوگی۔ باوشاہ نے اُن کا نام کی اجازت دے دی اور ہرا یک کو بال دوت میں کروایا اور سبب کے و بال تکا میمی کرا دیتے اور ہرا یک کو بال دوت کی مکان تعمیر کروایا کوجب وہ ہجرت کرا تمیں تو اس مکان میں قیام فر ائیں۔ آپ کے نام اُس باورشا ہے نے ایک خطامی کھا جسین اپنے سلام اور کا قات کا اشتمیا تی نام اس باورشا ہے نیار میرا بی خطامی کھا جسین اپنے سلام اور کا نام اُس باورشا ہے نیار میرا سے نظام کو سر بہر کرکے ایک کا نام اُس باورشا ہو نیا ہو گیا۔ عمار میراس خطاکو سر بہر کرکے ایک کا نام اُس باورشا ہو نیا تھا۔ بھر اس خطاکو سر بہر کرکے ایک کا نام اُس باورشا ہیں تھا۔ بھر اس خطاکو سر بہر کرکے ایک کا نام اُس باورشا ہے نیار میں تھا۔ بھر اس خطاکو سر بہر کرکے ایک

بڑے عالم کے سپروکیا اور یہ وصیت کی کہ اگرتم اس نبی کا زمانہ پا و توہرا یہ خط سپر دکر سے وصیت کر وینا جو یہ خط سپر دکر سے وصیت کر وینا جو یہ تعط سپر دکر سے وصیت کر وینا جو یہ تم کو کر دہا ہوں ۔ چنا بخرید وصیت اُس عالم کے خاندان میں ملتی رہی ۔ مصرت ابوایوب انصاری رہز (میز باین رسول) اُسی عالم کی اولا د میں سے ہیں اور یہ مکان بھی وہی مکان بھاجسکو شاہ تنج نے آپ کیلئے شعمیر کر وا با تھا۔ اور لقیہ انصابہ حدیثہ انہی چارسو علما رکی اولاد ہیں۔ محمیر کر وا با تھا۔ اور لقیہ انصابہ حدیثہ انہی چارسو علما رکی اولاد ہیں۔ (رومن الانفن بامسید)

(یوه کا الفرقان) عرو و می بارل غزوه اس جهاد کانام ہے جہیں بی یم ملی السطیر المولی کی مطلی السطیر المولی الموروا الموروا الموروا کی جاتی ہے۔ اور جس جہاویں آپ نے قیاوت نہ کی ہو بلکہ اینے اصحاب کوروا نہ فرطیا ہے اسکوسریّہ کہا جا تا ہے۔ ایسے سرایا کی جملہ تعداد (۲۰ تا ۱۹۵۱) بیان کی جاتی ہو اسکوسریّہ کہا جا تا ہے۔ ایسے سرایا کی جملہ تعداد (۲۰ تا ۱۹۵۱) بیان کی جاتی ہو اسکوسریّہ کہا جا تا ہے۔ ایسے سرایا کی جملہ تعداد (۲۰ تا ۱۹۵۱) بیان کی جاتی ہو اسکوسریّہ کہا جا تا ہے۔ ایسے سرایا کی جملہ تعداد (۲۰ تا ۱۹۵۱) بیان کی جاتی ہو مشت

قرآن مکیم نے جن اہم غزوات کا ذکر کیا ہے اُن میں غزوہ بدر سر فہرست ہے۔ اسلا کی سربلندی اور شان وشوکت کا آغاز اس غزوہ سے شروع ہو تاہے ۔ یہی وجہ ہے کر قرآن تکیم نے اس غزوہ کو تیوم الفرقان " رہیٹی حتی و باطل میں فیصلہ کا دن ) قرار ویا ہے۔
بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو بدینہ منورہ ہے تنقریباً استی میں کے فیصلہ پر واقع ہے اور بعض موزفین کہتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام بھی اجرا ہے جہاں دساں است ہمداء بلد بررہو گیا۔ ایک نیوی کا نام میں ایک فقص اصافہ میں آسودہ فواس ہیں۔ د ذَوّدَ اللّٰهِ مَضْعَدَ مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمَا مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

مسلمانوں اورنبی کریم صلی السّرعلیہ وہم کی ہجرت مدسنسے مسٹرکین کم اس ورج مسلمانوں کو دیست ونادہ چراغ پا ہوگئے کہ اب اُن نوگوںنے با ضابط بہ کے کم دنیا کہ بہرقیمت سلمانوں کو بیست ونادہ کر دیا جائے۔ چنا بخر ہجرت مدینہ کے بعد ہی مشرکین نے مدینہ طیبہ پر چیوٹے موسٹے حملوں کا آغاذ کردیا مقا اور موقع بوقع لوف اد، فارت گری کا بازادگرم کرد کھا تھا۔ گرمشکین مکہ کی اس فضب کے لئے یہ کافی نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سی طرح مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوجائے اسکے لئے وہ ایسے حالات پیدا کررہے تھے جس سے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خاتہ ہوجائے۔ چنا پنچہ انہی کار دوائیوں بیسے ایک دستے نے گرزین جا ہر الفہ سری کی قیادت میں مینہ طیتہ کے قریب ایک بڑا ڈاکہ ما دا اور اہل مدینہ کے کثیر مواشی لوٹ لے گئے مشرکین کی اس فارت گری کی دوک تھام کے لئے ہجرت کے جہنے سال نبی کریم صلی النہ طیہ ولم نے چارد سے مشرکین کی جانب دوا نہ کئے تھے جو تاریخ کی کتا ہول بی شریقہ حزق مرتبی مقربیت و وسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں مزید دی تھے ہے اس جانسی جانس کے گئے مسلم میں دووں ہیں۔ و وسرے سال کے ابتدائی مہینوں میں مزید دی تھے جاتے ہیں بین یہ مختصر سے در کر کرتے ہیں بین یہ مختصر سے در کر کرتے ہیں بین یہ مختصر سے در کر کرتے ہیں بین یہ مختصر اور محدود قسم کے جملے تھے جو سی بڑے نفعہ ونقصان کے بغیرافت ام پذیر ہوئے۔ اور محدود قسم کے جملے تھے جو سی بڑے نفعہ ونقصان کے بغیرافت ام پذیر ہوئے۔ اور محدود قسم کے جملے تھے جو سی بڑے نفعہ ونقصان کے بغیرافت ام پذیر ہوئے۔ اور محدود قسم کے جملے تھے جو سی بڑے نفعہ ونقصان کے بغیرافت ام پذیر ہوئے۔

اور محدود قسم سے جملے سے جوکسی بڑے منفع ونقصان کے بغیرافتدام پذیر ہوئے۔
اسی درمیان قریش کے سروار وں نے مدینہ کے سروار عبدالشربان اُبی کو دہیسے
ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا باوسٹاہ بنانے کی تیاری کر چکے ہتنے اور جس کی تمناؤں پر
اس سے قبیلے اوس وخزرج کی اکثریت مسلمان ہوجانے سے پانی مجرحیا تھا) خط لکھا کہم گوگوں
نے ہمارے آومی دمحی کو اینے ہاں پناہ وی ہے اور کمہ سے نکلے ہوئے مسلمانوں کو پہناہ
دے رہے ہو بہتر تو یہ ہے کہ خود تم ان سے لڑو یاان سب کو اپنے شہرسے ہا ہر کمروو ورنہ

ہم سب تم پر حملہ آور ہوں سے اور تمہارے مرووں کونتل اورعور توں کولو بڑی غلام بنا لیں سے عبدالتّرین ابی امپر کچھ آیادہ فساد ہوائیکن نبی کریم سلی النٹرعلیہ و کم نے بروقت سر بر سر سر سر سر سر سر سر میں ایک ایک میں النٹرعلیہ و کم نے بروقت

اسکے شرکی روک بھام کر دیں۔ اسکے بعد مدیبند سے رئیس حضرت سعد بن معا ذرہ عمرہ سے لئے کمدیکے وہاں حم مشربیت میں ابوجہل نے اُن کو ایک سخت وحمکی دمی کہ

ور تم ہمارے دین کے انکار کرنے والوں کو پناہ وسیتے ہو؟ اور اُن کی امانت کرتے ہو؟ اور کیا ہم تم کو یہاں کہ بیں اطبیان سے طواف کرنے دیں گے ؟

بخدا آگرتم أمّيه بن خَلَف (مشهورمشرك سروار) محمهان

جئد ووم

نه موت تو بهاس سے زندہ والس نہیں جاتے۔

حصرت سعد یفنے ایسا جواب ویاجس کی تعبیر معرکہ بدر کی شکل ہیں ظاہر ہوئی ۔
'واللّٰہ اگرتم نے مجھے یامسلمانوں کوطوا بن کعبہ سے روکاتو
ہم تم کو اُس چیز سے روک ویں گے جو تبہارے گئے اس سے شدیر نہ دیارے سے اس کے اس سے شدیر سے سے بیاری روگ دیں گئے ہو تبہا دے گئے اس سے شدیر سے سے بیاری روگزر''

اہل کمری تمام تر سجارت اور معاشی زندگی ملک شام سے وابستہ تھی ۔اور اس کا واحد راستہ مدینہ ہی سے متنا۔

سویا اہل مگر کی طرف سے اس بات کا علان متھا کہ زیارت بہت السّر کی راؤسلمانو پر بہندہ جس کا لازمی تیجہ بہی متھا کہ شامی تجارت کا راستہ مشرکین پر سد و دہوجائے اکو علاوہ سلمانوں سے لئے یہ بات بھی صروری تھی گرخو دکفر کی طاقت کو کمزور ترکیا جائے۔ اور اسکے لئے انکی بتھارتی گرزگا و پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے ۔ تاکہ اہل کفر کی اقتصادی معالی حالت بڑھنے نہ بائے جبکی ہرولت آئے و ن سلمانوں کی جان و مال غیر محفوظ ہوتے جارہی متعی مالات غیر میقینی ہوتے چاہ کا کہ ابلات میں مالات غیر میقینی ہوتے چاہ کہ ساتھ ملک شام سے مکہ والیس ہور ہاہے جا کہ کی کہ ابوسفیان قریش کے ایک قافلہ تا و لئے تاری درمیان نبی کریم صلی انسٹر علیہ والیس ہور ہاہے جسکے ساتھ مال واسب کی بہت بڑی مقدارہے ۔ آپ نے مسلمانوں کوجم کر کے اس بات کی خبروی اور پہنی شکر ، عیں سے کم خبروی اور پہنی شکر ، عیں سے کم خبروی اور پہنی شکر ، عیں سے کہ وی اسکو کی جات کی خبروی اور پہنی انسکر ، عیں سے کہ جاعت پر تسلما اور قبضہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ا

آخر کاریبی بات طے پائی کہ تبحارتی فافلہ کو حاصل کیا جائے بعض حضرات نے تو بخوشی آبادگی ظاہر کی اور بعض نے پیمجھ کر کہ جنگ کامعا لم نہیں ہے اس لیے آبادگی کا ثبو<sup>ت</sup> نہیں دیا .

اررمضان ست مسل انوس کا ایک مختصر دسته جوقا فلر کے تعاقب میں بحلا مقس سامان حرب و ضرب سے بے پر وا ہوکر روا نہ ہوا یہ مشہور روا بیت کے مطابق ان کی تعداد میں سوتیرہ مغنی ۔ جبکہ دینہ کے اندرمسلما نوں کی آبا وی ہزار ہا مغوس پیشتم بل بھی ۔ چند کلواری و وثمین گھوڑ ہے ، صرف سامٹھ اونٹ سواری کے ہمراہ سکتے ۔ یہ نہ کوئی جنگی کشکر محت اور نہ جنگ کے ارا دے سے نکلا متعا بلکمسلمانوں کا ایک مختصر سافا فلہ متعا جوقر کیش کے حرب

وطرب سے سرمایہ پر قابض ہوکر وہمن کو بے بایہ بنانے نکلا مقا۔ زبانہ جا ہیت میں جا سوسی کا افلام کی ایسائنظم مقاکد آنا فانا کسی بھی بات کی اطلاع دور دور مکسی پنج جاتی مقی ۔ ابوسفیات دسالا دقافلہ کوکسی طرح معلوم ہوگیا کہ سلمان اُسکے تعاقب کے لئے مدینہ سے تکل چکے ہیں اُس نے فور اَضمضم نامی ایک جاسوس کو مکہ روانہ کیا کہ دہ قریش کو اس معالمہ کی اطلاع وے اور مدوطلب کرے ۔ قریش نے جب حقیقت حال کو شنا تو اِن میں بہت زبادہ جوش اور انتقام کا جذب بیندا ہوا اور جرسردار قبیلہ اپنے اپنے اٹ کرے ساتھ نہایت کر وفرسے نکلا تعداد میں ایک ہزاد ہے ، نیزے اور تلواریں بے شماری قافلہ کو بچالیں اور مسلمانوں پر جملہ کر کے انتخام کا اون سے شماری قافلہ کو بچالیں اور مسلمانوں پر جملہ کر کے انتخاب میں اون سے مقصدیہ بھاکہ اینے تجارتی قافلہ کو بچالیں اور مسلمانوں پر جملہ کر کے انتخاب میں ونا وہ کر دیا جائے۔

اِدھرسلمان بھی تجارتی قاظہ کے تعاقب ہیں آگے بڑھنے گئے ، جب وادی صفرار کے قریب ہینے تھے ۔ جب وادی صفرار کے قریب ہنچے تو نبی کریم سلی الٹر علیہ ولم نے قرق آدمی ابن عمر و اور عدی کو جاسوس بناکر بیجا کہ وہ تجارتی قاظہ کا حال معلوم کر آئے۔

مجدی نے کہا الیسی توکوئی نئی بات نظر نہیں آئی البتہ تھوٹری دیر قبل قوادی آئی البتہ تھوٹری دیر قبل قوادی آئی ال قسم کے یہاں آئے تھے اور اپنے اونٹوں کو بانی پلاکر دالیس ہوگئے۔ ابوسفیان کنویں کے باس آیا تو اونٹوں کی لید بڑی دیمیں، لید کوکریدھا تو کھجور کی گھلیاں تکلیں۔ کہنے لگا بیشک یہ یٹرب (مدینہ) کے اونٹ مقے۔ تیزی سے اپنے قافلہ پر پہنچا اور حالات سے باخر کرکے قافلہ کا رخ مال سمندر کی مانب میمیر دیا اور بدر کو بائیس مانب حیوٹر تا ہوا کم دوانہ ہوگیا۔

اس مدّت میں مسلمان وا دی صفرارے گزرکر وا دی و قران یک پہنچ حیکے ہے بہا نبى كريم على الشّرعكيدولم كوابية وونوں ماسوس ابن عمروُّ اور عديٌّ سے معلوم بواكہ عنفر بيب ابوسقیان کا قافلہ بدر مینجینے والاسے ۔ اور ووسری جانب سے بیرا طلاع مبی آ چکی تفی کہ کم سے قریش کا ایک بڑا نش کرسلمانوں سے مقابلہ کے لئے بدر کی جانب بڑھ رہاہے۔ بہرا السلمانو سموحب وا دی ذقران میں یہ دونوں خبریں ملیں تونبی کریم سلی الٹر ملیہ و کم نے صحابیے ہے دوبارہ مشوره ضروری سمجها کیونکه اب معالله وایسانهی مقاجیسا که مدینه سے نکلنے کے وقت بیس آیا تھا۔ آپ نے ارمشاو فرمایا کہ وہمن ہمارے سربیہ اور قافلہ قریب ہے۔ اب بناؤ كيا چاہتے ہمو جنگ كرسے حق و باطل كا فيصله يا بغير رئائے تجارتى قا قله پر قبضه ؟ صحابيُّ نے جب یہ سنا توبعض نے طبعی طور پر جنگ کو پ ندنہیں کیا اور عرض کیا یا رمول اللہ سم جنگ کے ادادے سے نہیں سکتے ہیں اس سے بے سروسا مان ہیں بہتر ہے کہ قافلہ پر قبضہ کرکے والیس لوٹ جائیں۔ نبی کریم صلی السّرعلیہ ولم نے اس تمزور رائے کو نابسند فرماتے ہوئے ارث ا فرمایا قافله کا ذکرچپوژو، اب اس توم مے متعلق رائے دوجو تمہارے مقابلہ کے لئے مکہ سے تعل آنی ہے ؟ بعض لوگوں نے جب وو بارہ عذركيا توآت نے بھريہلى بات لوا وي تنب مبیل القدر صحابه میں حضرت الوبکری<sup>م</sup> حضرت عمر عصرت علی راسمجھ کے کہ آپ کی مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے۔اپنے جذبہ و فا داری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا یا دسول النّرم ہم جنگ کے لئے ہرطرح تبار ہیں۔ آپ ایناحکم جاری فرما دیں بصرت مقدا وہ<sup>ارو</sup> ق ستعفرے ہوئے اور عرض کیا ہے

ے زویں گے۔

راوی مدین حضرت عبدالله بن مسعودرم فرات بی بی نے اُس وقت ویکھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا چہروًا نور فرط مسترت سو چیک اُٹھا۔ دبخاری مسئلاف غزوہ بدر)

صحابہ کرام کی اس اطاعت شعاری وجان نثاری کے باوجود آپ نے میرنیسری باریمی ارث و فرایا:-

ر سے سروار حضرت سعد بن معا ذرم کھڑے ہوئے اور عرمن کیا یا رحول النفرشاید انصار یوں کے سروار حضرت سعد بن معا ذرم کھڑے ہوئے اور عرمن کیا یا رحول النفرشاید آپ کارد کے سخن انصاری طرت ہے ؟

آپ نے ارمٹ و فر ما یا ہاں ! حصرت سعدر خاسطرح کو یا ہوئے جو قیامت مک تاریخ شجاعت کا سرمایہ رہے گا :۔

ویا رسول الله بهم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی ہے۔ اور اس بات کی گواہی وی ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے۔ اسکے ملاوہ ہم اطاعت وجان نثاری کے پنتہ عمدوییتا ق آپکو و سے اسکے ملاوہ ہم اطاعت وجان نثاری کے پنتہ عمدوییتا ق آپکو و سے کے بین ۔

توسم اسی وفت کو و پڑیں گے۔ ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔
ہما دے ول وشمنوں سے مقابلہ کے لئے تنگ نہ ہوں گے۔ انشار الشر
ہم لڑا نی کے وقت صبر کرنے والے اور مقابلہ کے لئے ہیں۔
الشرتعالے سے امید ہے کہ وہ ہم سے آپ کو وہ چیزد کھا تیگا جسکو دیکھ کر آپ کی آنکھیں مٹنڈی ہوں گی۔ بس آپ الشرکے نام پرہم کو جسکو دیکھ کر آپ کی آنکھیں مٹنڈی ہوں گی۔ بس آپ الشرکے نام پرہم کو سے مطلعے۔ دار دفائی جم مسئل کا

نبی کریم ملی النگر علیہ ولم اپنے اصحاب کے بہمان نثارا نہ جوا بات سن کرمسرور مہوئے اور فرمایا النگر کے نام پر مپلو اور تم کو بشارت ہے النگر تعالیٰ نے مجھ سے بہوعدہ فرمایا ہے کہ ابوجہ لیا ابوسفیان کی ویو جماعتوں بیں ہے کسی ایک جماعت پر حرور فتح و نصرت عطی محرے گا اور مجھکو کفار کے مقتل و کھائے گئے ہیں کہ فلان خص فلان جگہ اور فلان خص فلان جگہ ہے اللہ خصارا جائے گا۔

معی مسلم ہیں ہے کہ نبی کریم ملی التوطلیہ ولم نے میدان بدر سبنجیکر ایک جگہ زبین پر ماعقد دکھ کر بتا یا کہ بیماں فلال قریبی مارا جائے گا اور بیماں فلال قتل ہوگا۔

مہاجرین وانصارے آب نے جومشورہ لیا اُس کا تذکرہ قرآن مکیم کی آیات ذبل میں موجودہ ہے۔

فرا فی مضمون قرا کی مضمون قرن المحقی مینین کفایر هون الا دانفال آیات و آی ایش دجهاد کا مال فنیمت الشرورسول کی کلیت بین ،اس لئے کر تیرے دب نے جمکوحت کے لئے گھرسے نکالا اور حالت یہ بردگئ کر مسلمانوں کی ایک جماعت اس نکلنے پرگرانی کا اظهاد کر دہی تنی ۔ اور وہ لوگ آپ سے حق کے بارے یں باوجو دکر حق ناا ہر ہوگی اور کے موت کے مذہبی ہنگائے مقاحبگر اکر رہے منتے گویا وہ لوگ آنکھوں دیکھے موت کے مذہبی ہنگائے جماد سے ہیں۔

اوريرواقعراس وقت سيش آيا جبكه الشرتم كوو مده دے رائما

کردونوں فریق دبخارتی قافلہ اورمشرکین کرکائشکر ) ہیں ہے ایک فریق کو تہمادے قبضہ ہیں دے دیاگیا اور تم یہ چاہتے تھے کرغیر سلی جماعت دبخارتی قافلہ ایم کوسطے اور السّرکی برمضی تھی کوت دمیعنی فتے ) کو اپنی آیات کو ابت کردے اور کا فروں کی جراکاٹ دے تاکہ حق کاحق ہونا اور باطل کا بالل ہونا عیاناً واضح ہو جائے اگر چرمجرموں کو یہ بات پہند نہ آئے۔

مبدان بردیم ال بردیم می الله ولم کی معیت میں معابہ کرام آگے بڑھے اللہ نظیہ ولم کی معیت میں معابہ کرام آگے بڑھے اور بدر کے قریب بینچ کر دینہ طیبہ کی جانب والے کرنے دعم کو اور مسکر کین کہ آگے بڑھے تو بدر بینچ کر دینہ منور ہ سے وور مکد کی جانب والے رُخے دائم کو گوئی کہ آگے بڑھے تو بدر بینچ کر بان کے جیشہ جانب والے رُخ دعم کر ایا اور مناسب موقعوں کو اپنے لئے چھانٹ لیا۔ بخلا ف مسلمانوں سے اِن کو مذبان کی ایس وقت بادان رحمت نازل فرادی جس سے تمام رہت ہم گیاا ور پائی جمع کرنے کے لئے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض برائے ۔اس طرح و نیے رُفیا فدر ق انتظام ہوگیا اور پائی جمع کرنے کے لئے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض برائے ۔اس طرح و نیے رُفیان میں مشکرین کارخ والاحقہ مسلمانوں نے بین کارخ والاحقہ بولیا اور پر بھیلئے لگ گئے۔

پاسی ریت پائی بی کرمضبوط ہوگئی کہ قدم کھیلئے نہیں سے ۔ برفیان میں مشکرین کارخ والاحقہ نشیب میں ہونے کی وجہ سے پائی کا جل خطل ہوگیا اور پر بھیلئے لگ گئے۔

نشیب میں ہونے کی وجہ سے پائی کا جل خلل ہوگیا اور پر بھیلئے لگ گئے۔

قرآن جمیم نے میدان برد کی اس خصوصی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے :۔

قرائى مضمون إِذْ اَنْتُمُ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُوْ بِالْعُدُوةِ الْمُدُّنِيَا وَهُوْ بِالْعُنْدُوةِ الْقُصُّوٰى وَالْمُؤْكِثُ النَّفَالُ مِنْكُمُ الآي

د انغال آبت نقالی

یہ وہ بدر کا دن نقا جگرتم اوسر قریب سے کسارے پر سفے
اور اُ دھروشمن دور کے کنادے پر مقا اور قا فلہ تم سے نجلے حصہ بی تفا
(میعنی سمندر کے کنادے کنادے گزرر ہامقا) اور اگرتم آلیسمیں لڑائی کی بات طے کرلیئے تو بیقیناً وقت لڑائی کے بارے میں تم اختلاف کرتے دلیو

تم چاہتے ہو کسی حالت ہیں جنگ نہوا ور دشمن چاہتا تھا کو فرودجنگ ہو یعنی تہیں شمن کی کڑت اور اپنی ہے مروسا ان کا اندیشہ تھا اور تجارتی قائلہ پر تشکہ آسان نظر اُر احتا اور شمن اپنی کڑت اور سان پر گھمنڈ کئے ہوئے مقالیکن النہ نے وونوں شکروں کو جمع کر دیا ) اکر جو بات ہونے والی تھی گئے ہاک ہونا ہے اتمام ججت والی تعقی کہ ایک ہونا ہے اتمام ججت سے بعد ہاک ہونا ہے اتمام ججت سے بعد ہاک ہونا ورجوزند و رہنے والا ہے وہ اتمام ججت سے بعد ڈند ورجی اور بلا شبہ اللہ توا ورجوزند و رہنے والا ہے وہ اتمام ججت سے بعد ڈند ورہے اور بلا شبہ اللہ تھا اسکی منتا اور مسب کھے جانت ہے۔

إِذُ يُغِيثَيْكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَتَ مِتنَ وَيُنَزِّلُ مَلَيُكُمُ مِنَ الشَّمَاةِ مَاءً الآيه وانفال آيت ملا)

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب النّر سنے اپنی طرف سے چین وسکون وینے کے لئے تم پر (میدان برسی) فنودگی طاری کر ویا مقا اور آسمان سے قرایو سے تہیں پاک اور آسمان سے قرایو سے تہیں پاک کردے اور تاکم مضبوط کردے آسے واور تاکم مضبوط کردے آسے داور تاکم مضبوط کردے تہارے قدم جمادے۔

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ إِبِدُمْ وَآنَتُمُ أَذِ لَتُ فَاتَّـ قُوا اللَّهَ

لَعَ لَكُمُ وَتَشْكُونَ وَلَ وَالْعُمِونَ آيَتَ مَثِلًا كَامِيًّا)

اورمیقینا النرنے تہاری نصرت کی غزدہ بدری حالا کرتم دِر مرا اللہ تم دِر مرا اللہ تم دِر مرا اللہ تم دِر مرا الل مقے سوالٹرے ڈرنے رہا کرو داسی کا نام تمقویٰ سے ، عجب کیا کھٹرگزار بن جاؤ۔

اور وہ وقت یا دکر دجب آپ مومنین سے کہدسہ سے کہ کیا یہ تہادے کے کیا یہ تہادے کا فی نہیں کہ تہادا پر ور دگار تہادی مدوتین ہزاد آتا رے ہوئے وشقول سے کرے آپ کیوں نہیں ، بشرطیکہ تم نے صبر وتقویٰ قائم دکھا۔ اور انتہاری مدد یا بی ہزاد نشان سے ہوئے وشتوں سے کرے گا۔ اور یہ تو الشرف اس کے ہوئے وشتوں سے کرے گا۔ اور یہ تو الشرف اس کے حدن اس سے کہا کہ تم خوش ہوجات اور تہیں اس سے کہی طاعل ہوجا سے ورن

نصرت توبس ذبر دست اور حکمت والے السّری کی طرف ہے۔ اور بینصرت اس غرض سے تعلّی تاکہ کفر کرنے والوں ہیں سے ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا اتحقیس ڈلیل وخوار کردے کروہ ناکام ہوکم والیس حلتے۔

شام کے وقت نبی کریم میں الشرعلیہ ولم نے چدمھا "

و قریش کے نشکر کی خبرلانے روانہ فریا یا۔ اتفاق سے

ان لوگوں کو قو و فلام طے دریافت کرنے پرکہا کہ ہم کہ کے رہنے والے

ہیں پانی کی تلاش میں نظے ہیں سکن صحابہ کو اسپریقین نہ آیا دو کوب کیا تو

کہنے گئے کہم ابوسفیان کے آوی ہیں۔ پیسنکر صحابہ نے مار ما چھوڑ ویا۔

نبی کریم میں الشرعلیت لم کے پاس لائے آپ نے حال معلوم کیا اور فرایا

کرجب ان فلاموں نے سے کہا تو تم نے اسخیں مار ااور جب حجوث کہا تو

چھوڑ ویا۔ الشرک تسم یہ قریش کے آومی ہیں (یعنی ابوسفیان کے جمامت

کے نہیں) جھر آپ نے بان صلاموں نے

کرجاب الشرک تسم یہ قریش کے آومی ہیں (یعنی ابوسفیان کے جمامت

کے نہیں) جھر آپ نے بان صلاموں نے

کرمبہت ہیں تعدادمعلوم نہیں امپر آپ نے پوجیا اچھا یہ بتا وّ دوزانہ کھائے کے نئے کتنے اونٹ ذیج کرتے ہیں ؟ انتفوں نے جواب ویا کمبی نوعد واور کمبی دش عدداونٹ ذیج کرتے ہیں۔

آپ نے معابہ فرایا کرائٹ کرکی تعداد ہزاد اور نوسو کے درمیان ہے دعمویا سو آدمیوں کی خوداک ایک اونٹ ہوتا ہے ہجر آب نے بوجیا کر سردادوں ہیں کون آئے ہیں ؟ امپران غلاموں نے چند نامی گرامی سردادوں کے نام برائے۔ یہسنگر آپ نے اپنے اصحاب سے کہا قریش نے آج اپنے تمام مگر گوشوں کو تہماری طرف بھینگ دیا ہے۔

حضرت عمره بیان کرتے ہیں کہ جس شب کی صبح میدان کار زار اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ واللہ واللہ میں کونیکرمیدان اللہ میں میں کونیکرمیدان

كى فرف چلے تاكر اہل كم كي قتل كا بي سم كو آنكوں سے دكھلا ديں ويا الله آپ ا پنے وست مبادک سے اسٹ ارہ فراستے جائے سے اور یہ کہتے جائے سکتے به جگه فلان سرداری فتل گاه ہے اور به مبکه فلان کی اور په مبکه فلان کی۔ نام بنام اسی طرح ہم کو بتلا تے دہے ۔ السُرکی قسم جس نے نبی کریم کوی کے سا تھ مبعو<sup>ث</sup> فرایاسیےکسی ایک سروا دسنے بھی سیرمونچا وڈ نہ کیا جہاں آپ سنے اپنے س

مبارك سے أسكے قتل كاه كى طريف اشار و فرمايا مقار

سادی رات آپ نے نماز اور و ما دگریہ زاری میں گزار دی بطاع فجر برصحا بہ کو نمازے لئے بیداد کر دیا اورنما ز فجرا دا کی. اسکے بعد التّرکی را ه بیں جهاد اور قربانی کی ترغیب دی ادر صحابہ كوجها د كے كئے صبر إدر استقامت كى تمقين فرماني -

ا عارجنگ الربین المبادک دار مارچ سنتیم و می الم این بدرس می است. كىسفوں كو درست كيا اور كھيرالٹرعظيم و برتر كى جناب ہيں اس طب مرح مناجات کی: "المبی تونے مجھ سے وعدہ نصرت فرایا ہے۔الی آج اسکو پورا فرا المبی ! آگر بیسٹی مجرمسلمان ہلاک ہوگئے نومچرددستے زبین پر تیراکوئی عبادت گزار باقی نہیں رہے گا."

> بار الكفاء قريش كى يه فوج غرور وتكبرك سائقه مقابل كے ك آنی ہے۔ یہ اوگ تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے فرستاو و رسول کو جعثلات بي اسالترابي نتح ونصرت نازل فراجس كاتون مجد س وعده فرايا هم التران كو بلاك فرا . (سيرة ابن بشام)

صدیق اکبرٹنے آب کی الترکے بناب میں آہ وزاری دہیغراری کودیکیا، قربیب تستریف لا کے ا ورفسسر ما يا: يا دسول المتر إلى كيجيّه التُرآتِ كوصَالَع مَرْسِ كَا مِيقِينًا اينا وعده حرور ايررا فرماسے گا۔

آئے نے دُعاکے بعدسلمانوں کی صفوں کو درست فرطایا ۔ وست مبادک ہیں ایک تبر متعاصف ہیں مضرت سوا د بن غزیدہ ور اسکے کو نکلے نظراً کے آپ نے اپنے تیرے اُن کے پیصا پر بكاماً كوسنير ويا اور فرمايا: إسْتَوْيّا سَوَ آدَّ- است سوا درم سيد سع بوجا زَر

اس موقع پر افلاقِ نبوت کا و ہ ہے مثال واوار واقعہ پیش آیا جو ّاریخ اخلاق وکر دار کاغیر فانی نمو نذہے۔ سواو بن غزیہ شنے عرض کیا :-

یارسول النّد آج نے مجھکو در دمند کر دیا بلاست بدالنّد نے آپ کو حق وعدل کے ساتھ سبتوث فرایا ہے۔ میرا بدلہ دید کے آب کو کی ملی النّد میں میں ایک سبتوث فرایا ہے۔ میرا بدلہ دید کے آبی کریم کی اللّم علیہ و سلم نے اسپے سنگم مبارک سے چا در آسھا کرسوا درہ سے فرایا اینا بدلہ نے لو،

سواد بن غزیہ رہ نے سٹ کم مبادک کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا میر عرض کیا یا رسول اللہ بس میری مقصد مقاد شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ مسرور ہوئے اور دُ عائے خیر فریائی ۔ (الاصابہ ۲۶ مصف)

قریش می نے آغاز جنگ سے پہلے اپنے ایک جا سوس عمیب میں وہب کوسلمانوں کی جاعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا اُس نے سلمانو سے ارد گرد میر کر فریش کو یہ خبر دس گرمی وہیش بین سوا دمی معلوم ہوتے ہیں مکن ہے ان کی مدد کے لئے کوئی بڑی تغدا دکھیں گاہ میں جبی بمبغی ہو بھیر کیار دود دور کہ دور کے لئے کوئی بڑی تغدا دکھین کوالمینان دلایا کہ کوئی میکین ادر مدد نہیں ہے۔

الیکن مسلمانوں کے حوصلے اور جوش وخریش اس ورج لمب اور بالا ہیں کرمقا بلہ ہیں سوائے موت وقتل کے جیس کچھ شطے گا۔ مجھے الرائیس سے کہ ہماری ریا قت وقوت ہے نام ونشان ہوجائیگی۔
سے کہ ہماری ریا قت وقوت ہے نام ونشان ہوجائیگی۔
مشرکین کی صغوں میں اس بات سے کچھ المشار ہوالیکن ابوبل کی جابل حیث نے سیکھ المشار ہوالیکن ابوبل کی جابل حیث نے سیکھ آئا وہ جنگ کے دیا۔

عقب نے کہا ماکنا بِکُم مِن کا جَدَد ہم کوتم سے کوئی سرو کارنہیں ا ہم تو اپنی قوم سے نٹرنا چاہتے ہیں۔

میمراس نے مزید آواز دی اے محد ہماری قوم سے ہمادے ہم جوڈ کومقا بلہ کے لئے تعبیجو ؛

نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے بینوں انصاریوں کو والیں ہوجانے کا حکم دیا اورسیدناعلی دنرسیدنا حمزہ دنرا ورسیدناعبیدۃ بن انحارث دن کو نام بنام مقا بلرکے نئے بیکلئے کا حکم دیا۔

تینوں آگے بڑھے سید ناملی رہ ولید کے مقابل ہوئے ، سیدنا میں رہ ولید کے مقابل ہوئے ، سیدنا میرو رہ سنت نیب کے مقابل اور سید نامیر ورہ مقبہ کے مقابل ہوئے ، لڑائی شروع ہوگئی۔ سید ناملی رہ اور سید نامیر ورہ نے تو اپنے اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں وار میں و معی رخمی کر دیا البتہ سید نامیدہ وخو دہمی رخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کر دیا ۔ آخر کار عقبہ نے سید نامیر دورہ پر ٹوار کا ایک ایسا وارکی جس سے اُن کا پیرکٹ گیاا ورو و گر پڑے۔ معاسد ناملی اور سید نامیر المانی اور مین کر می اور مید نامیر گوا می کہ دیک ہوئے اور مقبہ کا کام تمام کر دیا اور سید نامیر گوا می کو اُمٹاکر نبی کر می میں الشرطیہ ولم کی خدمت میں ہے آئے۔ بدر سے واپی کے وقت آئیر زن کی کسی کے مقدم سیادکی پردکو دیا اور این مان والی قرائی کر میم کی الشرطیہ و کم کی خدم سیادکی پردکو دیا اور این مان مانی قرائی کے سیروکروی ۔ عکی تی می شرک کر دی واپی کا دی کر می کی این مان مانی قرائی کر کے سیروکروی ۔ عکی تی می شرک کر دی کر دی ۔ عکی تی می شرک کردی ۔ عکی تی می شرک کردی ۔ عکی تی می شرک کردی کی میں کی خدم سیادکی پردکو دیا اور این مان مانی قرائی دی کر کے سیروکروی ۔ عکی تی می شرک کردی ۔ عکی تی می می الشرطی کردی ۔ عکی تی می می خدم کردی گائی گائی ۔

آنحفوصلی السُّرطلیدہ کم نے آن کی وفات پراس طیم المرتبعت سندکا اعلان فرایا ہے

أَشْهَدُ أَنَّكَ شَيِهِيدٌ.

یں گواہی ویتا ہوں کہ تہیدہ و۔ دابدایہ انہایہ ج صفالا) بدرسے جب کوچ ہوا تو درمیان دا ہ مقام صغرادیں وفات پائی اوروہی مدفون ہوئے۔ ایک سغریں نبی کریم سلی الٹرطلیہ ولم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام صغراریں تیام فرایا تھا معابہ نے عرض کیا یا دسول انٹریہاں مشک کی خوشبوآرہی ہے! آپ نے فرایا تعب کی بات نہیں یہاں عبیدا اُ

صحیح سلم میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے وہ فریاتے ہیں کہ حضرت سید ناعمر فرف فرماتے ہیں کہ حضرت سید ناعمر فرف فرم ہے ہیں کہ مشرکیین مکہ ایک ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب صرف ہمین سوے کچھ زائد تو آپ اپنے چھپر دعریش ہیں آئے اور قبلہ رو ہوکر بارگا و الہٰی ہیں وقعا کے لئے اس طرح باسم پھیلائے:۔

اور قبلہ رو ہوکر بارگا و الہٰی ہیں وقعا کے لئے اس طرح باسمہ پھیلائے:۔

ایک الشرقونے مجھ سے وحدہ کیا ہے اسکو پورا فربا۔
ایک الشرقونے مجھ سے وحدہ کیا ہے اسکو پورا فربا۔

تىرى پرستىش نەموگى "

ویرنگ آپ میں دُعافریاتے رہے۔ سِخاری کی روایت میں یہ اسافہ بھی ہے کہ سید اابو کمر صدیق رہنے آپ کا ہامقہ مقام نیا اور عرض کیا

یا رسول استرس کافی ہے آئے نے اپنے پرور دیکا دسے حصنور

بهت آه وداري کي د ه اين وعده کوضرور بدراکرے گا۔

جب آپ چپرس با ہر تشریف لاے زبان مبارک پریہ آیت متی۔ سَبِهُ هُذَهُ ١ نُجَدُّعُ وَيُوَكُّونَ ١ نَدُّبُو اللهِ ١ القرعي

منقريب كافرول كى يرجماعت كسكست كمائيكي اور بشت بجيرك

سجاگ ملتے گی۔

مؤرخ ابن اسخی کی روایت ہے کہ دُعا مانگنے مانگئے آپ پرنیند کی کیفیت طاری ہوگئی تھی مقوری دیربعد آپ بیدارہوئے اور سید نا ابو بکرصدین رہ سے مخاطب ہو کر ارتا و فر با یا بہ اسے ابو بکر دہ تم کوبٹ ات ہو تمہادے پاس اوٹر کی مدو آگئی ہے۔ یہ جبرتیل ابین الب تھوڑے کی باک پڑے کوٹے ہیں چہرے پر گر دو فبار سے آٹار ڈیل ر بخاری باب بدر)

> اس نشان میں النّرتعائے نے مسلمانوں کی مد و تقویت کے لئے ۔ ایک ہزار معجرتین مزادا و ربعد میں پانچ ہزار فرشتے آسمان سے الدے ہتے۔ یہ فرشتے اکثر السانوں کی صورت میں متے حضرت ابواسید ساعدی یا جوشر کیائیاں

عقے فر اتے ہیں کہ بدر سے معرکہ یں فریشتے زرد رنگ سے عماموں یں تعقے سٹھلے موبد موں نے درمیان چوڑ ہے ہوئے تھے انھیں اللّٰد کا بینکم تقاکر کا فروں کی گر دنوں پرضرب لگا ہیں اور ہر ہر جوڑ پر ماریں ، حصرت رایع بن انس رہ کا بیان ہے کہ فرسٹ توں کے مارے ہوئے کا فرصحا بُنے کے مارے ہوئے کا فروں سے علیٰ عدہ واضح طور پر مہنچانے جانے ہے ۔ اِن کی گرنوں اور جوڑ وں پر اگ سے داغ دیتے جینے میاہ فنٹ ان محقے ۔ اِن کی گرنوں اور جوڑ وں پر اگ سے داغ دیتے جینے میاہ فنٹ ان محقے ۔

د فتح امبادی باب برر)

حفرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک انصاری صحابی ایک کا فرکے پیچیے دوڑے اور سوار کی آواز سنائی وی کو اے چیزوم دحفرت جبرسُل این کے گھوڑے کا نام ) آگے بڑھ ا بھوڑی ہی دیر نہ گزری مقی کہ و و انصاری صحابی دیجیتے کیا ہیں کہ وہ کا فرزین پرچیت پڑاہے اور اُسکی ناک اور چیرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کہ نیلا ہو گیا ہے ۔ انصاری صحابی دفر نے یہ تمام وا قعنی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے ادر اُسکی ناز نے یہ تمام وا قعنی کریم صلی اسٹر علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے ادر اُسکی اور آبان و فرایا تو نے بیج کہا یہ تیسرے آسمان کی مردمی ۔ دنتے ابراری جماسان)

حضرت سہاں بن صلیعت رہز کا بیان سے کہ بدر کے دن ہم نے پر دکھیا کہ ہم میں کوئی شخص جب کسی مسٹرک کی طرف اثنارہ کر تا ہے تو قبل اسکے کر تاوار اُس یک مینچے اس کا سرکٹ کر زمین پر گرجا تا متنا۔ قبل اسکے کر تاوار اُس یک مینچے اس کا سرکٹ کر زمین پر گرجا تا متنا۔ (زرقانی جرمنایی)

نبی کریم میں الٹر ملیہ و نم میدان بدریں جہاد وقال کی سل ترغیب دیتے ہے۔ ایک موتد پر فرایا اس ذات پاک کی قسم ہے جیکے دست قدرت بیں محد کی جان ہے جوشخص مبرقمل اخلاص دھدت نیت کے سامقر الٹر کی وائن ہے آج جوشخص مبرقمل اخلاص دھدت نیت کے سامقر الٹر کی دائیں اور بھر الٹر کی دائیں ادا جائے الٹر تعالیٰ اسکو ضرور جنت ہیں واضل فرائیگا۔

معرت عمیر بن حمام دون کے با تقدیب اس وقت چند کھمور شقے حضرت عمیر بن حمام دون کے با تقدیب اس وقت چند کھمور شقے

جنکو معبول کی شدت کی وجہ سے کھا رہے مضے بکا یک جب الشرکے رسول مل الم عليه ولم مسم به كلمات إن كے كانوں سے كر لسك تو بول أ مطے: -اُوہ اُو ہمیرے اور جنت کے ورمیان فاصلی کیارہ گیاہے

فعجوري بالخصص تجيئك دي اور للوارستنهمال كرجها وشروع كروياميا

سک کرمنش میسد به و گئے۔ د طبقات ابن سعدہ وس<del>ال</del> )

حضرت عوف بن حارث رہ نے میدان جنگ میں عرض کیا: ۔ یا رسول الله رب العالمین کوبندے کی کمیا چیز سنساتی ہے دعنی

خوش کرتی ہے) آھے نے ارمث و فرمایا بندے کا بے خوت ہوکر مشمن کے خون سے اینے اسے کا تھ دنگ لینا۔

حضرت عومن شنے سنتے ہی جیم کی زِرہ (آسنی لباس) اتار مچینکی اور ملوا رنسکر قبال مشروع کردیا بیبان یک کرشهید موکنے . محد الله عليه وبركاته-

نوط : حضرت عوت بن حارث دخ کی مال کا نام ستیده عفرادشیم ال کے يتمينون بييج حضرت عوف رجزا ورحضرت معاذرخ اورحضرت معوّذرخ ببهلے شوہر کے ہیں۔ اِن کے علاوہ ووسرے سوہرسے چار لاکے پیدا ہوئے جن کے نام حضرت ایاس رہ ،حضرت عاقبل رہ ،حضرت خالد ، حضرت عامرونه بي صحابيات بي سيده عفرار ره وه واحد خاتون بي جنگ سانو یے جنگ برریس شریک ہوئے ہیں۔ اور قانی ج اصلام

را ن کی ابتدارہی میں مشرکین کے نبین بڑے مسروار عتب ، شيبه ، وليد مادے كئے . اس صورت مال سے مشركوں كى صف بي عام ب مبنی ا در نون و بهراس مجیل گیا - ابوجبل نے انگوں کو مرکبہ کر ہمست د لاني اورجنگ پرآما و ه كياكه إن تينول مسروار و سفي مجلت سے كاكيا اور مزم واحتیاط اختیار نهیں کیا متعاقب سے لات وعزلی دعرب کے مشہور ثبت، کی ہم اس وقت میک میرکنہ والیس نمیس ہوں سے جب یک

ہم مسلم نوں کو دسیوں میں باندھ رائیں گے۔

ا سے بعد الوجیل نے المتر تعالے سے یہ دُعا مانگی ، اے المتر مم میں سے جو دست ته واری و تعلقات کا قطع کرنے والا سے اسکو ہلاک فرما اور ہم یں جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ولیسندیدہ ہے اسکو آج فتح ونصرت علاکر۔

حضرت ابن عباس رہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجہل کی دعا کے بعدرسول النّصلی اللّم علیہ ولم نے وعا کے لئے ہاتھ اللّم اللّم علیہ ولم نے وعا کے لئے ہاتھ اللّم اللّم اللّم علیہ ولم نے وعا کے لئے ہاتھ اللّم اللّ

اس کے بعد گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی آنحضور سلی اللہ طلیہ و کم چیپرے با ہرتشریف لاتے اور صحاب کو یہ بٹ ارت دی کرجوکوئی اس لڑائی میں مارا جائے النّد اسکوجنت میں واخل کرے گا۔

بعدازاں آپ نے جرئیل این کے اشارے سے ایک مشت فاک لیکرمشرکین کی طرف مجیناک دی اورصحا بہ کو حکم دیا کہ کا فروں پر ٹوٹ پرٹرو بمشرکین میں سے کوئی بھی ایسانہ رہاجی کی آنکھ اور ناک اور مخد میں یہ خاک ندیم ہیں۔

مشہور محدث ابن شہاب زہری اور عروہ بن زبیر فریاتے ہیں کہ اللہ تفاک کی عجب شان بنائی ہر کا فرجیران وہریشان مقاک کی عجب شان بنائی ہر کا فرجیران وہریشان مقاک کہاں اور کد حرجائے بارے سرواروں کے بیرا کھری جسلان النارے وشمنوں کو تشمنوں کو تشکی کے اور تشرفتار کرنے میں مشغول ہوگئے۔

المي بن خلف رسول السملی السّر علیہ ولم کے شدید ترین ویمنوں یں ایک متھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ جنگ بدر کا وہم وگان می شری اس حضرت سعد بن معا وُرہ کی زبانی کہ ہی میں اُتیہ نے بیشن لیا متعاکدا صحاب محمد کے با متعوں تو ما داجائے گا اس لئے وہ جنگ میں شریک ہونے ہے جان چرا تا متعالیکن ابوجل کے عار ولانے پرآبادہ ہوگیا اور اپنی بیوی جان چرا تا متعالیکن ابوجل کے عار ولانے پرآبادہ ہوگیا اور اپنی بیوی

ام صفوان سے اپنا ارا وہ کا اور کیا ۔ ام صفوان نے کہا کیا تم کو اپ بیت دی ہمائی دم مسل الله علیہ وہم اکا تول یا ونہیں کہتم اُن کے باعقوں مارے جاؤے اُسے اسید نے کہا نہیں خوب یا دے لیکن میں مقوری و ور تک ساعۃ و ے کر واپ لوٹ جا وُں گا تاکہ بُرولی کا طعنہ بنٹس سکول بسکن اللہ کے ہاں اُسے قتل کا فیصلہ تو ہو چیکا متمارواں و وال میدان برر تک بہنچ گیا ۔ بدر کے میدان میں فیصلہ تو ہو چیکا متمارواں و وال میدان برر تک بہنچ گیا ۔ بدر کے میدان میں حضرت بلال جستی شنے اُمیہ کو دیکھا تو انصار کو للکارا (یہ وہی اُمیہ مقا جو کم میں حضرت بلال رہ کو گرم مربت پر لٹاکر تکلیفیں ویا کرتا تھا تاکہ یہ اسلام کو جیوڑ دیں) انصار نے جب حضرت بلال کی آواز سنی تو و وٹر پڑے اور اُ تیہ برحملہ کر ویا ، اور آتا فائا اُس کے گراہے گراہے ہوگئے ۔ لعن الله علیہ۔

حضرت عبدالرمن بن عوت رخ بیان کرتے ہیں کہ بین بدر کے دن میں بدر کے دن میں بدر کے دن میں باتیں ہوں کہ میر کے دن صف ہیں کھڑا تھا اچا نک نظر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ میر کے دائیں بائیں جا نب دو کم عمرانصا ری لاکے ہیں . مجھے یہ وسوسہ آیا کہ کیوں مرمیری پشت پر کوئی فا تتو نوجوان ہوتے تاکہ وقت پر مدد کرسکیں .

میں اسی خیال میں مقاکہ ایک لاکے نے آہستہ سے کہا چیا جان معمکو ابوجل کی نشان دہی گینے کہ وہ کون ہے ؟ بین نے کہا ما جزایہ ابوجل کو دیکو کرکیا کر دیکے ؟ اُس لاکے نے کہا میں نے النہ سے عہد کیا ہے کہ اگر ابوجہال کو دیکے پاؤں تو اسکوفٹل کر ڈالوں یا خود ما دا جاؤں۔ یہ اُس لئے کہ مجمعے معلوم ہواہ وہ نئی کریم علی النٹر علیہ ولم کی شان میں سخت ترین اُستاخیاں کیا کہ تاریخ سے اُس خیصے معلوم ہواہ وہ نئی کریم علی النٹر علیہ ولم کی شان میں سخت ترین مایہ سے مقدر ہو چی ہے مایہ سے مقدر ہو چی ہے مایہ سے مبدا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ہم میں جنگی موت چیلے مقدر ہو چی ہے مرن جائے۔ حضرت عبدا رحمن بن عوف رہ کہنے ہیں کہ ان بیتوں کی پر گفتگوس مرن جائے۔ حضرت عبدا رحمن بن عوف رہ کہنے ہیں کہ ان بیتوں کی پر گفتگوس مرن جائے۔ حضرت عبدا رحمن بن عوف رہ کہنے ہیں کہ ان بیتوں کی پر گفتگوس کر میرا وہ وسومہ و ور ہو گیا کہ اس میر می پیشت پر کوئی بڑی گاتا ہوتی ۔ الغرض میں نے آن و و توں بیکوں کو اشارہ سے بنا یا کہ ابوجہل کی طرف النے کہ میں یہ سنتے ہی و و توں شکرے اور باز کی طرح ا بوجہل کی طرف

وور پڑے اور الیں بے مگری ہے اسپروار کر ویاکہ وہ مجل میں ندسکا اور ویکھتے دیکھتے ہی زمین پر دھیر ہوگیا۔

صحیح بخاری کی روایی جو غزو ہ بدر کے بیان میں ندکورہے یہ بہاتی ہے کہ یہ دونوں لاکے معافرہ اور معقوفرہ اسیدہ فرار رہ اسے صاحبر آدیجے۔

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ (جوفتح کم کے دن سلمان ہوگئے) نے اپنے باپ
کی جمایت میں حفرت معافرہ کے شانے پر اس زور سے لموار ماری کہ ہاتھ کش عمایت میں حفرت معافرہ شام بکب اسی حالت میں لڑتے گہا لیکن کا ندھے سے فٹ گیا جضرت معافرہ شام بکب اسی حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہا مقد کے بیسل لگتے رہے سے تکلیف بر مھائی تو ہا تھ کو اپنے قدم سے نیے و باکر اتنی زور سے کھینچا کہ وہ کا ندھے سے علی مدہ ہوگیا۔ ا بہنا ہا تھ میں کہ دوسرے ہا مقد سے جنگ کرنے دے یہاں کی کرمسلمانوں کو میں تنے ماصل ہوگئی۔

حضرت معافر مزسید ناعتمان عنی را کی خلافت یک زنده دے لکین ان سے بیمائی حضرت معقور در نامین اسی جنگ بردیس جام شهاوت نوش کیا۔ مرضی الله عنه .

نبی کریم ملی الشرعلیہ وسلم نے بدر کے دن فرایا عقالکوئ الجہل کی خبرلائے بعضرت عبداللہ بین مسعود رمز نے جاکرنعشوں میں تلاش کیا۔
ویجے کا ابھی اسمیں فراسی جان باقی ہے فری اسکے سینے پرچڑ حکر بیٹھ گئے۔
ابوجہل نے انتھیں کھولین اور کہا ، اے بکریوں کے چرانے والے آئ تو بہت بندمقام پرچڑھ بیشا ہے میں نے کہا :بہت بندمقام پرچڑھ بیشا ہے میں نے کہا :آگار دیا آگانے کی ملکی میں نے کہا :آگار دیا آگانے کی ملکی میں نے کہا :-

اس وات پاک کی حمد ہے جس نے مجھے یہ قدرت دی.

استح بعد فرمایا :-

أَخُذَ القائلُهُ يَاعَدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اے اللہ ہے وشمن آج مجھکوالٹرنے دسواکر ویا ہے۔ ابوجہل نے یو جیا تیراکسیا ارا و وے بوصرت عبدالٹر بن مسعو ورہ نے فرایا تیراسرکاٹ کررسول الٹرطی الشرطیہ وئم کی خدمت ہیں پُین کر ناہے۔
اسپر ابوجہل کہنے لگا اچھا تو اُن کو میرا یہ بپیام جھی جہنیا دینا کہ میرے دل میں
بنسبت گزشت ونوں کے آج کے دن تمہاری عداوت اوربغض کہیں زیادہ کو اِللہ میں ایستا گزشت ونوں کے آج کے دن تمہاری عداوت اوربغض کہیں زیادہ کو اِللہ اللہ کا میں نیالہ کو اِللہ کو اِللہ کا میرے اس جیست کا مترام کو اِللہ اور اسکو کھیٹ ہوا نبی کریم میں الٹر مالیہ و لم کی خدمت میں لے آیا اور عرف کی یا رسول اللہ ایستر اللہ میں نقل کرویا ۔ آپ نے اللہ الکہ کا نعرہ و بلند کیا اور فرما یا بیرمیرا اور میری است کا فرعون مقاجی کا نشر فرعون موسی دعلیہ السّلام ) کے شریب ہوا تھا۔

بعد از ان آپ نے ابوجہل کی الموار حضرت ابن سعو درہ کوعطا فرادی بھر الموری کوعطا فرادی۔

بعد از ان آپ نے ابوجہل کی الموار حضرت ابن سعو درہ کوعطا فرادی۔

د شرع میرانکبیرسرشی (۶)

اسی جنگ برد میں حضرت محکاشہ بن محصن رہ کی تلواد لاتے لوقے قوش فرشت فرق کی کی کا رسے ہوئے کا میں میں کہ میں اس کے ہاتھ مرصت فریائی جو محکاست دھ کے ہوئے ہیں آ بہنی تلواد بن گئی اس سے قت ال کرتے دہے۔ بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بررفتح فرا دیا۔ اس تلواد کا محون محن حضرت محکاست مرفراس تلواد کو ہرغز وہ میں استعمال کرتے ان اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت یا یا کرتے تھے۔ عہدصد تھی میں شہاوت یائی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت یا یا کرتے تھے۔ عہدصد تھی میں شہاوت یائی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت یا یا کرتے تھے۔ عہدصد تھی میں شہاوت یائی۔

مشہور مشرک سردار عبیدہ بن سعید بن العاص بدر کے دن سراقدم
آئمن ایاس مقا سوائے آنکھوں کے برانا کوئی تقد نظر میں آتا مقا سید از برخ
نے تاک کر اس آنکے پر الیا نیزہ ماراکر آرپار ہوگیا اور وہ کا فراسی وقت فیصر
ہوگیا حضرت زبیرہ فرائے ہیں کریں نے اُسکے سر پر ببررکو کر پری قوت
کے ساتھ نیزہ کھینچا تب کہیں نیزہ با جرآیا لیکن اس کے کنارے فیڑھے ہوگے
سے بنی کریم ملی الشرطیت کے بلود یادگا د اس نیزہ کو حضرت زبیرہ اس
مانگ ایا مقار آپ کی و فات کے بعد حضرت الدیکردہ سے پاس د با بمیرضرت
عمرہ نا ورحثمان رہ وملی دائے بال دیا جھٹرت ملی رہ کی و فات سے بعد

حضرت زبیررہ سے صاحزاد ہے حضرت عبدالتربن زبیرہ سے ہاں آگیا۔ الغرض لڑا ئی محمسان کی ہوتی رہی میج سے شام تک میں دان کارزادگرم را سرشام سلما نول کوفتے مبین ماصل ہوئی۔ قریش کے ستر آ دمی مارے سے جن میں اُن کے نامی گرامی سروار ٹا مل مقے اور ستر اَ ومی گرفتار ہوئے جن کے باتھ ثنا نوں سے باندھ ویتے سے مشرکین کی نعشوں کو بد کے ایک کنوی مین قوال و یا گیا- علامه این مجرو کی تحقیق یه ہے کہ بدر سے کنوی میں مرمن چوبس سروار والديخ بافي نعشون كوكسى اور جديمينك وياكياء

( فتح المآري: ١٥٠١)

تمسرے ون نبی کریم صلی اسٹرعلیہ ولم نے بررے کوچ کرنے کاحکم ویا سب روانہ ہوئے ایا محنویں پر محرکے ہوئے اور نام بنام فلاں بن فلاں کہ کریکار ااوریہ فرما یا :۔

تم کوییاحیا نامعلوم ہوا کہ التّراور اس کے رسول کی ا طاعت كرتے وعده كيا عمارے رب نے سم سے وعده كيا عما ہم نے أسكو حق یا یا کمیاتم نے مبی ایندرب کا وعده حق پایا؟ ( بخاری)

ابن اساق کی روایت بین مزیدیدا ضافه ہے:۔

المع كرام والوتم البيئة نبي كے حق ميں مبہت برا قبيلہ يہنے تم نے محد کو جسلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی ، تم نے محمکونکالا اور لوگوں نے مشکانہ ویاء تم نے مجرسے قبال کیا اور لوگوں نے میری دو کی۔ امین (امانت دار) کو تم نے مائن بتلایا اور معاوق کو کا ذب کما، الشرتم کو بری

بخادی مسلم کی دوایت میں ہے کہ حضرت عمرہ نے عمض کیا یا دسول الٹرکیا آپ ان ہے جان نعشوں سے کاام فرماتے ہیں۔ ا

آپ فرادت و فرایا قسم سے اس وات پاک ی جس کے تبعند قددت میں میری جان ہے میرے کام کوتم اِن سے زیاد ونہیں سنتے مگرده جواب تهبین وسی سکتے۔ (درقانی جرامستاماہ)

غزوه بدركايه تذكره قرآن يحيم كالمختلف آيات مي موجود ي جس كا ترجمه ومطلب اختصار

كرسائقدورج كياجار اب.

قرائى مضمون يَنَ الْمُوْمَيْنِينَ لَكَايِهُوْنَ الْمُوالِي عَوْنَ الْمُورِيقَ وَإِنْ نَوْيَعًا يَنَ الْمُورِينِينَ لَكَايِهُوْنَ الْمُ

د انغال آیت عصاعد)

جیساکہ آپ کے پرور دگارنے آپ کومکت کے ساتھ آپ کے گھرے با ہر بکالادمورکہ بدر کے لئے اور اہل ایمان کی ایک جماعت اس کو محرال دمجادی سمجود ہی متی .

وہ آپ سے اس حقیقت کے باد سے میں اُلحور ہے سے جگرانکا کہور ہوچکا بھاگویا وہ موت کی جانب ہنگائے جا دہے ہوں اور وہ آ تحکول کے دیکھ دہے ہوں۔

اور و و وقت می یادکرنے کے قابل ہے جب اللہ مے و مد و کر رہا تھا دوجاعتوں میں سے ایک کے لئے کہ وہ تمبار سے ہاتھ آجاتے گی۔

رہا تھا دوجاعتوں میں سے ایک کے لئے کہ وہ تمبار سے ہاتھ آجا ہے گی۔

رہین دہ جماعت مغلوب ہوجائے گی اور تم اسپر فالب آجا ہے گی اور تم میں چاہ دستے کہ فیرسلے جماعت تمبار سے ہاتھ آجا نے گرانٹر کا ارا وہ یہ تھا کہ است اور کا فروں کی جرا کا دو یہ تھا کہ است اور کا فروں کی جرا کا ت دس میں کہ است خوا ہ جراوں کو یہ کشن الکا اور کا اور کا اور باطل باطل ہوکر رہ جائے خوا ہ جراوں کو یہ کشن ایک ناکھ اور باطل باطل ہوکر رہ جائے خوا ہ جراوں کو یہ کشن ایک ناکھ اور بود

اور آس وقبت کو یا دکروجب تم اینے پرور دگارے فریا دکر سے سے میر آس نے تمہاری سن لی اور فریا یا کریں ایک بزار فرستوں کے بعد گرے آنے والوں سے تہاری اداد کروں گا۔

اورده وتتصمى ياوكروجب الشرف اپني طرف سعمين

وسکون دینے کے گئے تم پرغنو دگی طاری کردی مختی اور آسمان سے تم پہ پان اتارر ہا مخاکر اسکے ذرایو تمبیں پاک کردے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کردے اور تاکہ مضبوط کردے تہاںہ دلوں کواور اس کے باعث تمہارے کردے اور تاکہ مضبوط کردہ ہے تہاںہ دلوں کواور اس کے باعث تمہارے

تدم جماوے۔

اوراس وقت کو با دکروجب آپ کا پروروگار وجی کرر ہا تھا فرشتوں کی جانب کہ بین تہارے ساتھ ہوں ۔ تم ایمان والوں سے قدم تابت رکھویں ایمی جانب کا فروں کے قدم تابت رکھویں ایمی اِن کا فروں کے دیوں بیں رعب والے ویتا ہوں پس تم اُن کا فروں کی ترون کی ترون کی گردن سے اویر مارو اور اُن سے جو جو جو تر پرضرب لگاؤ۔

یہ اس نے کر اُن کا فروں نے اللّٰمراور اُسکے رسول کا مقابلہ کیا ہے اور جو اللّٰمر اور اسکے رسول کا مقابلہ کرے تو اللّٰم سزاد ہے میں سخت ہے ۔

یہ ہے تم توگوں کی سزااب اس کا مزومیکھوا ورجان او کرکا فروں کے دیے جہنم کا عذاب ہے۔

اے ایمان والوجب تم ایک تکری صورت میں کفار سے دوچار ہوجا و توان کے مقابل ہیں پیٹھ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع پر پیٹھ بھیرو می اللہ کا میں بیٹھ نہ پھیرو ہیں ہے اپنی جماعت کی طرف پناہ لے دہا ہو، والت یہ کہ جہاعت کی طرف پناہ لے دہا ہو، (تو اسکواجازت ہے) ورنہ و والت کے خضب میں آجا سے گااور اس کا محکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بڑی جگرے۔

سوحقیقت یہ ہے کہ تم نے اُن کا فروں کونسل نہیں کیا بلکہ التہ نے اس کے اُن کا فروں کونسل نہیں کیا بلکہ التہ نے اس کے اس کے ان کرجب مُشتِ فاک چینکی تو آپ نے نہیں تکی کی اس نے اُن پرجب مُشتِ فاک چینکی تو آپ نے نہیں تکی کی ایک والوں کی اپنی طرف سے خوب اچیی طرح اُز مانسس کر ہے۔ بیٹ الدّ خوب سننے والا ہے۔ موجب جانبے والا ہے۔

یہ تو ہو چکا اور بیٹک الٹر کمزور کرکے رہے گاکا فروں کے واقہ پہنچ کو۔ دروا یوں میں آگ ہے کہ جب مشرکین کم کا نشکر بدر کے لئے روانہ ہور یا مثنا تو مروار قریش ابوجیل نے فلان کعنہ پکڑ کرد ماک متی کہ اے الشر سماریا ہی اس کے کہ عطا کرجون پر ہے ۔اس کا جواب اس آیت میں ہے) اگر تم توگ نیعد چاہتے ہوتو و بنیسلہ تو تہما دے سامنے آموجو و ہوا .
اوراگر بازآ باو تو یہ تہماد ہے لئے نہایت خوب ہے ۔ اور اگر تم مچر (وہی) کام
کردیے توہم بھی مچر (وہی کام اکریں کے . اور تہماری جمعیت تہمار ہے ذرائعی
کام نہ آ دے گر گرکتنی ہی زیاد ہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی داصل میں ایمان والوں کے سامنے ہے۔

وَاعْلَكُوا آنَكَا غَيْدُمُ مِنْ شَيْعٌ فَأَنَّ يِلْمِ خُسَمَ الْحِ

اور داس بات كو ؛ جان لوكرجوف ذكفار سے ؛ بطور فنيمت تم كوماسل ہوتو راس کامکم بہے کہ اکل کا پانچوال حصد الشرکا اور اسکے رسول کاے اور دایک حصتہ آت ہے قرابت واروں کا ہے اور دا یک حصتہ بتیمیوں کا ہے ، اور دا یک حصتہ مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پر اود اس چیز پر ایمان رکھتے ہوجے ہم نے اسپے بندے دمحمد) پر ازل کیا تھا فیسلہ کے ون دمعرکہ بدرکے ون) جس ون کے و ونون جماعتیں (مسلمانوں اوپرشرکوں کی ) مقابل ہوئیں اور الشرہرشی پربیری تدرت دکھنے والاہے۔ یہ و ہ وقت متاجب تم میدان جنگ کے نز دیک الے کنارے پریخے اور و و کا فروور والے کنارے پراور تجارتی قافلہ { قافسلہ ابوسفيان) متم سيرنيج كى جانب كونقا دمينى و ومجارتى قا فله جسكه تعاقب یں تم آرے سے وہ تم سے بچتا ہواسمندر کے کنار سے کنار سے بلاجار ا بهما) اوراگرتم اوروه کونی وقت مقرر کر لیتے دمینی فریقین اینے قصد واراد ے کوئی میدان اور تا ریخ مقرد کر لینے ؛ نوشر دراس تقریب اختلات ہوجا تا۔ میکن جدبات ہوئی تھتی اسٹراسکو بوراکر دیا ہے تاکہ جے برباد و بلاک مہونام و ه دلمبل ونت ن سے ہلاک موا ورمس کوزنده رمبنام و و محی کیل ولشا<del>ت م</del>ے زنده دس اور ببیشک الشرخوب مسفنے والانح ب جاننے والاسے دامطلب یہ ہوا کر حکمت النی کو یہ جنگ اس لئے منظور ہوگئی کہ اس ہے ایک فاصح کمت سے بحت اصلام کاحق ہو ٹا کا ہر ہو جائے اور ونیا دمیجہ لے کہ قلت عددا در بسروسامان کے باوجو ومسلبان فالب آئے ، برنشان و دسل سین بیدا

كرفے كے لئے كافى كتى كراسلام حق ب

اوروہ وقت ہمی قابل ذکرہے جب الشرف آپ کے خواب یل کیا وہ کا فرلوگ کم دکھلائے دیعنی آپ نے اپنا وہ خواب صحابہ سے بیان کیا جس سے اُن کے دل قوی ہوگتے ) اور اگر اللہ اُسٹیں آپ کوزیا وہ وکھا دیا قوتم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپ ہی جبگر نے گئے۔ اس باب ہیں (معنی لی بے سروسامانی کی حالت ہیں جنگ ہم کی جائے یا نہیں ؟) نسین اللہ نے ہم کو اختمان کی حالت ہیں جنگ ہم کی جائے یا نہیں ؟) نسین اللہ نے ہم کو اختمان کی حالت ہیں جنگ وہ دلوں کی باتوں کو خوب جا نتا ہے ۔ اور وہ وقت ہمی قابل ذکر ہے جبکہ اُس نے اُن کا فروں کو تمہاری نظروں میں کم کرکے وکھا یا اور اُن کی نکا ہوں میں تمہیں کم کرکے تاکہ اللہ اُس امر کو پوراکر دے دو کھا یا اور اُن کی نکا ہوں میں تمہیں کم کرکے تاکہ اللہ اُس امر کو پوراکر دے جو ہوکر رہنا مقا اور اللہ ہی کی طرف سادے امر جرع ہوتے ہیں ۔

اے ایمان والوجب تم کسی جماعت دکا فرہ) کے مقابل ہواکروتو گاہ قدم رہاکرو \_\_\_\_\_ اور اللہ کوکٹرت سے یا وکرتے رہاکرو تاکر فلاح یاؤ۔

اور النّرادر أسكے رسول كى اطاعت كرواور آليميں حجكر الدكرور آ كم بهت ہوجا و كے اور تمهارى ہوا أكھر جائے كى اور صبر كرنے رہو بينك النّر مبركر سنے والوں كے ماعق ہے۔

اور آن لوگوں جیسے مذبوجو اپنے تھروں سے شکے تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لئے اور لوگوں کو الٹرکی را ہے ردکتے ہتے ،اور الٹرائیجے اعمال کو احالہ کیے ہوئے ہے۔

اور و ه وقت بی قابل ذکر ہے جب شیطان نے کافروں کو ایکے اعمال نوست نما کرد کھائے ریعنی جو رسول اور اسلام کی مخالفت ہیں وہ کرریج ہے ایمال نوست نما کرد کھائے ریعنی جو رسول اور اسلام کی مخالفت ہیں وہ کرریج ہے ایمال نوک ہیں ہے آج کوئی تم پر دیعنی کا فروں پر، فالب آنیوالا نہیں اور میں تمہار ایشت پنا ہ ہوں ۔ مجر جب وونوں شکر دمسلمانوں کے اور مشکر کین کے میدان بدر ہیں اکستے سامنے ہوئے تو وہ کہ لئے پاؤں مجاگا اور مین تم سے بری الذمة ہوں ہیں وہ دیکر را بیوں جو تم نہیں کے مکتے۔

بینی فرندوں کے مشکر وں کو جوسلمانوں کی مدد کے سے اسمان سے انزدیے
سنے ہیں تو اللہ سے ڈراہوں اور اللہ شدید ہے سزادیے ہیں اکہیں کسی
فرشتے سے دنیا ہی ہیں میری فبرز نے لے ) اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے
ومدانوں کا بے سروسا مان کے ساتھ مشرکییں کے مقابلہ ہیں ہے تکلف آجا ا
دیکھ کر م اوں کہتے تھے کہ ان سلمان کوگوں کو اُن کے دین نے وصور میں وال
دیکھ کر م یوں کہتے تھے کہ ان سلمان کوگوں کو اُن کے دین نے وصور میں وال
دیکھ کے جو وہ ایسے خطرے میں آ ہڑے اللہ تنا لی جو اب دیتے ہیں ) اور جو میں
اللہ بر بھروں کرتا ہے سوالٹر بڑا زبر دست سے بڑا حکت والا ہے۔

اور کاش آپ دیجی جب فرنتے آن کا فرد ن کی جان بیش کرتے ماتے ہوں اور یہ کہتے ماتے ہوں اور یہ کہتے ماتے ہوں اور یہ کہتے ماتے ہوں کہ اب آگ کی سنراکا مزہ جیکو۔ یہ منداب اُس کے یا داش ہیں ہے جو کچو تہا رہے ہا مقوں نے سمیٹا ہے اور السر ہر گز ظالم نہیں ہے بندوں سے حق میں۔

وَلَقَادُ نَصَحَّلُهُ اللهُ بِبَدُي وَاَنْتُحُراَ إِلَّا فَا اللهَ اللهُ مِبَدُي وَاَنْتُحُراَ إِلَّا فَا اللهَ لَعَلَكُمُ لِنَّا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اور یقیناً الشرف تمهادی نفرت کی بردین حالا نکرتم بهت مخرود حالت میں سخے سی الشرف ورتے دہو بجب کیا کہ تم شکر گزادین جاؤ۔

امیدان بدر میں یہ خبراؤگئی تھی کہ وشمن کو ذیر دست محک پہنچ گئی ہے تو آئی اہل ایمان کو تستی دے دہے ہے ) وہ وقت بھی قابل پہنچ گئی ہے تو آئی اہل ایمان کو تستی دے دہے سے کہ دیے سے کہ کیا یہ بات تمہادے گئے کافی فرکر ہے جب آئی مومنین سے کہ دہے سے کہ کیا یہ بات تمہادے گئے کافی نہیں کہ تمہادا پر وردگار تمہادی مدو تین مزاد نازل شدہ فرشتوں سے کری اسکی کی اور اطاعت دسول سے منعو نہ موڑوا) اگر وہ کا فرتم پر فوراً آپڑی تو آئی آئی اور اطاعت دسول سے منعو نہ موڑوا) اگر وہ کا فرتم پر فوراً آپڑی تو آئی آئی تمہادارب (تین بزاد نہیں) پانچ ہزاد نشان ذورہ فرشتول سے مدد

ہر بات اللہ فرتم اس سے بادی کہ تم خوش ہوجا و اور تہاد

دل مطمئن ہوجائیں ورنہ مدد ونصرت توصرف زبر دست حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے سے زاور پرنصرت تواسی غرض سے بھی آگر کفر کرنے والو بیں سے ایک جماعت کو ہلاک کردے یا انہیں ڈلیل ورسوا کر دے کہ وہ ناکام ہوکر والیں آجائے۔

اسے نبی آب کو اس امریس کونی وضل نہیں کو اسٹرخواہ اِن کی توہ قبول کرسے خواہ انہیں مذاب دے اس سے کہ وہ ظالم ہیں اور انٹرہی کی ملکیت سے جو کچھ آسمان ہیں ہے اور جو کچھ زمین ہیں ہے وہ جے چا ہے بخش وے اور جو کچھ زمین ہیں ہے داب دے اور انٹر بڑامنعفرت کرنے والا اور بڑا مختش وے اور النٹر بڑامنعفرت کرنے والا اور بڑا محت والا ہے۔

بدرسے کامیاب والیسی ایرے میدان میں بین دن قیام فرماکزنی کریم صلی ایٹر

علیہ قرم بدنیری طار شرز کو بد بینے منور ہ روانہ فربادیا تھا کا معرکہ بدری خوشخری مسلمانوں کو سنائی جائے۔

زید بن مار شربن کے صاحبرادے اُسامہ رہ بن زید فرباتے ہیں کہ ممارے والد بزرگوار نے یہ خوشخبری ہم کو ایسے والد بزرگوار نے یہ خوشخبری ہم کو ایسے دقت پہنچائی جس وقت کہم کوگ رسول الشرعلیہ ولم کی صاحب زادی سیندہ رہ تیہ جو اُرد وجہ محترمہ حضرت عثمان غنی رہ ایک تدفین کر دہ ہے تھے۔ بدر ہیں جو بال غنیمت ہا طقراً یا مختا اُسکو آپ نے درمیانی داہ مغام صفرار ہیں تقسیم فربادیا۔ ابتدارً مال غنیمت کی تعسیم بین بعض سمانہ بختا میں مناز معام صفرار ہیں تقسیم فربادیا۔ ابتدارً مال غنیمت کی تعسیم بین بین سمانہ کو تاریخ کی بار احصائے کی توجوان صحابہ کہتے ہے کہ بال غنیمت ہمارا حصائے کی نظر میں مناز میں نہادی پشت پر رہے قتل و قال ہیں زیادہ معتربیں لیا اس لئے انتخاب میں نہادی پشت پر رہے قتل و قال ہیں زیادہ معتربیں لیا اس لئے انتخاب میں نہادی

بورسے صحابہ کہتے متھے کہم کوئمی ال غنیمت میں پورا شریک کیا جاسے اس لے کہ فتح و کامیا ہی مماری پشت بنا ہی کے باعث ہوئی ہے .

ایک اور جماعت جونبی کریم صلی النگر علیه دسلم کی حفاظت کررہی تھی و واسپنے کواس مال کا زیاد ہ تی سمجھتی تھی۔

اس موقعه بمد قرآن مكيم كي مه آيت نازل موتي اور ابل ابمان كومتنبه كيا گيا .

يَسْعُلُو نَكَ عَنِ الْآنْفَالُ قَيلِ الْآنْفَالُ يَشْرِ وَ الرَّوْلِ الْآنَفَالُ يَشْرِ وَ الرَّوْلِ الْآ

اے بی آپ سے مال غنیمت کاحکم دریا فت کرتے ہیں . آپ مجر دیجئے کر مال غنیمت اللّمر کاسبے اور اسکے رسول کا سبے زمینی مال غنیمت کے مالک حقیقی اللّمر تعالیٰ اوران کے اس اللّمرکے رسول ہیں جبطحہ

مناسب معهين تسيم كروي،

ان آیات میں بیر حقیقت ظاہر کر دی گئی ہے کہ فتح اور کا میابی صرف التّد تعالیٰ کی تأثیدو نفرت سے حاصل ہوتی ہے کسی کا سہمارا اور زور التّد تعالیٰ ہی کی تا تید و توفیق کا تیجہ ہے ۔ ہسندا الی غنیمت کا مالک التّر تعالیٰ ہی کہ تا تید و توفیق کا تیجہ ہے ۔ ہسندا الی غنیمت کا مالک التّر تعالیٰ ہی ہے جس طرح التّد تعالیٰ اپنے رسول کومکم دیں اُسی کے موافق غنیمت کی تقسیم مل بی آئے گی۔

ایمان کا تقاضیہی ہے کہ ہرمعا ملہ بیں التّد تِنعائے سے ڈریں اور آپس ہیں خلوص ومبت کا معا ملہ کھیں ، اینے جذیات وخوا ہشات کو التّراو راسکے رسول کی مرضیات کے ابعے کمیں ۔

ایمان کی علامت تو یہی ہے کہ جب سی معاملہ میں التّراور اُسکے رسول کا نام آ جائے توخوف وہیں سے ول کا نیپ اُسٹیں ، احکام الہٰی سنگران کا ایمان ویقین اور زیاوہ مضبوط ہوجائے ۔ اس قدر توی اور مضبوط ہوجائے کہ ہرمعاملہ ہیں اُن کا اصلی جمروسہ اور اعتما و استرتعالیٰ کی ذات کے سواکسی پریاتی نہ رہے۔

نزول آیات کے بعد اُن صحابہ کرام نے جو مال غنیمت کو اپناخی سمجھ دہے ہے اسٹر اور اُسکے دسول کے حوالے کر دیا اور الٹر کے دسول صلی الٹرعلیہ دیم کی تقسیم پر داختی ہوگئے ۔
علا نہ ہ ازیں مال ننیجت میں آن آٹھ صحابہ رہ کو بھی مصد دیا گیا ہو ۔
نبی کریم صلی ادیٹر علیہ وسلم کے حکم سے یا اجازت سے بدر میں حاخر نہیں ہوئے ۔
منعے ۔ د ابن اہا شہر ج ۲ صلا)

اسيران مرركا اسجام دوانگي سي قبل قيديون بي سي ايكونت ل دوانگي سي قبل قيديون بي سي ايكونت ل كروين كافكم ما رى فراي اس كا ام حارث بن نظر بهقا امكوسيد ناعلى دخسة قبل کر دیا - آگے میل کرمقام عرق انطبیہ میں عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صاور فرایا - اسکوسید اعاسم بن ابت رہزئے قتل کردیا - ببقیہ قیدیوں کرجکی تعداد سنر بدیان کی جاتی ہے ، بینہ منورہ الایا گیا۔

نفراور عقبه رسول المترصلي الترعلية ولم كے شديد ترين وَمُنون يَن سے بيخ، نهايت برزبان ، برتميز آومی سخف نبی كريم لی الشرعلية قرام كا نداق الدان ايذا دينا ال كامجوب مشغله مخا ، يہی و ه عقبه مخاجس نے حرم كعبة بي جبكہ رسول الشرصلی الشرعلية و لم نماذا وافر ارسے سخفے آپ كی تبشت پر اوسٹ كی غلاظت كا بوجه د كه ديا مخااور آپ كا كل تحوظ مخااور ايك مرتب نبی كريم سائل علية ولم سے چېرة انور پر مغول بھی ديا مخا دخذ له الله في الدنيا والاخوة -علية ولم سے چېرة انور پر مغول بھی ديا مخا دخذ له الله في الدنيا والاخوة -

الغرض آئی منزل بمنزل عظیرتے ہوئے اور قیدیوں کا قافلہ بمراہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ مرینہ منورہ پہنچے۔ مرینہ منورہ پہنچ کر آئی نے جملہ قیدیوں کوصحا بہ کرام بین قسیم فرا ویا اور یہ ارشا و فرما یا:۔ اِسْنَدُوْمُوْا مِالْاُسَامِرَى خَدِیدًا. درداہ الطبران)

قیدیوں سے ساتھ بھائی کاسلوک کرو۔

چنا بخوصها به کام کا به حال تقاکه وه پہلے قیدیوں کو کھا نا کھلاتے اور بعد میں خود کھانے ۔ اگر نہ بچا تو خود کھجوریر اکتفاکر لیتے۔

چندروزبعدآ پ نے اکا برین صحاب قیدیوں سے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کا انجا آ

کیا ہونا چاہئے ؟ سید ناعمرالفاروق رہ نے عرض کیا یارسول الٹرمناسب بیہی ہے کہ ان سب کی گرون مار دی جائے۔

رمتِ عالم على السَّرَعِلَيه ولم نے اس رائے کولیندنه فرمایا اور ارشاد فرمایا استرعائیة ولم نے اس رائے کولیندنه فرمایا استرعائی النَّاسُ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ اَمْلَاکُتُمْ فَلاَنَّهَا الْعَرَانِحُوالْنَاکُورُ اللّٰہَ قَدْ اَمْلَاکُتُمْ فَلاَنَّهَا الْعَرَانِحُوالْنَاکُورُ

ے لوگو اللہ تعالے نے تم کو ان پر پوری فدرت دی ہے اندر کل کے یہ تمہارے معانی منے . سید تا ابو بمرسایق دونے عرض کیا یا رسول الترمیری دائے بہے

کہ اِن سے فدید در جَرائی کے سیاجائے اور بہر آنمیں آزاد کرویاجائے۔

یہ لوگ آپ ہی کی قوم سے ہیں کیا عجب ہے کہ الترامی اسلام لانے کی

تونیق دے دے۔

میرین و مصرت سعآ و بن معافر رہ کی رائے مجی یہی تھی کہ فید ہیں کونسٹل سمہ ویا جائے .

مفرت عبدالشرین دواحه بن اگرچ فدیه لینے کے مخالف سکے کر اِن کا خیال پر مفاکہ اِن سب کو آگ بی جلا و یاجنے کا مخالف سکے اور کفر و منٹرک کے رہنما آنے والوں کے لئے عبرت بن جا ہیں ، و گیریعن صحالبرین نے فامیر لینے پر زود دیا کیو کر اِن قید ایول بی اکثر صاحب دولت و نثروت سکتے آس وقت مسلمان سکو مال و دولت کی خرور ت مجمی تھی ۔

بی کریم ملی الترطیب دلم نے بدنا ابد کرصدین رفری رائے کوپ ند فرایا اور قیدیوں سے فدیر میکر چین وسیے جلنے کا حکم فرایا۔ دسمیم سلم وستدرک جرم صلا)

حضرت عبدالشرين مسعود در فران اي كردسول الشرك الشر علب دلم ف مضوت الو كرصدايق رز دحضرت عمر فاردن ده ك دائ مسلاب ارشام فرايا: است عمره تهادى شال دسيدنا، فوج و دسيدنا، موسى عليهما المستلام كىسى سے جمعوں سے ابنى ابنى قوم سے حق بين بيد دعاكى مفى:

سيرنانوح عليه السلام نه يه دُمَا كَا يَقَ وَقَالَ نُوحُ مَنَ إِنَّ لَا تَذَبُّ عَلَى الْكُمُ ضِ مِنَ الْكَانِوبُينَ وَيَامَ لَا إِنَّكَ إِنْ تَذَبُّ هُمْ يُضِلُوا عِبَا وَلَا وَلَا يَلِدُوْا الْآلَا فَاجِمَّا كَفَاسًا - رسوره نوح آيت سنا سئل

اور او خ نے کہا سرے دب اِن کا فروں ہیں سے کوئی زمین برلینے والا زحیور آگر تونے اِن کو چوڑ و یا تو یہ تیرے سندوں کو گھرا و کریں سے اور ان کی نسس سے جو بھی سیدا ہو گا برکا یہ اور سخت کا قربی ہوگا۔ سید ا موسی علیہ است است سے یہ و ما انگی تحلی :-

مَ بَّنَا الْطِيسَ عَلَا آمُوَا لِيهُ وَاشْدُدُ عَلَا قُلُوبِهِمْ ضَلَا

يُوْمِنُوُ الحَتَىٰ بِيَرَ وُا الْعَدَابَ الْآرَلِيْمَ ﴿ دُ سُورٍه يُوسُ آيت سِينَ

ا سے رہ اِن کے مالی غارت کرد سے اور اِن کے دلوں پرائسی

مهركر دے كرايمان نه لائيس جب يك ورو ناك عذاب نه ديجوليں ـ

مچرا سکے بعد نبی کریم صلی المنز علیہ ولم نے حضرت ابو بکرصدایق رہے فرمایا اے ابو بکرتمہاری مثال حصرت ابراہم علیہ است الام اورحضرت بیسی علیہ است الم کیسی سے بخصوں نے اپنی قوم کے سے یہ دُ عا کی تقی۔

سیدنا ابر اسیم تلیدالت لمام نے یہ دکھا فرانی :-فَكُنُ نَبِعَنِي كَانَتُ مِنِي وَمَنُ عَصَانِي نَا تَكَ غَفُون آيَيْهِ

ر سوره ابرانهم آیت علق

یس جس نے میری پیردی کی وہ مجھ سے وابستہ ہے اور جس ہے ميرى افرانى كى تواس رب آب برك كثير المغفرت اور كثير الرحمت إير . ( اوران کو ایمان کی توفیق دے سکتے ہیں)

سید ناعیسیٰ علیہ الت لام قیامت کے دن اپنی امت سے بارے بیں اس طرح دُعا فرمائیں گے۔ إِنْ تُعَدِ بُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُ لِاَ وَإِنْ تَغُفِرُكُمُ كَإِنَّكَ

أَنْتُ الْعَلِيْ فِي الْحَكِيمُ وصوره ما مُده آيت علال

اے رب آگر آپ انھیں سزاویں تودہ آپ کے بندے ہیں۔ (كە آپ كو اختيارىيى ؛ دراگر آپ معان كردين تو آپ غالب در حكمت والے ہیں رجس بحرم کوچا ہیں معان کردیں اور آپ کی معافی حکمت سے خالىنهيس

الغرض آپ نے صدیق اکبرہ کی رائے کو پ ند فریا یاممکن ہے فدیہ کامشور ہ دینے والوں میں تحجدا ورا فرادمبی بهوں جوحضرت صدیق اکبررہ کی تائیدستے ہوں بی کریم صلی البٹر علیہ و کم نے غریب المانول كى مالى منفعت كے سپش نظر بھى فديدكر قيديوں كو جيور ديا جا كا مناسب خيال

فرما یا که سٹ ید میمی نوگ آئنده مسلمان بهوجائیں اور اسلام کےمعین و مردگار بن جائیں۔ ایسا ہی خیال بعض اکا برصحابہ کامیمی متنا۔

لیکن منشار الہی بیں کفر کی سرکو بی اور خون ریزی پسندید و تقی اور بیسب قب ری ائمۃ الگفر تھے۔ان کا قبل کرنا کفروشرک کی بیخ کنی کے برا بر تھا۔ان کو چیوڑ دینے پرعناب آمیر خطاب نازل ہوا۔

كَلْ مَصْمُولُ مَا كَانَ لِنَبِي آنَ بَكُونَ لَهُ آسُرِ اللهُ يُرَبُدُ الْلَاحِنَ فِي اللهُ اللهُ وَقَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

دا مے مسلمانو تم نے بی صلی الشرعلیہ و کم کوجو ان قید ہوں۔ سے کھونیکر حجود دینے کا مشورہ دیا یہ بیجا تھا کیو کلی بی کی سندان کے لائق نہیں کہ ان کے قالمین ہوجا تک کہ وہ ایمن میں کہ ان کے قون دیزی نہیں دبلک قنسل کردیے جائیں، جب تک کہ وہ ایمن میں کفار کی خون دیزی نہ کرلیں (تاکہ کفرمغلوب ہوجائے اور اسلام فالب، بیس ایسی اسب دائے تم نے کیوں دی ) تم تو و نیاکا بال اسباب چاہتے ہو ؟ اور استرتعا کی آخرت دکی مصلحت، چاہتے ہیں (کہ کفارمغلوب ہوجائیں اور اسلام کا نور ہوا ہے دیر دست اور اسلام کا نور ہوا ہے۔ دیر دست در از ہوجائے) اور الشرتعا کی بڑے۔ دیر دست را ہے ہیں۔

اگرامتر کا نوست مفدر منهوا به و تا د وه یه که این قیدیول بین کچه لوگ مسلمان به دها بین گیه لوگ مسلمان به دها بین گیه لوگ مسلمان به دها بین گردی سے فساد امکانی واقع نه بوگایا خطائے اجتمادی پرمواف ده نهیں بواکر تا) یا دبال غنیمت جو اس امت پر موال بوخ والا تھا) توجوا مرتم سنے اختیار کیا ہے اسکے باد ہے بین تم پر کوئ برسی مزا واقع به د جو القی بوجاتی اور تمادا مشود و درست کی آیاس کے واقع بوجاتی کرچونک فسا و مذبحا اور تمادا مشود و درست کی آیاس کے تم مزاسے بیج گئے۔ بندے لاکھ صالح د تنقی سبی بهرمال ان کی نظر محد و د بی بوجائن میکی و جیر تو صرف النیس کی ذات ہے ) دہم نے اُس فدیہ کوجائن ایک بوجائن

کردیا) لہذا جو کچھے تم نے اُن سے فدیہ میں لیا ہے اسکو ملال پاکسمجھ کر کھا قدادہ اللہ ہے ور تے رہو ذکر آئندہ ہرطرح کی احتیاط رکھو) یبشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی رحمت والا ہے ذکر تمہاری لغزش بھی معاف کردی اور فدیہ می ملال کردیا)

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آیت کے نزول پرنبی کریم ملی السّر علیہ و لم اور مدین اکبرروپر سے۔ سید ناعمر رہ نے دریافت کیا یارسول الشر آپ کیوں رورہے ہیں ؟ ارسٹ د فرما یا کہ قید بول سے فدیہ لینے پر السّر کا عذاب قریب آگیا تھا آگر وہ نازل ہوجا یا توسوائے عمر رہ کے اور سعب د بن معاذرہ کے اور کوئی نہ بی اگے۔ رصحیح مسلم جماع ا

فدير في نوعيت اور اطلاع على الغيب فديرى تعدادي

کا لهاظ رکھاگیا تفاکم ہے کم مقدار ایک ہزار در ہم تھی اور زیا و ہ سے زیادہ جار ہزار درہم۔

جو لوّک، نا دا را ورغریب سخے و ہ بغیرا دا نی سے آزاد کردیتے سکے جو تیدی پڑھنا لکھنا جانتے سکنے اُن سے بیشرط لگا نی گئی کہ وشل وشل مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں مچرآ زا وہو جاکیں یہی ان کا فدیہ تھا۔ حضرت زید بن نابت رہزنے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔

سب سے زیادہ فدیہ حضرتِ عباس پر عائد کیا گیاجہ کی مقدار نظواد تیہ مقی دایک اوقیہ مسادی پر اگرام ،

عضيل بن ابي طالب پرائش اوقيه فديه لگاياكيا-

حضرت عباس فنے عرض کیا یارسول التّحریمی نا وار ہوں میرے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ اللہ میں اللہ م

آپ نے ارست و فرایا اچھا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری بیوں اسفطل نے ملکہ وفن کیا تنا ؟ حضرت عباس میں سنتے ہی جیران رہ گئے اور عرض کیا بینک ہیں کو اہی دیتا ہوں کہ آپ الشرکے رسول ہیں مقیناً میرے اور ام فضل کے سواکسی کو میں اس کاعلم نہ مقال درسندرک ترجت العباس )

امیران بدریں نوفل بن مارت بھی متعے جب اُن سے فدیہ وسینے کو کہاگیا نو کہامبرے باس توکی معی نہیں یں نا دار آدمی ہوں .

رہا ہے ایس میں ایک میں ایس میں ایس میں آپ نے ایست و فریا یا وہ نیزے کہاں ہیں جو تم جدہ میں حمور آئے ہو؟

نوفل نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے بعد میرے سواکسی کومبی اسکا علم مہیں مقامیں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول وہی ہیں۔ مجر نوفل نے وہ نیزے فدیہ ہیں وید نے جن کی تعدا واکیزار

متی درسددک ترجمه نوش بن عادت بخیر بن و متداک ترجمه نوش بن عادت بخیر بن و مب اسلام کے شدید ترین و ممنوں میں مقاد مکہ کے زمانۂ تیام میں رسول محمی الشرعلیہ ولم اورسلما نول کوسخت ترین اید اکیں بہنچائی مقیل اسیران بدر میں اسکا بیٹا و مب بن عمیر مجبی متفاد بدر کی شکست کے بعد ایک دن تمیر اورصفوان بن اُمّیہ دمشہور مشرک حطیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے بدر کی شکست پر تبصرہ کر رہے متھے صفوان نے کہ اب زندگی کا مزونہیں ر اِسروار این قریش کی ہلاکت کے بعد زندگی ہے نطف ہوگئی ۔ اِبھر اب زندگی کا مزونہیں ر اِسروار این قریش کی ہلاکت کے بعد زندگی ہے نطف ہوگئی ۔ اِبھر عمیر نے سبی یہی بات و ہرائی اور مزید یہ اضافہ کیا کہ اگر میرے ذیتے قرض نہ ہوتا اور اور اپنے بچوں کی کفالت کا کوئی انتظام ہوجا تا تو میں ایمی مدینہ جاکر محد رصلی الشرعلیہ ولم ا

کوفتل کراتا. عمیر کی اس طوطاتینی پرصفوان بہت خوش ہواا و رکبنے لگا تیرا قرض اور اہل وئیال کی نیرگیری سب میرے ذر ہوگی اگر تو محمد رصلی المتربلیہ وہم ) کوفتل کر دے۔ پیک نکرعمیراً محد کھڑا ہواا و را یک زہر آلو د تلواد لیکر مدینہ روا نہ ہوگیا ہسجد بوئ سے قریب سید ناعمر دننے اسکو و یکھتے ہی تاڑلیا کہ یکسی نا پاک ادا دے سے آ رہا ہے۔ فورس اس کی تلواد چیین کی اور کھینچتے ہوئے اسکو ہی کرم صلی الٹر علیہ ولم سے سامنے لاکھڑا سرویا۔ آپ نے حضرت عمر دن سے فرمایا اے عمر دن اسے چیوڑ دو۔ بھجرآ ہے نے تمیرسے پوجھا

کیوں آئے ہو؟

عمیر انے کہا اپنے قیدی کو چیڑانے آیا ہوں آپ نے فرایا سے کہوکیا تم اسپنے قیدی کو چیڑانے آیا ہوں اسپنے کو چیڑانے آیا ہوں اسپنے کی حیر نے وہی جواب دیا ہاں اس کام کے لئے آیا ہوں ا قیدی کو چیڑانے آئے ہو؟ عمیر نے وہی جواب دیا ہاں اس کام کے لئے آیا ہوں ا آپ نے ادمث دفر ہایا ہے بتاؤ تم نے اور صفوان نے حطیم کعبہ ہیں بیٹے کر کیا مشور کیا مشار کیا متا ہے۔ کہا مت ا

عُمیرنے گھبراکر کہا ہیں نے کیامشورہ کیا تھا ؟ آپ نے فریا ہونے مبرے قتل کا ذرتہ لیا تھا اس سٹرط پر کہ صفوان تیرے اہل وعیال کی خبرگیری کرے اور تیرا قسسر ض اواکرے !

> عمیرگمبراگیا اور فوری اعترات کر نیا اور کہنے لگا۔ معیں گواہی ویتا ہوں کہ آپ الٹرکے رسولؓ ہیں کیونکہ اس واقعہ کا سوائے میرے اور صفوان کے کسی کوعلم تہیں ۔ پس الٹری نے آپ کو اسکی خبروی ہے۔ ہیں آپ پر ایمان لا آ ہوں ''

نبی کریم ملی الشرعلیدولم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے ہجائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھا وُا وراسکے قیدی کو جھوڑ دو۔

عمیرنے کہا یا رسول التربی نے اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کی اور سلمانو کو ہرطرح سے تایا ہے ، اب آپ مجھے اجازت دیجئے کہ بیں کمہ جا کر اسلام کی تبنیخ کروں اور اُسکے دشمنوں کو ستاؤں جیساکہ اس سے پہلے الترکے دوستوں کو ستایا کرنامتا ، آپ نے کمہ جانے کی اجازت دے دی ۔

عمیرہ دینہ طیبہ سے دوا نہ ہوئے او حرکم ہیں صفوان بن امّیہ لوگوں سے کہنا بھر یا تھا کہ اے لوگو اچند روز بعد ہیں تم کو البی بشارت سناؤں گاجوتم کو بدر کاصد مرتبطا دے گی۔ اننے بن مرینہ سے عمیر کے اسلام قبول کر بینے کی خبر پہنچی توصفوان آگ گبولہ ہوگیا اور قسم کھائی کہ عمیر نے اسلام بیں شخوں کا اور اسکے اہل وعیال کی کفالت کروں گا حضرت عمیرہ کہ کر مرہنچے اور دعو اسلام بیں شغول ہوگئے۔ بہت سے لوگوں نے آپی دعوت قبول کی اور اسلمان ہوگئے۔ حضرت عمیر نے کہ کے مضرت عمیر نے کہ کہ مال ہوگئے۔ حضرت عمیر نے کہ کہ اسلام میں شغول ہوگئے۔ بہت سے لوگوں نے آپی دعوت قبول کی اور اسلمان ہوگئے۔ حضرت عمیر نے کہ کے اسلام کے شمنوں کوخوب پرلیشان بھی کیا۔

# متارنج وعب

کلمہ توحید کی سربلندی کے لئے کفادسے جو مقابلہ کیا جا آسے اسکوقسر آئی اصطلاح میں جہاد کہا جا آہے ۔اس جہاد فی سبیل اللہ میں مقابلہ کے بعد جو مال واسباب اور قیدی ماسل ہوتے ہیں اُس کو 'مال ننیمت'' کہا جا آہے۔

جنگ بدر اسسلام کاسب سے پہلامعرکہ ہے اسی جہاد بین مسلمانوں کوکٹیر مقدار میں مال غنیمت اور مجترت نیدی اعقرآئے۔

اسلام سے پہلے سابقہ انہیار کرام کی شریعتوں میں مال غنیمت سے مجا ہدین کو فائدہ اُٹھانا ملال و جائز نہ تضا بلکہ جہاد سے ماصل تندہ سارا مال کسی بلند مقام پر رکھدیا جاتا تھا ایسے وقت آسمان سے ایک آگ نمو دار ہوجاتی اور اسکو جلاکر راکھ کا ڈھیرینا دیتی تھی میہی علامت اُس جہاد کے مقبول اور پہندیدہ ہونے کی قراریاتی تھی۔

اور اگر مال غنیمت کو ملانے سے لئے آسمان سے آگ نہ آئی تو یہ اس بات کی علامت ہوئی کرجہا د ہیں کوئی کو تا ہی رہی ہے جسکی وجہ سے وہ مال اللہ رکے ہاں مقبول نہیں ہوا۔

صحیح بخاری وسلم کی روایت ہے کہ آنحضود میں اللہ علیہ ولم نے ارشاد ف رمایا محمکو یا نئے چیزیں الیسی عطا کی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہ ہیں ہوئیں۔ اُن بیسے ایک پیر کے کہ کا فار سے حاصل ہونے والا مالی فنیمت کسی سے لئے صلال نہیں مقا منگر میری اُنت کے لئے صلال کر دیا گیا ہے۔

فَكُلُو الْمِسَمَّا غَيْمُتُمُّو حَلَا لَّهُ طَيِّبًا اللهِ.

رالفال آیت ملا)

آیت میں مال غنیمت کے ملال اور طیتب ہونے کا واضح مکم موجود ہے۔ جواسی حقیقت کی طرف انتاد ہ ہےجس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

آنگن جوانمروال مرتبه حفرت سعد بن معاذره عمره كرف كم مكرمه آئے اور

دستورے مطابق اتنیہ رجومشرک مقا) کے بان قیام کیا۔ دو بہر کے دفت اتنیہ کولیکر طواف کرنے نکلے طواف کر رہے بھے کہ مامنے الوجہل آگیا پوجہا اے ابوسفوان دید اُتنیہ کی کنیت بھی) یہ تمہادے ماتھ کون ہے ؟ اُتنیہ نے کہ سعد بن معاذرہ سے جو مدینہ سے عمرہ کرنے آئے ہیں۔

ابوجبل کو خسد آگیا کہنے لگا اے ابوصفوال تم ایسے ہے و بنوں کوکیوں مگر دیتے میروجنہ صول نے ہمارے ہاپ دا داکے دین و ذہب کردھوڑ دیاہے ؟ اُمّیہ خاموش ہوگیا۔

مجر ابوجہل حضرت سعد بن معافر یہ سے کہنے لگا فداک قسم اگر امری میں اسے جیجے و سالم والیں نہیں ہوتے۔ امری تم یہاں سے جیجے و سالم والیں نہیں ہوتے۔ حضرت سعد بن سعد بن اواز سے کہا اگر تو مجھے طواف کرنے سے دو کے گا توا بٹرواحد کی قسم ہے میں تیرامہ ینہ سے ممک شام کا داستہ بند دو کے گا توا بٹرواحد کی قسم ہے میں تیرامہ ینہ سے ممک شام کا داستہ بند

اسپر آتیہ نے حضرت سعدہ نے کہا اے سعدہ تم الواہم لااجہاں برابی آواز بلند نے کرویہ اس وا دی کا نسروارے - حضرت سعدہ نے نہا ہے بہاری سعدہ نے نہا ہے بہاری سعدہ نے نہا ہے بہاری سعدہ نے دو المسرکی تسم میں نے دسول الشرکی تسم میں نے دسول الشرکی اسمالی سے کہا اے اسپر نسبی دو المسرکی تسم میں اسمالی کے المحقوں علیہ ولم اسمالی کو تو ہمی اسمال محدد ملی الشرعلیہ ولم اسمالی المحقوں الماری کا د

م متیدنے پوجہا کیا ہیں اپنے شہر مگہ ہیں بارا جا وُں گا؟ حضرت سعدر جنے کہا مجھے یہ معلوم نہیں کہ ترکہاں اورکس وقت باراجائے گالیکن نیری موت اُن کے پاکھوں ہوگی۔

بیستنگر آمیدگھبراگیا اور گھر جاکر اپنی بیوی ام صفوال سے اس کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا :-

وَاللَّهُ مَا يَكُذِبُ مُحَمَّدُ فَكَادَ أَنْ يَعُدِثُ -

#### الشركى قسم محد دمسلى الشرعلية ولم ) كبعى غلط نهيس كيتے -د فتح البارى جستند)

اسے بعد اُمّیہ پراس ورج خوف وہراس طاری ہوگیا کہ کہ سے بھی باہر نہیں کاتا ہیں چنا کی جب ابوجہل نے معرکہ بدرے لئے لوگوں کو اُک یا تو اُمّیہ پریہ بات نہایت گراں گزری اُس نے اپنی بیوی ام صفوان سے ابوجہل کا اصرار بیان کیا اور ابوجہل کا بیٹ کئی بیان کیا کہ دہ اس سفریں ایک تیزرو طاقتور گھوڈا فراہم کرے گا تاکہ خطرہ کی صورت میں اس پر سوار ہوکر کمہ والیس ہوجائے۔ بیوی نے عصہ سے کہا کیا تم کوانے بیٹر بی بھائی دمحم سلی اللہ علیہ وہم ) کی بات یا ونہیں کہ تو اُن کے مامقوں بارا جلئے گا!

میں ہے ہو ہی تہ رہائے ہو ہی ہوں اور ہوں ہوں ہے ہے۔ اُمید نے کہا مجھے خوب یا دہے سیکن اگر میں چیھیے رہ گیا تو مکہ کا بچہ بچہ مجھے بزدلی کاطعنہ دے گا اور عورتیں میرا بذاق اُڑائیں گی۔

اسکے بعدوہ ابوجہل کے طاغوتی کشکر کے ساتھ بدر کی جانب روانہ ہواا ور ہر منظر کے ساتھ بدر کی جانب روانہ ہواا ور ہر منظر کی بدر کی مقتل گا ہ نے اسے بھا گئے کا موقعہ نہ دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قتال بین صحا بہ کے المحقول ذلت وخواری سے باراگیا۔ خسو الدنیا و الاخورة۔

مرحق فی فی مناب کو استان بدرین بی کریم ملی الترملیہ ولم نے استان کو ایستان کو ایستان بین فلاں قریشی میں استرملیہ ولم نواں قلاں قریشی میں اس میدان بین فلاں قلاں قریشی سردار ماراجائے گا ور الترنے مجھے وہ مقابات و کھائے ہیں جہاں مشرکین کے سرد ا رمادے جائیں گے۔

اُدھر کم مکرمہ میں نبی کریم صلی النٹر علیہ وقم کی مچھو پی عالکہ بنت عبدالمطلب نے پیہ خواب دیکھا کہ المطلب نے پی خواب دیکھا کہ ایک شکر سوار آیا ہے اور مقام ابطح میں اپنے اونبٹ کو بٹھاکر بآوا زبلن پر یہ بچار رہا ہے :۔

اُلَا الْفُورُو ایَا اُلْ عَدْسِ لِمَصَاسِ عِکُمْ فِی تُلَاث. اسے نداروا ہے اپنے قتل گا ہوں کی جانب مین ون میں پنچ جاؤ۔ اس آواز پر لوگ اُس اعلان کرنے والے کے اطراف جمع ہوگئے ہیں بھیروہ ا بٹا از نہیں۔ نے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہواا ور بھریہی آواز دی اسکے بعد وہ جبل ابونبیں پر طرح ا اوراو پر سے بیضر کی ایک جٹان بھینکی ۔ جب وہ چٹان پہاڑ کے دامن میں بہنچی توجور چور ہوگئی اور مکہ کا کوئی گھرالیا نہ رہاجس میں اس کا کوئی نہ کوئی شکراگرا نہو۔

عاتکہ بنت عبدالمطلب نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب حبیان کیا اور یہ اندیث ظام کیا کہ آئی قوم پر کوئی سخت بلا اور مصیبت آنے والی ہے تم اپنی احتیاط ملموظ رکھو بسکین اے بھائی اس خواب کوکسی اور سے بیان کمرزا۔

و و رہے گر ولید نے اپنے باپ متبہ سے اس خواب کا نذکہ ہ کر دیا اسی طرح نشدہ یہ بات پورے گر میں سکتے تو دیکھا بات پورے گر میں جیسے گئے تو دیکھا ہے ہوں بعد عباس بن عبدالمطلب سجد حرام میں گئے تو دیکھا کر ابوجہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہے ،عباس کو دیکھتے ہی کہنے لگا اے ابوالفضل دعباسس کی کر ابوجہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہے ،عباس کو دیکھتے ہی کہنے لگا اے ابوالفضل دعباسس کی کنیت ، تہما ہے مرد تو نبوت کے دعی منظے ہی اب تمہادی عورتیں مجمی نبوت کا دعوی کرنے کا بیٹھا ہے ، کا بیٹھا ہے ،

یں ہیں۔ عباس بن عبدالمطلب نے دریا فت کیا اے ابوالحکم کیا بات ہے ؟

ابوجبل نے عام کہ بنت عبدالمطلب کا خواب بیان کیا اور کہا کہ تمہاری بہن ہماری کا کتہا ہے کہ اسس کا فیصلہ کر رہی ہے ۔ اسی اثنائی منے مفاری ابوسفیان کا بیام لیے کر اسس کا کت وہر باوی کا فیصلہ کر رہی ہے ۔ اسی اثنائی منے مفاری ابوسفیان کا بیام لیے کہ اس شان سے کہ پہنچا بیراہن چاک ہے اور اونٹ کی ناک می ہوئی ہے اور یہ پچار آ آ رہا ہے :- شان سے کہ پہنچا بیراہن چاک ہے اور اونٹ کی ناک می خبربوادر جلد از جلد الدین بیار اس کا دورہ قریش اپنے تجارتی قاطلہ کی خبربوادر جلد از جلد الدین بیار

اُدر اس کے تاجر ساتھیوں کی مدد کو پہنچو '' منابعہ مین کسی کا سازہ میں دھنیہ

یہ خبر سیستے ہی مشرکین مکہ سا مان حرب وضرب سے لیس ہوکر بدر کی جانب عکل پڑے۔

مجرمیدان بردین عائم نهت عبدالمطلب کے خواب کی تعبید میالت بیداری آنکھوں ہے دیکھ لی۔ دستدرک جسم مطاب الغرض قریش کا یہ فوجی مشکر گاتے بجاتے روا نہ جوا مقام مجھفہ بیں چہنچے تو جہیم بن صلت نے یہ خواب دکھا کہ ایک خص گھوڑ ہے پرسوا سے اور ایک اونٹ ایک اونٹ ایک عبراہ سے وہ آگر کھڑا مجوا اور یہ کہتا ہے قتل ہموا عنب بن رہید برمث یہ بن رہید ، ابوالحکم بن بہنام دا ابوجہل ، امنیہ بن ضلف اول

فلال فلال۔

مجرات خوردیا.

سنکر کاکو نی خیمہ ایسانہ رہاجس پر اس کے خون سے جینے نہ پڑے ہوں ۔

ابوجہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہو تی تو بہت بگڑا اور برم میں الوجہل کو جب بین مظلب بین ووسرا نبی پیدا ہوا ہے ۔ کل کو جب مقابلہ بین ووسرا نبی پیدا ہوا ہے ۔ کل کو جب مقابلہ ہوگا۔

مقابلہ ہوگا تنب اس کو معلوم ہوجا کے گا کہ جنگ ہیں ہم ہیں سے کون قبل ہوگا۔

مقابلہ ہوگا تنب اس کو معلوم ہوجا کے گا کہ جنگ ہیں ہم ہیں سے کون قبل ہوگا۔

محملی از ماکسی از ماکسی از ماکسی از مادی سال بر مفان المهادک سیسته مطابق الرمادی سیستان برد کے مقام برد کے مقام برسکمانوں کامشرکیون مکترسے مفالمہ ہوا جب دونوں لٹ کرمف بل

ہوستے تونبی کریم ملی التیرعلیہ ولم نے محسوس کیا کہ ایک مسلمان کا مقابلہ تین کا فروں کے ساتھ سے جو را مان حرب وضرب سے پوری طرح مسلح ہیں۔

آپ نے نہایت خشوع وخضوع کی حالت میں اسپنے رب کی جناب میں اس طسسرے استها نذیبیش فرما ما ہے۔

المهی ایر قریش کی جماعت اینے سا مان غرور کے ساتھ آئیہے تاکہ تیرے دسول کو مجبوطا تابت کریں ،

اللی! میں تیری اُس در کا منتظر ہوں جس کا تونے مجھے معے وعدہ فرایا تھا، اے النر! اگر آج یہ مٹی مجرمسلمان جماعت ہلاک ہوگئی توروزی پر نیری پرستش مذہوگی ؟

 رشت جوڑا ہوا ورجو کفروشرک کے سادے دشتے قطع کر ڈوالے ہوں۔ اس قسم کی آز اکش کو قرآن مکیم نے اپنی زبان میں بَلَاء کُشِیدُن کُھلی آز اکش سے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ سرخی اللہ عنہ م ورضوا عنہ۔

تعدا و بررتن عضرت دافع من كہتے ہيں كدا يك مرتبہ جبرئيل امين نبى كريم على الله على الله عليه و لم كى غدمت ميں عاضر ہوئے اور يسوال كياكہ آپ اہل بدر

کوکیا سمجھے بین : آپ نے ارشاد فرما یاسب سے افضل دیہنر ہیں جرتیل این نے کہا اس طرح و و فرستے جو بدریں ماضر ہوئے سب فرشنوں سے انس

اوربہترہیں۔ دصحیح بخاری،

اس صحیح بخاری میں حضرت ماطب بن ابی یلتعدیف کے قصتے ہیں سید ناعلی رہ سے مروی ہے کہ اسی صحیح بخاری میں حضرت سید ناعمریف سے مخاطب ہوکر فرمایا :بی کر بیم ملی اللّٰہ علیہ ولم نے حضرت سید ناعمریف سے مخاطب ہوکر فرمایا :لیک اللّٰہ الْحَلْمَةُ إِلَىٰ آهٰیل بَدُیرٍ فَقَالَ اِعْدَامًا شِنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْمَةُ إِلَىٰ آهٰیل بَدُیرٍ فَقَالَ اِعْدَامًا شِنْ مُنْ مَنْ

فَقَدُ وَجَبَّتُ لَكُمُ الْجَنَّة.

بلات بالشهار الترك بدرى مانب تطريهت فرماني اوريه فرماديا

جو چاہے کر وجنت تمہارے لئے واجب ہو کئی ہے۔ ( بخاری) اور اس کی تاریا ، میں می خین سر فرمختلف روا ہات نقل

اصحاب بدر کی تعدا دیس مؤرضین نے مختلف روایات تقل کی ہیں

لیکن منتبه در دسعروف روایت تین سوتیره (۱۳۱۳) کی ہے۔

اس اختلاف کی وجہ سے محدثین کے اقوال مختلف ہیں۔ مافظائن سیدا لئاس نے اپنی کتاب عیون الاثر بین سب دوایات جمع کر دی ہیں اور تین سوریٹ محد (۱۳ س) نام شماد کر اتے ہیں تاکسی مجمی قول کی بنا پرکوئی ام جیومے نہ پائے۔ امتیا طاً سب کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بدرتن کی تعداد اتنی ہی متی۔

حضرت ابن عباس رہ سے مروی ہے کہ اہل برتین سوتیرہ تھے۔ (مسند احمد،مسند بزار ہمم طبران) حضرت براربن عازب رہ سے مجمی تقریبًا میبی تعدا دمنقول سے فراتے ہیں کہ ہم لوگ عہد نبوت ہیں یہ کہا کرتے سے کہ اصحاب برتین وس سے کچھ زیاد ہم موٹ کے حضرت طالوت کے ساتھ تعداد مفی جنھوں نے نہر کو یا رکھ اور اللہ کی تسم مہرسے وہی لوگ پارموٹ جو نہایت مخلص مؤمن ہے۔ پارکیا اور اللہ کی تسم مہرسے وہی لوگ پارموٹ جو نہایت مخلص مؤمن ہے۔

جنگ بدر بی فرشتوں کا نزول قرآن کیم کی آیت مثلا سورہ انفال بیں موجود ہے۔ روایات عدیت سے تمین فرشتوں کے نام بھی معلوم ہوتے ہیں :۔

حضرت جرَّيل المِن ،حضرت ميكاتيل،حضرتِ اسرافيل عِليهم السَّلُم) فَيشُوا لِيُوَدِّهُ وَلِدَسُولِمْ وَلِلْمُ وُمِينِينَ.

تنهدار بدر ہے۔

غزدہ بدریں جب کچوصحائی شمیر ہوگئے تھے تو نافہم کا فروں نے کہنا شروع کیا کہ انفوں نے خواہ مخواہ اپنی زیدگی گئوا دی اور زندگی کے کہنا شروع کیا کہ انفوں نے خواہ مخواہ اپنی زیدگی گئوا دی اور زندگی کے کطف سے محروم ہوگئے۔

قرآن صکیم نے ایسے ہے بہروں کوجواب دیا کہ جس میں میں تم لوگ استعمال مردہ تم لوگ استعمال میں میں تم لوگ استعمال مردہ تم لوگ استعمال مردہ تم لوگ استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں تاب ہور ہے ہیں۔

ستبداری موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوت بلکہ انفیس عالم برزخ میں ایک مخصوص تسم کی ترید گی عاصل رہتی ہے اور یہ حیات سے مام ورث میں وہتے جانے ہیں جو اُسی عالم کے مناسب ہونا ہو۔

یدا ہے دب کے مقرب بھی ہوتے ہیں ۔ان کا بسیرا عرش عظیم کے فانوسوں
میں ہوتاہے ۔ مشہیدوں کی بیرزیگ اُس عالم میں ایک خصوصی اورا تنیازی
زیدگی کی عامل ہوتی ہے ۔ آثار حیات میں دوسروں سے کہیں زیادہ قوی بقول
مفسر مقانوی سشہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر اُس کے جمد فاہری
مفسر مقانوی سشہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر اُس کے جمد فاہری
مائز نہیں ہوتا اور حیم زندہ کی طرح صعیع و سالم رہتا ہے : جیسا کہ احادیث
متائز نہیں ہوتا اور حیم زندہ کی طرح صعیع و سالم رہتا ہے : جیسا کہ احادیث
اور مشاہرات گوائی دیتے ہیں ۔ وراصل میں حیات ہے جس میں صفرات
انبیار کرام شہید وں سے جی زیادہ قوت اور ا تنیاز رکھتے ہیں ۔ دبیفاوی)
انبیار کرام شہید وں سے جی زیادہ قوت اور ا تنیاز رکھتے ہیں ۔ دبیفاوی)
انبیار کرام شہید و سے جی زیادہ قوت اور ا تنیاز رکھتے ہیں ۔ دبیفاوی)
فضیل کو گئی کو گئی ہوئی قوت ہو گئی گئی گئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی آگ

( آل عمران آیت مالا) منظر، مالا)

اورجو لوگ السّر کی را ہیں مارے کے اسمفیں ہرگز مُردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ السّر کی را ہیں جو السّر نے اسمفیں السّے فضل سے عطا اُن عمتوں سے مسرور ہیں جو السّر نے اسمنیں السّے فضل سے عطا کی ہیں اورجو لوگ اِن کے بعد والوں سے اہمی اُن سے نہیں جالے ہیں اِن کی ہیں اس حالت سے خوش ہیں کہ ان پر نہ کچو خوت ہوگا اور نہ وہ ممکین ہیں جوں کے ہوں سے ارمطلب یہ کہ شہدار البّے اُن عزیز وا قارب سے معلمین ہیں جن کو وہ ونیا ہیں ایمان اور عمل مسالح پر چھوٹ آئے ہیں )

وه لوگ خوشش بهوری مین التیک انعام اورفضل پراوراس پرکه التیرایمان والدن کا اجرضائع نهیس کرتا . دمینی اس مقیقت کا آغیس مینی مشا در و بهور داست ؟

غزوہ بدریں چود و دم ا) صحاب سنبید ہوئے ہیں . حضرت

عبدالشربن مسعود وزنے منقول ہے کہ نبی کریم صلی التّرعلیہ وقم نے ادت او فرمایا جو نوگ بدر ہیں شہید ہوئے ہیں التّرقعالیٰ نے اُن پر اپنی تجلی فرائی التّرقعالیٰ نے اُن پر اپنی تجلی فرائی اور این جو نوگ دیدا رہے اُن کی آنکھوں کو منور فرمایا اور کہا اے میرے بندو کمیا جائے ہو ؟

المعنوں نے عرض کیا اے پروردگارجن جن معتوں سے تونے سے سے ہوں کیا اے پروردگارجن جن معتوں سے تونے سے سمیں سرفراز کیا ہے کیا اس سے بھی بڑھکر کوئی نعمت اور ہے ؟ الشدتع سے فرمایا بتا وکیا چاہے ہو؟

چومتی مرتبہ شہدار بدر نے عرض کیا اے پرور دگار! ہم
یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روسی بھر ہمارے جسموں ہیں لوٹا وی جائیں آکر
بھر آپی راہ ہیں ہم شہید ہوں جیسے اب شہید ہوئے ہیں (زرقانی جا صف کے)
ان عالی مرتب شہداد کرام کے اسمار مبارکہ حسب فریل ہیں :-

#### (١) عبيده بن الحادث بن مطلب مهاجري رض

معرکہ بدریں ان کا پیرکٹ گیا تھا۔ بدر سے والیسی پرمقام صفرار دھرارطریق المدینة المدینة المدینة المدینة المدینة و فات پائی اور و پی بدفون ہوئے۔ بیان کیا جا آ ہے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے اپنے ایک سفر کے دوران مقام صفرار بیں قیام فرایا تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الٹریم یہاں تشک کی خوشبو پاتے ہیں۔ سحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الٹریم یہاں تشک کی خوشبو پاتے ہیں۔ آپ نے ادشا دفر یا یا تعجب کیا ہے یہاں ابومعاویہ دعبید تف کی قبرے -دامار جا ا

### (۲) محميرين ابي وقاص بهاجري يض

یہ حضرت سعد بن ابی و قاص وہ کے چھوٹے مبائی ہیں حضرت سعد وہ فراتے ہیں کوب بدر ہیں جانے کے لئے لوگ جمع ہور ہے سنے تو ہیں نے اپنے مبائی تھمیر ہے کو دیکھا کہ اوصراً وصر شیبیا مجرد ہاہے بین نے کہا اے مجانی تجعکو کیا ہوگیا ہے ؟ کہا مجھکو اندیشہ سے کہ رسول السم السم علیہ ولم اگر مجھکو دیکھ لیں تو کم عرج بھر کو اپ فراوی کے اور یں آپ کے ساتھ جا اچاہتا ہوں۔ شاید النز تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمادیں۔

نبی کریم صلی الشرطلیہ ولم نے جب سٹ کرکا معائنہ فرما یا توحفر عمر میں کی میں بیش سے سے آپ نے اسمنیں کم عمری کی وجہ سے والیں محمد میر اللہ کا دوق وقو میں موجانے کا حکم ویا۔ پیسٹ نکر عمیر از رو پڑے۔ بچھر آپ نے ان کا دوق وقو دیکھر کرا جازت دے دہی۔ بالآخر جنگ ہیں شریب ہوئے اور جا مہاد وش فرما یا۔ حضرت عمیر از کی عمراس وقت سولڈ سال محق۔ (اما بہ ج موس)

## (۳) ذوالشمالين بن عبدعمرمهاجري ديز

مت ہورا مام حدیث حضرت زہری ہ اور شہور مؤرخ ابن سعد فرط نے ہیں کہ فو البیدین اور فروانشمالین ایک ہی شخص کے ڈو ام ہیں لیکن اکثر محدثمین کہتے ہیں کہ فروانشمالین توجنگ برر ہیں شہید ہوئے اور فروالشمالین توجنگ برر ہیں شہید ہوئے اور فروالیہ وہم کے بعد میں زندہ رہے۔

## (م) عاقل بن البكير مهاجري روز

سابقین اولین بین شمار ہوتے ہیں۔ دارا رقم دجہاں سیدنا عمرہ میں ہیں۔ ہارا رقم دجہاں سیدنا عمرہ میں ہیں۔ ہہنونی رہا کرتے ہفتے اسلام ہوئے ان کا بہلا نام غافل ہف ۔

بین کریم سلی الشرطیب ولم نے اسلام لانے کے بعد نام تبدیل کردیا۔ غزوہ بدر میں سنہید ہوئے۔ چونشیس (۱۳۲) سال کی عمر محتی۔

# ره) مُنْجَعُ بن صالح دخ دمولیٰ عمر بن الخطاب)

مت مہور تا بعی سعید بن مسیّب سے منقول ہے کہ جنگ برر میں عبن قبل و قب کے دختگ برر میں عبن قبل و قبال کے وقت حضرت مبجع رہزگی زبان پریدانفاظ منھے. آیا میں جمع و کر دی نہ آئی ہی تی آئی جمع ہوں۔ ( ایک میں مبعد بول اور ایک رب کی جانب اوسٹے والا ہوں) د ا صفوان بن بيضارم اجرى م دصفوان بن وبب في روايته

غزوہ بدریں شریب ہونا ثابت ہے البتہ ابن حبان محدث کہتے ہیں کرستے ہیں وفات یائی اور ایام حاکم رہ کہتے ہیں ست ہے ہیں و فات پائی۔ نیجن ایام موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق رہ اور ابن سعدرہ کہتے ہیں کوغزوہ بدر میں قعیمہ بن عدمی کے بامق شہید ہوئے۔ داھا بہ ترجہ صفوان بن بیضار)

#### ( 4) سعب ربن خیتمه انصادی خ

صحابی ابن صحابی ہیں شہید ابن شہید ہیں حضرت سعنڈ غروہ برر ہیں شہید ہوئے اور والدحضرت خینتمدرہ غروہ اُحدیب شہید ہوئے۔ حضرت سعنڈ بیعیت عقبیٰ ہر بھی شریب ہوئے ہیں نبی کرمے سلی النّدعلیہ ولم نے اِنکو

تسرب معد بيب بن يرو بن مروي مريب بن يا مقار تبيله بن عمرو كانقيب بنايا مقار

رسول النوسك الترعلية ولم نے مدينه طبيب بين جب قا فلم الوسفيان كے نعاقب كيلے عكم ديا تفاتو صدرت سعدرہ سے ہا۔ الم علم ديا تفاتو حضرت سعدرہ سے ہا۔ بيٹا ہم بين سے ايك كا بچوں اور عور توں كی حفاظت کے لئے تھر رہ نا ضروری ہے۔ بيٹا تم ایث اگر واور محمکونبی كريم علی الله عليه ولم کے ہم او جانے كی اجازت دو اور تم گھر كی نگرا نی کے ہے مقدر جاتھ۔

السرحفرت معد في اوب سے انكاركرويا اور يوض كيا ب

وَجُمِينَ هٰذَا-

آباجان جنت کے سوا اگر کوئی اورمعالم ہوتا تو میں ضرور ایٹارکر تا اور آپ کو اپنے مفس پر ترجیح دیتا بھین اس سفریں اپنے مشہد ہونے کی قوی امیدر کمتا ہوں ۔

اسکے بعد باپ بیٹے میں قرعدا ندازی ہوئی قرمہ بیٹے سعدرہ کے نام پر نکا ابات اتفاق کردیا اور گھر بر مقیر گئے . صاحبزاد سے حضرت سعدرہ شاداں دفسسرمال نبی کر بیم ملی الشرعلیہ ولم سے ہمراہ بدر کی طرف روا نہ ہو گئے . معرک بدریں بڑی صعیح سلم شریف بیں حضرت انس رہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے بدر کے دن ادرت و فرمایا مقال ہے اوگو دوڑ وجنّت کی طرون جس کاعرض آسمان ۔ بدر کے دن ادرت و فرمایا مقال ہے اوگو دوڑ وجنّت کی طرون جس کاعرض آسمان ۔ وزین کے برابر ہے ۔حضرت تم پیرائے نے نیج نیج (واہ واہ) کہنا مشروع کر دیا ۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے فرمایا ہے۔

ا کے عمیر اس چیزنے تجھ کو نیخ نیخ کہنے پر آماد ہ کیا ؟ حضرت عمیر انے کہا یارسول النّر النّر کی قسم کچھ میں نہیں گرصرف بہ اُمید کہ فٹ یدیں بھی جنت والوں میں شامل ہو جا وُں!

آپ نے فرمایا:۔ فَاِنْكَ مِنْ اَهْدِهَا۔

بلاسنبہ تو اہل جنت ہیں شال ہے۔ اسوقت حضرت عمیر ہے بھوک کی وجہ سے خشک کھجو دیں کھا دسے سنقے کھجو دیں بنگ ویں اور کھنے گئے اگر ہیں اِن کے کھانے ہیں مشغول ہو گیا تو بھر زندگی ہوی طولی ہوگی۔ نوراً جہا وہیں مشغول ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ فسقالا اللہ مون اضفام الجنت۔ (اصابہ ۲۶ مسل)

> (۱۱) دَا فِع بِنُ مَعَلَّى انْصِارِی دِمَ (۱۲) حادثة بِن تُسَراِتُه انْصِارِی دِمَ

حضرت حارثہ ہون صحابی ابن صحابی اور شہید ابن شہید ہیں۔ حضرت حارثۂ بن سراقہ رمز غزوہ بلری شہید ہوئے اور ان کے والدمحرم حضرت مسراقہ بن حارث رمز غزوہ خیبن میں سے مہید ہوئے۔

> (۱۳) عوف بن حارث انصاری دخ (۱۲) مُعَوّذ بن حارث اتصاری دخ

یہ دونوں مقبقی مہائی ہیں اِن کی والدہ کا اسم گرامی سیدہ عفرار رہے۔ یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن کے شات بیٹے بنگ بدیس شریب ہوئے ہیں۔
مبارک خاتون ہیں جن کے شات بیٹے بنگ بدیس شریب ہوئے ہیں۔
درر قانی جران لگا

# غزوه احت أ

معرکه آمد بیک نظر امدیمی اسلامی غزوات بین نمایان حیثیت دکھتا ہے۔ حقیقت ایہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ حقی جوحق و باطل سے معرکہ میں عبرت اور موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتی ہے۔ اس غزوہ سے تفصیلی حالات کتب مدیث و تاریخ اور قرآن حکیم میں کھور ہیں ۔

اکھیں مرینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو بجانب جنوب تقریباً وَوَمیل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ماہ شوال ستاہ مطابق ماہ جنوری ھڑا تئیں اسلام وکفر کا دوسراعظیم معرکہ بیٹیس آیا جس کی تفصیل پر ہے :۔

میدان بدری قریش کر توجوز آت آیز شکست بوئی تقی بی ان کے ستر سردار مارے گئے ستے اور ستر قید کر نئے گئے ستے ۔ یہ ایک ایسی رسوائی تعقی جس سے مشرکین مکہ کا ہرگھر سُوگواد تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا ہرگھر سُوگواد تھا۔ اسی طرح قریش کا قریش کے دوست قبائل بھی نوصت و آل ستے۔ ابوسفیان نے جو قریش کا سرداد تھا یہ سے کہ وب تک بدر کا انتقام نہ لول گا نفسل سرداد تھا یہ سے کہ وب تک بدر کا انتقام نہ لول گا نفسل کروں گا ۔

ابرجہل کا جوان سال لاکا عکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے نوجوانوں کی تقریر بی اورعور توں کی نوصہ خوانی وطعنہ زنی ایک فیصلہ کن مقابلہ کے لئے ماحول پیدا کر رہی تقیق وہ چاہتے ہتے کہ جس طرح بدریں مسلمانوں کو سربلندی اور غلبہ ماصل ہوااسی طرح ابل کہ کو بھی اسلام اور مسلمانوں پرسربلندی ماصل ہوا ور سروا را ن فریش کے خون کا اور مسلمانوں پرسربلندی ماصل ہوا ور سروا را ن فریش کے خون کا بدلہ پورے طور پر لیا جائے۔

ابوسفیان جور وسار قریش میں اسوقت نمایاں حیثیت کا مال تفا اپنی سرکر دگی میں کم کے تمین ہزار سور ماؤں کالٹ کرنگیرمسلمانوں اور اسلام کومٹانے کے لئے نکلا اور مدینہ منور ہ کے قریب جبل اُحد سے سامنے

خیمہ زن ہوگیا۔

نبی کریم ملی الله علیہ ولم کوجب اسی خبر ہوئی تو آئ نے تجربہ کار صحابہ سے مشورہ کمیا کہ الیسی صورت میں کیا اقدام کرنا چاہئے ؟ اور کس طح ان کا مقابلہ کرنا چاہئے ؟

تجرب کا دعمروسیده صحاب نے بدرائے دی کہم کو مدینہ سے باہر تظکر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم سنہر کے اندر ہی وشمن کا انتظاد کریں جب وہ ازخو دحملہ آور ہو تو بھیر ہم محر بور مقا بلہ کریں طح ہم کو ایٹ شہر میں ہرطرح کی سہولت اور طاقت صاصل رہے گی اور وشمن کے لئے یہ آسان نہ ہوگا کہ وہ شہر برازخود حملہ کرے ۔ اگر وہ ایسا اقدام کرے کا تو بلاست بشکست اُ تھائے گا۔

لیکن بعض اُن می ایر کوجو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ دائے پ ند نہیں آئی مزید برآں نوجو ان صحابہ نے بھی اِن کا ساتھ ویا اور اکثریت کی دائے یہ قراد یا تی کرتیم لی اسٹر حلیہ و کم نے سکوت فرط یا اور اپنے جمر و میں نبی کریم سلی اسٹر حلیہ و کم نے سکوت فرط یا اور اپنے جمر و میں تشریف ہے ہے۔ عمر دس بیدہ صحابہ نے اپنے چھو ٹوں کی دائے بر ملامت کی کہ اعفوں نے نبی کریم سلی اسٹر علیہ ولم سے رجمان کے فلا ف ملامت کی کہ اعفوں نے کریم سلی اسٹر علیہ ولم سے رجمان کے فلا ف

جب آپ جرہ مبارک سے باہر تشریف لائے توجیگی لباسس نہ بیب تن مقا، نوجوان صحابہ نے اپنی رائے پراظهارِ ندامت کیا اور عرض کیا یا دسول المندیہی مناسب ہے کہ آپ شہرکے اندرہی وشمن کا مقابلہ کریں ۔ آپ نے بیسنکر ادست و فرایا نبی کی ثنان کے پرفلاف ہے کہ جب وہ النٹر کی را ہ بی ہتھیار لیکر کھڑا ہوجائے تو بھر بغیر مقابلہ ہتھیار نہیں رکھ دیا ۔ اب الٹر کا نام لے کرمیدان میں نکلو ۔ چانچ جب آپ مدینہ منور ہ سے نکھے تو ایک ہزار کالشکر ساتھ مقا ،

کچھ ہی دور آ کے جلے تھے کر رأس المنافقین عبداللّہ بن اُبیّ اٹ کر میں شریب اینے تین سوساتھیوں کو علیٰ کہ کر کیا اور نبی کر کیم اللّٰہ کے علیہ و کر لیا اور نبی کر کیم اللّٰہ کے علیہ و کم سے کہنے نگا کہ آپ نے ہم جیسے تجربہ کا دعمر رسیدہ توگوں کی بات مانی اور نوجوان فیر آزمودہ کار لوکوں کی بات مان کر مقالبہ کے لئے نکل گئے آپ نے ہماری جانوں کوخطرہ میں ڈوال دیا ہم آپ کا ساتھ نہیں و سے سکتے۔

دراسل برایگری سازش تعی جومنا فقین نے مشرکین مکہ سے فعنیہ طور برکر لی مقی آگر مخلص مسلما نوں کوعین وقت پر ہراساں و پریٹان کر دیں بلکن اِن منا فقین کا مقصد پورا نہ ہوا جبکہ انحوں نے دیجھا کہ بقیہ سات سومخلص مسلمان اپنے پورے عزم وارا دے کے ساتھ ووق وشوق سے نبی کرہم صلی الشرعلیہ ولم کی قیاوت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بین سو منا فقین کی پرجماعت عبدالشرین آئی کی مرکروگی میں مدینہ والیس ہوگئی۔

# جانتاران احد کے جندواقعات نبی ریم سی الترملیدولم

اور جانتارا نِ اسلام کا جائزہ لیا اسمیں جندگم عمریجے بھی ہے اُسمیں وقت مدینہ والیں ہوجانے کا حکم دیا . حضرت رافع بن فدیجی مع جواس وقت کم عمری یہ یہ صورت حال دیکھ کر مجا دین کی صف ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہوگئے یہ فدا کا دانہ تدہیں ہائی یہ فدا کا دانہ تدہیں کھڑے ہوگئے لیکن انہی کے ہم عمر کارگر ہوگئی اور وہ نبرد آز اوں میں شریب ہوگئے لیکن انہی کے ہم عمر ستمرہ بن جند ہے کوجب والیس ہوجانے کا حکم طانو وہ بے ساختہ رونے سمرہ بن جند ہے کوجب والیس ہوجانے کا حکم طانو وہ بے ساختہ رونے گئے اور اسی حالت میں نبی کر می صلی الشروئیہ ولم کی فدمت میں حاصر ہوئے ادر اسی حالت میں نبی کر می صلی الشروئیہ ولم کی فدمت میں حاصر ہوئے اور وسے کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وسے کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وسے کی ایک استرونے کے دورانے کی کر می کی خدمت میں حاصر ہوئے کی اور وسے کی النہ والیں ہوجا ہے کہ کا دوران کی النہ والیہ کی خدمت میں حاصر ہوئے کی دوران کی ا

بارسول النفرم اگردافع رمزاس جنگ بین شرکی بهوسکتا ہے تو

یں کیوں خارج کیا جار ہا ہوں ؟ جبکہ میں توت و طاقت میں رافع رہ سے بہتر ہوں۔ میں سنے ار ہا رافع رہ کوئٹ تی میں بچھا ڈ دیاہے۔ آپ نے سمرہ کی اُولو العزمی دیچھ کر دونوں میں شن کر ائی سمرہ رہ نے آ گا فاناً دافع رہ کو بچھا ڈ دیا۔ اسی طرح وہ بھی مجا درین اسلام میں شامل کرلئے گئے رافع رہ کو بچھاڈ دیا۔ اسی طرح وہ بھی مجا درین اسلام میں شامل کرلئے گئے۔

البته مسلمانوں کے ذرقے تبیلے بنوسلم اور بنو عادیثہ میں کچھ بدولی سی پیدا ہو جا ہمتی منگر فداکا رمسلمانوں کے جوش وولولہ کو دکھکر انکی ہمیت مبی بلند ومضبوط ہوگئی۔ یہ الشرکافضل وکرم مقاجوان والوسلمان قبیوں پر ہواجس کا قرآن مکیم نے اشار قادکر کیا ہے۔

(آل عمران آیت عظا)

الترکے دسول صلی الترعلیہ و کم نے مجا ہیں اسلام کی اس طح مصف بندی کی کر جبل اُمد بہت پر آگیا اور پچاس تیراندا زصف ہرکو حصف بندی کی کر جبر از کی فیادت میں بہاڑی ایک اہم گائی پر حضرت عبد التربن جبر از کی فیادت میں بہاڑی ایک اہم گائی پر مقرد فرادیا اور سب کو یہ تاکید کر دی کرفتح یا شکست کسی حالی محمی این مگرز حیور ہیں۔

ایک اور روایت بیں ہے آپ نے فرمایا اگر پر ندوں کو مجی دیکھوکر وہ ہمارے گوشت پوست کو نوچ رہے ہوں تب ہمی اپن مگر نہ جھوڑ نا۔

جب فریقین کی صفیں مرتب ہوگئیں تونبی کریم ملی الشرعلیہ و کم نے ایک تلوار ہا تقدیمیں لیکر یہ فرمایا :۔ مین تیا تھنڈ ھند آلا لیستیف یہ تحقیم ۔

کون ہے جواس نلوا دکو اسکے حق کے ساتھ لے! یہ مسئنگر بہت سے ابتو اس سعاوت سے حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے مسکرنبی کرمیم ملی المشرعلیہ ولم نے اپنا دست مبارک روک ایا۔ استے میں حضرت ابود جا نہ دن آسٹے اور عرض کیا یاربول الشراس تلواد کاحق کیا ہے ؟ آپ نے ادمث و فرایاحق یہ ہے کہ اس سے المتر کے وہمنوں کو ارسے یہاں کے کہ یہ خم ہوجائے۔

حضرت الو دجانه رہ نے عرض کیا یا رسول التنزیب اس تلوار کو اس کے حق سے ساتھ لیتا ہوں.

آب نے وہ تلوا رحضرت ابودجا ندرم کو دسے دی ۔

وصحيح مسلم مستداحمد

حضرت ابود جانه رخ برست شجاع اور دیرانسان مقر انعون نه اپناسر خ عمامه نکالااورسر پر باندها اور اکرت ، اترات ، ازوستی که اندازین مشرکین کی صفوں کی جانب ہے۔

نبی کریم ملی الترعلی و لم نے جب انتھیں اس عالت بین کیما تو فرمایا یہ جا التی کریم ملی و لم نے جب انتھیں اس عالت بین کیما تو فرمایا یہ جال التی تعالیٰ کوسخت ناپسندہ کرا یہے وقت دمینی ما جہا و ہیں التی اس عال سے خوش ہوتا ہے ،

ابو دجا نہ دو مشرکس کی صفوں کہ چیر ہے بچا ڈتے چلے جا رہے کے سختے جو بھی مقابل ہوتا اسکی لائن زین پر نظر آئی تھی۔ یہاں کہ سکے اکوسغیان دسالادِ مشرکس کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آگئی ابو دجا نہ الکوسغیان دسالادِ مشرکس کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آگئی ابو دجا نہ سنداس پر ہلوا دا مٹائی منگر فوراً ہاتھ دوک لیا۔ بعد میں کہا کرتے تھے کے کہ معلوم نہ ہوئی کہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وہم کی تلواد کو ایک بیا وادر بے سہار اعودت پرجلا دُل ۔

د البدايه والنبايه ج م صلا)

با قامده جنگ منزدع موگئی مید تا جمزه دونک دلیراندهماوس مشرکیین کیصفول میں سراسیگی اور انتشار بھیل چکا مقا جب رہی تلواد انتخال مشرکیین کیصفول میں سراسیگی اور انتشار بھیل چکا مقا جب رہی تلواد انتخال ماسکی لاش موت کے گھاٹ اتراقی محقی جس طرب میں نکل جاتے میدان خالی ہوجا تا مقاء مشرکیین پر الٹرکا قبر وغضب مقا جو بید نا جمزه دونے بال بال سے میحوث را مقاء مشرکین کیصفیں درہم برہم ہوگئیں۔ بال بال سے میحوث را مقاء مشرکین کیصفیں درہم برہم ہوگئیں۔

حضرت حنظلہ کا اسی معرکہ ہیں ابور مغیان سے مقابلہ ہوگیا۔ حضرت حنظلہ اس نے دوڑ کر ابوسفیان پر وار کرنا چا ہائی تھاکہ ایک کا فرشدا دبن آوس نے آپ پر وار کر دیا جس سے حضرت حنظلہ رہ شہید ہوگئے۔ شہادت کے بعد نبی کریم ملی الشرطلیہ وہم نے ادست و فرما یا ہیں نے دیکھا کر حنظلہ رہ کی لاش کو بادلوں ہیں فرشتے غسل وے دسے ہیں داسی وجسے حضرت حنظلہ فنا کہ بادلوں ہیں فرشتے غسل وے دسے ہیں داسی وجسے حضرت حنظلہ فنا کی افتان مشہور ہوا) لڑائی کے بعد جب ان کی لاش اُمٹائی گئی توجیم سے تا زویانی طیک رہا تھا۔ درون الانفن ج مستسلا)

مسلمانوں کے اس ولیرانہ اور جا نباز حملوں سے قرایش کم کے پیراکھڑنے سروع ہوگئے اور وہ اِ دھراُ دھرمُنھ چھیاکر ہجاگ کھڑے ہوئے ،اُن کی عور ہیں جو اس جنگ ہیں شرکت کرنے آئیں مقیں پریٹان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی جانب دوڑ پڑیں۔اس وقت مسلمان مالی فنیمت جمع کرنے ہیں مشغول ہوگئے۔

تا کہانی مصیب فی تیرا ندازوں کی جماعت نے جسکو گھانی پر حفاظت کے لئے سے اور بیٹھا کی سے اور بیٹھا کی سے اور سیٹھا کی سے اور سیٹھا کو نیچے ہوگئی ہے اور

وہ مال فنیمت جمع کر رہے ہیں تو اِن ہیں ہے اکثر لوگ اس طرف بڑھے لیکن ان کے امیر حضرت عبدالٹرین جبیر فرنے ہر چندا نہیں روکا اور رسول الٹرصلی الٹر ملیہ ولم کا وہ ارتفادیا وہمی دلایا جس میں آپ نے گھا تی ہے بہرصورت ہٹنے ہے منع فریایا مت، ارتفادیا دہمی دلایا جس میں آپ نے گھا تی ہے بہرصورت ہٹنے ہے منع فریایا مت، کیکن وہ لوگ یہ کہر کر روانہ ہوگئے کہ آپ کا ختا جنگ تک محدو و متفادا ب جبکہ جنگ فتم ہوگئی ہے اور مقصد حاصل ہوگیا ہے۔ لہذا اب مٹیرنے کی ضرورت نہیں ہم جبی مال منہ جبع کریں گے۔ پہاڑی اس گھا تی برحضرت غید الٹرین جبررہ کے رہا تھ صرف

وسی صفرات رو سے جصول فنیمت کے شوق نے اِدھر مسلمان تیراندازوں سے مکہ خالی کراوی اور مسلمان تیراندازوں سے مکہ خالی کر مخالی اور میں سفے اپنے جنگی دستہ کے ساتھ ورّہ خالی ویکھ کر گھا دلی کی مانب چڑھ آئے اور اُن محافظین کوست ہید کر دیا۔ بھر میدان ہیں مسلانوں ویکھ کر گھا دلی کی مانب چڑھ آئے اور اُن محافظین کوست ہید کر دیا۔ بھر میدان ہیں مسلانوں کی فیس در ہم پر ایک ٹوٹ پڑے۔ مشرکیوں کی اس ناگہانی اور کیبارگی حملہ سے مسلمانوں کی فیس در ہم برگئیں۔

مر چندمعابہ فوداً سنجھے اور ثابت قدم صحابہ نے ملکاداکداکر یہ خبر سیج تو اب ہم زندہ در کرکیا کریں ؟ اَوُ اور جنگ کا فیصلہ کرکے دم لو۔
مشہور مؤرخ ابن سعدرہ فراتے ہیں کہ اس ہجل اور اضطراب ہیں صرف چودہ اصحاب کرام نبی کرمیم ملی السرعلیہ ولم کے ساتھ رہے ۔ جہاجرین ہیں سے سات اور افصار میں سے سات اور افصار میں سے سات اور افصار میں سے سات حضرات جن کے نام مجی ابن سعد الشرف نقل کئے ہیں ۔

فرون جناف المعنى مسلم مين حفرت انس روسه ايك روايت منقول ہے كہ معنى حضرت انس روسه ايك روايت منقول ہے كہ المعنى من مشركين كا و باؤات پر بڑھ گيا تو آپ نے بمندا وارجنت بي ميرا اعلان كيا كون ہے جو ان مشركين كومجو سے قور كرے اورجنت بي ميرا

رفيق سيض ۽

انصار ہیں کے ساتوں آومی اس دقت آپ کے پاس مقے۔ سا کے سات انصاری باری باری سے آپ کے سامنے آئے اور مشرکین سے از کرسٹ مہید ہوگئے۔ رصعیح مسلم ج اسٹ )

ان میں حضرت زیاد بن کس دھ کو میشرف حاصل ہواکہ جب وہ رخم کی کرکر پڑے تو نبی کر ہم صلی الشرطیہ ولم نے فرمایا ان کو میر۔ ہے قریب لاؤ صحابہ نے ان کو آپ کے قریب کر دیا حضرت دیا درہ نے اپنا کہ خدار آپ کے قدم مبارک پر دکھ دیا اور اسی حالت ہیں اپنی جان البنا کہ خوا تھنا۔ دابن ہنامہ مامنے البنا کے حوالہ کر دی۔ رَحِیی النّ اعْمَامُهُمْ وَیّنَ حَمَوا تَعْنَا، دابن ہنامہ مامنے )

وْمُدَانِ مُسَارِكَ عَسَارِكُ عَسَانِ وَقَاصَ هَ مُعَالِمُ مُعَلَّا فَرَمِهَا فَيُ مُتَسِهِ وَمُلَا وَقَاصَ هَ مُعَالِمُ مُتَلِيهِ مُمَ السَّرِطِيةِ وَمُ السَّرِطِيةِ وَمُ السَّرِطِيةِ وَمُ السَّرِطِيةِ وَمُ السَّرِطِيةِ وَمُ

پرایک پیقرمچینکا جس سے آپ کا دندان سنسهید ہوگیا اور نیجے کا ہو زخمی ہوگیا حضرت سعدرہ فربانے ہیں کہ اس موقع پر ہیں اپنے تفیقی ہما منبہ کے قتل کا جسقدر حربیں وخواہشمندر یا اتناکسی کے قتل کا تمہمی

مربص نهروار دفتح البادى جرد صلاك

عبداللہ بن قمیکہ نے جو قرایش کا نامی گرامی پہلوان کف آپ پراس ذور سے حملہ کیا کہ رخسار مبادک زخمی ہوگیا اور آسی کو و کے دوصلے رخسار مبادک ہیں گھس سکتے۔

اسكے بعد كہنے لگا:۔ خُدْ هَادَ أَنَا إِبْنُ قِسْكَةُ

مزه مليموس ابن تميه بهول-

آپ نے ارث و فرطیا:۔ اَقْدُمَا لَكَ اللّٰهُ ﴿

السرنے تجھے ولیل وجوار کر دیا۔

چندر وزمجی نرگزدے مے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاؤی کر اسلط کر دیا جس نے اُسے اپ سینگول سے مار مار کر مکر سے کہ رکر دیا۔

رامسلط کر دیا جس نے اُسے اپ سینگول سے مار مار کر مکر شے کہ دوسائن ای مبارک عبد اللہ بن شہاب مشرک نے پھر مار کر آئی کی پیشا نی مبارک کو زخمی کر دیا جہرہ انور پر جب خون جس کا توحضرت ابوسعید ندری اللہ کے والد ما جد مالک بن سان رہ نے تمام خون جوس کر جہرہ انور کو صاف کر دیا ۔ آئی سے دارت و فرمایا :۔

کر دیا ۔ آئی سے دارت و فرمایا :۔

کر دیا ۔ آئی سے دارت و فرمایا :۔

جَبْتُم كَى ٱكْتَجْعُكُو بِرَكِرْ نَدْجِيوتُ كَى ۔ ( زُرُ قَانْ جُ اصت )

ستبدنا طلحة كل جانبارى المشركين كاس يقرادُ اور دباوك المستبدنا طلحة كل جانبارى المعنى المستبدنا طلحة المنظم المنظ

صفرت علی رخ اور صفرت طلحه رخ نے سہاد اوے کر آپ کو کھڑا کیا۔ ایک موقعہ پر سید نا طلحہ رہ نے بی کریم صلی الشرعلیہ ولم کو اپنے کندھوں پر آسٹا کر ایک بلندمقام پرچڑھا دیا۔ سید نا زبیررخ فرماتے ہیں کہ اس وتت ہیں نے بی کریم صلی الشرعلیہ ولم کو یہ فرماتے سنا ب

طلحدة في الني التي المنات واجب كرلى.

حضرت قیس بن ابی عازم رہ کہتے ہیں کہ ہیں <u>نے حضرت طلحہ رہ کا وہ ہاتھ</u> دیکھاجس سے انتفوں نے رسول النگرسلی البند طلبہ ولم کو اُحد کے دن مشرکین کے جملے سے بچایا تھا وہ بالکل شل ہوگیا تھا۔

حضرت جا بر بن عبدالتندر فرکہتے ہیں کہ وشمنوں کے وار روکتے رد کتے حضرت طلحہ رفز کی انگلیاں کٹ گئیں مقیں ۔اس روز حضرت طلحہ رفز کو (۳۵) یا (۲۹) زخم گئے ہتنے ۔

سسيده عائث مرم فرماتی ہیں کہ سید نا ابو کمرصدّ بی رم جب

مجى غزوة أُحدكا وكركرت توفرا ياكرت بند كَانَ وَلِكَ الْبُوَّمَ لِطَلْحَتْ مِنْ. بيد دن توسارا طلح الميكر را.

#### حضرت سعد اورحضرت ابودجانه في فيدا كاري

ترجاا تحديدميرك مانباب قربان مول.

سید ناعلی رہز فرماتے ہیں کر ہیں نے موائے سعد بن ابی و قاص رہز کے کسی اور کے لئے یہ خمیلہ نہیں نشا ( بخاری غزو و اُلم د صارے)

حضرت ابو وبانہ ﴿ بھی سِبَرِبنکر آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور کیشت مشرکین کی جانب کر دی تعنی . تیر برتیر بطلے آرہے بھے منگر ابو دجا نہ رہ حرکت نہیں کرتے بھے کہ کہیں کوئی تیر آپ کولگ نہ جائے۔

حضرت فی و این میان خوات می میان فراند بین که اُحد کے دن بی بی بی که اُحد کے دن بی بی بی کوئ

صلی السّرعلیہ ولم کے چہرہ اقدس کی حفاظت کے لئے سامنے کھڑا ہوگیا مقد آکد نشمنوں کا کوئی تیر آپ کوزخمی نکر دے۔ رشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا فرصیلا باہر کل آیا یں نے اسکو اپنے باعظیں لے دیا اور آپ کی خدمت ہیں حاضر بہوا آپ یہ دیکھ کر آب دیدہ بوگے اور میرے لئے دُعا فرائی :۔
"اے الشریس طرح قتا وہ رہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفا کی سے اسی طرح تو بھی اُسکے چہرے کی حفاظت فرائ یہ دُول ہے اسی طرح تو بھی اُسکے چہرے کی حفاظت فرائ یہ دُول دے کر آپ نے آبھے کے دُھیلے کو اُسکی اپنی جگہ دکھ دیا، الند کی قسم اُسی وقت میری آبھ بالکل صحیح وسالم بلکہ پہلے سے بہت موال الفترکی قسم اُسی وقت میری آبھ بالکل صحیح وسالم بلکہ پہلے سے بہت موال اور تیز بوگئی۔ (الاصابہ ج سوس الله اللہ میں اور تیز بوگئی۔

مضرت انس بن نصر کی شیراوت صفرت انس یه فراتے ہیں که مسرت انس بن نضر یوکی

شہادت بھی عجیب وغریب ہے وہ رسول النہ صلی النہ طلیہ وہ ہے کہا کرتے ہے یہ اسلام کی پہل لڑائی غزو ہ بدریں شریب نہ ہوسکاتھا اگر دو بارہ ایسا کوئی موقع آئے تو آپ ویجھیں گے کہ بیں النہ کی راہ بیں اکر دو بارہ ایسا کوئی موقع آئے تو آپ ویجھیں گے کہ بیں النہ کی راہ بیں کیسی جا نبازی اور سر فروشی دکھا وُل گا اجب معرکہ آحد بیں کچھ لوگشکست کا کر مھاگ دہے تھے تو حضرت انس بن نضر رفز نے النہ کو پکادا اور کہنے گئے اے النہ مسلما نوں سے جو فعل سرز و ہوگیا سے بیں تیری جناب بیں اسکی معذرت بیش کرتا ہوں اور جو عمل مشرکین نے کیا ہے بیں اس

السك بعداً عند السك بعدا كرسط توحفرت سعد بن معا ذرن الطراك فرايا: المين يَاسَعُدُ إِنَى الْجِدُسِ يُجَالِجُنَانِ وُوْنَ الْحَدُ

اُ سے سعدرم کہاں جارہے ہو؟ میں جبل اُ صدکے نییجے جنّت کی خوست بومحسوس کرر ہا ہوں ''

یہ کہتے ہوئے آگے برائے اور دشمنوں کاسخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ سٹ ہید ہوگئے۔ لڑائی کے بعد جب شہید وں کوجمع کیا گیا توحضرت انس بن نضر ان کے بعد جب شہید وں کوجمع کیا گیا توحضرت انس بن نضر از کے حبم پر تلوار و تیر کے اسٹی سے زیادہ اخم شمار کئے گئے۔ مراخ انتی سے زیادہ کا انسان جاملائے کے سے کا مان کا بالمغازی جاملائے کے کہ مراخ کا قالہ ۔ ریخاری کا بالمغازی جاملائے ک

سے پہلے حضرت کعب بن مالک نے آنحضرت کی الشرعلیہ وہم کو صحیح وسالم ملات میں میک تربیک کم محق و

حالت مين ويجعًا تو يكاراً مطع:-ا مسلما نوتمهي بشارت بهورسول الشرسلي الشرعلية ولم موجود حضرت کعب کی ایک ہی آواز پرصحابہ پرواندوار آپ کے گردا کرمیع ہونے گئے. پیمنظر دیکھ کرمشہورمشرک سردا را بی بن فلف تھوڑا دوڑا یا ہوامجیع کے قربب پہنچ گیا ۔ مکہ ہیں اُس نے اپنے گھوڑ ہے کوخوب کھلا یلا کرموٹا تازہ کیا متا اور پیرکہا کرتا ہتا کہ اس پرسوار ہوکر محمد دصل اتعر عليه وم كوفتل كرون كا جب وه قريب موا توصحابه نے آپ كواس كى ا طلاع دی . آپ نے ارسٹ د فرما یا انشارالٹریس ہی اس کونسٹ ل كرول كا حبب وه بالكل قريب أكيا توحضرت حارث بن ممتدر فركا نيزه العرامي في أس كي كرون يرايك كوبدد ياجس سے وہ بلبلا أعشا ا ورجِلًا يَا ہوا وابس ہوا کہ النّر کی تسم محدّ نے مجعے مارڈا لا ا سکے نوگوں نے اسکو عار ولائی که معمولی زخم پیدا تناشور و پکار ؟ لیکن و ه اسی طمسسرح چیختا میلاتا مقام سرف بهنیج کرمرگیا - دانبدایه وانهایه جه صص مشركين في مسلما نوب كي نعشول براينا بغض وعنا ديكالنا مشروع کیا .نعشوں کے ناک ،آنکھ ،کان ، ابتھ، پیر کاٹنے لگے .عورتیں تھی اس مُزولی میں منٹریک ہوگئیں۔ ہند ہ نےجس کا باپ نمتنہ جنگ بدر میں حضرت حمزورہ کے ہا تھوں مارا گیا تھا اُس نے ستید ناحمز ہ رنز کا پیٹ اورسينه چاک کيا اور مالټ غضب بين جگر نکال کر چيا ديا نسکن وه ملق

وحتی بن حرب کو اپنے گلے کا زیور و سے دیا۔ د زر قانی ۶۶ صلا) سترکین کا یہ آخری کا م تھاجو میدانِ اُحد ہیں سلم نعشوں کے ساتھ ہور ما تھا اس کے بعد

ہے اُترینہ سکا تو اُگل دیا اور اس خوشی ہیں سید ناحمزہ رخ کے قاتل

تنبها دت حضرت سعد بن ربيع رم قريش كى روانگى كے بعد بى كريم الله عليه ولم نے حضرت زيد بن تابت رم

کومکم دیا که سعد بن دسی را انصاری کو تلاش کرو اگروه زنده موجد د بون تومیراسلام کهنا

اورخيريت يوحيث!.

حضرت زيدرم فرمات بهي كدنعثو سي ومعوند تا ہمو احضرت سعد بن ربيع رمسك پاس بہنچاتو دیکھا کہ امبی اُن میں زندگی کے مجد آثار باقی ہیں جسم پرتیراور تلوار سے ستر زائدزخم بي مي سنے دسول الشم الشرعلية ولم كاسلام اور آب كا پيغام بينيا يا . حضرت سعد بن ربیج رہ نے نہایت بٹ اشت اور مسترت سے جواب ویا :۔

دسول الشروصلی الشرملي*ه و*لم) پرسلام بو ا ود تم کومچی سلام ،

میرے سرکا رم کومیرانجی یہ پیام پہنچا دینا۔

یا رسول انتماس وقت بین جنت کی خوسشبومسوس کرر یا بهوں، ا ورمیری قوم انصادسے یہ کہد دیناکہ اگر دسول انترصلی انٹرملیہ ولم کوکوئی تكليف پنهي جبكه تم يسسه ايك آنجونجي ديقضه والي موجود موتوسمجولينا که الترکے بال تہاراکوئی بھی عدرمقبول نہ موگا۔

اس سلام و پیام کے بعد حضرت سعد بن ربیج رہزانصاری کی روح پرواز كركى - رَحْمَةُ الله عَلَيْد وزرقان برم صلى

حصرت اُبی بن کعب مجمی اس موقعه پرموجو د مقے و ہ فرماتے ہیں کہیں والیں ہوا اور نبی سريم ملى الترعليولم كواس وا تعدى خبردى آب في فيستكر فرمايا !-الشراس يررحمت فرمائے الشراور اسكے رسول كاخير خواہ اور و فا دار ریا، زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی۔

(استبعاب ابن عدالبرج ما<del>ه ۳</del>

(حاشیدامایر) تشبها وث سيبريا حمره رمز سيدنا والشهداري لاش بين نوفيفني آنحضرت می السرعلیہ ولم نکلے جبل اُحدی بطن وا دی میں ناک آبھ ، کان کے خری باک آبھ ، کان کے خری بیاری کے جبل اُحدی بطن وا دی میں ناک آبھ ، کان کے جب کے جب کے دشمنوں نے جری بیگری کے میٹ ہید کر دیا تھا۔ یہ دل آزاد سفر دیکھ کر آپ کے آنسونکل آئے ول مجرآیا فرمایا ہے۔

"پیادے چیا تم پر النگر کی رحمت ہوجہاں تک مجھے معلوم ہے تم بڑے نیک اورصلہ رحمی کرنے والے سخے.

آگرصفیة رمز اسید ناحمزه رمزی بهن ایکے حزن وغم کا اندلیته زموتا تو بیس تم کو اسی حالت بیس حجولا دیتا که در ندے اور پر ندے تم کو کھالیتی سمجر قبیامت سے دن پورس عزت وسٹ ان سے سابھ تہا دا ہر ہر جانور سمجے میٹ سے حشر ہوتا۔"

مچراسی مبلکہ کھڑے کھڑے آپ نے بہمی اعلان فریا یا:۔ اُلٹرکی قسم اگر التر تعالیٰ نے مجھے کا فروں پر غلبہ دیا تو آسپیے بدلہ شتر کا فروں کی لاشوں کو بگاڑد دں گا"

ابھی آپ ہٹے بھی نہ پائے منے کسور ہ شمل کی آیت ملالہ انازل ہوئی اور آپ کو الیا کرنے سے روک دیا گیا۔ (متدرک ج مشل) سعم طبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضور نے سید ناحمز و رہز کو سستیدالشہدار" کا خطاب دیاہے۔

(حضرت جمزه رف قیامت تک کے تمام شہیدوں کے سردارہی،

شهاوت حضرت عبدالله وسيحبث سطا السيعزوة أمدين حفرت عبدالله بن جن رزى والهانه

شہادت کا واقعہ مجی پیش آیا۔ حضرت معد بن ابی و قاص رہے کہتے ہیں کہ اُحد کے دن جنگ شہادت کا واقعہ مجی پیشے عبد اللّٰہ بن مجن رہے نے محکوایک طرف بلاکر تنہائی میں یہ کہا:۔

اے معدرہ آؤہم دونوں کہ بین علیٰجہ ہ بیٹے کر دُعا یا آئیں اور ہر
ایک دوسے کی دُعا یر آمین سمے۔

مجرسم وونوں میدان سے ایک گوشہ میں چلے گئے۔ پہلے میں نے اس طرح و عا مانگی۔

امجرسم وونوں میدان سے ایک گوشہ میں چلے گئے۔ پہلے میں نے اس طرح و عا مانگی۔

اورغضبناک ہورکچھ دیر بک میں اُس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے

مجراسکے بعد مجھے اُمپر غلبہ نصیب ہو یہاں یک کہ میں اُسکو قسل کر دوں اور

اس کا مال غنیمت بنالوں ''

حضرت عبدالتّربن جن رمز نے میری اس دُ عاپر آمین کہی۔ بھیرا سکے بعد وہ اس طرح دُعا کیلئے انتھ اُنتھائے:۔

> اے اللہ إَنج میراایسے وشمن سے مقابلہ ہوجو بڑاسخت اور زوراً زیا ہوا وریں اُس سے صرف تیری رضا وخوشنو دی کے لئے مقابلہ کرو اور وہ مجی مجھ سے قتال کرے اور بالاً خروہ مجھے شہید کر دے اور مبری معش کو بگاڑ دے۔

> اور اے پرور دگارجب ہیں آپ سے طاقات کروں تو آپ مجھ سے دریافت فرائیں اے عبداللّہ یہ تیرے ناک، کان، امقد، پیر کہاں کے ہیں ؟ تو میں عرض کروں کہ

اے السُّرتیری اورتیرے رسول کی راہ میں بگاڑا گیا ہوں! اسپراے السُّرتوبہ فرمانا: یا عَبْن اللّٰهِ قَدْصَدَقْتَ اے عبدالسُّرتوسیّاہے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رہ فرائے ہیں کہ ہیں نے اِن کی اس دُعا پرآہیں کہی۔
میر اُمد کا معرکہ سروع ہوا و ونوں حضرات کو ایسے ہی وُسمن
سے سابقہ پڑاجس کی انحفول نے دُعا مانگی تھی جضرت سعدرہ فرماتے ہی
کہ شام کے وقت نعشوں ہیں حضرت عبدالشرین جش رہ کو دیکھا کہ اُنکی
ناک، آن تھو، کان کے ہوئے ہیں۔ مداکی قسم اُن کی دُعا میری دُعا سے
کمیں جہتر تھی۔ (مدیث مرسل معیج متدرک جسمنند)
اس واقد کے بعد حضرت عبدالشرین جش رہ ہم منند)
اس واقد کے بعد حضرت عبدالشرین جش رہ ہم مندیک

## ستدناعبدالترين عمروبن حرام محمي شبهادت يصابيط

والد ماجد بہب جو اسی معرکہ بیں شہید ہوئے۔ حضرت جابر دفر فرائے بیں میرے والد غزوہ اُحدیں سنسہید ہوئے کا فروں نے اِن کا مُشَلّہ کیا داک ، آنکھ کان وغیرہ کئے ہوئے جب ان کی لاش رسول النہ صلی اللہ علیہ ولم کے سامنے لائی گئی تو بیں نے اپنے والد کے منھ سے کپڑاا مٹھا کہ دیجھنا چا لا تو مجھ منع کیا گیا۔ توصعا یہ کرام نے منع کیا بیس نے دو بارہ منھ دیکھنا چا لا تو بچر منع کیا گیا۔ لیکن رسول النہ صلی النہ علیہ ولم نے اجازت دے دی ۔ میری بچوبی فاظمہ بنت عمر ولئی منظر دیکھ کر بہت رونے گئی۔ آب نے ارمی دفر مایا کیوں بنت عمر ولئی منظر دیکھ کر بہت رونے گئی۔ آب نے ارمی دفر مایا کیوں بنت عمر ولئی ہوئے ہیں۔

رسول السُّر عليه و لم كا خشاريه عقاكه يه وا تعدر نج وغم كا خام كا خشاريه عقاكه يه وا تعدر نج وغم كا منهي سب بلكه برسي عزت ومسرت كامقام سب كه فرشته أنبرسايه كرُبُوبي وخود حضرتِ جا برره فرمات بين كدابك دن رسول الشُّصلي السُّر عليه ولم في عليه ولم المراب عليه ولم المراب جا برره مجمد كوكيا موكيا سب كري اكثر مجمد كو من سول و محمد عنوايا السروة مجمد كوكيا موكيا سب كري اكثر مجمد كوكيا موكيا مول و محمد المول المراب عليه ولم من كسته حال و محمد المول المراب عليه المراب المرابع المرا

یں نے عرض کیا یا دسول النہ ایک کو معلوم ہے میرے باپ عبداللّہ وہ جنگ اُحدیں مشہدہ وے ہیں اور کثیر آل وعیال اور قرض کا وجہ جبور گئے ہیں کچے زبین وجائیدا وہی نہیں چپور می جس کے ذریعہ بیں گھروالوں کی کفالت کرسکوں یہی ٹم ونکر بھے سائے دکھتا ہے۔

میں گھروالوں کی کفالت کرسکوں یہی ٹم ونکر بھے سائے دکھتا ہے۔

آپ نے میری یہ بات سنگر فرایا کیا ہیں مجھ کو ایک ٹوشنجری نہیا وں ؟ ہیں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور سن نے اور یہ اور یہ کیا اسے میرے بندے باپ سے بعد شہادت بالمث فر بات کی ہے اور یہ کہا اے میرے بندے باپ سے بعد شہادت بالمث فر بات کی ہے اور یہ کہا اے میرے بندے اپنی تمنا میرے آگے میشن کر ! تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے بندے اپنی تمنا میرے آگے میشن کر ! تیرے باپ نے عرض کیا اے میرے میں کے ایک میرے

رب میری تمنایه بے کہ مجھے وہ بارہ زندہ کراور این ماہ میں دوبارہ شہادت کا موقعہ عطافرا۔

الله تعالیٰ نے فریا یا یہ تونہیں ہوسکتا۔ اس سے یہ مقدر ہوچکہے کے مرنے کے جعد دو بارہ والیسی نہیں ہوگی۔ رفتے الباری ج ۲ صصلہ باب تنی المجارہ اَن یرجع الی الدنیا)

سيدنا عمرو بن الجموح يزكى شبهادت اسى غزوة أحدين صر عمرو بن الجموح رمزكى

شہادت بیش آئی۔ بیرصابی حضرت جابر رہ کے بیگو با ہوتے ہیں۔ اِن کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب وغریب ہے۔ حضرت عمرو بن الجموح رہ کے ہیر بیں انگ تھا اور یہ انگ معولی نہ تھا بلکہ نما یاں تھا۔ ان کے تھار بیٹے تھے جو ہرغزوہ میں رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کے ہمرکاب رہا کرتے ہے۔ وہ ہی وہ می دوہیں اُصدکے ون چلتے وقت اُمھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس غزوہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا! بیٹوں نے کہا ابا جان! آپ معذور ہیں اسٹر کی کتاب نے آپ کو گھر بیٹے رہنے کی اجازت وی ہے۔ آپ اسس اجازت سے کہوں نہیں اسٹفادہ کرتے ؟

باپ کوشوق شہادت نے بیتاب کر دیا تھا۔ بیٹوں کے مشورے کو قبول نہیں کی النگر نے النگر النے بارگا و نبومی میں حاضری ہوئے اور عرض کی قبول نہیں کیا النگر میں میں حاضری ہوئے اور عرض کیا یا دسول النگر میرے بیٹے مجھ کو آئی سے ساتھ جہا دمیں مشریب ہونے سے دوک دسے ہیں۔

وَاللّٰهِ إِنْ لَكُمْ جُوْاَنَ أَظَا يَعَوَجَنِيُ هَذِهِ فِي الْجُنَّة -اللّٰرِي قسم ميں پوری اُميد دکھتا ہوں که اللّٰج اسی لنگر سے بیرے ساتھ جنت کی زمین کو روندوں ۔

آپ نے ان کے اس شوقِ شہادت کو دیکے کربطورتستی فسرایا اسٹرنے تم کومعذور کیاہے تم پرجہاد فرض نہیں ہے۔ مچرآت سنے اُن کے بیٹوں کی طرف محاطب ہوکر فربایا اگر اٹھیں نہ روکو توکیا حرج ہے ہوئوں کی طرف محاطب ہوکر فربایا اگر اٹھیں نہ روکو توکیا حرج ہے ؟ شاید التّد تعالیٰ اٹھیں اپنی راہ کی شہادت نصیب کرے۔

(سيرت ابن بشام جرم صده)

یہ سنتے ہی حضرت عمروبن الجموح رض اپنے گھر دالیں ہوئے اور جہار کی تیاری سنسروع کر دی ۔ اُصد کی جانب چلتے وقت قبلہ کی جانب منھ کیا اور یہ دُما مانگی ۔۔

اَ لَلْهُ مَّ الرَّبُ قَنِي السَّنَ اَدَّ مَا وَلَا لَدُودٌ مِنْ اِلْهُ اَلَٰ اَلْہُ اِللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ

جانب نه لوماً.

ذوق وشوق کے ساتھ میدان جہاد کی جانب جبل پڑے۔ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق جہاد میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ رضی الٹرعنہ ۔ اور اپنی اس قسم کو پوری کیا جوالٹرکے رسول میں الٹرعلیہ ولم کے حضور میں بیش کی تھی۔ پوری کیا جوالٹرکے رسول میں الٹرعلیہ ولم کے حضور میں بیش کی تھی۔

اسی غزوہ آمد ہیں سید ناعمرو بن الجموح رم کے علارہ ان کے بیٹے خلآ دبن عمرورم اور مہنونی عبدالٹر

ايك عظيم كرامت

بن عمرورہ مجی شہید ہوئے جضرت عمرو بن الجموح رمز کی بیوی ہندہ
بنت عمرورہ بیان کرتی ہیں کہ جہا ذختم ہونے کے بعد نعشوں کوجب
وفن کرنی تیاری کی جارہی علی تو میں نے اپنے شوہ رحضرت عمروب لہجورہ
اور بیٹے فلآ دبن عمرورہ اور مجائی عبداللہ بین عمرورہ کی لاشوں کو ایک
اونٹ پر دکھ کر دینہ طیتہ کی جانب کے جانا چا ہا تاکہ وہاں ان تینوں کی
تدفین عمل میں آئے لیکن جب میں اونٹ کو دینہ طیتہ کی جانب ہا تکتی
تو تیز چینے لگا تھا۔ یہ صورت حال میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ ولم سے
بیان کی آئے نے مجھ سے دریافت کیا کیا عمرو بن الجموح رہ نے دینہ طیب
بیان کی آئے سے جھے کہا تھا ؟

ين في جُواب ديا يارسول النّروه علية وقت يه دُماكرريج -اللّه حَدَا مُن تَنْفِي المُنْفَرَّا حَنَّا وَلَا مَتَوْدَ فِي فِي مُعَلَى . اللّه حَدَا مُن تَنْفِي المُنْفَرَّا حَنَّا وَلَا مَتُودً فِي فِي مُنْ المُنْفِئ المُنْفَرِّا وَلَا مَتُودً فِي ''اے اللہ مجھے ننہا دن نصیب فربا اور گھر کی طرن والیں نہ لوٹا۔'' امپرنبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فربا یا تب ہی تو اونٹ مدینہ کی جانب نہیں چیا آ اور یہ ادمث د فرمایا :۔۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِم إِنَّ مِنْكُمُ مَنْ لَوُ السَّمَ عَلَى اللهِ النَّ مِنْكُمُ مَنْ لَوُ السَّمَ عَلَى اللهِ الله

(زرقاتی ۲ ۲ صن<del>ه</del>)

قسم ہے اُس ذات باک کی جس کے قبضہ قدرت بیں بیری جان ہے تم میں بعض بندے البیے بھی ہیں اگر وہ کسی بات پرقسم کھالیں تو اللہ اُسے صفر ور پور اگر دے گا۔ ایسے لوگوں میں عمروین المجموح رفز بھی شامل ہیں۔ بیقینًا بیس نے اُس خیاں اپنے بیر کے لئگ سکے ساتھ جنست میں ملتا ہوا دیکھا ہے۔

اسکے بعد آپ نے اُن کی بیوی کومشور ہ دیا کر اُمعنیں جبل اُحد کے دان ہی میں دفن کر دیں۔ چنا بخے اُمد کے قریب ہی اُمعیب دفن کردیا گیا۔

ستدرا خاری شرکی شبهاوت بن خانیم نام کار میں شہر ہو گئے ہے۔ بن خانیم نام فرو و کا بدر میں شہر ہو گئے تھے۔

غروہ احد کے دن آنحضور صلی اللّہ علیہ وہم کی فدمت ہیں حاصر ہوئے
اور عرض کیا یارسول اللّہ عِنگ بدر کے موقعہ پر میرے اور بیٹے سعاد
کے درمیان قرمہ اندازی کی گئی تھی کہ آپ کا کون ساتھ دے اور کون
گھر کی نگرانی پر دے ؛ قرمہ میرے بیٹے کے نام نکلا اور غروہ بدر
میں شرکت کی سعادت اس کی قسمت ہیں تھی اور وہ اس غروہ ہیں
شہید بھی ہوگیا۔ یا دسول اللّم ہیں اس سعادت کا بڑاہی حرامیں اور
مشتاق تھا لیکن ہیں گھر پر دہ گیا۔ یا دسول اللّم ہیں اس حادت کا بڑاہی حرامیں اور
مشتاق تھا لیکن ہیں گھر پر دہ گیا۔ یا دسول اللّم اللّہ شعب ہیں نے

جنت کے بافات بیں میروتمفریج کرر ہاہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے آباجان! آپ بھی بہاں آجائے اکد دونوں جنت میں کیا مقدر ہیں۔

یارسول الله الله اس وقت میں اپنے بیٹے کی مرافقت کامشاق ہوں، بوڈھا ہوگیا ہوں، ٹریاں کمزور ہوگئیں ہیں اب تمنّا یہ ہے کہ کسی طرح اپنے رب سے جا ملوں إیارسول النّر اآپ دُعا فرمائیے کمغزوہ اُصد میں مجھے تنہاد تصیب ہو۔

رسول السُّرِ ملی السُّرِ علیہ ولم نے بور صفتیمہ کے لئے و عافر مائی۔ حضرت فتیمہ کے لئے و عافر مائی۔ حضرت فتیمہ بورے و وق وشوق سے محرکہ اُحدیس شر کیب موسے اور جام شہا دت نوش کیا۔ (زاد المعادج ۲ صلا)

سيدناعمروبن ابت كي شهاوت الاستراعمروبن ابت كالبيت مقااس

سقے۔ ابتداریں اسلام اورسلمانوں کے سخت مخالف سکے۔ جب اُصری ون آیاتو اسلام کی مجت ول میں ازخود اُر آئی کوارلیکرمیدان اُحد دیں آگئے اور کا فروں سے نہایت ولیری وشجاعت سے قبال کیا بہاں تک کہ زخی ہو کر گر پڑے کہ سی نے پوچھا اے اُمئیرم کیا تم کواسلام کی محبت نے اقدی غیرت نے مجبود کیا کہ کا فروں کے ساتھ تندید قبال کریں ؟ حضرت یا قومی غیرت نے مجبود کیا کہ کا فروں کے ساتھ تندید قبال کریں ؟ حضرت و منظم کے اسلام کی رغبت بیدا ہوئی تو میں النہ اور اسکے دسول پر ایسان سے آیا اور بلا توقف تواد لیکر میدان اُحد میں آئر آیا اسکے دسول پر ایسان سے آیا اور بلا توقف تواد لیکر میدان اُحد میں آئر آیا مہاں تک کہ کا فروں سے لڑتے لئے قرشی ہوگیا۔ یہ کلام ختم کیا اور نوو میں اُمرین النہ عنہ میں اُمرین اُمرین النہ عنہ میں اُمرین اُمرین النہ عنہ میں اُمرین اُمرین النہ عنہ میں اُمرین اُمرین النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ میں النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ میں النہ عنہ میں اُمرین النہ عنہ اُمرین اُمرین النہ عنہ میں اُمرین ا

الشريك رسول من الترعلية ولم في الأكامال من توجنت كي

یں مہنچ گیا مالا نگرانس نے ایک نماز تھی تہیں پرمنی تنتی ؟ دیمی و دم ابی ہیں، داما به ترجه عروبن ابت )

مران میم اورغزوه احد فران میم اورغزوه احد

مؤرخ ابن اسخی کا کمناہے کہ اللہ تعالیٰ نے فروہ اُصدی شان میں سورہ آل عمران کی نفروہ اُصدی شان میں سورہ آل عمران کی نفریت نفریباً شائل کا بیں حضرت

عبد الرئمان بن عوف و سے کسی نے پوچھا تفاکہ غزوہ اُ مدکا آ تحقوں و کم ما مال بیان فرمائے ؟

فرایا کسورهٔ آل عمران کی ایک سوجیس آیات پڑھوتم کوخو و سارا نقمة معلوم توجائے گا۔ دنتج اباری ۶، مصفحت

مسلمانوں کا غزو ہ اُ مد کے لئے تیار ہوجا نا ، در میان را ہونائین کانٹ کراملام ہے مُدا ہوکر سلمانوں ہیں اختیار مجیلا نا اور بہت ہمت کا کرنا ، ابتدار معرکہ ہیں سلمانوں کو کامیابی عاصل ہونا ، ایک جماعت کا ہوایت رسول سے اختلاف کرنا ، بجرفتح کا سٹ کست سے جل جانا ہسلانو میں انتیار وا فراتفری کا ببیدا ہوجا نا اور کثرت سے صحابہ کا شہید ہوجا نا ہ اور آخریں الٹرتعالیٰ کی تائید ونصرت کا نازل ہونا اور سلمانوں کے داوں پر سکون اور طمانیت کا اتر نا ، ان تمام امور کو قران حکیم کی آیات فریل نبیا بت اعجاز و بلا غدت کے سائھ بیان کرتی ہیں۔

قرا في مضمول وَ إِذْ عَلَادً مِن المُيكَ تَبَوِي الْمُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْهٌ.الاير

(سوره أل غمران أيات سن أعلل)

اور ده وقت محمی یا دکیج جب آپ اے نبی ایپ گھروا لوں احجرہ مائٹ، کے پاس نے نکلے مسلمانوں کوجہاو کے لئے مناسب مقا بات اللہ مائٹ کے جائے مناسب مقا بات اللہ جائے ہوئے کی مسلم کا وقت مقا) اور السّر اللہ جائے ہوئے والا بڑا مائنے والا ہے ۔

جب تم سے و وجهاعتیں اقبیله اوس سے بنی مارشہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ اس کا خیال کر بیٹی تقیں کر جمت مار ویں دئیکن اس ارا دسے بڑسل کرنے ہیں اور الشر تو دونوں جماعتوں کا مدو گار مقا اور سلمانو

وَلا يَسْنُوا وَ لا تَحْزُنُوا وَ انْتُمُ الْأَهْلُونَ إِنَّ كُنتُمْ

مُحَوِّمِنِينَ اللّهِ ( أَلْ عَمران آيات عِليّا مَا عِلْ)

اور منهمت ہارد اور منظم کروتم ہی فالب رہوگے اگرتم مون کر است اگرتم مون کر است کا گرتم کو کا کہ است کا گرتم کو کا کہ است کا گرتم کو کو کی دخم اُحدیں بہنچاہے تو اِن دکا فرا لوگوں کو بھی تو ایس ہی دخم بہنچ چکاہے دیدر کے معرکہ بین دراصل یہ ہاد جیت کے او قات ہیں حبفیں ہم اتمانوں میں اِدھراُ دھر مجرائے رہے تہ ہیں اور تاکہ النّزایسان والوں کو دفا ہری طور پر بھی ) جان سے اور تم میں سے چند کو شہید بناسے اور النّدظا لموں کو دوست تمہیں رکھتا۔ اور تاکہ النّرایمان والوں کو سل کیل

سے صاف کر دیاور کا فروں کو مٹاوے۔

شایدتم لوگ اس گمان میں ہوکر جنت میں یوں ہی داخل ہو جا دُ حالاً کہ اس گمان میں ہوکر جنت میں یوں ہی داخل ہو جا دُ حالاً کہ اسٹی الشرف (ظام مری طور پر) تم میں سے اُن لوگوں کو دیکیا ہی نہیں ہے جنوں نے جہاد کیا ہوا در نہ اُن کو دیکیا جو جہاد میں ثابت قدمی دکھائی ہوں دیعنی یہ بات ظام ہی نہوئی کہ اُسفوں نے جہاد میں ثابت قدمی دکھائی ہوں ادر تم لوگ توست ہماوت کی تمنا کر دہ ہے سے قبل اسکے کہ موت سلمنے آجا ہے سواسکو تواب تم نے تعلی آنکھوں دیکھ لیا دبھر اس سے خوف وہ اس کیون موکر بدر میں سلمانوں کی غیر معمولی کا میا ہی سنگر بعض صحابہ کے دل میں یہ خیالات آتے مقے کہ افسوس ہم اس موقع پر حاضر نہ سفے کاش کوئی موکر مجراس خیالات آتے مقے کہ افسوس ہم اس موقع پر حاضر نہ سفے کاش کوئی موکر مجراس خوالات آتے مقے کہ افسوس ہم اس موقع پر حاضر نہ سفے کاش کوئی موکر کے بھراس کو جو اب دیا جا د ہا ہے کہ پہلے تو بہ ہمت متی اب ادبی پست ہمتی کیوں ) کو جو اب دیا جا در اس میں در موت یا قتل محال ہے ) اور محمد تو رسول ہی ہیں دائڈ نہیں جس پر موت یا قتل محال ہے ) اس سے مسلے اور محمد تو رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات پاجائیں باشہید اس سے مسلے اور محمد تو رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات پاجائیں باشہید اس سے مسلے اور محمد تو رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات پاجائیں باشہید اس سے مسلے اور محمد تو رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات پاجائیں باشہید اس سے مسلے اور محمد تو رسول گرز رکھے ہیں سواگر یہ وفات پاجائیں باشہید کیں باشہید کی بیانہ کی باشہید کیں باشہید کی باش کی باشہید کے کہتے کیں باشہید کوئی باشہید کیا ہوئی باشہید کی باشہید کی بانہ کی باشہید کی باشہید کی باشہ کی باشہید کی باشہید کی باشہیں باشہید کی باشہید کوئی ہوئی کر باشہید کی باشہید کی

م و جائمی توکی تم لوگ الٹے پاؤں والیں جلے جاؤ کے ۔ اور جو کوئی مجی اور جو کوئی مجی اسٹے یاؤں والیس جلے جاؤ کے ۔ اور جو کوئی مجی اسٹے یاؤں والیس جلے ہوئی مقصان نہیں کرے گا۔ اور النہ عنقریب سٹ کرگزاروں کو بدلردے گا۔

اور منحن نہیں کسی جاندار سے کئے کروہ ایک مبعاد مقرر بھیم الہی کے بغیر مرجا کے اور چھی جاندار سے کئے کروہ ایک مبعاد مقرر بھیم الہی کے داور چھی کوئی و نیا کہ فائدہ چا ہتا ہے ہم اسکو و نیا کا حقت و سے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت کا نفع چا ہتا ہے تو اُسے اُخرت کا حصتہ وے دیں گے۔ اور عنقریب ہم شکر گزادوں کا بدلہ دے دیں گے۔

اور کتے نبی ہو چکے ہیں کہ ان سے ماتھ ہو کر بہت سے النّسر والے لائے ہیں سوجر مجھ انتھیں النّر کی را ہ میں سپیش آیا اس سے نہ تو اسمفوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزور پڑے اور نہ وہ د ہے اور النّسر صبر کہ نے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور ان کا کمناتوب اتناہی بھاکہ وہ کہتے رہے اے ہمارے دب ہمارے دب ہمارے ملے میں ہمارے ملت کا ہوں کو معاف فریا اور ہمارے کا موں میں ہمارے ملت نکل جانے کو بخش دے اور ہم کو ٹابت قدم رکھتے اور ہم کو کا فروں پر فالب کہ کے بیوالٹرنے اتھیں وزیا کا بھی حصتہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور الفرت کا بھی اور الفرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا اور الفرت کا بھی کا روں سے مجنت دکھتا ہے۔

ریا ہو رہ معریر ہا ریان والو اگرتم اِن توگوں کا کہنا مانوجو کا فرہیں تو وہ تم سرواکٹ بھیرویں گے بھیرتم ناکام ہوجا دیگئے بلکہ النگر تمہا را دوست ہے اور وہ سب سے بہترید دکرنے والاہے .

وہ سب سے بہر بدور سے دنوں ہیں رعب وال دیگے اس لئے کوئی کی مصول نے النہ کا شریک ایسی چیز کو مقیرایا ہے جس سے لئے کوئی کی السی چیز کو مقیرایا ہے جس سے لئے کوئی کوئی ولی النہ نے نازل نہیں کی اور اُن کا مصافح جہم ہے اور کسی مجمد ظالموں سے لئے ہے۔ اور یقیناً تم سے النہ نے اپنا و عدہ سیجا کر و کھایا تھاجوں سے لئے ہے۔ اور یقیناً تم سے النہ نے اپنا و عدہ سیجا کر و کھایا تھاجوں سے کہ تم اُن کا فروں کوئی خدا وندی قتل کر رہے تھے۔ یہاں سے کہ جب تم ہی خود کم ور برو کے اور آب میں اختلاف کر سنے گے اور تم کہنے پر

نه جلے دیمعنی مکم رسول کی اطاعت نه کی بعد اسکے کہ اللّٰہ نے تہمیں وکھا ویا مظاجہ کچھ کہ تم چاہتے تھے دیمنی میں سے وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے دیمنی غلیمت ہوگئے کا وربعض تم میں ایسے تھے جو آخرت غلیمت ہوگئے کا وربعض تم میں ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے دیمنی یہ وہ دئی تیراندا زصحابی تھے جو تکم رسول کے احترام میں آخرو قت تک اپنی جگھ پر قائم رہے) بھرتم کو اللّٰہ نے اُن سے ہٹا دیا تاکہ اللّٰہ تہاری آز مائش فرمائے ۔ اور میقین جانو کہ اللّٰہ نے آئ سے ہٹا دیا تاکہ اللّٰہ تہاری آز مائش فرمائے ۔ اور میقین جانو کہ اللّٰہ نے تہمیں معاف کر دیا اور اللّٰہ بڑے فضل والے ہیں سلمانوں ہر۔

وه وقت یاد کروجب تم چرہے جارہے بھے اور مرکز ممجی کسی کو نہ دیکھتے ہتے اور رسول تم کو پکار رہے ہتے تمہارے چیمنے کی جانب سے دمعرکہ اُحدیس فالدین الولید سے اچا کہ جملہ سے مسلما نوں میں بدحواسی اور افرا تفری تھیل گئی تھی اور نبی کریم ملی النّدعلیہ ولم ا پنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کروشمن کا نعاقب کر رہے تھے اور آواز دے رہے ہے کہ اِدھراک اوسراک سوالٹرنے تمہیں عم دیا عم کی پاداش رمینی رسول النوسلی الله علیہ ولم کو وکھ مہنچنے سے بدلے وکھ ملا) تاکہ تم رنجیدہ نرہواکرواس چیز پرجو تہا ہ ہے ہاتھ سے نکل جائے اور نراس مصیبت سے جوتم پریڑے اور النر توتہارے کاموں سے خوب باخرہے . مجرالترنے اس غم سے بعد تمهارے اوپر راحت نازل کی مین غنودگی کراس کاتم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہور ہا تھا اور ایک جما (منا فقوں کی) وہ بھی تھی کہ اُسے ابنی جا نوں کی پٹری تھی۔ یہ لوگ التُّدیکے بارے میں بُرے خیالات کر د ہے ہتنے جو کرمحض حماقت کا خیال محقاء وہ یوں کہ رہے تھے کہ ہما داکھ داختیار جلتا ہے ؟ اے نبی آپ کہ ویہے کم اختیار تو سار االسّر ہی کاہے۔ یہ لوگ دلوں میں ایسی بات حیمیائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ تجیر بھی ہمارااختیار حیلیا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ کہدو یجئے کہ آگرتم اپنے تھھروں ہیں ہوتے تبہمی وہ لوگ توجن کے لئے تننل مقدر ہوچہ متھا اپنی قتل گاہوں کی

طرف ہی نکل پڑتے (مطلب یہ کہ احکام تقدیری سے باہررہناکسی صورت مسکن نہیں) اور یہ سب اس لئے ہوا کہ النّد تمہارے باطن کی آزبائش کرے اور تاکہ جو کچھ تہارے دلوں میں ہے اسے صاف کر دے اور النّر باطن کی ہاتوں کو خوب جانتہے۔

یفیناً نم بیں سے جو لوگ اُس داُمد کے ، دن پُشت بھیرد ہے ۔ عضے جس دن کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی مقیں (میدان اُمدیں) اس کے سوا اور کوئی ہات نہیں ہوئی کو شیطان نے اُن کے لبعض اعمال کے سبب لغزش دسے دی ، اور تقیین جانو کہ التّریف الممنیں مواف کرویا۔ واقعی التّریف الممنی معاف کرویا۔ واقعی التّریف والے ہیں دکر فوراً موافدہ نہیں کرتے بلکہ تو ہواستغفار کا موقعہ دسیتے ہیں)

# منارنج وعب

غزوہ اُحدین سے تدناحمزہ رہنے دلیرانہ حملہ سے مشرکین کی اُصفوں ہیں انتشار تھا جس پر تلوار اُٹھانے اُس کی لاسٹ

زمین پرنظراً تی تھی۔ مرنے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے بئے سید ناحمزہ رمز کی تاک ہیں محبیبتا مجھیا تا پیچھے سے حملہ کیا اُس کا نیزہ آپ کی ناف پر لگا اور آرپار ہوگیا۔ سید ناحمزہ رمز چند قدم ہڑ کھڑا کر کر پڑے اور جام شہادت نوش کیا سید ناحمزہ رمز چند قدم ہوگھڑا کر کر پڑے اور جام شہادت نوش کیا میں جب مکہ فنع ہوا تو طائف کے ایک و فد کے ساتھ وصتی بھی بار گاہ نبوت میں مشرف باسلام ہونے کے لئے مدینہ منورہ اسٹے۔ لوگوں نے نبی کر بم صلی اللہ علیہ ولم سے کہا یارسول النگرم یہ وحشى سيدنا تمزه وكاقاتل ہے؟

آت في ارت و فرايا اسكو جيور دو ايك خص كامسلان مونا میرے نز دیک ہزار کا فروں کے قتل سے بہترہے بھیرآٹ نے وحشی سے سستید نا حمزہ دو کے قتل کا واقعہ دریافت کیا، جسٹی نے مدامت وشرمندگی کی حالت میں یورنتی فصیل سنائی ،آج آبدیدہ ہوگئے اور وحشی کا اسلام قبول كرايا اوريه فرمايا أكربوسك قدميرب سامن ندآيا كروتم كو ديجكر جيا كاصدم أزه بوجا آبے۔

وحشى كنف زندى مجراس خوامش كااحترام كياآت كى مجلس میں آتے تولیں پہنت میشے اور اس فکریس رہنے کر کوئی ایسا کام مر

جاؤں جوفتل حمرہ کا برلہ موجائے۔

چنائچه نبی کریم سلی الترطلیه ولم کی وفات سے بعد سلیم کذاب نے حب اپنی نبوت کا ا ملان کیا تو اِمغین موقعہ اِمقد آیا اُسی نیزو سے اس کامام تمام کردیاجس سید ناحمزه شبید بوت سفے اسکے بعد برك جوش وخروش سے كماكرتے عقرب

قَتَلُتُ فِي الْكُفْرِخَيْرَ النَّايِنِ وَفِي الْإِسْلَامِ شَوَّالثَّامِنِ. (فتح البارى بر، معمير)

مالت كفريس بهترين انسان كوقتل كيا اورمسلمان موكر برترين انسان كوقش كبيا-يْلْكَ بِتِلْكَ . يِهِ أَسْ كابدلسي -

قومی و طبی انعرب نے غزوہ اُمدے اختام پرواپس سے وتت ابوسفیا نے وطن وقوم کے ایک شہور ثبت کا نعرہ بلند کیا ہے۔ اُ عُلُ هُبَلُ اُ عُلُ هُبَلُ

اسے تبیل توبلند بونبرانام بلندہو. نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم نے سیدنا عمر سے فرایا اسکوجواب و و اَللَّهُ اَعْلَے اَللَّهُ اَجَلَّ -اللَّربي سبسے اعلی اورست برترسے.

> م*چرابوسفیان نے کہا* اِنَّ کَنَا الْعُزَّی وَلَاعَزَّی لَکُمُ

بمادے بہاں عزی دمشہورہت، سے تہادے پاسس

عُرِّی نہیں دہم کو عرّت ماصل ہوتی ،

نبی کریم کی التکرعلیہ و کم نے فرما یا اب پہ جواب دو ہے۔

الله المد المنا وكرمونى لكم وينعم المدلى ونعم النيمير

ہے اور کوئی نہیں۔

مورد آحدین قربان نامی ایک خص نے بڑی جانب ازی مورد آحدین قربان نامی ایک خص نے بڑی جانب ازی وسرفرون و کھالا فی مقی تن تنہا اس نے سات یا آتھ اسٹرکوں کو قتل کی مقا اور آخرین ذخموں سے چور بہوکر گر پڑا، جب اسکوا مقاکر کھرہے آئے تو بعض صحابہ نے اس کو مبادکباد دی۔
کھرہے آئے تو بعض صحابہ نے اُس کو مبادکباد دی۔
کھرہے آئے تو نے بڑا کا دنما باں انجام دیا ہے تجھکو مبادک ہو!

قرمان في جواب ديا

تم مجھے تس ہات کی بٹارت دیتے ہو میں نے تواپی تو م وقبیلہ کی حمایت میں قبال کیا ہے!

جب نبی کریم صلی التہ علیہ ولم کو اسکی خبر دی گئی تو آھے نے

ارسشاد فرمایا:۔

إَمَّا إِنَّ مِنْ أَهْلِ النَّايِرِ.

نیکن وه تو دو زخی سے۔

بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ قزمان نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کرلی ہے۔ ا میسنے ارت اوفر ایا بر اِنَّ اللّٰهَ لَیُوَیّدُ هٰذَا اللِّهِ بَنَ بِالدَّجْلِ الْفَاجِدِ. اللّٰرتعالی مجمی فاسق و فاجر انسان کے ورایع مجمی اینے دین کی فدمت نے لیتاہے۔ (عمدة القاری ۱۶ صلالہ)

حضرت سبیدنا انس اوی ہیں کہ اُصد کے ون نبی کرم صلى الشرعلية ولم الب جبرة الورس خون يو تجهة مات متضاوريه فرمات متفركروه توم كيب فلاح وسخات ياسكتي بيحس اینے نبی ورسول کاچېره خون آبود کر دیا ہو۔ حالا که وه اِن کو اُن کے يرور د گار كى جانب وعوت ويتاہے - د تر مذى انسانى) صحیح بخاری میں حضرت سالم سے مرسلاً روایت مقل کی گئی ہے کہ بی کریم صلی النہ علیہ و لم نے مشرکیوں متحہ ہیں سے صفوان بن اتمیہ مہیل بن عمرور قارت بن ہشام سے حق میں بدوٌ عا فرماتی اسس پر قرآن تملیم کی بیرآیت نازل بهونی -كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيْ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِ هَ إِوْيَعَذِيهِم فَأَنَّهُ مُوكَالِمُونَ. وأل عمران آيت عملك) ا م چ کو اس امریس کونی دخل نهبیں که الشرخوا ه ا ن کی توبة قبول كرك خواه عذاب دے اس كے كروه ظالم ني ما فظ عسقلاني رم لكصته بي كه ية بمينون فتح مكر من مشرف

باسلام ہوئے۔ دفتے ابادی جون سن الکی فیر شکی الآیہ کیس کا کی میں الکی فیر شکی الآیہ ان الفاظ سے یہ بھی ظامر ہوگیا کر مشیت الہی ہیں کسی مخلوق اور بندے کو وضل نہیں بہاں میں کر مقرب ترین بندوں رسول ونبی کو بھی اختیار نہیں۔ چہ جا سکہ کسی ولی کسی بزرگ کسی مشایخ کو الٹرکی مشیت ہیں وجل یا مختار سمجھا جائے ؟ مسی مشایخ کو الٹرکی مشیت ہیں وجل یا مختار سمجھا جائے ؟ منراس کا کو بی شریک ہے شہوئی وزیر مذکوئی مشیر و مدد گار دھوا نواجہ د الْاَحَدُ الضّدَ لَ الْغَرَدُ الَّذِي لَهُ يَلِدُ وَلَهُ يُولَدُ وَلَمُ يُكُنُ لَّكُانُ لَكُانُ لَكُانُ الْمُ كَانُ الْمُ يَكُنُ لَكُانًا كُفُواً الْحَدُ وَلَهُ يَكُنُ لَكُانًا كُفُواً الْحَدُ الْمُ يَكُنُ لَكُانًا كُفُواً الْحَدُ الْمُ يَعْدُ لِلْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فردهٔ أمدين شرصابة كرام نے جام شهدامراصرى بجربرومون شهدامراصرى بجربرومون شهدامراصرى بجربرومون شهدامراصرى بجربرومون

تعداد اہل مدینہ دانصاد) کی ہے۔ جنعوں نے سلمان ،اسلام ، الشر ورسول کی رفاقت کا عملی ثبوت دیاہے۔ ہے سروسا بانی کا یہ حال تھا کہ کفن کی پوری چا دریں بھی بیستر نہ تھیں۔ چنا بچرستید نامصعب بن عمیر جدا یک رئیس خاندان کے فرد سے اسلام قبول کرنے کی یاداش میں گھرسے نکال دیئے گئے سے اس غزوہ بیں سشہید بوت جبانہیں گفرسے نکال دیئے گئے سے اس غزوہ بیں سشہید بوت جبانہیں کفن بہنا یا گیا تو چا دراتن جھوٹی مقی کرسراگر ڈھائکا جاتا تو پر کھل جاتے اور آئی جھوٹی مقی کرسراگر ڈھائکا جاتا تو پر کھل جاتے اور آگر پر ڈھائکا جاتا تو سرکھل جاتا تھا۔ نبی کریم سی الشرعلیہ ولم کو اور آگر پر ڈھائک والی اطلاع دی گئی آپ نے ادشا و فرایا کرسر ڈھائک وقد اس مور ب حال کی اطلاع دی گئی آپ نے ادشا و فرایا کرسر ڈھائک وقد

اور بیرول پر او خرد دگھاس، وال دو۔ دبخاری غزده آمد)

الساہی واقع سید ناحمزہ روز کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔اور بھی کے لئے یہ بھی بیترنہ آیا۔ وَوَسَنہ ہیدوں کو ایک ہی چا در میں کفن ویا گیا۔ وَوَدَّوْ بَیْنَ نَیْنَ سُنہ ہیدوں کو ملاکرا یک ہی قبر بیں وفن کیا گیا۔ دفن کے وقت آپ دریافت فرائے اِن میں سے زیادہ قرآن کس کو یا و تھا ہیں۔ سٹ ہیدکی طرف اشارہ کیا جا تا اُسی کو قبر میں قبلہ رُخے رکھ ویا جاتا۔

> آپ يه بھی ارشاو فراتے عقد: -آئا شَيدُ عَظ هُوُ لَادِ لِيَوْمِ الْيَعْيَامَةِ.

یں قیامت کے ون اِن کی شہاوت وول گا۔

تمام سشہدا، کوسنت اسلام سے مطابق بلاغسل ،خون آ نود مالت ہی میں دفن کیاگیا۔ میں دفن کیاگیا۔ دبنائز ،

بعض صحابہ نے اپنے عریزوں کوشہر مدینہ لیجا کر دفن کر ا چا الیکن نبی کریم ملی الند علیہ و لم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کرجہاں شہید بہوئے ہیں وہیں دفن سے جائیں۔ (ابن ہشام جراصلا)

### غزوه احدك إجمالي نيانج

جیساکہ گزشتہ صفحات ہیں بیان کیاگی ہے الشر تعالیٰ نے غزو ہ اُمد کے بیان ہیں سُنا مُھ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اِن آیات ہیں فتح وَشکست کے اسباب، اللّٰہ کی مضیات و نامرضیات کا بیان، اسّلام واہمان کی علامت ، خلص اورغیر مخلص کا اسّیاز، وَوَقِ شہادت کا ابنام ، سَنت اللّٰہ کی وضاحت ، نعمّت پرشکر گزاری اورغم وصیبت پرصبروکل کا درس، آبتلا، واز نائش کے نتائج وعوا قب کی نشاندہی ، تعلق مع السّٰہ کامعیار وغیرہ نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیاہے جنگوا جمالی طور پرسلسلہ واربیان کیا جا اہے۔

(۱) حسب وعد و خدا و ندی معرک اُحد ہیں پہلے ہی ون مسلمانوں کو کا فروں پر غلبہ اور نسلمانوں کو کا فروں پر غلبہ اور نسلمانوں کی ایک جماعت اُس مرز سے ہدف تھی جسبرالسّہ کے اس اس میں ایس سے بڑی تعدا و نے مرکز چھوڑ و یا اور بہاڑ سے نیجے اُ ترآئے اور مالِ نظیمت مول بھی ایس سے بڑی تعدا و نے مرکز چھوڑ و یا اور بہاڑ سے نیجے اُ ترآئے اور مالِ نظیمت ہوگئی بنی ورتو جماعت اُس مرن کی باعث ہوگئی بنی ورتو جمالی کی قائم و دائم و سکست سے برگئی ، نظم و صنبط پر آگندہ ہوگیا ، اطامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بنی ورتو برگیا ، اطامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بنی ورتو برگی ہوگیا ، اطامی افواج افرا نفری کا باعث ہوگئی ، بنی ورتو کے کہم کی عملی بیروی نہ کرنے پر ضعمت ، ذحت وصیبت سے بدل گئی۔

د آل عمران آیت م<u>۲۵۱</u>)

(۲) غزوہ اُحدیمی بعض صحابہ کی برلغرش کسی بغاوت و نافرمانی یا دیدہ و دانستہ انخراف درکڑی کا نتیجہ مقاجو ابت دائی فتح کا نتیجہ مقاجو ابت دائی فتح ونصرت بیں پیدا ہوگیا مقاجے کئیسا دت خود قرآن کھیے نے دی ہے اور اسس کو شبطانی لغرش قرار دیا ہے۔ داں مران آیت عصا)

(۳) مختص اورغیرخلص ، کِیجاور کِیج ، حجوت اورسیخ کااتمیاز ہوگیا ، مومن ومنافق کا ایسا واضح فیصلہ ظا ہر ہوگیا کہ مجرکوئی است تباہ باتی ندر ہا۔ اس غزوہ کے اُ غاز میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد (مقربباً تین سو آدمی) درمیان را ہ سے جدا ہو گئے اور وہ بدینہ واپس لوٹ آئے ۔ تال عمران آیت عکلا ، عشلا)

(۱۲) ذوقِ سنهادت دکھنے والوں کوسٹ ہمادت عظمیٰ کا درجہ دیا جا تاہے اور وہ اینے ملا دوق سنہ ہمادت کو دنیا میں پالیتے ہیں۔ ان کی نبت اور عمل کوضائع نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا ہیں بھی سرخ روز دہوتے ہیں اور آخرت تو امغیں کے لئے بنائی جاتی ہے۔

(آل عمران آیت عشکل)

(۵) ہر دورہیں سنّت السّری رہی ہے کو نطعین صادقین کی نفر شوں اورگن ہوں کو و نیا
کی زندگی ہی ہیں صاف دمعاف کیا جا ہاہے جاکر آخرت کا داخلہ پاک وصاف
حالت ہیں ہوجائے اور السّر کی عنایات وکرم کا پورا پوراحصہ نصیب ہو۔
سکے لئے نیکیوں پر ابتلار و آز ماکش، مشاکل اور مصائب رنج وغم کے حالات
پیش آتے ہیں کئین السّر کے یہ ٹیک بندے مبر وضبط ہمت واستقامت سے
شیس آتے ہیں کئین السّر کے یہ ٹیک بندے مبر وضبط ہمت واستقامت سے
ثابت قدم دہتے ہیں۔ اسپر السّر کی تائید ونصرت شامل حال ہوجا ای ہے اور السّرتو

دنیا و آخرت میں ان کا دوست ہو جاتا ہے۔ دال عمران آیت ملت)

(۲) زمانۂ قدیم سے اللّٰہ تعالیٰ کا قانون یہی رہاہے کہ زمین کی خلافت وحکومت پرکسی بھی مخلوق کی

اجارہ داری روانہیں رکھی گئی بہمی ٹیکوں اور دوستوں کو فتح ونصرت سے سرفرانہ

کرتے ہیں اور تھی وشمنوں کو غلبہ دے دیتے ہیں کیکن آفرت کا الجام صرف اہل یان

ہی کو دیا جاتا ہے۔ داک عمران آیت عندل

(4) بغیر محنت عمل اور جُہد سلس کے کوئی مشکل آسان نہیں ہوئی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ا کی راہ ہیں جدوجہد بلند مراتب اور اعلیٰ درجات کا سبب بنتی ہیں بعض تنا اور شوق و تصور وخیال سے منزل قریب نہیں ہوئی۔ نساین نبوت نے ایسے شخص کوعاج اور ایٹر سے عمدہ محمدہ تمن کی اسلس میں درکھے۔ دال عمران آبت علال

رما ہیں رہے۔ (۸) نیکوں کے لئے وقتی ہزیمت وشکست اللّٰہ تِعالیٰ کی ایک ظیم پیمت وُصلحت پر بہنی رہتی جیکا کی درس یہ ہے کہ زہد و قناعت ، صبر تی کی ایٹار و قربانی کے اعلیٰ کر دار ظاہر ہوں ۔ ونیا کے احلیٰ کر دار ظاہر ہوں ۔ ونیا کے آنے سے ول فافل نہ ہوجائے اور ونیا کے جانے سے ول بر داشتہ اور آخرت سے دور نہ ہوجائے ۔ معرکہ اُمدین صحابہ کرام کو بیج عنم ویا گیا کہ فتح شکست سے دل گئی اسمیں انٹر نعالیٰ کی ایک جمت یہ صبی ہے کہ آئندہ سے اہل ایسان برل گئی اسمیں انٹر نعالیٰ کی ایک جمت یہ صبی ہے کہ آئندہ سے اہل ایسان وزیا کے فوت ہوجائے کاغم نہ کریں بلک فضار اللی پر رامنی اور وی سامل ایسان دنیا ہے فوت ہوجائے کاغم نہ کریں بلک فضار اللی پر رامنی اور وی سامل ایسان دنیا ہے کہ آئندہ سے اہل ایسان

(۹) د وران محرکه بعض نے بیرا نواہ اُڑادی کر رسول الندسلی الندعلیہ و کم شہید ہوگئے ہیں۔
بعض صیٰ بہ سے قلوب اس دختناک اثر خبر کی تا ب نہ لاستے اور اس در ہے
پریش کے میدانِ جنگ سے بیرا کھڑ گئے اور اسلامی فوج میں ابتر می
معامی بیرا

اس واقعہ پرالٹرتعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لئے انتہاہ دیا کہ اسلام الٹرکا دین ہے۔ اُسی کی عبادت اور اُسی کی توحید کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اُسی کے نام پرتم نے کفرسے خروج کیا ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہو، وہ ۔ یہ وہ

حی قیوم باتی اور فیر فان ہے۔
حضرت محد دصلی السّرعلیہ وہم ) اُسی کے بندے اور رسول ہیں ، السّرکے ہادی
ورہبرہیں ، اسی کی مرضیات اور تعلیمات کے ابین ومحافظ ، وہ عبد ہیں ر ب
نہیں مطلب سوال کا یہ ہے کرجب وین اسلام کی حقیقت تمہاری نظروں ہیں
نابت ہوجی اور نبی ورسول کا مرتبہ تم نے اسلام ہیں خوب ہجھ لیا اور اس کا
اعتراف واقرار بھی کرلیا ہے تو اب السّر کے قاصد و بیغامبر کی شہادت یا موت
کی وجہ سے اقرار کر وہ حقیقت وصداقت پر کھینفی اثر نہ ہو نا چاہتے ! کیا تم محض
اس خبرہے کفر کی طرف لوٹ ماؤسے کہ اب (حضرت) محمد رصلی السّر علیہ ولم) وفا
یا گئے ہیں ؟

الخرتمهار ااسلام دایمان ایسا کمزود اورضعیف سے که دحضرت ، محد رصلی النّد علیه وسلم ، محد دصلی النّد علیه وسلم ، مسحد و نیاست دخصت بهوت می مرف

بلٹ جاؤجس سے نکل کرتم آئے ہتھے تو الٹرکو تمہادے ایسے وین کی ضرور نہیں ہے۔

موت تو ہر معلوق کے لئے مقدر ہر میں ہے اگر آج یہ رسول و فات پاجا تیں تو ان سے چہلے حضرت ابراہم علیہ الت لام اور حضرت موسی علیہ الت لام اپنی میعادیمر بوری کرکے و نیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یا جیسے حضرت ذکر یا علیا سالام اور حضرت تحقیل علیہ الت الم وشمنان وین کے باتھوں سے ہیں ہو چکے ہیں کسی میں انسان کا اسلام و ایمان اجنے نبی ورسول کی صرف جیات یا موست کسی میں انسان کا اسلام و ایمان اجنے نبی ورسول کی صرف جیات یا موست کسی حاست نہیں ہوتا۔ نبی ورسول تو و فات پاتے ہی ہیں اللہ کی وات زیرہ اور یا تی ہے اسکو نمانہیں۔

نبی کریم صلی الترمیلیه و کم کی و فات کا ماد نذیجی اس قدرسخت نقا که حصرت فاروق اعظم فرجیسے با و قار اور عالی ظرف انسان بھی صبروضبط کھو بیٹھے اور بے اختیار بہو گئے بھے عین اُس و قت پر اُن سے بھی برتر شخصیت سبد آ ابو بکرصدین روز نے اسی حقیقت کا برمل الجمار کرکے اُن سے اور سب کے جذبات کو قابو ہیں ہے آئے تھے۔

وَمَا مُحَدِّدُ إِلَّا مَ اللهِ لَ قَدْخَلَت مِن قَبْلِمِ الرَّسُلُ الْحُولُ وَدُخَلَت مِن قَبْلِمِ الرَّسُلُ الْحُ

ادر محد توبس ایک رسول ہی ہیں ، اِن سے قبل اور میں رسول سے میں مواکر ہے و فات پاجائیں یا قبل ہوجائیں تو کیا تم اُلے یا وُک وات پاجائیں یا قبل ہوجائیں تو کیا تم اُلے یا وُک واپس جلے جا وُ سے ؟

اور جوکوئی بھی اُلٹے پاؤں دایس چلا جائیگا وہ الٹرکا کچھ مجھی مقصان نہ کریگا اور الٹر عنقریب ششکر گزاروں کو بدلہ دیگا۔ (۱۰) سستید نا حمز ہ رہز کی شہاوت کا تذکرہ او پر آچکاہے شمنوں نے جس بے ور دی ہے قبل کیا اور معنی مبادک کوجس طرح مبگاڑ دیا تھا وہ جہالت اور قبا وت قلب کی بدترین مثال ہے۔ الٹر کے رسول صلی الٹر علیہ و کم نے اس بے حرمتی کو ویچھ کرقسم کھالی اور یہ اعلان کردیا تھا۔ "انٹر کی قسم اگرانٹر تعالیٰ نے مجھے کا فروں پرغلبہ دیا تو تمزور ہ کے بدیے میں شتر کا فروں کی لاشوں کو بگاڑ دوں گا۔" امھی آپ اپنی جگہ سے سٹنے مجھی نہ پائے منفے کہ قرآن ٹازل ہوا اور آپ کو ایسا کرنے سے روک و پاگیا۔

وَمَانُ عَاقَبْنُهُمْ فَعَا قِبُوا بِمِنْكِ مَا عُوقِبُتُهُمْ بِهِ وَ كَبِنْ صَبَرُ تُحُرِ لَهُوَ خَنَدُ لِلصَّابِدِينَ الْحَرَا النَّلِ النَّلِ النَّلِ النَّلِ النَّلِ النَّلِ النَّ " الكرتم لوك بدله لو توبس أسى قدر له لوجس قدرتم برزياوتي

کی گئی سے لیکن اگرتم صبر کر و دمینی بدلہ نہ او) تومینیناً یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے محد دسلی النّد علیہ وقم ) تسبر سے کام اور آپ کا صبر النّد بھی کو وقع ہے ہوگا۔ اُن لوگوں کی حرکتوں پر رہنے وغم اور آپ کا صبر النّد بھی کی توفیق سے ہوگا۔ اُن لوگوں کی حرکتوں پر رہنے وغم

نه كيم أوران كي چالبازيون پرتنگ ول منهون بيتك الشران لوكون كم

سائتہ ہے جو تقولٰی اختیار کرتے ہیں اور و ہ جو نیکٹ ل کرتے ہیں۔" ساتھ ہے جو تقولٰی اختیار کرتے ہیں اور و ہ جو نیکٹ ل کرتے ہیں۔"

جس کا خلاصہ یہ کدراہ جہا د وتبلیغ ہیں اگرتم کو تجھ تختیاں اور تکلیفیں بہنچا تی گئی ہوں تو قدرت و فاقت حاصل ہونے سے بعداس کا برابر برلدلیا جاسکتا ہے لیکن صبر کا مقام اس سے جہیں زیاوہ بلندو بالا ہے۔ اگر صبر کروگے اور ظلم وزیاوتی سے در گزر مسلم کروگے تو یہ عمل خود آپ سے حق میں اور دیکھنے والوں بلکہ خود زیاوتی کرنے

والول کے حق میں مہتر ٹابت ہوگا۔

وہ وں ہے ہیں بہر باب ہو ہے۔
مفالم وسٹ دائد پر صبر کر ناکچھ بہل کام نہیں ہے السّرتعالیٰ ہی مدوفرائے تو بہوسکتا ہے کہ آ دمی ظلم سبتارہے اوران کا ندکرسکے لیکن انسان جوجائے گی اسٹرتعالیٰ کی قدرت اور اقتدار کا تصور کرے گا بیہ بات آسان ہوجائے گی اورظیم کرنے والوں کو ندھرف وہ معاف کردے گا بلکان پراپنے عفو و درگزر کے علاوہ احسان ولی کا تا ترقائم کرے گا۔ یہ افعالیٰ انسانی کی انتہائی معراج ہے۔ انبیار کرام اسی خلق عظیم پرفائز ہواکرتے ہیں ،
ان آیات کے نزول سے بعد نبی کریم صلی السّر علیہ و لم نے اپنا اعلان واپ لے لیا اورقسم کا کفارہ اوافرادیا۔

اسى سلسلى من آپ كايداد شادروج اخلاق كى جينيت دكما ہے. حسل من قطعك وَاعْفَ عَمَّنُ ظَلَمَكَ وَاعْفِ اَحْدِثُ إلىٰ مَنْ أَسَاءً الدَّلُة . دالدیث)

جو تجھ سے کٹ جائے تو اُس سے طلق قائم رکھ اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اسکومعاٹ کر دے اور جس نے تیرے ساتھ مجرا سلوک کیا ہے توار سکے ساتھ نیکی واحسان کر۔

# غسروة آخراب

#### دغزوَلاً خَنْدَاقٌ)

بوکر واپس بوگے مقے غزو ہ برا بی تو اِن کے شتر سروار مار ب گئے سقے اور اسنے ہی تید وگر فیار کر گئے کئے ہے۔ اور غزو ہ اُ حد میں اگرچ الحفول نے مسلمانوں کی ایک تعداد پر قسل وغارت گری کی تحقی لیکن بعد بین مسلمانوں کے متحد اور مقابل ہو ہانے پر را ہ فسرار افتیار کیا تھا۔ اسکے بعدان کے بغض وعنا دکی آگ بجوک رہی تھی ۔ افتیار کیا تھا۔ اسکے بعدان کے بغض وعنا دکی آگ بجوک رہی تھی ۔ غزوہ اُ مدسے والیس ہوتے وقت اشکر کے سروار ابوسفیان نے بی می کریم صلی الند علیہ ولم کویہ پیام دیا تھاکہ سال آ مندہ ہماری اور تہاری اور تہا تھاکہ مال آ مندہ ہماری اور تہاری اور تہا تھاکہ میں اور تہاری اور تھاری اور تہاری اور تھاری اور تہاری اور تہاری اور تہاری اور تھاری تہاری اور تھاری تھاری اور تھاری تھاری تھاری تھاری اور تھاری تھار

اسپرآپ نے بھی ہاں کرنی تھی۔ آپ حسب وعدہ ماہ شعبا سنجھ بیں پندرہ سوصحابہ کوئیکر بدرکی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آٹھ روزیک ابوسفیان کا انتظار کیائیکن وہ مرعوب وخالف ہوگیا تھا مقابلہ کی پہرت نہ کرسکا۔ اس طرح جنگ کا ایک بڑا خطرہ فل گیا۔

سین مشرکین متح کی تمنیں آن مازشوں سے آبھرنے لگیں جو مینہ کے جلا وطن میرود و نصاری اور منافقین مدینہ کی رہینہ و وانیوں سے مقومیت پار ہی تقیں جنائچہ قرایش کمہ نے بہت سے قبائل کی مدو سے ایک بڑی جمعیت نیار کرلی اکرمب مگر مدینہ برٹوٹ پڑیں.

ماہِ شوّال سے جمطابق ماہ فردری سے تو گیر کے سے سروار ابوسفیان وہن ہراد سے زا کرنفری تعداد کیکر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے کمر سے روانہ ہوا۔ قبائل عرب کی یہ اتنی بڑی جمعیت مقی جواس سے میلے عرب میں مجمع نہ ہوئی تعقی ۔

یہ خرریہ میں تیزی سے میں گئی جس سے ایک ہمل پیدا ہوگئی بنی کریم ملی العرطلیہ ولم نے اسپے اصواب سے مشورہ کیا کہاہیے موقعہ پرکیا کرنا چاہتے ؟ حضرت سلمان فارسی ﴿ (ایران کے باشند می) نے عرض کیا یارسول العربیم اہل فارس کی یہ دستور سے کہ ا ۔ ایسے موقع پرسٹ ہر کے اطراف خندق کھودکر دسمن سے خود کو محفوظ كرليخ بي اوراسكومجبور و بياس بنا ديتے ہيں۔

عرب سے جنگی طور طریقوں میں خندق کھید وانے کارواج مذتعا بهلی مرتبه به تجربه کیا گیا اورحضرت سلمان رم کامشوره قبول کیا گیا اینخدق ستسهر کے مشرقی ومغربی جانب تیار کی گئی ۔ مدحرے وشمن سے حملہ کا الديث مقااس طرح شهر كومحفوظ كرابيا كيا، يعنبى تدبير كفار قريش ك جنگی نقتے ہیں بالکل ندیمی کر امضیں مدینہ کے باہرایک طویل و مجہ دی خندق سے سابقہ پڑے گا کیونکہ اہل عرب اس طریق و فاع سے قطع آ آستنانه عظے جب ان كاك كريديد كے قريب بہنيا توامني ايك طویل محاصرے کے لئے تبار ہونا پڑاجس کے لئے وہ جلتے وقت تیار بوكريه آئے شخفے جاڑے كا زمانه تقاء محاصرہ (۲۵) ون سے زياد ہطويل ہو گیا اتنے بڑے لٹ کرکے لئے جارے یا نی غذا کی فراہمی شکل ہے مشكل نرېورېي تقى - دوسري جانب حزبُ اللّٰه اللّٰر كا تشكر جوش فروش اور پورسے عزم و بیداری کے ساتھ خندق کی حفاظت میں شغول تھے۔ كائنات انسان كل تاريخ بس آقا و غلام، حاكم ومحكوم ، قادم ومخدوم ك درمیان پر پہلامنظر تھا جو آنکھوں نے دیکھا کہ دوجہاں کا سروا راضلیا عليه ولم المح الي إلى مد من كدال كي عين ون مح السل فاقه کے ساتھ سٹریک کارسے ایک موقد پرایک بڑی چٹان نے صحابر کرام كوب بس كرديا عمّا سروركائات نے سب م اللّر كه كر اپني ايك ضرب سے چان کو یارہ یارہ کرویا۔ رہاری باب غزدہ احزاب

خندق کی تیاری میں آپ بطور رُجز دِ کلمات ممّت افزا فی اس طرح فرماتے سکتے ہے۔ اَنٹہ مُنہ اَنْ الْعَیکنی عَیْنی اللّٰہ ہِدَۃ مَا اِنَّ الْعَیکنی عَیْنی اللّٰہ ہِدَۃ کَا

فَاغْفِدِ الْآنْصَارَ وَ الْهُمَاجِسِوَةُ

اللى زندگى تو آخرت بى كى زندگى ہے ۔ ليس تومهاجرين وانصاركومغفرت سے نواز۔ صحابہ كرام جب يه كلمات سنتے تو والهاندا ندازميں اس طرح جواب وسيتے. نحنُ الكَّذِيْنَ بَا يَعُوا مُحَمَّدًا ذَعْ عَلَمَ الْجِمَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَ لاً ا وم تو و و لوگ ہیں جنموں نے صنرت محدصلی النہ علیہ و کم کے احقہ پر زندگی مجرکے ہے جہاد کا عہد کر لیا ہے ' اس فدا کاری واقرارِ عہد پر آپ اس طرح و عائیہ کلمات فرماتے ہے۔ اللہ عَدِ لَا خَيْرَ الْاَحْدَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰم

ان وگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ جب کہم کوفقتہ میں جتا کرنا چاہتے ہیں توہم اسکو قبول ہیں ایک جیسے کہا و پر بیان کیا گیا خندی کی کھدائی میں ایک بڑی چٹان حال ہوئی کئی جس نے سب کو فلکا دیا تھا۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم شنے بسم افٹہ کہر کر اپنی کدال سے ایک صرب لگائی جس سے وہ پارہ پارہ موگئی۔ یہر وایت بخاری سٹریون کی ہے البتہ مسندا حمد اور نسائی شریعت میں اس قدر مزید اضافہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ نے بہالمند کر مہیں صرب لگائی تو وہ چُان ایک تہائی ٹوٹ گئی آپ نے اس پر اس پر محملو ملک شام کی کئی اسٹریون کی اس کے اس پر اس کے سرخ محل نظر آرہے ہیں۔ اسٹریون کی سے البتہ کہ کے اس پر اسٹری کے سے البتہ کوٹ گئی آپ نے اس پر اسٹری کوٹ گئی آپ نے اس پر اسٹری کوٹ گئی آپ نے اس پر اسٹری کے سے اسٹری کا میں اسٹری کے سے اسٹری کے سے اسٹری کا میں اسٹری کے سے اس کے سرخ محل نظر آرہے ہیں۔ وقت مجمع ملک شام سے سرخ محل نظر آرہے ہیں۔

میرآمی نے دوسری بارای چنان پرضرب لگائی دوسرا شہائی حصد ٹوٹ کر گراء آھی نے ارت و فرایا السراکبر ملک فارس ایران کی کنجیاں مجمعکوعطا ہوئیں ،السر کی قسم سنٹ ہر مدائن کے قصر اسین دسفید محل کو اس وقت ہیں اپن آ نکھوں سے دیکھ رہا ہوں ۔ اسین دسفید محل کو اس وقت ہیں اپن آ نکھوں سے دیکھ رہا ہوں ۔ تمیسری بارسم السرکہ کرکدال باری توبقیہ جنان بھی ٹوٹ گئی ۔ آپ نے فرایا السراکبر ملک ہین کی کنجیاں مجھکوعطا ہوئیں ۔السرکی ۔ السرک قسم سنٹ ہرصنعار کے درواز وں کو ہیں اپنی آ نکھ سے دیکھ رہا ہوں ۔ قسم سنٹ ہرصنعار کے درواز وں کو ہیں اپنی آ نکھ سے دیکھ رہا ہوں ۔ مافظ ابن مجرعسقلانی رہ فراتے ہیں کہ اس روایت کی سند

سے ایک اور روایت ہیں مزید یہ بھی اضافہ منقول ہے کو صحابہ م نے آمیے کی تکبیر پر الٹر اکبر کہا بھر آپ نے ادمث و فرمایا جبر میل امین نے مجھ کو خبر دی کہ میری اقت اِن شہروں کو فتح کرسے گی۔

( فتح البادي ج ٤ مسكت)

تارى من بعدي ثابت كرديا كه خلافت فاروتى يزين يه تمام سنتهم خلافت را شده كما نتحت من من الشده كما تحت من من المنظم المناه المنطقة المن

مورخ ابن سعد کھتے ہیں کوسی ہرام صرف جید ون میں اس طویل وعربین خندق سے فارغ ہوگئے۔ اس طرح وشمن سے حفاظت کا پوری طرح سا مان ہوگیا۔ اس درمیان قریش کا دش ہزار افراد پر مختل کر دینہ کے قریب آپہنچا اور کوہ آمد کے قریب بڑاؤڈال من کریم صلی النٹر علیہ ولم نے بین ہزار مسلمانوں کی جمعیت لیکر مقابلہ ویا۔ نئے کو و شلع کے قریب جا مفہرے ۔ خندقیس و ونوں فریقین کے درمیان مائل تھیں ۔ وو ہفتے اس طرح گزر کے مگر دست برست لڑائی کی نوبت نہ آئی ۔ وونوں جانب سے تیراندازی ہوتی رہی ۔ ایک موقع پر قریش کے خندق کوجس کا عرض کچو کھم تھا مچا نہر کرسلانوں کی طرف بڑھے اور ان میں سے عمرو بن عبد حوسرسے بیریک فسسرق کی طرف بڑھے اور ان میں سے عمرو بن عبد حوسرسے بیریک فسسرق

آ من مقامقا بلہ کے لئے آ واز دی سید ناملی اسکے مقابلہ سے لئے

آ سے بڑھے اور کہا اے عمرو بیں تجھکو اللّٰرا ور اسکے رسول کی طرف

بلا تا ہوں اور اسلام کی دعوت ویتا ہوں عمرونے کہا مجھے اسس کی
ضرورت نہیں ،

سیدناعلیؓ نے فریا یا احتیا تو میں لڑائی اور مقابلہ کی وعوت ویتا ہوں ،عمرونے کہا تم مسن ہوا ہے سے بڑے کومیرے مق بلم سے لئے جیجو میں تمہارے قبل کو پ ندنہیں کرتا ،

سیدنا علی نے جواب ویائیکن میں تیرے قبل کو بیسند کر ا ہوں پیسند کر عمر و کو طیش آگیا گھوڑے سے نیچے اُ ترااور آئے بڑھکے حضرت علی رہ برواد کیا جس کو حضرت علی رہ نے اپنی سپرے روکائیکن پیشائی پرزخم آگیا۔ بھرما حضرت علی نے اس پر وا دکیا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ انہی مشرکوں میں نوفل بن عبداللہ نبی کر یم صلی السرطیہ دلم کے قبل کے ارا و رے ہے آئے بڑھا گھوڑے پر سوار تھا خند ق کو بھا منا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا اور گرون ٹوٹ تھی اور مرکبا۔ چو نکریہ قوم کا سر داراور رئیس تھا مشرکین نے وشل ہزار در ہم آپ کی خدمت میں پیش سے کہ ہما دے اس سر دار کی لاش حوالہ کر دی جائے۔

آپ نے ادشا و فرمایا وہ تعمی خبیث مقا اور اس کا براہمی خبیث و ناپاک ہے۔ السر کی لعنت سے اسپراور اسکے برلہ پر تعمی ۔ آپ نے دونوں چیزیں لوثادیں .

جملاکا یہ دن نہایت ہی سخت مقارتمام دن تیراندازی اور سنگ بارسی میں گزرار میں وہ غزوہ ہے جمیں اللہ کے رسول سلی اللہ طیمیہ وسلم اور آئی کے رسول سلی اللہ طیمیہ وسلم اور آئی کے اصحاب کی تجارنمازیں قضا ہوگیں تھیں۔

دسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں مفاظلت بیر مفرظ کر دیا مقا اور حضرت متان بن نابت رہ کو قلعہ کی حفاظت پر مقرد کر دیا مقا اور حضرت متان بن نابت رہ کو قلعہ کی حفاظت پر مقرد کر دیا مقا اور حضرت متان بن نابت رہ کو قلعہ کی حفاظت پر مقرد کر دیا مقا اور حضرت میں دیا وہ کی حفاظت پر مقرد کر دیا مقا اور عمر یہ بی مقمی ایک بیر مقرد کر دیا مقا ایک میں دیا ہوتے کہ بیادی و کا سے قریب ہی مقمی ایک

جاسوس قلع کے قریب گشت کر رہا تھا۔ حضرت صفیتہ دہ جو رسول الدرسلی اللہ علیہ و کم کی بھو پی تھیں اسی قلعہ میں اُس جاسوس کو دیچھ لیا اور اندلیث کی کہیں یہ جاسوس نہ ہوا ور زشمنوں کو ہماری بخبری نہ کر دے جفرت حسّان رہنے ہے کہا کہ اس کو تسل کر دو واحضرت حسّان رہنے جواب دیا اے صفیہ رہز نم کو معلوم ہے کہ ہیں اس کام کا نہیں ہوں حضرت صفیہ رہز خود اُمٹیس اور خیمہ کی ایک کاری لیکراس یہودی کے سر پراس زورہ وار ماکھیں اور خیمہ کی ایک کاری لیکراس یہودی کے سر پراس زورہ وار

والیس آکر حضرت حسان شہے کہا میں نے اُس کا کام تمہام کر دیا ہے ، جونکہ و ، اجنبی مروسے ا در میں عورت ہوں اس لئے اُس کو ہمقہ نہیں لگائے تی تم اُسکے ہتھیا راتار لاؤ !

حضرت حسّان رمزنے کہا مجھے اسکے ہتھیار اور سامان می بھی

**خرودت نہیں۔** دسیرت ابن ہشام ،

محاصرہ بڑاسخت مقابیق دن سے زائد ہوگئے تھے سردی کا زمانہ مقا اثنار محاصرہ ایک ون تبیاغطفان کے ایک رئیس نعیم بن سوو تھی نہیں کریم صلی السّرطلیہ ولم کی خدست میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یارسوالنّش میں نے آپ پر ایمان لایے میری قوم کومیرے ایمان لانے کاعلم نہیں اگر آپ اجازت دیں تومی کوئی ایسی تد بیر کروں جس سے یہ حصافتہ ہوہ آپ اگر آپ اجازت دیں تومی کوئی ایسی تد بیر کروں جس سے یہ حصافتہ ہوہ آپ کر گزرو۔ چنا پخ نعیم رہنے ایسی تدبیر کی کرکھار آ دمی ہوکوئی ایسی تدبیر ہوتو بنو قرینظ میں دجواس جنگ میں قریش کا سامتہ وسے رہے مقفی می ہوٹ بنو قرینظ میں دجواس جنگ میں قریش کا سامتہ وسے رہے مقفی می ہوٹ بنو قرینظ میں دجواس جنگ میں قریش کا سامتہ وسے رہے مقفی می ہوٹ بنو قرینظ میں داخلہ میں حضرت ابوسعید خدری داسے روایت ہے کہ برگئی درخواست کی آپ نے یہ و مقا کھین فرمانی السّرطلیہ و لم سے مقار کی شدت اور خوا می اور آپ نے یہ و مقا کھین فرمانی ۔

'' ایسے اللہ بیمارے میبوں کو چھپا اور ہمارے خوت کو دور فرما۔' اور معیج بخاری ہیں یہ دُ مامنقول ہے :۔

ٱللَّهُ حَرَّمَنُ فِي الْكِتَّابِ وَتَجَدِّى الْتَتَحَابِ وَهَا مِنْ مَرَ الْكَحْذَابِ إِهْذِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَكَيْهِمْ . دِخارى كَابِ الجِهادِ،

ا سے قرآن سے نازل کرنے والے ، باونوں کو چلانے والے کا دل کرنے والے کا کفار کی جماعتوں کو ہلاک کرنے والے آتھیں شکست وسے اور ہماری

يدو قربار

نصری بالصبا و اهلات العاد مالد بوی ا الله تعالیٰ کی جانب سے مجعکو پُروا ہوا کے درایعہ فتح عط کی گئی اور قوم عادیجھوا ہواسے ہلاک کئے گئے کتھے۔

اسی مہوا کے طو فان میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ و کم نے حضرت حذیقہ بن الیمان رہ صحابی کو کفار قریش کی خبرلانے کے لئے عکم ویا مقاحضر من مذلیفہ رہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ بیں کردانہ ما وں ؟

> آپ نے ارمث او فرایا اِنگَافَ کُنْ تُنُوْسَدُ. تو ہر گز گرفتار مذہوگا.

چرجب س چلے لگا تو آپ نے یہ دُما دی :-

ٱللهُ عَدَ اخْفَظْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَ يُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ

يَدِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوُتِهِ وَمِنْ غَعُيْهِ

ائے اللہ آگے ہی وائیں بائیں ،او پر،نیجے سے مذیفہ کی

مغاللت فريا."

آپی اس دُھاسے میرائمام خون دور ہوگیا۔ بی نہایت اطبیان سے جب چلنے نگا توآپ نے ادمث د فرما یا مذیغہ رم کوئی نتی ہا نہ کرنا !

جب بیں دشمن کے کشکر میں مہنچا تو ہوا اس قدر نیز متن کہ کوئی جیزاین جگہ نہیں تھی کہ کوئی جزاین جگہ نہیں تھی ہوتے متی ۔ اتنے میں میں میں نے اوس فیان کشکر کے سروار کو یہ کہتے متیا :۔

اے نوگو اِیہ تھیرنے کا مقام نہیں ہے، ہمارے جا نور ہلاک ہوگئے ہیں، ہمارے مدوگار بنو قریظ نے ہمارا ساتھ چھوڈ دیا ہے اور اس تیز و تند ہوانے ہم کوسخت پریٹ ان کر دیا ہے، جلنا تھیرنا، بیٹھنا آٹھنا شکل ہوتا جا رہے، بہتریہی ہے کہ فوراً لوٹ جا و ایرکہکر الوسفیان اپنے اونٹ پرسوار ہوگیا۔

خضرت مذیفر فرماتے ہیں کہ میرے ول میں خیال آیا کہ اسکوایک تیرے مار ڈالوں سکی نبی کریم ملی الشرعلیہ دلم کا ادت دیا و اسکوایک تیرے مار ڈالوں سکی نبی کریم ملی الشرعلیہ دلم کا ادت دیا و آگیا۔ آگیاکہ اے مذیفہ رہ کوئی نبی بات نہ کرنا یہ پھر میں واپس آگیا۔ در تانی جرمدی ان جرمدی

صبح کوآپ نے میدان جنگ خالی دیچوکر فرایا ہے۔ اَکُوْنَ نَغُذُدُهُمْ وَکُرِکَ يَغُذُوْنَنَا نَعُنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمَّهِ دیناسی،

اب ہم اُن پرحملہ اُور ہواکریں گے اور وہ لوگ ہم پر اُندہ حملہ نہ کرسکیں گے اب آنند و اُقدام ہمیارا ہی ہو گا دمیعنی نہیب نرب کفراب اتن محزور بروگیا که اسمین اتنی قرت وطاقت نهین رہی که و و اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقدام کرسکے گویا نبی کریم ملی الشرطلیدو کم کی یہ بیش گوئی متی اس طرح یہ برا ما دیڈ مل گیا اور مسلمانوں کوفتح و نصر سے ماصل ہوئی۔

صَلَاقَ اللَّهُ وَعُدًّا وَنَصَرَعَبُدَةً وَهَذَمَ الْآخَذَابِ

وَحَدُكُ لا رَفَادِي صِنْدِهِ)

دھد ہ رہاد ماست کا نام سور قالامزاب سمی ہے۔ اسی میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ملیا ہے۔ اسی میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ملیا ہے۔ جبی مفصیل درج کی جاتی ہے۔

اس موقع پرمسلانوں کا پورا امتحان لیا گیا اور وہ سخت زلزلہ میں ڈالے گئے۔

اور جبکہ منا فقوں نے اور اُن لوگوں نے جن کے ولوں ہیں مرضِ نفاق ہے یوں کہناسٹ روع کیا تھا کہ ہم سے الٹر اور اُس کے رسول نے توجعض دھوکہ کا ہی وعدہ کررکھا ہے۔

اور یہ اسوقت ہو الجب آن ہیں سے ایک گروہ نے کہا دیعنی منافقین) اے بٹرب ( رینہ ) کے دگو تنہا دے عظیر نے کا موقع نہیں ہے سو این گھروں کو والیں ہوجا و اور بعض لوگ اِن میں نبی سے اہا ذہ مانگھ ستھے کہتے تھے کہ ہما دے گھر محفوظ ہیں۔ حالا نکہ وہ در ابھی غیر خوظ اس انگھ ستھے کہتے تھے کہ ہما دے گھر مخیر محفوظ ہیں۔ حالا نکہ وہ در ابھی غیر خوظ من ہیں۔ یہ مض مجھاگنا ہی چاہتے تھے۔ اور اگر اِن کوگوں پر مدمینہ کے اطراف سے کوئی شکر کا فروں کا آگھے بھر اِن سے ف اوکی ور نواست کی جائے تو یہ اسے منظور کرلیں گے اور گھروں میں اِس برائے نام ہی مغیریں گے۔

حالانکەمبى لوگ بېنچە الترسے مېد کرچکے تنظے که پیچے نه تیجیریے اور التدرے جوعہد کیا جا تاہے اُسکی بازیرس ہوگی۔

اے بنی آت کہد دیئے تہیں محاگن کچھی نفع نہیں وے سکت اگرتم موت یا فعل سے محاگتے ہوا ور اس سے نفع محمی حاصل نہیں کرسکتے بجز چندروز سے امیعنی عمر کا بقیہ حصتہ )

آپ کر دیے کہ وہ کون ہے جوتمہیں الشریب بچاوے ہاکر الشریب بچاوے ہاکر الشرتمہادے سامھ بڑائی کرنا چاہے یا اسکوروک سکے جب وہ تم پر فضل کرنا چاہے ہا اسٹرے سوان اپنا کوئی تمایتی پائیں گے اور نہ مدر گار الشریم میں سے اُن لوگوں کوخوب جا نتاہے جورد کے والے ہوتے ہیں اور جوابے محائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمار سے پاس آجا وَاولا یہ لوگ تولاً ایٰ میں بس نام ہی کو آتے ہیں ۔

تمهارے تن میں نجیل بروکر داعض یہ گوار اہی نہیں کرمسلالوں کو مالی نہیں کرمسلالوں کو مالی فلیمیت ملے کو مالی فلیمیت ملے کو می خطرہ بیش آنا ہے تو آب ان کو و سیکھتے ہیں کہ دہ آپ کی طرف اس طرح و بیکھنے لگتے ہیں کہ آن کی آنگھیں میکرائی ہائی ہیں جہوب وہ خطرہ دور بروہا آپ میں جب موت کی ہے ہوئی طاری ہو۔ میر جب وہ خطرہ دور بروہا آپ کو تیز ذبانوں سے طعنہ وسیتے ہیں مالی فلیمیت پر حوص کے ہوئے ہوئے

( ال غنیمت بینے کے لئے مسلمانوں سے دلخراش باتیں کرتے ہیں مشلاً یک ہماری وجہ سے تم کو فتح ہونی ہے وفیرہ وغیرہ ) یہ لوگ ایمان نہیں لائے چنا نیج اللہ نے اس کے اعمال بیکار کرد کھے ہیں دیعنی فل ہری اطاعت تک کا اجر نہیں ملا) اوریہ بات السّرے لئے آسان ہے۔ ان منافقوں کا خیال ہے کہ اشکر ابھی تک گئے نہیں ہیں دان کی ہزولی کا یہ حال کہ فوج حلی بھی گئی اوریہ ابتک اُس کے ڈورسے دیے سہے ہوئے ہیں ) اور اگر یہ لشکر کے آپ ہی اور دہیں آپ ہی تو یہ لوگ یہ جا اور دہیں آپ ہی تو یہ لوگ یہ جا اور دہیں ہی تو جب بھی ہوئے اور دہیں ہی تو جب بھی ہوئے اور دہیں ہی تو جب بھی ہرائے نام ہی لڑیں تو جب بھی ہرائے نام ہی لڑیں۔

رسول النركا ايك عمد ونمونه تمهارے لئے موجود ہے ۔ ليبنی اس کے لئے جو ڈر تا ہوالٹرا ور روز آخرت سے اور ذکر اپنی کثرت سے سے میں۔

حرثا ميو۔

اور جب اہل ایمان نے سٹکروں کو دیکھا تو کہنے لگے سی موقع سے حب کی ہمیں النراور اُسکے دمول نے خبردی ہے۔ اور النزاور اُس کے رسول نے سپر کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان وطاعت ہیں ترتی ہی ہوئی اہل ایمان ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اُمھوں نے النہ سے جو عہد کیا تھا اور اس سے اس کے ایمان وطاعت ہیں ترتی ہی ہوئی اس میں سپتے اُر سے موان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ندر پوری کر پیکے اور کچھ اُن ہیں کے راستہ دیکھ رہے ہیں اور اُنھوں نے درا فرق مذا نے دیا۔ یہ اور اُنھوں نے درا فرق مذا نے دیا۔ یہ اس کے ہوا تاکہ النہ سپتون کو بدلہ دے انکی سپائی کا اور منافقین کو چاہے تو اُن کو تو ہہ کی تو فیق دے بیشک النہ کر چاہے اُل المنفرت والا نہا بیت دیم والا ہے .

اورا لٹرنے کا فروں کو اس غصہ میں مجرا ہوا لوٹا دیا کہ ان کے کھر میں اور الٹرنے کا فروں کو اس غصہ میں مجرا ہوا لوٹا دیا کہ ان کے کھر میں ہا مقد مذکلا مرؤ مدینہ سے ناکام والیں ہونا پڑا) اور بیشک الٹرا ہل ایمان کے لئے جنگ میں کافی ہوگیا اور الٹر توسے ہی ٹری قوت الٹرا ہل ایمان کے لئے جنگ میں کافی ہوگیا اور الٹر توسے ہی ٹری قوت

والازبردست.

اورجن اہل کتاب ( یہووبوں ) نے ان کا فروں کی مرد کا تھی اللہ نے انھیں ان کے قلعوں سے نیچے اٹار ویا اور اُن کے دنوں ہیں تمہارا رعب بڑھا دیا ، بھربعض کو تم قتل کرنے گئے اور بعض کو قید کرلیا ، ورتمہیں ماک بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھرول کا اور اُن کے مالی کا اور اُس زمین کا بھر جنر پر قادر کی زمین کا بھر خیز پر قادر کی داشار ہے جنائل یہودکی اُن زمینوں اور جا مَدا و کا جو چندونوں بعد مسلمانو کے قبیضے میں آگئیں )

منہ ورمی اُوٹ ہے۔ آخری آیت میں غزو ہ بنی قریط کی جانب اشارہ ہے۔

بنو قریبظ مرینہ کے قریب یہو دیوں کا ایک طاقتور قبیلہ مق

جس نے اسلام او یسلمانوں سے اتحاد کا عہد کیا تفار مجرجب کمر کے

کفار مدینہ پرحملہ کرنے آئے تو انتھوں نے عہد تو دکر کا فروں کا ساتھ
دیا تھا۔
دیا تھا۔

نبی کریم ملی النّرملیه و کم غزو ة خندق سے فارغ ہوکرنماز فجر کے بعد دینہ واپس ہوئے آپ اورصیا برگرام منے ہتھیادا آثار دیے جب کہرکا وقت آیا تو جرنیل این ایک نچر پرسواد عمامہ با ندھے ہوئے تشرفیف کہرکا وقت آیا تو جرنیل این ایک نچر پرسواد عمامہ با ندھے ہوئے تشرفیف لائے اور نبی کریم صلی النّرعلیہ و کم سے مخاطب ہوکر فرما یا کیا آپ نے ہتھیارا آثار دیئے ؟

ای ایس جرای این ایس برجر کیل این نے کہا فرشتوں نے اللہ ایمن نے کہا فرشتوں نے اللہ ایمی ہتھی ہتھی اور نہ وہ والیس ہوئے ہیں۔ اللہ الحالی نے ایک اور نہ وہ والیس ہوئے ہیں۔ اللہ الحالی نے آپ کوہی قریب کوہی خود میں خود میں خود میں میں قریب کا میں اور جا کہ ان کومتز لزل کرتا ہوں اور جا کہ ان کومتز لزل کرتا ہوں۔

(این بشام ۲۲مشکا)

جرشل ائین روانہ ہوگئے ا دھرنبی کرنیم کی الٹرملیہ وہم نے معابر کو فوری کوچ سرنے کاحکم دیا اور ہرایت کی کہ کوئی شخص سبی سوائے بڑو قرینے کے اورکہیں راہ میں نمازعصر نہ پڑھے۔

اور در بی دره بی مار سرت پرسی قریظه کامیاصره کیاگیا آخروه سلح پر آماده مرکتے اور کہلا بھیجا کہ رسول النّر علیہ ولم جوجهم دیں گئے وہ مہیں منظور سے اور کہلا بھیجا کہ رسول النّر علیہ ولم جوجهم دیں گئے وہ مہیں منظور سے ای سے حضرت سعد بن معاذرہ کومقرد کیا کہ وہ فیصلہ کریں اچنا نی مبنو قریظ نے میں ان کولیٹ دکیا ۔

حفرت سعد بن معاذرہ نے یہ فیصلہ دیا کہ آن ہیں کے نوسنہ والوں بینی مردول کو قب بی والوں بینی مردول کو قب بی بنا لیاجائے اور عور تول اور بیخول کو قب بی بنا لیاجائے اور ان کا مال وجا کدا دمسلما نوں ہیں تقسیم کردی جائے۔

بنا لیاجائے اور ان کا مال وجا کدا دمسلما نوں ہیں تقسیم کردی جائے۔

بنی کریم صلی اللّہ علیہ والم نے اس فیصلہ پر ادشا و فرمایا است سعد فن قریط سعد فن قریط میں قریط کو گرفار کر کے مدینہ لایا گیا اور فیصلہ کچکا دیا گیا۔

حضرت جا بر وہ سے روا بیت ہے کہ اِن گرفار شدگان کی جملہ تعداد فیار سومنی ( تر ندی ، نسان)

ب مراح المراح في المراح في المراح في المراح في المركبين كي بين آدمي قتل الموت المراح في المراح

## مانع وعب

مبوت اور بادشابرت عزدهٔ خندق بین بی کریم صلی الترعلیدولم ایخ مخلص رفقار کے ساتھ مھوک و بیاس کی شدت میں

خندق کھو دینے اورمٹی منتقت ل کرنے ہیں برا بر کا حصتہ لیے دہے تھے۔ ویکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ سرے پیریک گرد آلو دہورہے ہیں. مونیاوی باوشاه اورنبی ورسول عظم کی عملی زندگی میں بیروا تعرکسقدر واضح فرق ظاہر کرتا ہے۔

د و نوں کی عملی زندگی میں کتنا تضاد ہو تاہے اور ایسے نازک وقت پر ایک بادشا ہ کاکیاکردا رظا ہر ہوتاہے تاریخ میں ڈھونٹرنے می ضرورت نہیں ہر دور میں آنکھوں سے

رسول آکرم کا ایک سبیا ہی کے دوش بروش اونی سے اونی کام ابخام ویٹا آیکے اخلاق وکرداری و ه بلندمثال ہے جس سے شا بانِ عالم کی زندگیاں خالی نظراتی ہیں۔ رُخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ آب ایسا دوسرا آئینہ نههمادسے بزم خیال میں تو و کان آئینہ ساز میں

اخلاص کی بلٹ ری حضرت سعد بن معاذرہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہوگئے مقے النّر كے رسول صلى النّر عليه ولم فيان سے قيام كيلتے مستجدنبوی کے ایک حصے میں خیمہ لگادیا تھا تاکہ و قتًا نوقتًا انکی عیادت کی جاسکے بنی قرنظر كى عهد شكنى يران كے تقبل كا فيصله حضرت سعد بن معا ذرم ہى كے حواله كيا كيا مقاء حضرت سعدانے إن دشمنانِ اسلام كے بارے میں پرفیصلہ دیا كہ فلیلہ سے مروقت ل كرديئے جائيں اورعورتيں اور بيتے قيد كركئے جائيں اور ان سب كا مال مسلما نوں ميں تعسيم کردیا جائے۔ اسکے بعدحضرت سعدہ نے یہ دعا بانگی :۔

آسے اللہ ایک وخوب معلوم ہے کہ مجھواس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے آپ کے ربول ملی اللہ علیہ دلم کو جھٹلایا اور ان کوح م سمی سے نکالا۔ اسے اللہ ایس نیک گسان کر تا ہوں کہ آپ نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی فتم کر دی ہے۔
لیس اگر قریش سے ابھی لڑنا باتی ہے تو مجھکوزندہ رکھ تاکہ آپ کی راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر آپ سفت لڑائی فتم کر دی ہے تومیرے اس زخم کوجادی فرادے اور اسی کومیری شہناوت کا ذریعے بنائے ۔"
دُم کوجادی فرادے اور اسی کومیری شہناوت کا ذریعے بنائے ۔"

حضرت جابر بن عبد التّرية فرّ مات بي كُهِ من في سف رسول التّر • صلى التّر طلم كويه فرمات مناكر سعد بن معا فديغ كي موت پرعرسش مِنظيم وَهُل كيا - دبنادى)

ایک اور دوایت ہے کہ آسمان کے تمام در دا ذہے ان کے لئے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرستنے ان کی روح کے چڑھنے سے

مسرود ہوستے۔ (فتح الباری)

اورستر ہزاد فرستے ان کے جازے میں سریک ہوئے جواس سے پہلے کہی آسمان سے نازل نرم کے ستے۔ (ابدایہ دالنہایہ جم مشلا)
کتاب روض الانف میں یہ اضافہ مجی مقل کیا گیا ہے کہ ان کی ۔
قبرسے مشک کی خوشبو آتی محی۔
دردض الانف جمتا کی۔

عظیم منال حضرت ابولیابہ بن عبدالمنذررہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کے ۔ تعلقات اور معالم ات بہود کی آبادی مبو قریظر سے قائم ستے۔

جب بنی قرایط پرحملہ کیا گیا تو یہ لوگ اپنے مضبوط قلعوں میں بناہ لے گئے بھتے ، بچپین دن مک ان کے قلعوں کا محاصرو کیا گیا یہ لوگ مجبور اور بے لبس ہو گئے ۔ ان کے سر دار نے نبی کرمیم صلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں یہ درخواست رواز کی کہ آ می حضرت ابولمبابہ رہ کو جمار ہے پاس بھیج دیجے تاکہ ہم ان سے مشور ہ کرکے آپکو اپنے فیصلہ کی اطلاع دیں بنبی کریم ملی الشّرعلیہ وہم فی ابو لبابدرہ کو روانہ کر دیا جب بیران کے قلعوں میں پہنچے تو سب بہودی جمع ہوگئے عور بیں اور بیجے ان کو دیکھ کردو نے گئے۔ بیمنظر دیکھ کرحضرت ابولبا بدرہ کا دل بھر آیا۔ بنی قرینظہ نے جب ان سے یہ دریافت کیا کہ کیا دسول النّرصلی النّرعلیہ ولم کے فیصلہ کو ہم قبول کرلیں ؟ مضرت ابولبا بدرہ نے کہا بہتریہی ہے۔ لین صلق کی جانب اشار ہ کرکے بنا یا کہ تمسب

مصرے ابو کبابہر اس میں ہے۔ یک میں جا مبار اسارہ مرہے جا یا تہم لوگ تن میں کئے ماؤگے۔

حضرت ابولبابدره ابن مگدسے منت میں نہ یائے سفے کہ فوراً احساس مواکہ میں نے التُعاودائيك دُول كه سائقه خيانت كي ہے (كه رسول التّرضي السُّرعلية ولم كارا زميں سفے ظاهسر كردياب) سيده و إل سے مبدنبوى پہنچ اور اپنے آپ كو ايك متون سے بالدھ ليا۔ ا آج یہ مقام سبی نبوی کے حصتے ریاض الجت میں اسطوانہ ابی نبابر رہ کے نام سے معروف ج اورقسم کھالی کوجب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ تبول نہ فرمائے اس وقت یک اس مگہ سے نہ بهثون كا رسول التلصلي الترطيبة ولم كوجب اسكي خبر بموني توارسينيا و فرما يأاكر ابوليا بيخ سيديق میرے پاس آجا یا نزیں اُس کے لئے وُعائے مغفرت کر دیتا لیکن وہ ایسا کام کر گزرا ہے کہ میں آس تواسینے استے معولوں گاجب تک کرانٹر تعالے اس کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ حضرت ابولبا بهرم مستجد سے متون سے بندھے ، ہتے تھے صرف نما زاور قصاحا سے لئے کھول دیئے جاتے ہتے ۔ کھا ایا نی بھی بند کرایا مقا۔ لوگوں سے پوچھنے پر کہتے ہتے کے میں اسی طرح رہوں گا یا مرجاؤں یا السّرتعالیٰ میری تو بہ قبول فرمالیں ۔ پیجھ دن کے بعد ان كى توبه نا زَل ہوئى اس وقت رسول النّرصلى السّرعلية ولم ستيد وأمّ سلمة كي حكان سيس آرام فرما من سيركا وقت مناآت في ارست وفرما يا جبرتيل أمين في اطلاع دى كرالتر تعالى نے ابوب ابر رمز کی تو بر قبول کرلی ہے۔حضرت ام سلمہ رمز نے آپ کی اجازت سے ابول بابر رمز کو بہر بتادت منائى اورمباركباد دى مسحابركرام دولى عركران كوستون سے كھول ديں۔ ابولها بدده ني ني المين قسم كما چكا بول كرجب تك دسول التُرصلي التُدعِلية وتم إسبة وست مبادک سے نکولیں سے اس وقت تک بی بندها رہوں گا۔چنا بخ جب آپ تجری ناز كے ليے مسجد تشريف لائے تواہينے وست مبادك سے إن كو كھولا۔ سورهٔ انغال کی آیت نمبر۲۷، ۱۲۸سی وا قعر پر نازل بوفی بیس ـ

لِيَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَعُونُوا اللَّهُ وَاللَّسُولَ الْحَ اسے اہمان والوجائے بوجھے التراور اسکے رسول کے ساتھ خیانت نه کرو. اینی ا مانتون میں خیانت کے مرتکب مذہبو۔

اور یادرکھوکہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان

آ ذ ما كن سے اور النركے پاس اجروصلددينے كے لئے بہت كيد اے -

عام طور پر بوگ پرسمجھتے ہیں کرخیانت مال و دولت ہی ہیں ہوتی ہے اور اس میں بیجاتصرف كرنے كوخيانت كما جاتا ہے (يہ ايك حفيقت بھى ہے الميكن آيت مذكور ہ نے مزيد اس كى ميہ معی تشریح کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے احکام اور منشاء کے خلاف کر نامجی خیانت ہے کیونکہ ایمان لاکریہ عہد کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات برعمل کروں گا ، میمر اگر ان تعلیمات کے خلاف کیا تو بہصریج خیانت ہوگی۔ زبان سے تو اپنے آپ کومسلمان محہیں ا وركام كا فرول كري حضرت ابوالبابرين في را ذكا ا فشاكر دياجو نشأر رسول كے خلاف مقااسی پر آیت نازل بردنی اور اسکوخیانت قرار دیا گیا-

مدسیت میں پرحقیقت اور واضح کی گئی :-وَكُورُكُ وَاللَّهُ مُؤْتَكُنُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جس سے مشورہ لیاجا تاسی وہ بات کا امین ومحافظ ہو گاسے۔ لینی مشورہ کی بات کو بغیراجازت کسی ووسرے سے بیان ندگی جائے ،مشورہ کی بات ا ما نت ہوا کرتی ہے۔

صلح حدیث

واقعت مديب مديب ايك كنوس كانام ب جس كمتصل ايك كاؤل أباد محكرمه اسكا فاصل تقريبا اميل بريستى قديم شامراه مده يم واتع ہے۔

مورخ طبری کہتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ حدد وحرم ہیں داخل سے

باقی حل میں دفارج حرم اور داخل میقات انبی کریم صلی الترملیہ وکم سنے مدینہ منور و بیں ایک ون خواب دیجھا کہ آپ ایپ اصحاب کے ساتھ کا کہ تعدیق میں امن کے ساتھ داخل ہو گڑھم و اواکر دسیے جب اور عمرہ کے بعدیق اصحاب نے سرمنڈ ایا اور بعض نے بال ترشوائے بنی ورسول کا خواب جو نکہ وی کی ایک قسم ہوتی ہے اس لئے یہ خواب فقط خواب وخیال نہ محا بلکہ خداوندی اشارہ محاجس کی بیروی نبی اور مسلما نوں کو کر تی ضروری ہوتی ہے دیوں کا تیت ہے۔ بین الترتبالے نے خود توثیق ہوتی کے دی آیت ہے۔ بین الترتبالے نے خود توثیق کی آیت ہے۔ میں الترتبالے نے خود توثیق کر دی کہ یہ خواب محالے اسے دول کو دکھا یا محال

بیت اللہ کے شوق نے سب کو بے میں وہے ناب کر دیا۔

بہلی ذوالقعدہ سن جو دوست نبہ کے دن آپ بقصد عمرہ مربۂ منورہ سے مکہ معظمہ روا نہ ہوگئے۔ آس پاس کے قبائل میں میں آپ نے اعلان کروادیا کہ عمرہ اداکر نے مکہ معظمہ جارہے ہیں جو ہما رہے ما مائھ جان جا ہی جو ہما رہے مائی خوات ہو ایک جا تیا ہی تقریباً پندرہ سومہا جرین وانصارید کا قافلہ آپ سے ہمراہ ہو گیا۔ مقام ووالحکیفہ دجسکو آجکل برعلی کیا جا تا ہم اور مدینہ منورہ کے حاجی اسی مقام سے جج اور عمرہ کا احرام ہا ندھتے ہیں اور مدینہ منورہ کے حاجی اسی مقام سے جج اور عمرہ کا احرام ہا ندھتے ہیں کہ اور میں خوات کے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے اصحاب نے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور قربانی کے

نقریباً ستراون سائق کے جن کی گردنوں میں قربانی کے بانورکی علامت کے طور پر قلا و سے ڈالے گئے۔ اس طرح یہ مقدس قافلہ نبیک بیک بلیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللّٰہ کی جانب چل پڑا۔ چو کہ جنگ کا ادا دہ قطعاً نہ تھا اس کے کسی قسم کا ما مان حرب و مترب سائق نہ تھا ، ادا دہ قطعاً نہ تھا اس کے کسی قسم کا ما مان حرب و مترب سائق نہ تھا ، صرف اس قدر ہے یا رما تھ مقے جو ہرمما فرکے لئے متروری ہوتے ہیں . صرف اس قدر ہے یا رما تھ مقے جو ہرمما فرکے لئے متروری ہوتے ہیں .

درمیان دا و آپ نے ایک خص کو تخبر کی حیثیت سے آگے روانہ كرديا تاكه قريشِ مكر كے ادادوں اور اُن كي مقل و مركت سے آپ كومطلع كر ادب مقام عُسفان برأس مخبرے آپ كويہ اطلاع دى كه قريش كمہنے پوری چنگ تیاری سے سائق مقام دی طوی بیں اپنا پڑا و ڈال دیا۔ اور خالدبن وليدكو دجواميي مسلمان مذبوئ يتقي دونتوسوارو لكبياتق تستح بحيج دياس تأكم وه آپ كارامتدردكين - رسول المنتصلي الشرعليه ولم في اطلاع يات بى ايناداست بدل ديا در ايك وشواد كرار راست سے مشقت اعظا کرمقام مدیبیت پر پہنچ گئے جوحد ددوم کی سرحد پر وا تع مقا اس مِقام سے جب آپ نے اپنی اوٹٹنی کو مکہ محرمہ کی جاب مورناچا ہا تو وہ بیٹھ کئی صحابہ نے اسکو اسھا ناچا ہامگر اونٹنی اپنی جگہ سے منه أتمنى لعص لوكون نے بدا تدليث ظاہر كياكرا وندى نا فرمان ہوگئى ہے آب في ارت او فرما يا بداسكى عادت نهيس سے بلكو إسكواسي الشرعزدجل في روك دياب حس في ابرمد ك بالمعى كو آسك برسي سے روک دیا مقا۔ مھرآت نے فرمایا تسم ہے اُس ذات پاک کی جس مے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اگر قرایش مگہ مجھ سے کسی ایسے امر کی درخواست کریں جس میں شعا بڑا لٹرکی تعظیم ہوتی ہوتو ہیں اُس کو ضرورمنظور كريون كاريب كرات ايك نويس كے ياس قيام كي بیاس کی شدت سمتی ا در یا بی قلیل مفدار میں مقاجو کھینیج نیا گیا معارف صورتِ مال بیان کی آپ نے اپنے ترکش سے ایک نیرنکال کر اس کنوب

میں گاڑ دیا ۔ اسی وقت یا نی اس قدر جوش نادنے لگاکہ تمام لشکرسیراب ہوگیا. مدیبیتہ پہنچکر آپ نے خراش بن امیہ خزاعی رہ کوبطور سفیر کم مکرمہ رواز کیا تاکہ قریش ہے بات کریں اور امغیں واضح طور پر بتا دیں کر مسلمانوں کا بیر قا فلەصرت اور صرف بیت النگر کی زیارت نے لئے آیا ہے جنگ کے لئے نہیں لیکن اہل مکتر نے حضرت خراش رہز کے سامحد بُراسلوک كيا اور أن كے إونٹ كو ذیج كردیا جصنرت خراش یفراپنی جان بحي كر مد بيبيه واپس آگئے اور واقعہ بيان کيا، مچرآپ نےمشور و فرما يا ادر ملے یہ یا یا کہ حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا جائے ۔حضرت عثمان رہ جب مکہ میں واخل ہوئے توسروارانِ قریش سے گفتگو کی اور کہا کہ رسول التعربی ا مليه ولم كاادا د وصرف ببيت النّركي زيارت كاسبحه ميبي وجرسيح كه سب لوگ احرام میں ہیں اور ساتھ سا مان حرب وغیرہ کچھ مجی نہیں ہے۔ بهذاتم سيحدوكنا مناسب نهبي سيح لیکن اہل کمہ نے ایک بات بنہ مانی اورصاف جواب وے دیاکہ اس سال تومحد رصلی الشرعلیه و لم ) اورمسلمان مکه بیس د اخل نهبین بروسکتے۔ البتة أكرتم چا بوتو ببيت التد كاطوا ف كرلو حضرت عثمان رمز نے جواب ویا یہ تو میں *ہر گر کرنہ*یں سکت میں بغیر سول التّر صلی التّر علیہ و لم مسیم میں طواف نہ کہ د ل گا۔ قریش نے حضرت عثمان رم کا په جرأت مندا نه جو اب سنگر آنهیں روک لیا یکسی شریم نے بدا نوا و میصیلا دی کرحضرت عثمان رو قتل کردیئے گئے۔

مععث الرضوان بعد الرسوان المال عليه ولم كوجب يرخبر لي توات بعد من المال كرد! كرجب بك مي عثما ين كا بدله ذلول والبي نه بهول كا الله وقت آب مديبيه مي كيكر كے درخت كے نيج تشريف فراستے - الب السرى اصعاب كوطلب فرما يا اور بيعت على الموت " يعنى مرا يك سے السرى را و بی مشهید برجانے کا اقرار لیا۔ اس بیت نے صحابہ بیں ایسا جوسش وخروش پیدا کر دیا کہ کوئی مجی پیٹر بھیرینے کے لئے تیار نہ مخعا ۔ شکرہ شکدہ به خبر کم کرمه بهنجی امشرکین کم بهت گفیرات اور خوفزده بهوکرمسلانوں یک پرخبر پہنچائی کوتش عثمان رہز کی اطلاع غلطہ اور حضرت عثمان کو والیں کر دیا۔

چونکہ جہاد کی یہ بیت بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی كى كمنى ادرصحاب كرام نے پورے عزم وحوصلے اور مذابة ابت ار كرسائقه ا قرار كيا تقا اس ك الترتعال في إن كي اس جانثاري ادا فداکاری کی قدر دمنزلت فرانی اور اِن سب کو اپنی رضا وخوشنو دی کا پر دانه عطا فرمایا اور قرآن میں اس واقعہ کے ذکر کرکے قیامیت یک کے نے معابہ حرام سے ایمان واخلاص کی توشق فرمادی مشکین مكتكوجب اس بيعت كاعلم بواتو مرعوب اور نوفزده بهوكرصلح كيلئ نام ویام کاسلسله شروع محرد یا- دختی ابداری ۶ ۵ مست

تبييا خزاء كامردار مبريل بن ورقار اور اس ك بعد عروہ ہنمسعو وتنقفی باری باری سے بات چیبت کرنے آئے ۔نبی کرمیم صلی الٹرطلیہ ولم نے دو نول کو ایک ہی جواب دیا کہ ہم صرف بیت التّر کی زیادت کے لئے آئے ہیں مین ون سے اندر والیس ہوجا کی گے۔ سب سن بات تحمیل کو نہ پہنچی ہے وو نوں والیں ہو گئے۔اسکے بعد قریش کہ نے مصبیل بن عمرو کوملے کی چند شرائط دے کر رواز کیا۔ حب یہ پہنچے تو نبی کریم کی النوملیہ و کم نے صلح سے مقطر خیالی کو بیٹ ندیدگی کی نظر سے وكمعا بلول گفت وسشنيد كے بعد چندا يك و فعات پر دونوں جانب الفاق كياكيا - آبيدني حضرت على ويمكومعا بدو تكعف كالحكم ديا ا ورسرورق بسم الترا لرحن الرحيم لكحوا يا ـ

معابرة کے حضرت ملی رہنے تکھنا شروع کیا بستہیل نے کہا میں ہم الدّادم

ارحیم کونہیں جاتا۔ عرب سے قدیم دستورسے مطابق باشیاف اللّاسخة مکھو۔ داسے اللّٰہ تیرے نام سے )
کھو۔ داسے اللّٰہ تیرے نام سے )
بی کریم مل اللّٰہ ملیہ ملم نے فرایا اچھا یہی لکھو۔ اسکے بعد آپ نے فرایا اچھا یہی لکھو۔ اسکے بعد آپ نے فرایا یہ کھو !۔

مْنَ ا مَا تَأْضَىٰ عَلَيْدِيعَتَكُ مُّ مَا تَأْضَىٰ عَلَيْدِيعَتَكُ مُّ مَّدُلُ اللهِ

یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محد اللہ کے رسول نے مسلح کی ہے۔ مصمبیل نے مہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول نسیم کہ لیتے تو مچرنہ آ ہے۔ کو میت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑائی جاری دیکھتے۔

" آئی نے ارسٹ وفر ایا النگری قسم میں اُس کا دسول ہوں اگرم تم لوگ میری تکذیب کرتے ہو جھر آپ نے حضرت ملی دو سے فر مایا یہ الفاظ مشاکر اُن کی خواہش سے مطابق مرف میرانام لکھ دو۔

حضرت على روز في عرض كيا يارسول الشرميري والمقس يه

کیونکرمکن ہے؟ آپ نے جب بیمحسوس کیا تولفظ رسول الشرکو اپنے وست مبار سے محوکر دیا۔ اور محد بن عبدالشر کھنے کا حکم فرایا۔ داریخ المری ۲۶ صف) حضرت علی رمز نے شرائط مسلح لکھنا شروع کیا :-

(۱) اس سال مسلمان اورمحمد رصلی الشرعلیه و لم اکترین وافل بوت بغیرین واپس علے جائیں .

رد) آئند و سال عمر و کرنے کی اجازت رہے گی قروشرطوں سے ما تھے۔ پہلی پیکر بغیرجنگی ہتھیار کتہ میں داخل ہوں، دوسری شرط پیہ کرصر ف تایت دن قیام کرسکیں گے۔

(۳) معاہرہ کی مرت کے اندر و ونوں جانب امن و عافیت سے ساتھ آمد و رفت کاسسلسلہ جاری د سے گار

دس آگر کوئی شخص مکرے اپنے ولی ( ذرقہ دار) کی اجازت کے بغیر مسلمان بروکر رینے جلاجائے تو اُسکو تکہ والیس کرنا ہوگا۔ اور اگر مدینہ سے سمونی شخص مجاگ آئے گاتو ہم اُس کو والیں نہیں کریں گے۔ (۵) قبائل عرب ہیں سے جو قبیلہ مجی فرلقین میں سے کسی ایک کا طبیعت (دوست) بن کر اِس معا ہرسے میں شامل ہونا چاسہ تو اُسکو افتیا رہوگا۔

(۱) یه معابد و توس معال یک قائم رہے گا اور کونی فریق اس مدت میں اسکی خلاف ورزمی نہیں کرے گا۔

جس وقت معادِ ہے کی شرانط طے آبورہی مقیں اس وقت اسلامی فوج میں سخت اضطراب اور ہے جبنی پیدا ہورہی مقی کوئی شخص می انصافیوں کو نہرہی سختے کہ کوئی شخص می انصافیوں کو نہرہی سمجے دیا مقاجسکونبی کریم صلی الشر علیہ ولم کی نظرو فکر دیج رہی تھی ، کفار قربش اسکوا بن کا میا بی سمجے دہ ہے مقعے اور سلمان ہے تا ب مقعے کریہ صلح دب کرمیوں کی جارہی ہے ؟

صلح نامہ اہمی لکھا ہی جار اس کا کہ ہمرو (وفد ملہ کا سروار) کے بیٹے حضرت ابو جندل رہ جو مکہ بین مسلمان ہو چکے سخے اور کفار ملہ نے احضیں قید کرر کھا مقا یا بزنجیر قیدسے سک کرنبی کریم صلی السرطیر و کم میں مدیدیہ ماضر ہو تھے اور آپ سے فریا دکی۔ یا رسول السرا اسلام ال نے کی یا وائن میں مشرکین مکہ نے مجھے بہت سایا ہے اور مجھے اس مصیبت سے سنجات ولائے الوجد تیر میں زنجیر مقی اور جبم پر مار بیٹ کے نشان سکھ۔

سہبیل بن عمرونے کہا یہ پہلاشخص ہے جوعہد نامرے مطابق ہم کو والیں ہو 'ما چاہئے ؟

رسول النوس المترملية ولم نے فرايا اسمی توصلی نامه پورا لکھا نہيں گيا اور نہ دستخط ہوئے ہيں۔ لہذا ابھی اسپرمل حزدری نہيں ہے۔ ليکن شہيل برا بر اصراد کرتا گيا۔ آخر کار آپ نے الوجندل بنہ کوشنہیل کے حوالہ فریا دیا۔ برمنظر بڑا دل گدا نہ تھا جبکہ الوجندل بنز نے حسرت مجرب الفاظ میں مسلمانوں کو خطاب کر سے کہا! اے مسلمانو کیا ہیں اب معی

كافرول كي حوالدكيا جار إبون ؟

رسول التلمسلى الترملية ولم نے الوجندل رہ كوتستى دى فرما يا السرملية ولم نے الوجندل رہ كوتستى دى فرما يا السر الدركھوا وريقين كر وكرالشرتعالے عنقريب تمبارے بنات كى صورت بكالے كا۔

حضرت عمر فی بہاں سے اسٹے اور حضرت صدیق اکبر فی کے ہاں آئے اور اُن سے معبی میری گفتگو کی حضرت ابو کمرصدیق رہنے لفظ بلفظ وہی جواب دیا جونبی کریم صلی النّد علیہ ولم کی زبان مبارک سے اوا ہوا متعا-

حضرت عمر رہ فرماتے ہیں کہ بعد ہیں ہیں اپنی اس جرآت پر بہت نادم ہواا وراسکے کفارہ میں بہت مازیں پڑھیں اور روزے دیکھے اور صدقہ وخیرات کرتارہا اور غلام جی آزاد کئے۔

الغرض ملح کے مثرالط بخر 'یرکئے گئے اور فریقین نے اُس پر ستہ ماک دید ر

دستغط کر دیے۔ تنکیل صلح کے بعد رسول النوسلی النرمائیہ ولم نے صحابہ کومکم دیا کہ اپنے قربانی سے مانور ذبح کر دیں اور اپنااحرام بغیرطواف آبادیں۔ میکن معابہ کے قلوب اس قدر مغموم اور شکسۃ خاطر سے کر با وجود تین بار ادت دورائ کو کی شخص بھی اُکھ ندسکا۔ آپ اپ خصے میں جاکر اپنی ندورستیدہ ام سکر اسے اس غیر متوقع صورتِ حال کا ذکر کیا۔ حضرت ستیدہ ام سلمر اُنے عرض کیا یا دسول اللّٰہ آپ کبیدہ فاطر نہ ہوں آپ فاتونی ستیدہ ام سلمر اُنے اور خیام کو بلواکر اپنا سرمنڈ والیں۔ اسکے بعد نوگ خود سنجہ و آپ کے عمل کی بیردی کریں سے اور سمجھ لیں گے کر جو فیصلہ ہو چکا ہے دہ اب بد لینے والا نہیں سے۔

چنائی ایسا ہی ہواا ور آپ کے عمل کر دیج کرمسحابہ نے مجمی اپنی اپنی قربا فی ذیج کرلیں اور سرمنڈ والیا اور احرام سے باہر ہوگئے۔ دفتے الباریء و مشکا )

مدیبیس و بینے قیام کرکے آپ مع صحابہ مدید منورہ روائر محت معابہ مدید منورہ روائر محت معابہ مدید منورہ روائر محت کے درمیان راہ مقام کراع الغمیم پرسورہ فتح نا ڈل ہوئی اور اس صلح کو فتح مبین کا خطاب ویا گیا۔

اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد بنی کریم ملی الترطلب ولم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج مجد پر و و چیز نازل ہوتی سے جومیرے لئے ونیاد مافیہا سے زیاد قیمیتی ہے۔

اگرچ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارسٹ دستگرمطمین ہوگئے مقعے گرکچوزیا وہ قرت نہیں گزری معتی کداس صلح کے فوا کد ایک ایک کر کے نظاہر ہوتے چلے سے میاں تک کداس صلح کا فتح سبین ہونا آتھو سے دیکھا گیا۔

صحابہ میں حضرت ابن مسعود دخرت جا بربن عبد النّز وحفرت برا ربن مازب دائم تینوں حضرات سے قربیب قربیب ایک ہی معنی میں یہ قول منقول سے کہ :۔

منقول ہے کہ:-" اوک فتح کم کو فتح کہتے ہیں حالا نکہ ہم اصل فتح صلیح حدیبہہ سوسجھتے ہیں " سوسجھتے ہیں " قرآن حکیم نے صلح حدیبیہ اور صحابہ کی تبیبت علی الموت" کا ذکر

## اورصلے کی برکات و فوا کر کا بیات فصیل سے کیا ہے :-إِنَّا مَنَّمَنَا لَكَ فَعَدًا مِينَا اللهِ وسوره الفتح آیات علا علا)

ورا فی مصمون اگل پھیل ہرکوتا ہی سے درگزر فرمائے ادر آپ پراصانات کی اور زیادہ محمیل کروے۔ اور آپ کوسید صاراستہ دکھائے اور آپ کو زروست نصرت بختے۔

وہ اللہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے ولوں بین محسّل پیدا کیا تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اُن کا ایمان اور زیادہ ہوجائے اور زیان واسمان کے ساتھ اُن کا ایمان اور زیادہ ہوجائے اور زیان واسمان کے سب کشکر النٹر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ بڑا جاننے والا بڑا مکمت والا ہے .

اس نے یہ کام بداس کے کیاہے کا کرمومن مردوں اور مومن عور توں کو ہمیشہ دہنے کے لئے الیسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیجے نہریں بدرہی ہوں گی اور تاکہ اُن کے شاہ دور کردوے اور النگر کے نزدیک یہ بڑی کا میا بی ہے۔ اُن کے شاہ دور کردوے اور النگر کے نزدیک یہ بڑی کا میا بی ہے۔

اور ان منافق مردوں اور منافق عور توں اور مشرک مردوں اور مشرک مردوں اور منافق عور توں اور مشرک مردوں اور منارک عور توں کو سنرا دے جو الشہ کے متعلق بُرے گمان رکھتے ہیں ان پر بُرا و قت آنے والا ہے اور الشرائن پرغضبناک ہوگا اور انہیں رحمت سے دور کر دے گا ور اُن کے لئے جہم نیار رکھی ہے اور دہ بہت ہیں بُرا مظما نہ ہے۔

اور زمین و آسمانوں کے شکرالٹرہی کے قبطئہ قدرت میں ہیں اورالٹربڑا زبردست حکمت والاہے۔

اے نبی رصلی اللہ علیہ ولم ) ہم نے تم کوشہادت دینے والا اوربٹ رت دینے والا اور خبر دار کر دینے والا بناکر بھیجاہے تاکہ اسے لوگو تم النٹر اور آسکے رسول پر ایمان لاو اور اُس کے دین کی مردکرو اوراسي تعظيم كرو اورضيح وشام اسكى بنيح كرتے رہو.

دائے بنی جو لوگ آپ سے سیت کررہے ہیں وہ النگرہی سے
بیعت کررہے ہیں۔ النگر کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پرہے۔ لہذاجو کوئی عہد
توڑے گا تو اُسکے عہد توڑنے کا وہال اُسی پر پڑے گا اور جو کوئی اُس
عہد کو پورا کر ہے گا جو اُس نے النگرے کیا سے النگرعنظر بیب اس کو بڑوا

اجرعطا فرمائے گا. (ایے نبی جو دیہانی اس سفر ( حدیبیہ) میں چیجیے رہ گئے ہتھے

وہ عنقریب آگر آپ سے کہیں گے ہم کو ہمارے مال اور یال بچوں کی فکر فے مشغول کرد کھا تھا۔ لہذا آپ ہمارے لئے منغرت کی دُعا فرمانیں ریہ لوگ

ا بنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے ولوں بی تہیں مرتبیں ۔

اے نبی آپ ان سے کہد دیجئے وہ کون ہے جوالٹر کے مقابلہ میں تمہارے لئے کسی چیز کامعی افقیار رکھتاہے ؟ اگر الشرقہیں کچینفصا

مِهِنِهِا مَا إِلَى إِلَى فَي مَعْمَ مِهِنِهِا مَا عِلْكِ ؟

نہیں بلک النہ ہی تہادے سباعمال سے توب اخبرہ و کمر اصل بات وہ نہیں بلک النہ ہی تہادے سباعمال سے توب اخبرہ و کمر اصل بات وہ نہیں جوتم کورے ہوا بلکہ تم نے بوں سجھاکر رسول اور موشین اپنے گھر والوں میں ہر کر نہائے کرنہ اسکیں کے اور یہ خیال تمہادے ولول کو مہت معلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کے اور تم بر باو ہونے والے لوگ ہوگئے۔ اور جوکوئی النہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا یا سوہم نے کو وارخ تیار کر رکھی ہے ۔ اور اسمانوں اور زمین کی باشاء کا ماک النہ ہی ہے جا ہے معاف کردے اور جے چاہے سراوے اور وعفور ورجم ہے۔ اور وعفور ورجم ہے۔

اوریہ پہنچے رہ جانے والے منظر بب جب تم ال منتیت ماس کے کہ ماس کرنے کے لئے جانے گوگے تو تم سے پرلوگ ضرور کہیں گئے کہ ہمیں تھی اپنے ما تھے جانے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ المترکے فریان کو بدل ویں ران سے صاف کہہ دیا کرتم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جبل سکتے۔

النتر پہلے ہی یہ فرما چکاہے۔ یہ کہیں سے کرمہیں بلکتم لوگ ہم سے حسد کررسے ہود دصالا بحک بات صدی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کریہ لوگ بہت کم ہی بات ہے کریہ لوگ بہت کم ہی بات مجھتے ہیں.

آپ اِن پیچے رہ جانے والوں (منافقوں) سے کہد دیہے کہ عنقریب تم ایسے لوگوں سے لاسنے کے سائے بلا کے جاؤگے جو بڑے ذورآور ہیں تم کوان سے جنگ کرنی ہوگی یا مجروہ مطبع و فرما نبردا رہوجا ہیں ۔اُس و تت اگر تم نے کم جہا دکی بیروی کی تو النّر تمہیں اجتما اجردے گا۔ اور اگر تم مجراً سی طرح مند موڑ دیے جس طرح بیلے موڑ ہے کے ہو تو النّر تم کو در دناک عداب دے گا۔

کوئی گناہ ندا ندسے پر ہے اور ندنگڑے پر ہے اور نہ بیمار پر اجبکہ یہ لوگ جہاد ذکریں ) اور جوکوئی النّد اور اسکے رسول کی اطاعت کرے گا النّد اُسے ان جنتوں میں واضل کر ہے گا جس کے نییجے نہریں بر رہی ہیں اور جوکوئی روگر دائی کریگا اُسے وہ در دناک عداب وے گا۔ بین اور جوکوئی روگر دائی کریگا اُسے وہ ور دناک عداب وے گا۔ بین کا النّر خوش ہوا اُن مسلمانوں سے جبکہ وہ آپ سے دونت

کے نیچے سیت کررہ کے سے سوالٹرکو اُن کے دلوں کا حال معلوم مقا اس سے اُس نے اُن پراطمینان نازل کیا اور اُن کو انعام بیں ایک قریبی فتے بخشی اور مہت سا مال فلیمت اُمفیں عطا کر دیا جے وہ فقریب حاصل کریں سے اور اللہ بڑا زہر دست حکمت والاہ (ا شادہ نتے خیبر کی جانب ہے جو بہو دلوں کا دولت مندشہر مضا)

الله تم ماصل کرو گے سوائی سے بمترت اموال فنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں ہم ماصل کرو گئے سوائی سنے بان میں سے یہ فتح تم کو فوری دیدی اور تشمنوں کے باتھ تمہارے خلاف اُسطے سے دوک دیئے تاکہ یہ بات موسنوں کے باتھ تمہان بن جا کے اور تاکہ اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں برایت بختے ۔

السكے علاوہ دوسرى ايك اور فتح كامجى و ، تم سے و عدہ

سرتاہے جن پرتم اہمی کک قادر نہیں ہوئے ہو النّد اُسے احاطہ قدرت میں اُسے ہوئے کہ اُسے اور النّر ہر چیز پر قاورہ کے دمینی فتح کمہ اور النّر ہر چیز پر قاورہ کو دمینی فتح کمہ اور اگر تم سے یہ کا فر دمیم و خیبر الرّق قوضرور پیٹھ بھیرکر بھا جاتے بھیرندا مضیں کوئی یار ملیّا مذہ وگار۔ یہ النّر کی سنت ہے جو پہلے سے چیلی آرہی ہے اور تم النّہ کی سنت ( دستور) میں کوئی تبدیلی نہ یا وگے۔ وہ النّہ وہی تربی تو ہے جس نے مکہ کی وا دی ہیں اُن کے باتھ تم سے اور تمہار کے باتھ آپ سے اور تمہار کے باتھ تم سے اور تمہار کی میں اُن کے باتھ تم سے اور تمہار کے باتھ آپ سے اور تمہار کے باتھ آپ سے انسارہ سے مرکب سے النّہ اُسے دیجھ دیا ہوئی اُسے کی جانب اشارہ سے مدیب کی جانب اشارہ سے مدیب کو بطن مگر کہا گیا ہے )

یہ وہی لوگ تو ہیں جنھوں نے کفرکیا اور تم کوسجد حرام دبیت النگرا

اور اگر کم میں ایسے مومن مرد اور مومن عور تیں موجود نہ بروتے جنہای ہیں ہے جانے ہو اور اور مومن عور تیں موجود نہ بروتے جنہای تا ہیں جانے ہے اور دیخطرہ نہ ہوتا کہ لاعلمی میں تم انہیں یا بال کرد دیتے ہجر اس سے تم پرحرف آئے گاد توجنگ نہ ردی جاتی اور مکہ بھی فتح ہوجاتی اس سے تم پرحرف آئے گاد توجنگ نہ ردی جاتی اور مکہ بھی فتح ہوجاتی اور اگر مکہ کے یہ بے بس مسلمان و ہاں سے الگ ہوگئے ہوتے تواہل کم اور اگر مکہ کے یہ بے بس مسلمان و ہاں سے الگ ہوگئے ہوتے تواہل کم اور اس خواہ نہ ہوتے تواہل کم اور اگر مکہ کے یہ بے بس مسلمان و ہاں سے الگ ہوگئے ہوتے تواہل کم وہ صحیح کی بنا پر الٹر توائل کم وہ سے کی جب ان کا فروں نے اینے داوں ہی عصبیت وہ صدیح دون ہی عصبیت

بھالی ما ہی عصبیت تو النّہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پرصبر تحمل اور ایمان والوں پرصبر تحمل اور ایمان والوں پرصبر تحمل اور النّہ نے اسکے مستحق میں ہیں اور اہل میں اور النّہ تو ہرشی کا پوداعلم رکھا ہے۔

مستحق میں ہیں اور اہل میں اور النّہ تو ہرشی کا پوداعلم رکھا ہے۔

فی الواقع النّہ نے اپنے رسول کوستجا خواب دکھا یا تصاحب میں کوئی سرمندا تا ہوگا اور کوئی اطمینان وامن کے ساتھ واصل ہوگے۔ تم یس کوئی سرمندا تا ہوگا اور کوئی اطمینان وامن کے ساتھ واصل ہوگے۔ تم یس کوئی سرمندا تا ہوگا اور کوئی

بال کترا تا ہوگا،کسی طرح کا اندبیث منہوگا.سوالٹرنعالیٰ کو و ہ باتین معلوم بیں جو تم کومعلوم نہیں اس لئے و ہ نواب پورا ہونے سے پہلے اُس نے یہ قریبی فتح دے وی رمیعنی خیبر کی فتح ہ

و ہ التّربی ہے جس نے اپنے رسول کو ہرایت اور دین حق کے ساتھ بھیجاہے تاکہ اُس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر الٹرکی گو اہی کا فی ہے۔

محدرصلی النّرعلیہ و کم ) توالنّد کے رسول ہیں اورجو لوگ آپ کی صحبت یا فتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلہ ہیں تیز ہیں آپ میں مہر بان ہیں ، (اے مخاطب) تو امضیں دیکھے کا کمجمی رکوع کر رہے ہیں۔ النّد کے فضل اور رضا مندی کی جبتجو ہیں ہیں۔ النّد کے فضل اور رضا مندی کی جبتجو ہیں گئے ہوئے ہیں۔ اُن کے آثار سجدہ کی تاثیر سے اُن کے چہروں پرنما یاں ہیں۔ یہ اُن کے اُثار سجدہ کی تاثیر سے اُن کے چہروں پرنما یاں ہیں۔ یہ اُن کے اوصا ف کتاب تورات میں ہیں اور کتاب انجیل ہیں آئی مثال یوں دی گئی جیسے کھیتی ہے جس نے بہلے کوئیل نکائی بھراس کو مثال یوں دی گئی جیسے کھیتی ہے جس نے بہلے کوئیل نکائی بھراس کو قوی کیا بھروہ کھیتی اور موثی بھرو یا اپنے تنے پر سیدھی کھی موٹی کوئینی کہ کا شعت کرنے والوں کوٹوش کرتی ہے دیا نشو ونما صحاب رسول کوائس نے دیا ، تاکہ کا فروں کو اُن سے جلائے۔ النّہ تعالیٰ نے اُن اُن ما حدول سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور ماعظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

## متاريح وعبب رُ

اسلامی مزاج صلح حدیبیہ کے واقعہ میں مشرکین مکہ کی جانب سے

بات چیت کرنے جوسر دار آپ کی خدمت ہیں آئے تھے ان میں عُروہ بن سعو دِ تُفعَیٰ بھی شاب ہے جس کو قریش کر نے اپنا سفیر بناکر نبی کریم سی النّد علیہ ولم کی خدمت ہیں روانہ کیا تھی، عُروہ جب بھی کوئی بات کرتے تو نبی کریم سی النّد علیہ ولم کی داڑھی کو ہا تھ لگانے دجو اس زیانے ہیں احترام کی علامت بھی ) حضرت میں مغیرہ بن شعبہ دعرہ ہے جفیجے جنگی بیاس میں عبوس تواد ہا تھ میں لئے نبی کریم سی السّر علیہ ولم کی پشت پر کھڑے ہے جھے بارگاہ نبوی میں ایس چیا کی یہ جوات برداشت نہ کی فوراً کہا اپنا ہاتھ دسول السّر علیہ اسلم کی داڑھی سے برائے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول النّد علیہ وسلم کی داڑھی سے برائے کسی مشرک کو زیبانہیں کہ وہ رسول النّد

وم فادار فالم بنات من عرف وريب بي مورو و ما من ما ما ما ما من الله والم كوم الخفائكات.

جاکر کہا: اے میری قوم کے لوگو! النّری قسم میں نے قیصر دوم اور ایران کے کسری اور میں اور ایران کے کسری اور صفہ کے بادست او نخاشی کے دربار دیکھے ہیں گرالی قبلت اور مجتبت وعظیم کا یہ عجیب وغریب منظر کہیں نہیں دیکھاہے ۔ محمد بادث و نہیں سکین بادست ہوں سے بڑی شان رکھتے ہیں۔ (درقانی جماستان)

**پوشیره کمت اور برکات ملح** معابہ کرام میں عام بے مینی اور اضطراب کی

کیفیت طاری تقی کسی کا ذہن اُن صلحتوں اور برکات کو کھسوس نہیں کرر ہا تھا جنگو جئے نہوت دیکے رہی تھی۔ اس صلح کے نتیج ہیں جو خیر عظیم رونما ہونے والا تقا اس کا اور اک ہر ایک کی نظر سے باہر تھا۔ معا ہرے کی ذئو ہائیں خاص طور پرصبر آز ما تعیس جس سے ہرایک منا تر تھا۔ آؤل یہ کہ کمہ سے جومسلمان مجاگ کر بدینہ جائے اسکو واپس کرنا ہوگا اور جومسلا

مرینہ سے مکہ آجائے اُسکوہم والیس نہیں کریں گئے۔ دونٹری بات یہ کہ اس سال مسلمان لغیرعمرہ اداکئے مدینہ والیں جلے جائیں آئن کہ ہ

سال صرف تین دن کے لئے مگر آئیں اورغمرہ ا دا کرکیں ۔

نبی کریم میں اللہ علیہ ولم نے و وسری شرط کے بارے میں صحابہ سے فرمادیا کہ مقیناً ہم نے مدینہ میں نواب دیجھا تھا کہ بیت اللّٰہ کا طوا ن کررہے ہیں لیکن اسی سال الساہوگا ایسی کوئی صنمانت نہیں تھی۔ انشار اللّٰر آئندہ سال طوا من کریں گئے۔ پہلی بات اگر جوسلے کے معاجرات ہیں یقیناً نا مساوی شرط اور بطا ہرسلمانوں کی قبت وشکست کا باعث نظر آرہی تھی لیکن اس شرط کے مابعد نتا کج وفوا کہ ایسے تقے جسکو فتح مبین قرار دیا گیا۔

من مبور محدث امام زہری مکھتے ہیں کہ اسلام میں جوعظیم الشان فتو مات شماد کی گئی ہیں ان بن ملے مید الشان فتو مات شماد کی گئی ہیں ان بن ملے مدید اسلام کی سب سے بہلی نتے عظیم ہے۔ وج اسکی یہ ہے کے ملی سے بہلے کفار کہ سے جنگ و بریکار کاسلسلہ جاری تھاکسی وقت بھی جین وامن کا موقعہ نہ متھا۔ اس ملے کی وجہ سے ہرد و فریق کو امن واطیبان کا موقعہ ملاء ایک

دوسرے سے ملنے ملانے کی صورت کی آئی اور تبادلہ خیالات کاموقعہ فراہم ہوا. نتیجہ یہ نکلاکر جوشخص بھی اسلامی تعلیمات کو آزادی سے سٹ ا اُسپراسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور و ہسلمان ہو گیا۔ چنا بچہ معاہدہ کے ان ذکو سال میں جسقدرسلمان ہوئے اس سے پہلے آئی بڑی تعدا دسلمان نہوسے اس سے پہلے آئی بڑی تعدا دسلمان نہوسی ہو تی ہے۔

مؤرخ ابن بشام نے امام زہری کی تائید میں یکھی شہادت بیش کی ہے کہ !۔

واقعہ عدیبیہ میں جب نبی کریم صلی النّرعلیہ وہم نکلے سفتے تو
چو دہ سومسلمان آپ کے ساتھ سفتے ، اس معام دہ کے صرف قروسال
بعد فتح مکہ کے لئے آپ نے کوچ فرما یا تو دس ہزارمسلمان آپ ساتھ ہیں۔
(فتح اباری جرم صفعی)

حافظ ابن مجرعسقلانی لکھتے ہیں کہ:۔

وصلح عدسید نے فتح کہ کے لئے راہ کھول دی تھی۔ یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ درمیان سے جاتار ہا اور امن واظمینان کی صورت پیدا ہوگئی تو کہ اور مدینہ کے درمیان آمد درنت کا مسلسلہ شروع ہوگیا۔
مضرت عمرو بن العابس وہ اور حضرت خالد بن الولد وہ جیسے فاتحان اسلام کا مسلمان ہوجا نا اسی صنح کے باعث ہوا۔"

اس نامسادی اور یکطرفہ شرط کے تعلق سے جب عرض کیا گیا تونبی کریم صلی الشرطیہ ولم نے ارث و فریا یا بال جو خص ہم میں کا آن مشرکین کہ سے جالئے ہمیں اس کی ضرورت نہیں السرتعانی نے آس کو اپنی دیمت سے و ور مجینک دیا (اور ہم کو اُسکے شرسے ہجا دیا ) اور جو شخص اُن مشرکین کہ سے مسلمان ہوکر ہماری طرف بدینہ آجائے گا تو اگر جدازروت معا ہرہ وہ واپس کر دیا جا و ب لیکن اُس پر اندیشہ کرئی بات نہیں السرتعانی اُس کے لئے عنظریب بجات کی کوئی صورت بسیما کر دے گا دا اس طرح کفر کے باحول میں ایک مسلمان واخل ہوکن موقع فراہم کی تبلیغ کا ایک قانونی موقع فراہم کی تبلیغ کا ایک قانونی موقع فراہم کی تبلیغ کا ایک قانونی موقع فراہم

بردگیا) دمعیمسلم)

اس مسلسلے میں اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے اس پوست بده مكمت كوطشت إز بام كرديا . رسول الترصلي الترعليه ولم جب مربنه منوره وايس پينج سكتے كيمه ونوں بعد كم سے أبك مسلمان ابوبصير امى مشرکین مکہ کی قید وہندے فرار ہو کر رینہ پہنیے۔ قریش مکے نے ان کے سيعيع ووا دمى روارك تاكه امضي يرلائي انبي كريم لى الترطيب ولمم نے ازر دیے معاہدہ ابولصیر فرکومشرکین کے حوالہ کر دیا اور ابولیمیزے فرا ياي خلاف عبدنهب كرابهترب تمكم كم والسيصف ماؤ. ابوبصبرية في عمن كيا يا رسول النوم مشركين محمكوطرح طرح س ستاتے ہیں اور معبکو دین اسلام سے بھیرٹا چاہتے ہیں۔ ہیں ان کے ظلم

سے بڑی معیبت بیں ہوں ۔

آت نے ارشا د فرمایا ابولھیر پیزمبر کروا ور النٹر تغالیے ہے امیدر کھو انشار الٹر تمہارے سے سجات کی صورت سکل آنیگی۔ ابوبھیرش ان دو نوں مشرکوں کے سائقہ روا نہرسے۔ مقام دوالعلیفہ پر سنجے تورہ دونوں آرام سے کے لئے کچد دیر مقیر کئے۔ ابولھیرون نے ایک سے کہا كرتمهارى الواربهت عمده معلوم بوق ب بيتم كوكها س عاصل بونى إ اس مشرك نے كہا عداكى قسم يەنهايت عمده تلوار كى بى نے اس كو بار ا آن ما یاسے ورامل برمیرے آبار واجدا وسے ملی آرہی ہے۔ حضرت ا بولهبيرم نے نوامش فا ہرکی کہ ذرامجھے د کھامبی و و ؟ مسنے فوراً نیام سے نکال کر ابولھیر رہے کو د ہے دیا۔ ماسمتریں آیا ہی مغنا كالوبعيرية في أيك ذير دست وادكر ديا اور و امشرك أسى وقست ومعير يوكيا واس كاسامتي يمنظره تيجيناس مبلك براا ورسيده مينطيب بهنيا اورنبي كريم صلى الترطلية ولم مص عرض كيايا رسول التدميرا ساعتى تو مارائكيا اوراب نبي معى مارا جائف والابول مجد يردهم فيعبة اورميري یر و فرمائیے . آت نے اس مشرک کو روک لیا ۔ اشنے بیل حضرت ابولھیر

حاضر خدمت ہوگئے اور عرض کرنے نگے یادسول الٹرآپ نے تو اپن عہد پور اکر ویا ہے اور بجھکو اُن کے حوالہ فرما دیا تھا۔ اب الٹرتعالیٰ نے مجھکو اُن سے مجات دی ہے اور جو کچھ کا دروائی ہیں نے کی ہے وہ اس لئے کہ میرے اور اُن مشرکین کے درمیان کوئی معا ہدہ نہیں ہے۔ میں سے کہ میرے اور اُن مشرکین کے درمیان کوئی معا ہدہ نہیں ہے۔ میں سے مجملوان میں عہد ومعاہدہ کا پابند نہیں ہوں۔ یا دسول الٹراگر آپ مجھکوان لوگوں کے حوالہ فرا دیں تو دہ لوگ مجھکو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لئے وہ سب مجھ کریں گے جونل کے مظلوم پر کیا کرتا ہے۔

نبی کریم ملی المترعلیہ ولم نے کچھ ناگواری کے انداز میں فرا!!-اکٹرائی کا تعبر کانے والاہے کائن کہ اسکا کوئی سائعی ہوتا ۔"

حضرت الولھيرو سمجھ کے کہ اگر ہيں مدينہ ہيں دہ گيا توکسی بھی وقت كفار
کمرے حوالہ کر دیا جاؤں گا موقع پاکر مدینہ سے جھاگ پڑے اور ساصل
بحراحمرے اس راستہ پرجا بیٹے جس راستے سے قریش کے کاروان بخار کئی ہے۔
کیک شام کو جایا آیا کرتے مقے ۔ حضرت الولھیر فریم بہاں مھمر گئے۔ شرہ شکہ وک بیات مکر کے باس وجھوڑ سلما نوں کو معلوم ہوئی جنکو ہجرت بنیا شکہ ہیں ہی جنک ہا ہوئی جنکو ہجرت بنیا سے دوک دیا گیا مقا۔ یہ مظلوم وغریب مسلمان چھٹ جی کر ابولھیر فرید کے بال بہنچ سے اس موری مقاد کر الملح مربید بنیا ہیں آچکا ہے اسی در میان حضرت الوجندل واز جنکا تذکر الملح مربید بنی ایک جھٹ کے ۔ اسی طرح چند ہی دنوں میں شکم اور کی ایک جھٹا و بال جمع ہو گیا مشہور مورد نے علامہ میں آب کا ایک جھٹا و بال جمع ہو گیا مشہور مورد نے علامہ شہیلی لکھتے ہیں کرتین سو آدی جمع ہوگئے۔ امام زہری اور موسیٰ بن عقب سے حصر سی تعدا د منقول ہے ۔ در در قانی جم استانا)

اِدهر کفارِ قریش کاجو بھی بتجارتی قافلہ سامل بحرسے گزرتا اُنپر مملوں کاسلسلہ مشروع ہو گیاجو بھی مال غنیمت ملتا اُس سے گزربسر کرلیتے اس طرح مکہ کا ہر تجارتی قافلہ غیر محفوظ ہوگیا۔

کفار قریش اس ناگهای مصیبت سے پرلیٹان ہو گئے اور انہی عجادت مصب برکش کی خدمت میں عجادت مصب برکش کی خدمت میں اللہ علیہ ولم کی خدمت میں

مینہ روانہ کیا اور رقم کی درخواست کی اور قرابت ورست داری کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ آپ ابولھبررہ اور اُن کی جماعت کو برینہ ہوئیں علاوہ از بن صلح حدیدید کی چرمتی شرط ہے بھی دست برداری کا اعلان کیا کہ جو تخص بھی ہم بین ہے سلمان ہو کر مدینہ چلاجائے آسکو ہم والیس طلب نہیں کریں ہے۔ کفار قریش کی اس ہے لیبی اور جزع فرع پرنبی رحمت ملی النہ علیہ والم نے کفار قریش کی اس ہے لیبی اور جزع فرع پرنبی رحمت صلی النہ علیہ والم نے کفار قریش کی اس ہے لیم ایک مکتوب دوانہ کیا جسمیں مدینہ طیتہ آجانے کی نواہش کا اظہار تھا جس وقت یہ والا نامہ پہنچا ہو ہو ہو اور اس وقت صفرت الولھیہ وہ ذنیا ہے دخصت ہور ہے بھے . نزع کا عالم مقاآب کا مکتوب گرامی پڑھ کرمنایا گیا نوشی و مسرت ہے جو حود علی ہو ہو جاتے مقے۔ اسی حالت میں روح پر واز کرگئی۔ وضی النہ عنہ مقا۔ (فتح الباری) موہو جاتے مقے۔ اسی حالت میں ہو جو کھنین کی اور آسی جگرامی الشرو خاک کیا گیا۔ د میڈ د الله مضححکہ)

سپروخاک کیا گیا۔ (جدد الله مصبحت) بعد از ان حضرت ابوجندل رمز اپنے تمام ساتھیوں کو سلے کر

مدينه منوره حاضر بوسَّحة -

مدیبیہ میں مسلمانوں اور کفارِ قریش کے درمیان جنگ کوائٹرنے روک دیا اور پراسکو اسپنے احسانات میں شمار کیا ہے اور بیقیناً یہ النّر کا بہت معانی میں میں د

برافضل وكرم تمقاء مین یه جنگ التد تعالی نے اس کے نہیں روکی که و بال مسلمانوں کے شکست کھا جانے کا امکان تھا بلکہ اسکی مصلحت کیے اور تھی جنکو قرآن مکیم میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔اگریہصلحت مقصود مذہبوتی توجنگ ۔ بروجان اور كفار كويقيناً مشكست بونى اور مكه مكرمه أسى وقت فتح بروجاتا -اس مصلحت کے دو بہلو تھے۔ ایک یہ کہ اُس وقت مگر مکر مہ میں بهت سے سلمان مرد وعورت ایسے موج د مقطیبتھوں نے یا تواپاایان واسلام حيمياد كمآ مقاصكى وجرس وه جاني بهجان نهي جات عظ یا مشہور ومعروف تو مقے لیکن اپنی مالی وجسمانی کمزوری سے باعث ہجرت سےمعذور منے اور مكر بين كلم وستم كاشكار بورسي سنے - اس صورت حال میں اگر جنگ بهوجاتی تولاغلمی میں بیر مجبور ومعذورمسلمان می کا فروں کے ساتھ مارے جاتے اور اُن کا کوئی تحفظ نہ ہوسکتا تھا-انکی معذورى ومجبورى كاعلم الشعليم وجيري كوعقاء اب أكريمسلمانوس بالمقوں مارے جاتے تو خودمسلمانوں کو اِس کا شدید صدمہ ہوتا اور دوسری طرب مشركين مكركو يهطعنه دبينه كاموقعه بإئقرآجا باكمسلمان نحود ابينمسلما مِعائبُوں کوقتل کرنے سے در اپنج نہیں کرتے ۔ اس سے اللّٰر تِعالیٰ نے اِل اِلْ مسلمانوں پررچم کرکے اورصحا بہ کرام کو ریخ وبدنامی سے بچانے کے لئے مديبيه كے موقع يرجنگ كومال ديا-

الل ایمان سے تلوار آمی اسکا کی دوسرا پہلو یہ جمی عقاکہ اللہ تعالیٰ حرم پاک دارمین عرم کوخون ریز جنگ سے آلودہ کر نانہیں چاہتے سقے۔ یہ وہ ارمی مقدین مقدین حسین جنگ مدال تو درکنار ہتھیا یہ آمی انامیں حرام کیا گیا ہے تو مجررسول اور اہل ایمان سے تلوار آمیواکہ اسکی حرست کیونکرمتا نزکی جاتی ؟ اہل ایمان سے تلوار آمیواکہ اسکی حرست کیونکرمتا نزکی جاتی ؟ اللہ ایمان تو یہ چاہتے سقے کرصلیح حدیدید کے ضمن میں قرایش کم

کو وہ سال کے اندر اندر مسلمان ہرطرف سے گھیر کر اس طرح بے بسس
و بے طاقت بناویں کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر الشرکے گھرکومسلمانوں کے حوالد کر ویں اور نوگ فوج در فوج اسلام میں وائس ہوجائیں ۔
والد کر ویں اور نوگ فوج در فوج اسلام میں وائس ہوجائیں ۔
وَ الْخُولٰی لَمْ مَتَعْدِمُ وَ المَّلِيُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلَّةِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلَّةِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلَّةِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ اللللّٰهِ اللللللللللللللّٰ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللللللللللللللللللللللللل

مند خوشنوری ایسا اوقات بهماری ظاهری آنگھیں ایک معاملہ کو اپنی شکست ومحرو وتحقیتی ہیں نسکین النیولیم و تحبیر کے علم ونگاہ میں وہ سرایا خیروبرکت اورموجب سعادت ہوتی ہیں۔ اسی طرح مجی ایسامجی ہوتا سے کرسی چیزے بارے ہیں بهم خيرو بركت كاتصور كرت بي كيكن و ذبيجه والجام بين ناكامي اور نقصال كا باعت ٹا بٹت ہوتی ہے۔ قرآن محیم کی ہرایات ہیں بیراز مکمت کاظیم خزانہ ہے جس نے النّرورسول کے قرآن محیم کی ہرایات ہیں بیراز مکمت کاظیم خزانہ ہے جس نے النّرورسول کے احكام كو هرمعا مله مين رامهنما بنالها اورأسي بيب ايني صلاح وفلاح كاعقيده قائم كركسيا اس کی نه صرف دنیا کامیاب رہی بلکہ آخرت کی دائمی فلاح بھی نصیب ہوگئی۔ جو ہوگ قلت تعدا و اور اسبا ب طا ہری کے فقدان کے با وجود السّرے رسول<sup>کے</sup> وعد بر فدا کاری وجاں نثاری کاعبد کررہے مقے التہنے اُن کے ایشار وقر بانی کی جزائے عظیم یہ عطا فرمانی کہ قرآن حکیم میں کامل صراحت کے سامقدان کو اپنی خوست نودی ورضا مندی طی سسند بختنی اور اسی مبارک سند کی بنیا پر آن کا و ه عهد و پیمیان سیعت بضوال رس المرسے رسمی و نیا تک موسوم یا یا۔ کے نام سے رسمی و نیا تک موسوم یا یا۔ لَقَدْ مَرْضِی اللّٰهِ هَینِ الْمُوْمِینِ آلْمُوْمِینِ اِنْ الْمُوْمِینِ اِنْ اِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ حُرَفاً نُزَلَ الْتَيكِينَةَ عَلَيْهِ حُرابُ (الفتح آيت عط)

یقینا اللہ تعالی ان مسلمانوں سے راضی ہوگیا جبکہ یہ لوگ آپ (اے نبی) درخت کے نیچے بیعت کر رہے بھے اور اُن کے دلوں میں جو کچھ مجی داخلاص و تقویٰ) مقا اللہ کو وہ بھی معلوم مقالیں اللہ نے دائنکے دلوں) میں اطمینان پیداکر دیا زجیں ہے اُن کو النہ تعالیٰ کا اور اُسکے دروں کا حکم مانے میں ذر الیں وسیش نہیں ہوا) اور اُن کو ایک ہاتھ در ہاتھ فتح دے دی دیدی میرو دیوں کا دولت مندشہ زیبر بغیر کسی جنگ وجدال قبضہ میں آگیا۔)

## فتنخ مُكِنَّة

تصرالتروان میدید کے معاہدے میں قبائل عرب کو یہ آزادی دی گئی تی الصرالت کے نعلقات قائم کے دوستی اور عہد و پیمان کے نعلقات قائم کرنا ما ہیں تو کرسکتے ہیں۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنوخزاعہ اور قبیلہ بنو کررنے جنہیں زمائہ قدیم

مصسخت ومن اور اختلاف ملاأر إنهااس آزادى مع فائده أملايا.

بنوخ اعدے اعلان کیا کہم مسلمانوں کے دوست اور ملیف ہونا پیند کرتے ہیں مرب تاریخ میں میں میں اور مسلمانوں کے دوست اور ملیف ہونا پیند کرتے ہیں

بنو بكرنے كها بهم قريش متح دمشرين اسے مليعت بنا جاستے ہيں۔

اس طرح و و نول تبیلے الگ الگ و وجماعوں کے ووست ہوگئے اور صرورت پر ایک و وست ہوگئے اور صرورت پر ایک دوسرے کی مدوا ور لڑائی میں تعاون کا معاہرہ کرلیا۔ اس طرح دونوں تبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بیخو ف مجمی ہوگئے۔ نیکن ایک دوسرے میں جولفض وعنادی وہ دوسرے میں جولفض وعنادی وہ دور نہ ہوا۔ ہرایک قبیلہ اس تاک میں متھاکہ دوسرے سے اپنا سابقہ انتقام ہے۔

تنقریباً ڈیڈوسال کک توہر دوجانب سے معاہرہ پڑمل ہوتار ہائیل بغض وعنا د کی آگ بھڑک پڑی۔ بنوکر ( قریش کے دوست) نے ایک شب بنوخزامہ پر اچا نک حملہ کڑیا

اوراک پرتباہی محادی۔

اس فارت گری می قرایش نے بنو کر کاسا تقد دیا اور ہتھیارا ورا فرادسے ان کی مدد کی مقصدان کا بیر تھا کہ بنو خراعہ کو جنعوں نے مسلمانوں سے عہد و پیمان کیا ہے مزہ چکھا یا جائے۔ اور یہ خیال کیا کہ شب کا وقت ہے بیغیراسلام اور مسلمان یہاں سے بہت دور مدینہ میں ہیں انفیں اسکی کیا جر ہوسکتی ہے۔ چنا بخیر بنو کرنے قرایش مکہ کی تائید و تعاون سے بنو فراعہ نے جاگر کرح م شربین میں بنا ولی لیکن ان کو یہاں بنو فراعہ نے جاگر کرح م شربین میں بنا ولی لیکن ان کو یہاں میں بنا و نہ ماسکی۔

دوسرے دن میں بنوخزاعہ کے سردار عمروبن سالم خزاعی اپنے چالیس آدمیوں کا ایک و فدلیکر رینہ منورہ بارگاہ نبوی میں روانہ ہوزا ورسبحد نبوی میں پہنچکر بنوخزاعدی دردناک داشان سائی اور مدو و تعاون کا طالب ہوا۔ نبی کرم صلی الشرعلیہ ولم نے حیب اس عہد کشی

كي تفصيل سنى توارست د فرمايا:-

المركاس على المركب المركب المركب المركب المركب المركب محفوظ

رکعوں گا:"

اس مجد میں وید دائیں ہوگیا تو نبی کریم ملی الشرطیہ ویم نے اپنا ایک قاصد قریش مکہ جب یہ وفد دائیں ہوگیا تو نبی کریم ملی الشرطیہ ویم نے اپنا ایک قاصد قریش مکہ کے باں روانہ کمیا اور امغیں یہ پیام مہنجا کا کہ تین باتوں ہیں سے ایک بات اختیار کرلیں۔ دا) بنو خزامہ کے جن توگوں و باراگیا اسکی دیت دفریانہ) اداکریں۔

دم) یا بنو کرکی حمایت اور عهد دیمیان سے ملیحده سوجاً پین .

(٢) يا مديبييك معابد سيختم كردين كا املان كري-

نبی کریم ملی النگر ملیہ وقم کے قاصد نے جب یہ پیام پہنچایا تو قرایش کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم کو پہلی وقو اہمی قبول نہیں ہیں البتة مدیبیہ کے معالدے کو ہم ختم کر دینا پسند میا گیا کہ ہم کو پہلی وقو اہمی قبول نہیں ہیں البتة مدیبیہ کے معالدے کو ہم ختم کر دینا پسند

النرك رسول كا قاصد كمه سے رواز بروائين اس كے بِن مَعْلُوں ابعد ہِ قريش كو اسى على كا حساس بروا اور اُمغوں نے سروار قریش الوسفیان كومعا به ہ كى تجدید اور دب صلح كو بر حانے كے دینہ منور و رواز كیا۔ ابوسفیان دینہ بہتی رسب سے پہلے اپنی بیٹی الم جبیدرہ کے گھر داخل ہروا جو نبی كريم ملی الشرطید ولم كی زوجہ كريم تعیں جوں ہی آپ كے الم جبیدرہ کے گھر داخل ہروا جو نبی كريم ملی الشرطید ولم البیت ویا كہنے گیں :استر پر بیٹھنے كا ادا دہ كیاستد واتم جبید نے ابتر فور البیت ویا كہنے گیں :ابا جان ! یہ المشرك رسول كابستر ہے .

ابوسفیان نے کہا تومیر کیا ہوا ؟ میں تیرا باپ ہوں۔

ستده أم جبيبه رمزن لي كم يتعيج بياكن آپ سترك بن اوريه رسول الشركا 'پاك

بسترہے۔ ابوسفیان اگرچ اس وقت بڑ بڑا تا ہوا و ہاں سے نکل گیالیکن اس جیرت فزاوا قعہ نے اسکی انھیں کھول دیں اور و سمجھ گیا کہ حقیقتِ حال کچوا ور ہی ہے۔ یہاں سے وہ سیدھے مسجد نبوی میں آیا اور آپ مصلح عد بیدی تا ئید و توثیق کرنے لگا۔ آپ نے دریافت کیا معابدے کی تجدید یا توثیق کی ضرورت کیوں بیش آئی جمیا کوئی نیا واقع بیش آیا ہے ؟

ابوسفیان نے کہانہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آئے نے ارثا د فرما یا تو پھرتم مطمئن رہو ہے عبد پر قائم ہیں۔ ابوسفیان اس جواب کوسٹنگر مطمئن نہ ہواکیونکہ و و حقیقت حال کو حصار اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھالیکن نبی کریم صلی الشرملیہ ولم کے صاحت اور سیحے جواب کے استے فریب کو ناکام کر ویا بمسجد نبوی سے کل کرصدیق اکر فرفاروق عظم رہ اور عل متصنی وہ کی خدمت ہیں حاضر بہوا اور جُدا مُحدا گفتگو کی اور چا با کہ قریش کے حسب مرا و معاملہ سطے خدمت ہیں حاضر بہوا اور جُدا مُحدا گفتگو کی اور چا با کہ قریش کے حسب مرا و معاملہ سطے ہوجا کے لئین خواتبش پوری نہونی اور وہ بے نیل وگمرام مکہ والیس ہوگیا۔

بوجا کے لئین خواتبش پوری نہونی اور وہ بے نیل وگمرام مکہ والیس ہوگیا۔

نبی کریم صلی الشرطلیہ ولم نے حضرت الویکر صدایی وہ کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔

مدینی اکبرون نے عرض کیا یا دسول الشربیمارے اور قریش نے اذخو دفیق عہد کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے مدی یا بند نہیں ہیں۔

ایس نے ادم اور میں ہیں۔

ایس نے این نہیں ہیں۔

ایس میں ہیں۔

ایس میں ایک میں ہیں۔

ایس میں ہیں۔

اب جہاد کی تیاری شروع ہوگئی۔ آ ب نے مینه طبیبہ اور اطرافِ مدینہ ہیں اعلانِ عام کڑا دیا کہ: جوشنخص میں الشراور اُس کے رسول پر ایمان دکھتاہے وہ ماہ رمضان تک مدینے طبیبہ مہنہ سیار

پہنچ جائے۔

گرعام طور برکسی کومعلوم نہ تھاکس جانب جملے کا ادادہ ہے۔
ایٹ کی نتواہن یہ تھی کہ ہماری تیاری کاعلم قریشِ مگر کو نہ ہونے پائے اور دازوادی کے ساتھ اسلامی سنگر کوچ کرے لیکن اس ورمیان ایک حادثہ سین آگیا۔
ماطب بن ابی بلتد وز ایک بدری صحابی سے ان کے اہل وعیال مگر کمرمہ ہی میں مقیم سے ۔ حاطب کو دسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کے ادادے کی پوری فیرسی ان کو اسپ خاندان والوں کا فیال سا یا کہ اگر کہ پر اچا تک حملہ ہوگیا تومیرے افرادِ خاندان بھی زو میں آجائیں گے۔ بھر یہ جی خیال آیا کہ مشرکین مگہ کو بہر مال علم تو ہوہی جائے گاکیوں نہیں قریب ماک کردوں اس طرح ان ہمدردی ماصل کرکے اپنے اہل خاندان کو محفوظ کر سکوں گا۔
ماصل کرکے اپنے اہل خاندان کو محفوظ کر سکوں گا۔
چنانچ مشرکین مگہ کے نام ایک خط تھے دیا کہ دسول الشرک الشرعلی الشرعلیہ ولم عنقریب ایک چنانچ مشرکین مگہ کے نام ایک خط تھے دیا کہ دسول الشرطی الشرعلیہ ولم عنقریب ایک بھردت کے دسٹکر کے ساتھ تمہاری جانب کوچ کرنے والے ہیں۔ اور مخفی طور پر ایک عورت کے بڑے دائے ہیں۔ اور مخفی طور پر ایک عورت کے بھرے شکرکے ساتھ تمہاری جانب کوچ کرنے والے ہیں۔ اور مخفی طور پر ایک عورت کے دیا کہ دیا کہ

ذربعیہ اس خطاکو مکہ روانہ کر دیا ۔ بیعورت مدینہ سے روانہ ہمونی مگرالٹر تعالیٰ نے آپ کو بذربعہ وحی اس وا قعہ کی اطلاع کر دی آپ نے فوری طور پرحضرت علی رہ حضرت زبیرہ حضرت مقدد كوروانه كياكرتم برا برجيلتة ربهوبيهان يك كهمقام روضهٔ خاخ بين تم كو اونث پرسوار ايك عورت ملیگی اس سے پاس مشرکین مکہ سے نام صاطب بن ابی بلتعہ کا ایک خطرے اس کو ماسل كربو. چنانچه پيخصرات جب رومنهٔ خاخ پر نينچ تو اُس عورت كويا يا اورخط كامطالبه كيب اس نے ایسے سی بھی خط کا انکار کیا مگر حب اِن حضرات نے جامہ کا انٹی کی جمکی دی تومجبور ہوكراس نے اپنے سركے بالوں ميں سے ایک پرج كال كرديا

یر حضرات و وخط نے کرنبی کرمی سلی اللہ علیہ وقع کی خدمت میں آئے اور آپ کے

آت نے حاطب بن ابی بلتعہ کو طلب فر ما یا اور پوچیا کہ یہ کیا معا ملہ ہے ؟ حاطب في عرض كميا يارسول الترمواخذه مي عجلت نه فرائيس ميراعدرسماعت فرمائیں ۔ یا دسول اللّٰہ قریش سے میری کوئی دست نہ داری نہیں ہے صرف دوستانہ معلقات ہیں۔ اِن دنوں میرے اہل وعیال کہ بیں قیم ہیں جن کا کوئی حامی اور مدد گارنہیں ہے بخلا مهاجرین مدمینه کے اُن کی قرابتیں اور رست تندواڑیاں و اِن موجو د ہیں اِن رشتہ دا رایوں کی وجہ سے اُن کے اہل وعیال محفوظ ہیں۔ اس لئے ہیں نے چا اکہ جب قریش ہے میں ری کوئی رشة داری نهین تواُن کے ساتھ کوئی ایسااحیان کروں جیکے صلیب وہ لوگ میرے اہال عیال ک حفاظت کریں۔ یا دسول الٹرالٹر کی تسم ہیں سنے دین سے مرتد ہوکر یا اسلام سے بعد کفر سے رامنی ہوکر یہ کام ہرگز ہرگز نہیں کیا میری عرض ونیت وہی تھی جو یں نے عرض کی م صحیج بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ نے یہ عذر متنا تو فرمایا :۔ أَمَا إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُمُ مُ اللَّهُ مُ

ریقیناً اس نے سے سے بیان کردیا،

یر مشنکر حضرت عمر رفزی آنتھوں بیں آنسو مجر آئے اور عرض کیا آلدہ ورسولی اعلم۔ صاطب بن ابی بلتغه روز سے اسی وا تعدیر قرآن حکیم کی بیر آبت نازل ہوئی - اعامی يًا يُنَهَا الَّذِينَ المَنْوَا لَا تُنَّفِدُ وُ آعَدُةٍ يَ وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَآةً الْمَ (سوره المتحدة بيت عيلده

اے ایمان والوتم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم اُن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ حالا کرجو دین حق تمہارے یاس آچکا ہے اُس کو وہ لوگ مانے سے انکار کرچکے ہیں۔

آن کی روش تو یہ ہے کہ رسول کو اور تم کو صرف اس وجہ ملا وطن کر چکے ہیں کہ تم اللہ بہر ایمان لائے ہوجو تمہارا رب ہے ، جبکہ تم میری را ہ میں جہاد کرنے نکل چکے ہو اور میری خوشنودی کے لئے گھروں اور وطن کو چھوڑ چکے ہو۔ تم حچیاکہ اُن کو دوستا نہ پیغام جھیجتے ہو۔ حالانکہ جو کچھے تم حجیا کہ کرتے ہو اور جوعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کومیں خوب جاتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ بیقیبناً را ورات سے مصلک گل ۔

مہرمال ماہ رمضان کی ابتدائی ارخیس تصین ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزاد جان شاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب کوچ فرہا اگری کا ذمانہ متھا ابعض دونہ ہوار متھے اور بعض نے سفر کی اجازت سے دوزہ مہموز فرم ایک متھا۔ آپ کی از واج میں صفرت سیدہ امسلہ فرہ اور سبّہ ہمیوز فرم ہمراہ تحقیق ۔ آپ بینچے تو محسوس فرہا یا کہ سلمانو ہمیون فرہا یا اور میں متجا وزہو کی ہے۔ آپ نے یا فلاب فرہا یا اور ملی الاعلان مجمع کے سامنے نوش فرہا یا اکر صحابہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مالت سفریں اور مجمع رجہا دے موقع پر افطار کرنے کی اجازت ہے۔ موالی کہ دوا یات میں سے کہ بعض صحابہ نے اس اجازت سے استفادہ نہیں گیا اور اپنے دوزے پر قائم رہے۔ دن کے آخری حصے میں ایک روزے اللہ اور اپنے دوزے پر قائم رہے۔ دن کے آخری حصے میں ایک روزے اللہ اور اپنی پرغشی طاری ہوگئی۔ آپ کوجب اس بات کاعلم ہوا تو ناراض ہوگئی۔

اورارت دفرمایا:-أدلیک العضای اولیک العضای المسلک العصای المسای المسلک العضای المسلک العضای المسلک المسلک

(بخارى باب الغزوات)

اسى سفرس آت كے چيار بدنا عباس يذمسلمان كورماضر **فدمت بهوئے. آپ نے اُن سے ا**رمث و فرمایا اہل وعیال کو مرمنیر دوانہ کردواورآپ ہمارے ساتھ کہ کررگی ہم میں شریک ہوجائیے۔ اسلامی نشکرخب کمسے قربیب پہنچا توسروار فرلین الوسفیان جیب رست کر املام کامی اندازه کردے مقےمسلما نوں نے انہیں گرفتاد كر كے عدمتِ اقدس بيں بيش كيا. آئ نے ابوسفيان پرنظر كرم أوا كے ہوئے معان کر دیا اور قیدسے بھی آ زاد کر دیا۔حضرت ابوسف ان رحمة للعالمين كاينت عظيم ديكة كرمشرّف باسلام بوسكة. آب نه ان ك اسلام لانے پر مہت ہی مسترت کا اظهار فرمایا اور حضرت عباس رمسے فرمایا که قرمیب کی بههاڑی پر ابوسفیان کولیجا و تاکه و ه اسلام اورمسلمانوں کی ثنان وشوكت ديجيس! چانچ حضرت ابوسفيانٌ اورحضرت عباس ما بيا رسي یر کھڑے اسلامی کٹ کر کا نظارہ کر رہے تھے. مہاجرین اور انصار کے قبائل اپنے اپنے پر جم لئے سامنے سے گزر رہے بھے حضرت ا بوسفیات ال و دیجے دیجے کرمتا تر ہورے مقے قریب سے ایک انصاری قبیلہ کا مٹ کرگزراجس تیا دت حضرت سعد بن عبا و ہ انصاری کر رہے مقے انھوں نے حضرت ابوسفیان کو دیکھ کر ٹرجوش لہجیں یہ رجز پڑھا:۔ الميوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبة آج كا دن جنگ كا دن سے آج خاندكعبدي مي جنگ حلال نبى كريم لى المعطية ولم نعجب بدئناتو فرما ياسعد بن عبادة أف فلط كها. س ج الله تعالیٰ خانه کعبه کی عظمت و شوکت کو د و بالا کر ہے گا ا ورآج خانه کعبر پر غلاف چرا یا جائے گا۔ (بناسی) ا سکے بعد کم کرمہ میں داخل ہونے کی تیاری شروع ہوگئ جضر فالدبن ولیدیفہ کو فکم فرایا کرتم اپنے لٹ کر کے ساتھ کم مکرمہ کے نجلے جھے م

کری سے وانمل ہوں اور دیکھوخبرد ارکسی کونٹل نہ کرنا اور پنکسی پر

زیادتی کرنا کیکن درمیان را دبیض قبائل سے افرا دینے مزاحمت کی اور

اس کشاکشی میں چند مشرک مادے گئے اور و وسلمان تبید بھی ہوئے۔ اور نبی کریم سلی الشرعلیہ و لم مقام کدار دمکہ کررکا بالائی حقد، سے گزرتے ہوئے کہ کہ کرمیں واضل ہوئے۔ واضلہ کے بعد ہی آپ اپنی چپازا و بہن حضرت مگہ کرمیں واضل ہوئے۔ واضلہ کے بعد ہی آپ اپنی چپازا و بہن حضرت ام بانی بنت ابی طالب کے گھرتشریف نے گئے وجہاں آپ نے پر درسش بانی مقی ) او غسل کر کے آٹو کیکوت نماذا داکی۔ یہ چاشت دون چڑھے ) بازشن مقا، (بخاری)

البت اس امن عام اورمنی اور یہ اور کا اسکوا میں ہے۔

البت اس امن عام اورمنی اور اسکوا من ہے۔

البت اس امن عام اورمنی عظیم میں چند ایسے افراد کو معاف نہیں کیا گیا اور میں ایسکوا من ہے۔

البت اس امن عام اور عفو عظیم میں چند ایسے افراد کو معاف نہیں کیا گیا اور جنموں نے اسلوا من ہے۔

جنموں نے اسلام اورمسلمانوں کے فلاف بے پنا ہ ظلم وستم کیا تھا اور جنموں نے اسلام اورمسلمانوں کے فلاف بے پنا ہ ظلم وستم کیا تھا اور جنموں میں بلدہ و در پرہ و دہری مقاف ہے۔ اِن کے متعلق یہ حکم ہوا کہ یہ جو نہایت ورج گستانے و در پرہ و دہری مقاب اِن کے متعلق یہ حکم ہوا کہ یہ حمال کہوں ملس المعن قات کی رہا مائے۔

جِهِال كَهِيلِ المفيلِ قَالَ كُرويا جِهَاكَ- مَلْعُونِينُ أَيْدُمُ الْمِيقِ عَلَيْهُ الْمَيْدِ الْمَا تُقِعَفُوا الْمِيدَ وَتُقِيلُوا تَعْيَتِيلًا الآية

(احزاب آبت ماند)

ایسے مجرموں کی جملدتعد الما پندر و یاسولہ بیان کی جاتی ہے۔ تیکن اِن بیں سے چند ایک ہی کوفتل کرایا اور سے چند ایک ہی کوفتل کرایا اور قتل سے چند ایک ہی کوفت کی ایک ایس بیات این ہشام) قتل سے محفوظ موسکتے۔ (میرت ابن ہشام)

نبی کریم صلی التگر ملیہ ولم اپنی اوٹٹنی پرسوا رہوکر سورہ الفتح کی ایات بلند آوازے تلاوت فریائے ہوئے کم مکرمر ہیں واضل ہوئے۔ تواضع کا یہ عالم تقاکر آنکھیں نیچی سرمیارک جھکا ہوا۔

سب سے پہلے آپ سجد حرام میں واخل ہوئے اور حکم فرایا کہ تمام بت مکال باہر کئے ماکیں اور خانہ کعبر کی دیوار دن پر جو تصب و میر

منقوش تغین وہ مثادیئے جائیں۔ چنانچ جب تین مؤترا مقربتوں کے سرگوں ہونے کا وقت آیا توان میں آؤد مُورتیاں سسید نا ابراہیم فلین الشرا ور سیدنا آسمعیل و بیج النّد کے نام نامی اس حالت میں نظرآئیں کو اُن سے باتقوں میں جو ہے تیرہ تھے۔ بسی کرم سلی النّد علیہ وہم نے دیجھ کر فریا یا النّد مشرکوں کو ہلاک کرے وہ وہوب جانے عظے کہ یہ ہرو ومفدس ستیاں النّد مشرکوں کو ہلاک کرے وہ وہوب جانے عظے کہ یہ ہرو ومفدس ستیاں اس نا یاک عمل سے بالعل یاک وصاف و برمی ہتھے۔

جب بیت النّد شریف بتوں کی مجاست سے پاک کرویا گیا تو آئی نے بیت النّد کا طواف کیا بھیرآئی خانہ کعبہ بیں واصل ہوئے اور چاروں گوشوں بیں تھومتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہتے دہے اور مغل نمازا داکی۔ با ہرتشریف لاکرمقام ابراہیم پر دُورکعت نمساز

ا دا قرما فيُّ .

نماذک بعد ہاب کعبہ پرتشریف لائے اسوقت حرم شریف مسلمانوں سے مجرگیا تھا۔ مجرآت نے ایک فصیح وبلیغ خطبہ دیاجس ہیں السُّرعِرُومِل کی حمد دننا کے بعد ضروری ہدایات تفیں اور چند بنیادی احکام کی تلقین تھی بچرعام مجرموں کو معافی کا مُنرّوہ وسُنایا۔ خطبہ سے فارغ ہوکر آپ حرم شریف میں بیٹھ گئے اسوقت

ابیت السر کی نبی آپ سے اعقابی منی۔

سید ناعلی ده او دسید ناعباس نیست عرض کیا یا دسول النّدسی بیم مهم کوعنا بت فرما دیجئے تاکه زمزم دسقایه، کی خدمت سے ساتھ بیت النّد کی در بانی دجابہ کا ننرف بھی بہبس حاصل ہوجائے۔

اس درخواست پراُسی وتت قرآن نازل بروا :-اِنَّ اللهُ يَا مُرُدُكُمُ إِنْ تُحَدِّدُ الْرُكُمَا فَاتِ إِلَىٰ الْعِلَا اللهِ

النّرَوْتُم كُوهُم وبرا بهانتین بینجاد وا مانت والول كور السار آبت ۱۵۸ آپ نے عثمان بن طلحہ حمی دجن سے خاندان بین زمانهٔ قدیم سے بیت السر کی خدمت در بانی چلی آرہی تھی) کو طلب فرمایا اور کنمی حوالہ کی اور ادشاد فرما یا بیمنجی ہمیشہ کے لئے لے او دمینی ہمیشہ تہادے فا مدان ہی ہیں اسے گی) ہیں سنے بیمنجی خود نہیں وی بلکہ اللہ نعالے نے تم کو دلائ ہے۔ سواے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا۔

دفتح اباری برمط)

دیہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنھوں تے رسول السُّر طلبہ وہم کو ایک مرتبہ فانہ کعبہ میں داخل ہونے تہیں دیا تھا اور کلید کعبہ کو اپنا حق بتایا مقامیمی خاندان آج تک کلید بر دارے اور شیبی لقب سے شہورہ ) ظہری نماز کا وفت آیا آج نے سید نا بلال میشی رخ کو مکم دیا کہ فانہ کعبہ کی جہت پر اوان ویں ۔ یہ رمضان المبادک کی بہر تاریخ تھی ۔ فاکعب

بیں اسلام کی بیمبلی ا وال تھی۔

ا گذشگرمه بین تقریباً پندره یوم قیام فرماکر مدینه منوره کے لئے دوانہ ہوگئے۔ روائی سے قبل حضرت عناب بن اسیدی کو کر کمرر کا حاکم بخویز کیا۔ اس وقت اِن کی عمر اکسین سال کی بخی ، دروض الانف ج ۲ صلای اور یہ نبی کریم صلی السرطیب وقم کی وفات تک امیر کدکی حیثیت سے دہے۔ صدیق اکبر شنے بھی اصفیں اس حدمت پر برقرار دکھا جس دن صدیق اکبر کی وفات ہوئی اُسی دن حضرت عناب بن اسیدر خراج بھی وفات پائی فی اسم عنہم ورضواعت کے۔

فتح مكّه كا وكرسور ه النّصرين وضاحت كے سامخد اورسوره الحديمہ اورسور ه الفتح ميں ضمناً واشارةً آياہے !۔

وه براتوبر فبول كرف والايء

تم بن سے جو توگ فتح کہ سے قبل خرچ کر بھے اور لڑ بھے وہ توگ اُن لوگوں کے برا برنہیں جو فتح کہ کے بعد لڑے اور خرچ کئے ۔ وہ لوگ ورجے بین بڑرھے ہوئے ہیں اُن لوگوں سے جنھوں نے بعد کو خرچ کیا اور لڑے اور الٹرنعالی نے مجلائی کا وعدہ توسیب ہی سے کرر کا سے اور الٹرکو تمہمارے اعمال کی پوری خرہے۔

یعیٰ جن جاہرین نے تمروع کہ اُنڈ اسلام میں جان وہال سے جاو کیا یہ لوگ اُن جا ہدین سے اعلیٰ درجہ دکھتے ہیں جبھوں نے کہ فتح ہونے کے لیے لوگ اُن جا ہدین سے اعلیٰ درجہ دکھتے ہیں جبھوں نے کہ فتح ہونے کے بعد جبکہ اسلام اورسلمانوں کو قوت وطاقت ماصل ہوگئی محقی جان و مال سے جہاد کیا ہو۔ یہ اس وجہسے کہ ابتداء اسلام ہیں جن مصائب ومشکلات کا سامنا محقا و و فتح کہ سے بعد نہ رہا۔

وَ أَخُرِلَى لَهُم تَفْدِنُ وَ اعْلَيْنَا قَدُ آحَاطَ اللَّهُ بِسَهَا وَلَا اللَّهُ بِسِهَا وَلَكَ اللَّهُ بِسِهَا

اور ایک اور فتح مجی ہے جو امجی تنہارے قابد میں نہیں آئی ہے اللّٰر اُسے احاط و قدرت میں لئے ہوئے ہے ۔ اور اللّٰر میرشک پر قادر ہے۔ داس فتح سے مراد فتح مکہ ہے )

دَ يَنْصُرُكُ أَللُهُ نَصِرًا عَيِزِيْزًا. دالفتح آيت ملا) اور الله آپ كو با عزت غلبه وكى الاس غلبه سے مرادفتح كمه)

# منارنج وعبسر

کامیا بی اور فتحمدی سے وقت کے کرمہ سے میں نتج ہوا. اگرجیہ بزورِ طاقت نتج ہوا لیکن خوں ریزی

باقتل و فارت گری سے بانکل محفوظ رہا ۔ پورے جہازے کفر کی طاقت پاش ہاش ہوگئی۔ ایمان واسلام کا مرکز جو بوری زبن کا بھی مرکزے مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا ۔اگراج یہ بات بیش آتی تومسلمان کیا کرتے ؟ اورعہد اوّل سے مسلمانوں نے کیا گیا ۔

انتہائی فتحمندی برگامیانی برکامرانی کے وقت پینہیں ہواکہ جنن دھوم وھام سے منایا گیا ہو ؟ جلسہ جلوس نکا لے گئے ہوں ؟ نقارے ہجے ہوں ؟ چرا غاں روشن کے ہوں ؟ زندہ باد، پائندہ باد کے نعرے گئے ہوں ؟ مردُعورتیں با مرنکل اُئے ہوں ؟ دغیرہ وغیرہ بہوں ؟ فیرہ وغیرہ مردُعورتیں با مرنکل اُئے ہوں ؟ دغیرہ وغیرہ اس کے برخلاف عہدا ول کے مسلمانوں کو قرآن حکیم یہ ہرایت دیتا ہے کہ ایسے موقعوں پر السری حمدورتا ، تو بہ و استغفار ہیں زیادہ مشنول ہو جانا چاہئے۔

فَسَيْحُ بِحَدْدِ تِلِكَ وَاسْتَغْفِرُكُ إِنَّ اكُانَ تَوَّابًا. دانس

اخلاص کا ایک اور بیمیانه این زمینیں ، باغات ، مکانات سب کھ

حجور ویا تھا۔ صرف اور صرف ایمان واسلام کی برقا وتحفظ میں یہ سب کچھ گوار اکر لیا تھا۔ مسلمانوں کی اِن ا ملاک پرمشرکین مگہ نے قبضہ کرلیا تھا۔ جب مگہ فتح ہوا اور مسلمان فا نئی نہ داخل ہوئے تولیق صحابہ نے چاکم انتھیں اپنی زبین اور مکان واپس ملجائیں حضرت ابواحمد بن جیش وضحابی نے عرض کیا یا رسول النٹر میرا مکان ابو مفیان نے لے لیا ہے مجھے واپس ولا دیجئے ! آپ نے اُن کو بلاکر کچھ آ ہستہ سے کان ہیں کہا۔ ابواحمد رہ سنتے ہی فاموش ہوگئے۔ بعد ہیں جب اُن سے پوچھا گیا کہ رسول النہ صلی البریکیم

نے کیا فرمایا مقا ؟

ابواحمد رہ نے کہا آئی نے مجھ سے یہ فرایا تھا اگر تو صبر کرے
تو یہ بہتر ہے اسکے معاوضہ ہیں تجھ کو جنت کا ایک گھر مل جائے گا۔

میں نے عرض کیا تو مچریں صبر ہی کروں گا۔
اِن کے علاوہ بعض اور دہاجر بین صحابہ نے چا اِکراُن کے مکانات اُن کو دلائے جائیں۔
مکانات اُن کو دلائے جائیں۔
مکانات اُن کو دلائے جائیں۔
ملانات اُن کو دلائے جائیں۔

مال الترکی را ه بین جاچگاہے ہیں اُس کی والیسی کوپ ندنہیں کرتا اُس ادست و پرسب صحابہ نے دستبر واری اختیار کرلی ۔

(العدادم المسلول مسهول المم الين تيميدج)

نہی یا اور نہیں اور دنیاوی بادرت ہ اور نبی الرحمہ کے درمیان فرق واتمیاز۔

کا ایک ادر واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ جب کوئی بادشاہ سی ملک

کو فتح کر اے تومفتوح قوم پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، قتل و غارت گری عام ہموجا تی ہے،
مجرم اور شتبہ نوگ قبل کر دیئے جاتے ہیں، شریعت و عزت والے ذلیل ورسوا ہموجاتے ہیں،
عورتیں اور بچ تک محفوظ نہیں رہتے۔ یہ سب کچہ فاتح قوم کی ہوا و ہوس کا شکار ہوجاتے ہیں،
اور زمین پر عام فساد مجے جاتا ہے۔

کی اور فتح کم می صورت کی کفار دمنترکین پر قدرت عاصل ہوئی تو تاریخ سشیما دت دینی ہے کہ آپ نے اعلان عام کروا دیا :-

لَا تَنْفُونُتِ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ إِذَهَبُوااً نُتُم التَّطُلُقَاء .

آج تم پرکوئی ملامت نہیں جاؤتم سب آزاد بو۔ ایک خص زندگی مجرآپ کی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی مخالفت کرتا رہا فتح کہ کے دن کانپتا لرز تا خوف کھا تا جاضر ہوا آپ نے فریا یا ؛ 'خوف نہ کر میں کوئی باوشا ونہیں ہوں ایک غریب قریشی عورت کا بمیا ہوں " اکلائے کے لیے تسکیلہ کہ بایرانی عکیہ یا۔

### غزوة كمنايت

فعلی فتح کم کے بعد مشرکین عرب کی قوت وطاقت کا قریب قریب فریب میں وال فات ہے۔ یہ انقلاب و ترتی دکھ کر دو قبائل کی جاہلی جمیت بھرک مور سے بیتے۔ یہ انقلاب و ترتی دکھ کر دو قبائل کی جاہلی جمیت بھرک امٹی اور وہ اسلام کی شان وشوکت کو بر داشت نہ کر سکے ۔ یہ قواف قبائل قبید ہوازن اور قبیلہ تقییف بیتے۔ طائف اور مکہ کے درمیان حنین نامی ایک بستی محق صمیں یہ ذوقبیلے آباد متے۔ نہایت جبھو، تیاداز منین نامی ایک بستی محق صمیں یہ ذوقبیلے آباد متے۔ نہایت جبھو، تیاداز مادر سفاک قسم سے لوگ متے۔ اِن کے سردار دن کا اجتماع ہو الور شورہ میں گیا گرا اسلام اور مسلما لوں کے تدم کریا گیا گرا ہیں۔ کیونکہ اسلام اور مسلما لوں کے تدم کیوں نہ ہم خود پیش قدمی کرکے مسلما لوں پر حملہ کر دیں اور انہ ہیں

مشورہ کے بعد لیے ہواکہ مالک بن عوف نصری کوا پنا امیر
تسلیم کیا جائے اور اُسکی نیادت ہیں اس مہم کو پوراکیا جائے ۔ چنانچہ
مالک بن عوف نے بیش ہزار تیرا ندازوں کا ان کرنیکر کوچ کیا ۔

نبی کر بھر صلی اللہ علیہ ولم کوجب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے
صحابہ میں شورہ کیا اور اسکے مقابلہ سے لئے آپ دوانہ موئے۔ آپ کے
جمراہ بار اسلمان سے بہلے
جمراہ بار المسلمان سے بہا ہ شوال سے ہجری مطابق ماہ
فروری سالہ کے کا واقع ہے رہین فتح مکہ سے قرار ہفتے بعدی مجابرین اسلام
کوری سالہ کے کا واقع ہے رہین فتح مکہ سے قرار ہفتے بعدی مجابرین اسلام
کوری فوج کی صف آرائی کی اور تو وقی فیس
پوری فوج کی قیادت فرائی ۔ امہی جنگ کا آغاز نہ ہوا تھا کہ سلما نوں
پوری فوج کی قیادت کی فراوانی نے
پوری فوج کی قیادت فرائی ۔ امہی جنگ کا آغاز نہ ہوا تھا کہ سلما نوں
سے دنوں کو نشکر اسلام کی کرت اور قوت وطاقت کی فراوانی نے

متا ترکر دیا اور بعض کی زبانون سے پیکلمات نکل پڑے :-لَنُ لَغُلِبَ الْيَوْمَ مِن قِلْتِهِ.

آج ہماری قوت کو کو نی شکست نہیں دے سکتا۔

یہ کلمات ایسے <u>مح</u>صمیں خود بیاندس اور غرور کاعنوان نمسایاں بهور إحمّا. الشُّرتعا ليُ كومسلما نول كايه فخرليسند نه آيا اس في اپني تائيد ونصرت اُممًا لى ا ورسلمانوں كوخود اُن كے استے نفس كے والكرديا كيا . جب جنگ کا آفاز ہوا اورمسلمانوں نے پیش قدی شروع کی تورشمن جربيبي سيمنظم متاا فانك جارون سمت سے حمله كر ديا اواسالی سننكر پر بارسش كى طرح تير برسن محلے بسلمانوں كے لئے تيرانداذى كايبغيرمتوقع حادثة تتعاً وثيمن كسبه يناه تيراندازي سنيمسلمانول كو سنبطن نه دیا انتشار اورنفرنق پیدا برگئی اور کید دیر بعد قدم انکمریک میدان جنگ ننگ ہوگیا اورمسلمان پیٹھ بھیر مھیر کر بھا گئے گئے۔

نبی کریم ملی النگرعلیہ ولم کے اطرا ٹ اکا برمعا یہ کی ایک مختصر جماعت باقى روكى منى آم في تاين بار بلداً وازس فرما يا:-

اے نوگو إ دھرا و بي الشركارسول اور محدين عبدالسّرون . أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُقَالِبُ. دِبَارِي وَسَلَمِ ا حضرت سيد ناعباسٌ بلند آوا زيتے آپ نے اسمفيں مکم ديا کرمهاجر وانصاركوآ وازوس سيدنا عباس وزنها وسني آوانس يامعشرالانصار یا اصحاب التمرّو کے کلیات سے مسلمانوں کو آوا زدی - اے کر وہ انصار ا ہے وہ لوگوجنھوں نے کیکر کے درخت کے نیجے بیعت رضوان کی تھی. آواز کاکا نوں یک بہنچنا ہی تھا ایک دم سب کے سب پلٹ گئے اور پروانہ وار سمع نبوت کے گر دجمع مہو گئے ۔ آئ نے مشرکین پر مجر بورحملہ کرنیکا حکم دیا۔ محمسان کی لڑائی سٹروع ہوگئی اورمیدان کارزار گرم ہوگیا۔ آپ نے ا يك مشت ماك ليكر كا فرول كى جانب مهينك دى اور فرمايا :-شاهت الموجوع عيرے خاك ألود بول .

اس کے بعد آپ نے ارت و فرایا:۔ انھذ موا و مرب محکتدے۔

قسم ہے رب محدد کی ایمان خص نے شکست کھائی۔ وشمنوں کی صف میں کوئی ایسان خص نہ تھاجسی آنھ ہیں مشت فاک کا غبار نہ پہنچا ہو اور چند لمحات بعد شمن کے قدم اکھرنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کا دباؤ شدید تر ہوتا گیا دم کے دم میں کا یا پیٹ گئی تبیلہ ہواز کے تیرانداز جوابنی قوت تیراندازی ہیں شہرتِ عام رکھتے تھے بدحواس موکر مجا گئے گئے اور بہت سے قتل بھی ہوئے آیک بڑی تعداد قید

اس جنگ میں جو مال منتمت ہاتھ آیا جھ ہزار قید اول کے ملاو وجوبس مزار اونه، چالیس هزار بکریال اور چار هزار او قیب ماندی می دایک اُوقیه مساوی ۴ سرگرام ، دنتج اب ری جرمست چندر وزبعد قبیلة سوازن کے چند آدمی آج کی خدمت میں ائے اور اسلام قبول کیا اور آپ سے درخواست کی کر قیدیوں کو جھوڑ دیاجائے . آپ نے صحاب سے فرمایا کہ تمہارے یہ مجانی مسلمان ہو حمر آئے ہیں ہیں نے اپنا اور اپنے خاندان کا مالِ غنیمت ان کو ویدیا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اورمسلمان تھی ان قیدیوں کو واپس سرویں۔سب نے آئ کی خواس کو قبول کیا۔ اس طرح جھ منزار قیدی رہا کر دینے گئے۔ ان ہی قیدیوں میں آپ کی رضاعی بہن شیمامی تقیں لوگو نے جب الحفیں مرفقاد کیا تو الحفول نے کہا اے لوگو میں تمہارے نبی كى بہن بوں مى باتصديق سے لئے آپ كى خدمت بيں لے آئے بشيما نے کہا اے محدین آپ کی بہن ہوں طبیمدسعدید کا دو دھ آپ اور ہیںنے یہاہے۔ اور یہ علامت بتائی کہ بجین میں ایک مرتبہ آئے نے میرے واتھ سو اینے دانت سے کاٹا مفاجس کا یہ نشان موجود سے آپ نے پہچان ا اور عزت واکرام کے ساتھ اِن کو اپنی چاور پر بھایا فرط مسترت

میں آپ سے آنسونکل آئے اور ارشا و فربایا اگرتم یہاں رہنا چا ہو تو تمہیں عزت واحترام سے ساتھ رکھاجائے گا اور اگر اپنے قبسیالہیں جانا چاہر تو تم کو اختیار ہے۔

شیمانے کہا ہیں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں اسکے بعد مسلمان ہوکر قبیلہ ہوازن روانہ ہوگئیں۔ چلتے وقت آپ نے امغیں چندا ونٹ اور کمریاں اور ایک فادمہ عطا فرمانی۔ (اصابہ ترجر سنیماج ۲۰ مستوں) غزوہ خنین کا تذکرہ قرآن تحکیم نے اس طرح بیان کیا ہے :۔

مضمون مضمون مُنكُم الْذُ أَعُجَبُتُكُم كَثُرُتُكُم فَلَم تُعُنِي عَنْكُم تَنْكُم تَنْكُم تَنْكُم تَنَكُم تَنَكُم مُنكُم الْأَكُم الْأَكْمُ الْأَكْمُ مِمَا مُحَبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُ بِدِيْنَ الْحَ وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَكْمُ صَبِيمًا مُحَبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُ بِدِيْنَ الْحَ روبة تا عليكم الأَكْمُ الْمَاسَ مِمَا مُحَبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدُ بِدِيْنَ الْحَ

مم کو اللہ تھائی نے لڑائی کے مہت موقعوں میں کفار پر غلبہ
دیا دھیے برد وغیرہ میں) اور تنین کے دن بھی دجس کا قصة عجیب وغریب
ہوگیا تھا بھروہ کرت تہارے کچہ کام نہ آئی اور دکفار کے تیر برسانے
ہوگیا تھا بھروہ کرت تہارے کچہ کام نہ آئی اور دکفار کے تیر برسانے
ہوگی بھر آخر تم پیھٹر پھیر کہ جماگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ نے
ہوگی بھر آخر تم پیھٹر پھیر کہ جماگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ نے
ہوگی مھر آخر تم پیھٹر پھیر کہ جماگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ نے
ہوگی مھر آخر تم پیھٹر پھیر کہ جماگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ انہ اللہ فرات جنگو
اپنے دسول کے قلب پر اور دوسرے مومنوں کے قلوب پر اپنی طرف سے
ہوگی نازل فربائی اور دید کے لئے ) ایسے آسمانی سے کہ نازل فربائے جنگو
غالب آئے ) اور اللہ نے کا فروں کو سزادی دکہ ان کو شکست ہوئی اور
وہ قید کر لئے گئے ) اور یہ کا فروں کو دنیا میں سنراضی بھر اللہ نے آئی
کا فروں میں سے جس کو چالے تو برنصیب کردیا دچائی بہت سا سے مسلل
ہوگئے ) اور اللہ تو الی بڑی مففرت کرنیوا لے بڑی رحمت کرنیوا لے ہیں۔

## غزوي تبوك

#### (خاتم الغزوات)

ب فتح مکہ سے بعد اسلام اورمسلمانوں کا موقف نہایت شخکم ہوا۔ جزيرة العرب بيس السي كوني طاقت باقي مذرسي جوسرا بجار سکے بیکن بعض عیسائیوں نے ملک دوم سے بادث ہ جول کو ایک حبوثا خط لکھ کرروانہ کردیا کہ محدرصلی المندعلیہ وہم ) کا انتقال ہوگیا ہے ا در لوگ نششر ہوگئے ہیں۔ علاوۃ ازیں لوگ قحط سالی سے مجھ سے مر د ہے ہیں۔ عرب پرحملہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہرقل نے اس اطلاع کو مجیج سمجھ کر فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ چالیش ہزار ر دمیوں کالشکرمقابلہ کے لئے تیار ہوگیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کوجب یہ اطلاعات ملیں کہ ہرقل کی فوج روانہ ہوجی ہے تو آپ نے فوراً سفر می نیباری کاحکم جاری فرما دیا اور اعلان کیا که دشمنوں کی سرجد پر تبوك برمهنجكران كامقابله كبياجات كا. ما ه رجب ساييج موسم سخت كرمي بحائظا قحط سالی اور گرانی کا زیار نه تقایمچرمسا فت کی د وری په ایسے اسب محقے سبمیں مسلمانوں کے لئے سخت آز ماکش مفی سکن اسلام سے مخلص مجادین عیش دنیا اورمصائب و آلام سے بے پروا ہوکر رینہ منور و بیں جمع ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں جہا دے گئے ٹکلنا صرف اور صرف

مقے تھبرا اُسطے حو وہمی جان چرانے لگے اور دوسروں کومعی پرکہرہ کا ذیکے۔ لَا تَنْفِدُوا فِي ١ بُحِيرٌ البِي كُرِي مِي بُرِكُوْ بِهُ مُكُلِّ

ا بل ایمان بن کا اقدام بروسکتا مضارمنا فقین جو اینے آپ کومسلمان کہتے

ایک مسخرے نے تو بیہاں یک کہہ دیا کہ لوگوں کومعلوم ہے ہیں حسین حبیل

عورتوں کو دیچھ کریئے تاب ہوجا تا ہوں مجہیں ایسا نہ ہو کہ ہیں رومیوں کی عورتوں کو دیچھ کرکسی بڑے نتنے میں مبتلا مہوجاؤں کیک مخلصین نت ار مو کئے - غزوات نبوی میں بر پہلامونع مقاکہ آپ نے مجاربین کی مالی امدا و کے لئے عام اعلان فرمایا - صدیق اکر شنے این کل مال آپ کی خدمت یں پیش کر دیاجگی مقدار چار ہزار ورہم مقی۔ آپ نے دریا فت محب ابل وعيال كے يت كيا چيوار اس ؟ صديق اكرون نے كما المراور أسك رسول كا نام جيور آيا بون!

فاروق اعظم رانع تحركا نصف السيش كبار حضرت عبد الرمن بن عو من من عدى روز أو تنيه جا ندى لأكر ديا. حضرت عاصم بن عدى روز نے ستر وسق د قديم بيماية ، تحجوري بيش كيس سيد ناعتمان عني را في تين سوا ونث مع ماز دراً مان حرب اور ایک هزار دینار آپکی خدمت بیس پیش کیا۔ النگر كے رسول صلى التّرعلية ولم نهايت مسرور بوت ديناركو بار بار بليت مق اوریہ فرماتے جاتے مقے کہ اس نیک عمل سے بعدعثمان مرکو کو ٹی عمل ضرر پہنچا منسکے گا. اے اللہ میں عثمان شے راضی ہوں تو بھی راضی

اکثر صحاب نے اپنی اپنی حیثیت سے موافق اس نعاون ہیں حصد لیا۔ مگر مھرمیں سوار سی ا ور زا دِرا ہ کا پورا انتظام نہ ہوسکا۔ چندغربیب صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول التّر ہم بالکل نادار ہیں ہمارے ہاں اس سفرے لئے نہ سواری ہے نہ زا دِرا و اسے الشرکے رسول ہم کو کچے ملجائے توہم اس سفرسعادت میں شریک ہوں۔ آپ نے فر ما یا میرے یاس کوئی سواری نہیں جوتمہیں و ہے سکوں ۔اسپر و ہ حضرات روتے ہوئے والیس ہوئے اور ٱنسوانكي ٱنكمول جماري مع - انك اس فلاص ونا داري پرية يت نا زل موني : - وَقَرْعَكَ اللَّذِينَ إِذَا مَا اَ تَعَلَّهُ وَلِيَعِلْهُ وَ قُلْتَ لَا آجِدُمَا آخِلَكُمُ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا مَا غَيْنَهُمْ تَفِيضَ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا أَنْ لَآ يَعِدُ وْامَّا يَنْفِفُونَ. والتوبرآيت ١٩٠

اور مذان نوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب آپ سے پاس آئے كة أي ان كوجها ديس جانے كے لئے كوئى سوارى عطا فرمائيں تو آپ نے يه فرماً يأكراس وقت كوني جيز منهي يا تاجس پرتم كوسوار كردون. تو بير

اوگ اس مال میں والیں ہوئے کہ ان کی آنگھیں آنسو بہارہی تھیں اس غمریں کہ ان کو کوئی چیز بیسٹر نہیں جسے وہ سفر جہادیں خرج کرسکیں۔
جب کوچ کا وقت آیا تو آپ نے حضرت محد بن سلمہ انصاری خواپنا قائم مقام اور مدینہ کا حاکم مفرد فرمایا اور حضرت علی رہ کو اسپنے اہل وعیال کی حفاظت و گمرائی کے لئے امور فرمایا۔ اسپر حضرت علی رہ نے عض کیا یا رسول السر آپ محبکو بچوں اور عور توں میں چپور جاتے ہیں ہا ارتباد فرمایا اے علی رہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہی ارتباد فرمایا اسلام کو حضرت موسی دعلیہ السلام کی حضرت موسی دعلیہ السلام کی صفی سے متبقی گمر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

الغرض مسلما نوں کا اللہ کرم ارپور ہے جوش و ولا کے کیسا تھ تبوک کی جانب کوچ کیا توروم کے باوٹ ہرقل کو اس کے جاسوسون خورکر دی ، ہرقل یا تو کر و فرکے ساتھ جنگ کی تیا ریوں میں مشغول مقا یا ہر فرین ہوش وجواس تھو بھا۔ ایک لاکھ فوج میں خوف وانتشار میں کی بیا ورسلما نوں کے تبوک پہنچنے سے جہلے بہلے ساری فوج منتشر ہوگئی ،الغرض آپ تمین ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوگئے جس میں وہی ہزار تھوڑ ہے تھے ۔

را ہیں وہ عرزناک مقام بھی پڑتا تھاجہاں توم تمود پر الشر کا عداب نازل ہوا تھاجب آپ اس مقام سے گزررہ سے تھے تواس دھ متاثر سے کچرہ آنور پر کپڑا ڈال نیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر ویا اور صحابہ کو تاکید فرائی کہ کوئی شخص شموہ کے کھنڈرات ہیں داخل نہ ہوا ور نہ سیاں کے کنووں سے پانی ہے جن لوگوں نے فلطی سے پانی لے لیا تھا اُس کو بہا دینے کاحکم دیلہ دیاری شریف کتاب الاجیاں اس کے ایک مزل پر مقم رے تو پائی نہ تھا لوگ سحت آگے جل کر ایک منزل پر مقم رے تو پائی نہ تھا لوگ سحت پر بینان ہوگئے۔ نبی کر یم صلی الشرطید ولم نے دعا فریائی کچھ ہی دیہ بعد پر بیند مقار یا دش ہوئی مب سیراب ہوگئے۔ اسی مقام پر آپ کی ادبینی موسلا دھار یا دش ہوئی مب سیراب ہوگئے۔ اسی مقام پر آپ کی ادبینی

گم ہوگئی۔ ایک منافق نے کہا کہ آپ تو آسمان کی خبریں بیان کرتے ہیں مگر اپن اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے ؟ آپ نے ادمث و فرما یا المسرکی تسم مجھ کو کستے مجھ کو سکے کہ اللہ تعالیے نے مجھ کو بتلا یا جو اس کے بعد آپ نے فرما یا اب مجھکومعلوم ہوا ہے کہ وہ اونٹنی فلا وادی ہیں ہے اور اسکی جہار ایک درخت سے ایک گئی ہے جس سے وہ وکی ہوئی ہے۔ چنا نچھے اس وادی کی جانب دوڑ بڑے۔ دیکھا کہ اور تشنی کھری ہے اور اسکو لے آئے۔ درواہ البیجی)

تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کل صحیح کے وقت تم بوک کے چشمے پر پہنچ جاؤے مین کوئی شخص اُس چشمہ سے پانی مذکے دو مرے دن جب اُس مقام پر پہنچ تو دیکھا کہ پانی کا ایک ایک تطوہ اُس چشمے سے یس رہا ہے بدقت تمام مقور اما پانی ایک برتن ہی جمع ہوگیا آپ نے اس پانی سے اپنا چہرہ مبارک اور ہامقہ دھوکر بھراُسی چشمے ہیں پانی وہ ال دیا۔ اچانک وہ چیشمہ فوارہ بن گیا۔ تمام تشکر سیراب ہوا بھر آپ نے معاف بن جبل رہ کی طرب مخاطب ہوکہ فرمایا اے معاف گرتم زندہ رہوتو اس خط کو با فات سے سرسبز وشاواب دیکھوگے۔

(بروالاصبلم)

تبوک پہنچکر آپ نے بین دن قیام کیا مگرمقا بلہ کے لئے کوئی نہ آیا وہمن مرعوب ہو گیا آس پاس کے قبائل ماضر ہوکرا طاعت قبول کی بھیر آپ مربنہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ کتب مدیث میں اس غزوہ کو آخر غزوات النبی کہا گیاہے اس لئے علمار اسلام اسکو خاتم الغزوات لکھتے ہیں۔

مستى مشهر الراحب آپ رہند سے قریب پہنچ تو حضرت مالک بن فیٹم رہزا ورحضرت الک میں فوٹٹم رہزا ورحضرت الک معن بن عدی رہ کومسجد صرار کے منہدم کرنے اور اُسکو آگ لگائے کے سے ایٹے آگے روا نہ کہا ، یہ مسجد منافقین نے اس سے بنائی بھی کہ اسمیں بمیو کر دیول لنٹر مسل النّد علیہ و کم اور اسلام کے نعلات مشور : کہا جائے۔

جس وقت آپ تبوک جارہے کتے اُس وقت منا فقین نے آکر آپ سے درخوات کی کہم نے بیار وں اور معذوروں کے لئے ایک سجد بنانی ہے براہ کرم آپ اسمیں ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں آگہ وہ مقبول ومتیرک ہوجائے ۔ آپ نے فریا یا مقاکراس وقت تومیں تبوک جار جا بہوں واپسی کے بعد دیکھا جائے گا۔ چنا بخ جب واپس ہور ہے متھے تو قرآن مکیم کی آیات نازل ہوئیں جمیں اُس مسجد کی حقیقت ظاہر کی گئی۔

رَ فَيْ مُضْمُونَ مَا يَنَ النَّهُ مِنِينَ التَّخَذُو المَسْجِدُ اضِرَامً ا وَكُفُرًا وَ تُفُرِيقًا مَا يُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمْ مِمَادًا إِلَّهَ عَامَ بَ اللَّهَ وَنَا مُعَادًا إِلَمْ مَا اللهِ وَا

مُ سُولُكُ مِنْ تَبُلُ الإ دَرْبِهُ إِينَ مِكْدًا مِنْكَ اللهِ

اور بعض لوگ البیے ہی جموں نے ایک مسجد بنائی اس غسرض سے نے کہ داسلام کو ہ مقصان پہنچائیں اور داسمیں بیٹے بیٹے کر کفر کی باتیں کریں اوراسی وجہ سے اہل ایمان میں مچوٹ ڈالیں داوریہ سمی غرض ہے کہ اِستخص کے قیام کا ما مان کریں جواس مسجد بنانے سے قبل العنرا وراس سے رسول کا مخالف رہاہے دلینی ابوعا مرراہب، اور پومیو توقسمیں کا جائیں کے کہ بجزئی و مطلائی سے اور کھے ہماری نیت نهيس سبي-ا در السُرگوا ه سب كه و و اس دعوب مين بالكل حبوت بي رجب اُس مسجد کی بیر حالت ہے کہ و ہ واقع میں مسجد ہی بہیں ہے) توآپ اے نبی اُس میں تھی نماز کے لئے مھرے مذہوں۔ البتدحیں مسجد کی بنیا د یوم اول سے تقوی اور اخلاص بر رکھی گئی ہے دنین مسجد قبا) وہ واقعی اس لائن ہے کہ آپ اسمیں تماز سے لئے محرے ہوں اس دمسجد قبا) میں ایسے اچھے لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہونے کولیند کرتے ہیں ا ور السُّرْح ب پاک ہونے والو ل کولیند کر ناہے دجب و ونوں مجدوں ے بانیوں کا مال معلوم برو می او ، مجر محدود آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت دمیعی مسجدای بنیا وائٹرے ڈرنے پر اور الٹری توشنودی پررمی ہو یا و تاخص بہتر ہو گاجس نے اپن عمارت دمینی سجد) کی نبیاد کسی غار کے كنادے پر ركھي موجو كرنے كے قريب ہے بھروہ عار اس باني كونكراتش جم مي سكريرك داور النرايي ظالمول كودين كي مجهري نهي ويا-

اُن کی بیعمارت دمسجد ضرار ) جو اعفوں نے بنائی ہے ہمیشہ اُن کے دلوں میں دکانٹے کی طرح ) کھنگتی رہے گی دکیونکہ جس غرض کیلئے بنائی ہے وہ یوری نہ ہوئی ) البتہ اگر اُن کے دل ہی فنا ہو جائیں تو اور

بات ہے اور اللہ تعالے بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں "

اوپرکی آیات بین جس تشن غدا ورسول کا ذکر آیائے اس سے مراد مدینہ کاعیسانی راہب ابوعا مرسے دینہ کاعیسانی راہب ابوعا مرسے دینہ است کے خلاف سے مسلسل کوشش کر رہا تقامنا فقین مدینہ نے اسی کے قیام وطعام کے لئے پیسجد بناتی تنی الغرض اس میں کوشش کر رہا تقامنا فقین مدینہ نے اسی کے قیام وطعام کے لئے پیسجد بناتی تنی الغرض اس مسجد کو ڈھا دیا گیا اور اسمبیں آگ بھی لگادی گئی۔

حدیث کعب (ایک مبنق آموز واقعہ) بین ایک علیا و وکتب عدیث میں ایک علیا و وکتب عدیث کعب رہ

کے عنوان سے بیان کی گئی ہے جوغروہ تبوک سے تعلق ہے۔ غروہ تبوک سخت گرمی کے موسم ہیں بیش آیا تھا۔ صحابہ کی تنگدستی کا یہ حال تھا کہ روز مرہ کی خوراک یک میسر نہ تھی۔ سفر دور دراز مقام کا تھا۔ ہرس آدمی کے حصے ہیں ایک اونٹ آیا تھا۔ وشمن کی قوت وقعاد بہت زیادہ تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے اس جہا دکا تھاں کرا علان کر دیا تھا۔ تاکہ مسلمان اس جہا دے لئے پوری تیاری کرسکیں۔

صحیح سنم کی روایت کے مطابق دش ہزار سلمان روانہ ہوئے ہے جس وقت آپ روانہ ہمور ہے کتھے یہ وہ وقت مقاکہ تھجوریں بک رہی تھیں۔ باغات والے ان میں مشغول مقے ایسے وقت کو ج کرنا ایک سخت آز ماکش تھی .

حصرت کعب بن مالک خوداس واقعہ کو اپنی زبان بی بیان کرتے ہیں۔

"رسول اللہ ملیہ ولم نے جننے غروات بیں سرکت کی ہے

اکن سب بیں سوائے غروہ تبوک کے بین آپ کے ساعقہ سریک رہائف البتہ غروہ برکا واقعہ جو تکہ اجا کہ سیشن آیا مقا ملاوہ ازیں آپ نے سب کے سامی میں مہین مہیں دیا مقا اور سریک ہونے والوں بر

کوئی عماب بھی نہیں فرایا تھا اسمیں یں بھی شریک نہ ہوسکا البت لیلتُ العقبہ رقبل الہجرة) کی بیعت ہیں بھی شریک تھا۔جس ہیں ہم نے اسلام کی جمایت وحفاظت کاعہد کیا تھا اور مجھکو یہ ببعث عقبہ کی حاضری غزو کو بدر کی حاضری سے بھی اریا وہ محبوب ہے اگرچہ غزو کا برر کا زیادہ مٹ کہرہ ہے۔

مبرا واقع غروهٔ تبوک میں غیر صاضری کا بیہ سے کہ عبی کسی وقت بھی اُس وقت میں اور مالدارنہ تھا۔ النٹر کی قسم میرے باس وقت سے زیاد ہ فتوسشحال اور مالدارنہ تھا۔ النٹر کی قسم میرے باس کھی اس واقعہ سے پہلے دیوسواریاں جمع نہیں تھیں جوغروہ تبوک سے موقع پر موجو دمھیں۔

غروات میں رسول الترصلے الترعلیہ ولم کی عاوتِ سریفے ہیمی کہ کوچ کرنے سے چہلے مخالف سمت کی معلومات عامس کرتے ہتے تاکہ وشمن کو ملم ہوجائے کہ آھے ہم پرجملہ کرنے کا ارا وہ نہیں رکھتے ہیں۔ (اسطرح وشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھا یا جا تا تھا جنگی اصطلاح میں ایسے عمل کو توریہ کہا جا تا ہے )

سین غروه تبوک کے موقع پر الشرکے دسول نے توریر کامل اختیار نہیں کیا بلکہ اس جہا و کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ سلمان اس جہا و کی پوری تیاری کرلیں۔ وجہ اسکی بیمتی کہ وشمن کی تعدا دہرت زیادہ تھی اور وہ ایک طافتور فوج رکھتا تھا۔ بیمس مرجمی مدینہ سے مہت و ود کا تھا جو اس سے پہلے کبھی پیش مرآیا تھا۔ دسول السر صلی السر علیہ ولم اور مام مسلمان سفر کی تیاری شروع کر دیئے کیکن میرایہ حال تھا کہ ہی ہر صبح ادا وہ کرتا کہ آج جہا و کی تیاری کر وس کا مگر بغیر کسی تیاری کے ون گزر جا تا ہو گا ہوں کی میرورت بھی کیا تا تھا کہ میرے ہاس سامان جہا و موجود ہے تیاری کی صرورت بھی کیا ہے جس وقت چا ہوں تکل پڑوں کا مگر آجکل آجکل کی صرورت بھی کیا ہے جس وقت چا ہوں تکل پڑوں کا مگر آجکل آجکل انجل میں میں میں ادا وہ ملتوی ہوتا گیا یہاں کہ کہ دسول الشرطی الشرطیہ و کم اور مسلمان جہا دمے لئے روا نہ ہوگئے۔ میر بھی میرے ول میں میں خیال اور مسلمان جہا دمے لئے روا نہ ہوگئے۔ میر بھی میرے ول میں میں خیال

آتا که بین بھی روا نه بهوجا وُل گا اور راستے بیں مل جاوُں گا بھاش کہ میں ایسا ہی کرلینامگریہ کام بھی نہ بہوسکا.

رسول السّر سل السّر علیہ ولم اور سلمانوں کے مدینہ سے کوچ کرجانے کے بعد جب بی گھرسے با ہر نکلیا تو یہ بات مجھے مگین کر دیتی معی کہ اس وقت شہر مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظرات جو نفاق میں طوقے ہوئے مجھے یا مجھرالیے بیمار یا معذور ہتھے ہو آفر کے قطعاً قابل نہ تھے۔ ووسری طرف بُورے داستے میں رسول السّر سلی السّر علیہ ولم کو میرافیال نہیں آیا جب آپ مقام تبوک ہینچ گئے اُس وفت آپ نے ایک مجلس میں ذکر فرایا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ اور وہ کہاں جیں ؟ بنوسلم کے ایک آوی نے کہا یا رسول السّران کو دنیا کی زندگی اور اُسکے میش نے جما و سے روک دیا ہے۔

خضرت معا ذہن جبان نے عرض کی یارسول الله استحص نے مرکمانی کی میں نے استحص نے مرکمانی کی میں نے آن میں سوائے خیرکے اور تحجید نہیں یا یا۔ رسول الله صلی الله علیہ ولم میں منکر خاموش ہوگئے۔

الغرض بین آج اور کل کے ادا و کی اساست ہوگیا کہ پورے بین اسست ہوگیا کہ پورے بین ون گزرگتے اور رسول المنرصل المنرعلیة وقم کے والی تشریف لانے کی خبر لی جحر پر بڑی فکر سوا د ہوگئی کہ اپنی غیرصاضری کا کیا عسد ر بین کر وں جیکے ورلد آپ کی ناراضی سے مفوظ ہوجاؤں اور مختلف خیالات و وراوس نے مجھے گھیر لیا جھ جھے بین خبر ملی کہ آپ تشریف لاچکے ہیں تواسس اطلاع پر میرے وراوس وخیالات فاحد و بکدم وور ہوگئے اور مجھے شدت سے با مام محملو سے جے کہ وینا چاہئے۔ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم والیس تشریف لائے کہ وینا چاہئے۔ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم والیس تشریف لائے تو عاوت سٹریف کے مطابق بہا کے تو اور محملو سے جے کہ وینا چاہئے۔ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم والیس تشریف لائے تو عاوت سٹریف کے مطابق بہا کے تو عاوت سٹریف کے مطابق بہا کے تو عاوت سٹریف کے مطابق کے بہا میں بہا ہے۔ مرافقین جنگی نامدا واسی سے کچھزا کہ مقی کے دا کہ مقی کے دو اسیر قسمیں کے بعد و گھر آپ کی خدار کہ میں نہ جانے والے منافقین جنگی نامدا واسی سے کچھزا کہ مقی

مجمی کھائیں. السُّرکے رسول ملی السُّرعلیہ ولم نے اِن کے ظاہری قول و قرار کو قبول کر دیا۔ اسی در میان قبول کر لیا اور دلوں کی بیتوں کو السُّرعلیم وجیرے حوالہ کر دیا۔ اسی در میان میں بھی حاضر خدمت ہوا اور قریب بہنچ کرسلام کیا۔ آب نے مجھ کو دیکھ کر بہتم فرایا ایسا بہتم جو نا راض آدمی کیا کر تاہے۔

ایک روایت بر بھی ہے کہ آپ نے اپنا کرخے بھیر لیا۔ بیر نے عرض کیا یا دسول الٹر کی فسم بیں عرض کیا یا دسول الٹر کی فسم بیں مرض کیا یا دسول الٹر کی فسم بیں مذمنا فق ہوں اور نہ دین کے معاملہ بیں کسی شک وشبہ بیں بہتلا ہوں اور نہ بیر سے۔ بیر سے اسمبی کوئی تبدیلی کرلی ہے۔

آپ نے فرمایا بھر جہادیں کیوں نہیں گئے ؟ کیاتم نے سواری خرید نہائتھ ؟

بسن دوسرے اور می کے سامنے بیٹھا تو مجھے مقین ہے کہ بیں کوئی معقول مدر گھر کر اُسکی نا راضی سے بیچھا تو مجھے مقین ہے کہ بیں کوئی معقول مذر گھر کر اُسکی نا راضی سے بیچ جاتا ۔ کیونکر مجھکو بات بنانے بیں مہارت حال ہے بیکن قسم ہے الٹر کی بیں نے یہ بھو لیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی جبوئی بات بمدی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہوجا بیں تو مجھے مقین سے کہ الٹر تعالی حقیقیت حال آپ پر واضح کر کے مجھ سے بہیشہ کے لئے نا راض کر دیگا۔ اللہ تعالی معلون کر نیگا۔ اور اگر بیس نے بچی بات بہاوی تو مجھ امید ہے کہ اللہ تعالی معلون کر نیگا۔ یارسول اللہ مجھے معان کر نیگا۔ یارسول اللہ مجھے معان کر نیگا۔ یارسول اللہ مجھے مال کر جہا دسے فائب رہنے بیں میراکوئی عذر نہیں تھا۔ یہی سے کہ اور بہتر نہیں ہوا تھا جتنا میں سے توی اور بہتر نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس وقت تھا۔

 دومسرے لوگ کر چکے ہیں اور تمہارے گنا ہ کی معانی کے لئے رسول الس<mark>رطی اللہ</mark> علیہ ولم کا استغفار کا فی تھا.

الله کی قسم بیلوگ مجھے ہار بار طامت کرتے دہے۔ یہاں کہ کمیرے ول بیار سول اللہ کا کہ میرے ول بیل سول اللہ کے کہ میرے ول بیل سول اللہ کی بیل نے جو بات پہلے کہی ہے وہ غلط مقی میراضحیج عذر یہ ہے۔ لیکن اللہ نے میری مدو کی دل نے کہا کہ بیں ایک گناہ کے بجائے دوگناہ نہ کرلوں۔ ایک جہادیں مشریک نہ ہونے کا گناہ ، بھریں اسس جہادیں مشریک نہ ہونے کا گناہ ، بھریں اسس خیال سے دور بوگیا اور اُن لوگوں سے پوچھا، کیا پیچھے رہ جانے والوت کسی نے میری طرح جرم کا اعتراف کر بیا ہے ؟ اُن لوگوں نے بنایا کہ قدو آدی اور ہیں جنھوں نے تہاری طرح اقرار مجرم کر بیا ہے ۔ اور اُن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے دہی جواب دیا ہے جو تم کو دیا ہے۔ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے دہی جواب دیا ہے جو تم کو دیا ہے۔ میں نے در کو اور کو بی جواب دیا ہے جو تم کو دیا ہے۔ میں نے در کو اور کو بی جواب دیا ہے جو تم کو دیا ہے۔ میں نے در کو بی جواب دیا ہے جو تم کو دیا ہے۔ میں ہی بی جو جو کو کو بی جو تا ہو گون ہیں ؟

اُن تُوگوں نے کہا مرازہ ہن رہی ، بلاک بن اُمید۔ دکھب بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہیں نے اسے دکھ بزرگوں کا نام مناجوعزوں ہے کے مجا ہربن ہیں سے ہیں تو میراغم کچے دلکا ہوا اور میں نے اُن لوگوں سے کہا بس میرے لئے اِن ڈو بزرگوں کاعمل قابل تقلید ہے۔ یہ کہہ کو ہیں اپنے تھمر

جلاآيا-

میرے جانے بعدرسول النصلی النار کلیہ ولم نے تمام مساؤل کو کہ فراویا کہ اِن تینوں سے سلام وکام ، لین وین سب ترک کردیا جائے۔ چنانچ تمام مسلمانوں نے ہم تینوں سے قطع تعلق کر لیا۔
النیر کی قسم اس واقع نے ہم تینوں پرجو کچھ اثر کیا اُس کا اندازہ کوئی دوسر اہر کر نہیں کرسکتا۔ میرے دونوں ساعتی مرادہ بن رہیج دفر اور الل بن اُتمید دفر پر تواس درج اثر پڑاکہ انفوں نے با ہر کلناہی چیوڑدیا۔ دان اُن بال بن اُتمید دفر پر تواس درج اثر پڑاکہ انفوں نے با ہر کلناہی چیوڑدیا۔ دان اُن میں دونے پڑے درے میں جوان آدمی مقا نماز دوں کے اوقات بی مسجد نہوی مافر ہو گادر نماز سے فادغ ہوکہ کسی کو سلام کرتا تو دی کی جوان کو دی کو کسی کو سلام کرتا تو دی کو کہ کی جوان کی میں مواد کا دونات ہی مسجد نہوی مافر ہو گادر می مادغ ہوکہ کسی کو سلام کرتا تو دی کو کی کو سلام کرتا تو دی کو کی کو کا دونات ہوگی کو کا دونات کی کو کھوڑ کو کا کو دی کو کی کو کا دونات کی کو کا دونات کو دی کو کا دونات کی کو کا دونات کی کو کا دونات کی کو کا دونات کی کو کا دونات کو کا دونات کی کو کا دونات کو کا دونات کو کا دونات کی کو کا دونات کی کو کا دونات کو کو کا دونات کی کو کا دونات کی کو کا دونات کو کا دونات کو کا دونات کو کی کو کا دونات کو کا دونات کی کو کا دونات کو کی کو کا دونات کو کو کا دونات کی کو کا دونات کو کا دونات کو کا دونات کو کا دونات کی کو کا دونات کو کا د

دیتا اور نه کوئی کلام کرتا۔

سندعبدالرزاق كي روايت مين هي كه اسوقت بمماري ونسيسا بالكل بدل گنی. ایسامعلوم ہوتا تھاكہ نہ وہ لوگ ہيں جو پہلے تھے اور نہارے باغ ومكان وہ ہيں جو پہلے تھے سب اجنبي نظرائتے تھے ليكن سب سے زیاده فکرجومجه کوستارسی تقی وه به که اگر پس اسی حال بین مرکبیا تورسوالیه صلی الترعلیولم میرے جنازے کی نمازنہیں بڑھائیں گے۔ یا خدانخواست حضور صلی الترملیه ولم کی وفات ہوگئی تومیں عمر بھراسی طرح کوگوں میں وليل وخوارميريارسون كاراس احساس في محكوم وقت بيقراد كرد كها تفاء اللُّه كى كتَّ اوْ هُ زَيْنِ مجھ بِيرِ مُنَّك ہوگئى . اس حال بين ہم بير سِياس رائيں مخمر ر تخنیں ۔ چونکہ میں جوان آ دمی مقا اس لئے ہرر وڑ کا سربکلتا ، بازارجا یا ،نمازو میں سب مسلم یوں کے ساتھ شریب ہو الگر کوئی مبی نہ مجھ سے کلام کرتا نه ساه م کا جواب و بیآ ا ور به بهی قریب بوتا جب بین رسول التلصلی الترطیب وسلم كوسلام كراتو ويحقا كركياآب كي سيدب مبارك كوحركت بوني يانهي مكرمحرومي كميح سوا اور تمجونه ياتا البته يمحسوس كرتا مقاكحب بين نمهاز ين مشغول بهو تا بهون تو آپ ميري جانب ديڪي بين اورجب بين فارغ ہوکر آپ کی جانب متوجہ ہوتا توآت میری جانب سے رُخ مبارک میسید

اسپرمیں ابوقیا دہ گئے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں بار بار یہ سوال وُھرا یا تو تمیسری یا چوتھی مرتبہ اُتھوں نے صرف اننا کہا اُللہ وریوں أَعْلَمُ والتّراور أس كارسول بى خوب جانتاب.

بین یکدم دوپر ااوراس طرح دادار بیاندکر باغ سے با ہر آگیا۔
انہی دنوں ایک روز دینہ کے بازار میں مقادیکھا کہ ملک شام کا ایک نبطی شخص
جونلہ فروخت کرنے دینہ آیا مقالوگوں سے دریا فت کرر ہاہے کہ تم میں
کعب بن ماکٹ کون ہے ؟ لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا وہ آدمی میرک
قریب آیا اور مجھکو بادشا وغتان کا ایک خط دیا جورشی رو مال پر لکھا ہوا تقا
حس کا مضمون یہ مقاب۔

"ابایعد! مجھکو بہ خبر لی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بیوفائی کی سے اور آپ کو دور کرر کھاہے اور اللہ نے آپ کو ذلت ورسوائی کامقام نہیں دیاہے ۔ لہٰدااگر آپ ہمارے ملک آ ناپ ندکریں توہم آپ کی سرطرح مدد کریں گے "

میں نے جب برخط پڑھا تو ہے ساختہ میری زبان سے نکلاکھیری ایک اور آزبائش آئی ہے اور یہ مہلی آزبائش سے زیاد کو تھن ہے۔ اے اللّٰہ کفار کو میرے بارے میں مہاں تک توقع ہوگئ ہے۔ میں نے اُس سطی سے کچھ نہ کہا آگے بڑھا ایک دو کان پر تنور جمل رہا تھا اس خط کو اُسمیں جھونک ویا اور اُس مبطی سے کہا اپنے باوشاہ کو کہنا کہ یہ اُس کا جواب ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر آگیا۔

الغرض اسطرح چالین رائیں گزر کی تقیں ۔ ایک دن رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کے قاصد خریر بن ثابت میرے ہال آئے اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم کے قاصد خریر بن ثابت میرے ہال آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کا یہ بیام ویا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیمہ گی افتیار کراو۔ میں نے پوچھا کیا اس کوطلاق دے دوں ؟ قاصد نے کہ آئیں،

عملاً أن سے دورربرد-

حضرت کوب بن الک کہتے ہیں کہ اسی طرح کا حکم میرے وولوں ما تھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ ہیں نے تو اپنی بیوی سے کہا کہتم اپنے میکے ملی جاؤاور دہیں رہوجب تک الٹرکا کوئی فیصلہ شائعا وے۔

ہلال بن امّیہ دم کی بیوی حولہ بنت عاصم دم بے نے قاصد کا یہ پیام مستنكر دسول التصلى الشرعليدولم كى خدمت بين حاصر بيونين اور عرض كبيايا رسول الشريلال بن المبيرة بوطيعة ضعيف آ دمي بي اورضعيف لبرخر بھی ان کے ہاں کو ٹی خادم بھی نہیں جوان کی خدمت کر سکے۔ یا دسول لنتر اگرآ ہے اجازت دے ویس توہیں ان کی خدمت کرنی رہوں۔ آگ نے اضیں صرف فدمت کردینے کی اجازت دے دی کہنے تکی یا رسول السّرو ہ تو اس حادثے سے ایسے متأثر ہیں کہ اُن ہیں کوئی حرکت ہی تہیں، الترکی قسم أن يرسل كريه طارى ہے . دات دن روتے دستے ہيں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے معنی مبرے خیا ندان والو<sup>ل</sup> بنے کہاکہ اے کوب تم بھی رسول النصلی الشرعلیہ ولم سے برائے خدت بیوی کی اجازت ہے تو جیساکہ ہلال بن امبیدہ کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا ہر کر نہیں کروں گامعلوم نہیں ریوالی<sup>م</sup> صلى الشرعلية ولم كياجواب دين! اسكے علاوہ بين جوان آومي ليون ديجھے فدمت کی چنداٰں ضرورت بھی نہیں ، چنا بنجہ اس حال پر مزید وش راتیں ا در گرزگتیں اس طرح بجانش را تین محل ہوگئیں تقیں ایک و ن صبح کی نماز پڑھکریں اینے گھر کی حقیت پر بیٹھا ہوا تھا اور میری مالت وہی تھی جس کا ذكر الترتعليان في كياب كوان بين كياب كوان يرعرصة حيات تنك بهوجيكا متاء ا **جانک کو وسلع کے اوریکسی پرکارنے والے آ** دمی کی آ واڑسنی جو بلند آ واژ سے کور اے :۔

می می می ایک تم کو بشارت ہوالٹرنے تمہاری توبہ قبول کر لی سے !

مسندعبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ ہماری توبدرمول المنسر صلی السند علیہ وہماری توبدرمول المنسر صلی السند علیہ وقت نازل ہوئی ام المونین استعمالیہ وقم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی ام المونین سبیدہ ام سلہ یہ جو اس وقت جرؤ نبوی میں تفییں عرض کیا اگر ا جا زت موند میں تعین عرض کیا اگر ا جا زت موند میں تعین عرض کیا اگر ا جا واسکی خرووں ؟ آپ نے فرما یا انہی لوگوں کا مونومیں کعیب بن مالک شکو اسکی خرووں ؟ آپ نے فرما یا انہی لوگوں کا

ہجوم ہوجائے گارات کی بیندشکل ہوجائے گی۔

انفرض جب کو وسلع سے بین نے وازسنی توسیرہ بین کر بڑا اور فرط مسترت سے رونے لگا اور مجھے مقین ہوگیا کہ میری بخات کی صورت ظاہر ہوئی ہے۔ دسول المترسلی المبرطلیہ ولم فے مجرکی نما ذکے بودسی بہرام کو ہماری تو بہ قبول ہونے کی خوشخبری دی۔

اب ہرطرف سے لوگ ہم کو مباد کمباہ ویے کے لئے و وڑ ہے بعض لوگ گھوڑ ہے برسوار مبوکر میرے پاس پہنچ مسکر بیہاڑ سے آوانہ دیے والے کی خوشخری سب سے بہنچ گئی۔

محد بن عمر و كى روايت بيسب كهية وا زوين والي سيد ما أبويم

صديق دهنستق. رضى الترعند

کعب بن مالا کہتے ہیں کہ ہیں رسول النہ صلی اللہ علیہ وہ لم کی فدمت ہیں مافری کے لئے بکا تو دیکھا کہ لوگ جوق درجوق مجھے مبارک و بینے کے اگر اس مالت ہیں مسجد نبوی مافر ہوا دیکھا تو رہے کے اگر اس مالت ہیں مسجد نبوی مافر ہوا دیکھا تو رسول النہ صلیہ ولم تشریف فرماہیں اور آپ کے اطراف محابہ کرام کا مجمع ہے معملو دیکھ کر سب سے پہلے طلح بن عبید التراف کھرے ہوئے اور ، وڈ کر مجھ سے مصافی کم سال اور مبارکہا و دی۔ طلح رف کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولا۔ جب بینے رسول النہ صلی التہ علیہ وہم کو سلام کیا تو میں کا چہر و افر افر افر افر این مالام کیا تو میں کا چہر و افر افر افر افر این مالام کیا تو این کا چہر و افر افر افر افر افر این کا جا تھا فرما یا :۔

میں نے عرص کیا یا رسول اللہ إیکم آپ کی طرف سے سے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ؟

آپ نے فروا بانہیں ایکم اللّر کائے۔ تم نے سی کہا تھا اللّہ یہ تم اللّہ کا اللّہ کا اللّہ یہ تم اللّہ کا اللّہ یہ تم اللّہ کا اللّٰہ کا اللّہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ ک

چہرہ مبادک سے نود کی کرنیں ظاہر ہوتی تقین کو یا چہرہ اقدس چاند کا مکٹراہے اور ہم یہ واضح طور پر دیکھا کرتے تھے۔ بھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ امیری تو بہ کی علامت یہ ہے کہ بیں ابناکل مال ومتاع اللہ کی راہ میں صدقہ کردوں و

آپ نے ارستا د فرمایا نہیں اکچھ مال اپنی ضرورت کے لئے باقی رکھویہ بہتر ہے۔ بیں نے عرض کیا تو بھر میں اپنا آدھا مال صدقہ کرون آپ نے اسکی بھی اجازت نہ وی۔ میں نے کہا اپنے ایک تہا ئی مال کو صدقہ کروں ؟ آپ نے اجازت دے دی۔ صدقہ کروں ؟ آپ نے اجازت دے دی۔

یں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ نے سے بولنے کی وجہ سے مجھے نجات وی ہے اس کئے میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بی مجمی مجمی مجھوٹ نہ بولوں اور بہیشہ سے کہوں گا۔

اس واقع کو بیان کرنے کے بعد کعب بن مالک یہ بھی فراتے کے بعد کعب بن مالک یہ بھی فراتے کے کہ النّر کی قسم اسلام لانے کے بعد اس سے بڑی نعمت محبکونہیں لی کہیں نے رسول النّر صلی النّر علیہ ونم کے سامنے میں سچ کہا اور حبوث سے پر بیز کم سے سامنے میں بڑجا نا جس طرح حبوثی سی اگریں حبوث کہدتیا تو اسی طرح ہلاکت میں بڑجا نا جس طرح حبوثی قسمیں کھانے والے ہلاک بہوئے جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیا ۔

قسمیں کھانے والے ہلاک بہوئے جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیا ۔

نا ذل ہوئیں :۔

سَيَحَلِفُونَ بِاللِّي لَكُمُ إِذَا الْقَلَّبُتُمُ الْمُ الْمُ

(توبه آیت <u>مقلاء ملال</u>ع)

اوریں اللہ سے یہ اُمیدد کھنا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی سچائی پر گزریگی۔اللہ سنے اپنی کتاب قرآن حکیم میں یہ آیات ہمارے بارے یں نازل فرائی ہیں:-

كَفَّدُ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهُاجِدِينَ وَالْكَنْصَارِ الْحَ ونوب آيت مطلاً) علال

(سفارى ج اصلك نتح البارى جرمه

آبیت توبه نواسی وقت نازل مرگئی اس کا ذکر آبیت ع<del>لانا می</del>ں موجو دہے۔

دُ اخْدُونَ اعْنَدُونَ إِدْ نُوْرِيهِمْ اللّهُ (تَوْبَ آيت مَكُلُ) اود اُن مِن كِوا يَهِ بِي حَنْوِل فِي اللّهِ كُن بُول كا اعتراف

كرلياب اميد بكراللوان بررحم فراوي-

ان ہی وَشُ افرادیں سے تبن افراد حضرت کعب بن مالک ، مراد و بن رہیجے رہ ، ہلال بن اُمیت میں اُن ہی وَشُ افراد میں سے تبن افراد حضرت کعب بن مالک ، مراد و بن رہیجے رہ ، ہلال بن اُمیت میں سے تو بہ کا وہ طریقہ افتدیار نہیں کیا تھا جیسا کہ اُن کے بقیہ تشات سامقیوں نے کمیا تھا۔ دسول اسلام صلی اللہ علیہ و کم نے اِن کے بارے میں عام مقاطعہ کا حکم دے دیا تھا کہ کوئی اِن سے سلام و کلام نہ کرے۔ چنانچہ پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اس کا ذکر آیت عملا میں آیا ہے :۔

وَ عَلَى الْمُثَلَّا ثَنَيَ اللَّهِ بِنَ خُيلِفُوا الله د توب أيت عطلا) اوراً ن بين شخصول برحى النوف دمم فراوياجن كامعا المه

للتوى حجور وياكيا مقاء

رم) چوتمتی قسم ان بوڑھے اور بیمار حصرات کی تھی جو واقعی طور پرمعذور مے اس عندر شرعی کی وجہ سے جہا دیں شریک نہ ہوسکے ۔ ان کا ذکر آیاتِ ذیل میں اس طرح ملہ تلکہ سریہ

کیس علے الصّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُرْضَىٰ الله (تربرآیت ملا)

عناه نہیں ہے ضعیفوں پراور نہ مریضوں پراور نہ اُن لوگوں پر اور نہ اُن لوگوں پر جن کے پاس جہاویں خرچ کرنے کے کیے نہیں ۔ جبکہ یہ لوگ اللّٰہ اور ایک رسلے رسول رصلی اللّٰہ علیہ ولم ) کے ساتھ خلوص رکھتے ہوں ۔

اسکے رسول رصلی اللّٰہ علیہ ولم ) کے ساتھ خلوص رکھتے ہوں ۔

اِن نیکو کاروں پر کسی تسم کا الزام نہیں ذکہ وہ جہاو میں

ان میں کا روں پر سی کم ۱۹ ارام جی در وہ بہادیں شریک مہر سکے) اور الڈر منفرت والارثمت والاہے۔ (۵) پانچو ہتے ہم منافقین کی بھتی جو کفرونماق کی وجہ سے جہا دہیں سٹر کی نہیں ہوئے ان کی ریٹ دوانیاں، جیلے حوالے ،مکرو فریب، دروغ گوئی قول فعل کاتضاد اور دسیجر منافقانہ اعمال کا کھلا ذکر سورہ تو بہ کی بمٹرت آیات ہیں موجود ہے۔ قرآن تکیم کی آیات ذیل ہیں غروہ تبوک کا تذکرہ اس طرح بیان کیا گیاہے۔

#### لَقَدُ تَنَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْكُهَاجِدِينَ وَالْكَنْصَايِرِ اللَّذِينَ اللَّهُ عُونُ فِي إِلَّهُ مَا عَتِي الْعُسْرَةِ الْحُ

( توبه آيت ع<u>ئلا تا علا)</u>

السُّرنے پینیبروسلی السُّرعلیہ ولم ، کے حال پر توج فرا نی اورمہاجرین اور انصار کے مال پر بھی توجہ فرمانی کہ اُن کو ایسے شکل جہاد (تبوک) میں مضبوط رکھاجنھوں نے الیت تنگ کے وقت نبی کا ساتھ دیا بعد اسکے کہ اُن ہیں سے ایک جماعت کے داوں میں مجھ محزوری سی موطی مقی (اور غزوہ تبوک میں جانے سے ہمت ہارنے کو تقے مگر امپر السّرنے اُس جماعت کے حال میر توجه فرمانی دکدان کوسنبھال لیا اور وہ آخرمسلمانوں کے ساتھ ہوئے ، بلتسب

الترتعالى سب يربهت بي شفيق مهر بان سے -

اوران بمن محصول سے مال بر بھی توجر فران جن کامعاملہ ملتوی حیور دیا گیا مقایها ان تک کرجب اُن کی پرلیشانی کی به حالت موکنی که زمین با وجود اپنی وسعت کے اُن پر تنگی کرنے آئی اور و وخو دمیں اپنی جان سے تنگ آگے اور اسموں نے سمجھ لیا کہ الٹرکی گرفت سے کہیں پنا ونہیں ل کئی سوا اسكے كأسى كى طوف رجوع كى إجائے . كيم السُّرنے أن كے حال برخاص توج فرما فی آکدوه آئنده مهی دم مواقع پر) الترکی طرف دجوع ربا کریں۔ بیشک الدُّرِّعاكِ بهِت توج فر لمن وائے بڑے دھ كرف والے ہيں۔ اے ایمان والوالترتعالی سے ڈرواور دعمل یں) سیول کے

سائقدر ہو۔

مرینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اُن کے گرد دیمین ایں رہتے بي أن كويه زيبا منه تفاكه رسول المتروملي الشرعلية ولم بمحاساتمة مذوي اورنه بيه زیبا مقاکه اپنی جان کو آن کی جان سے عزیز سمجیس (کآپ تو پکلیف اُٹھائیں اوریہ آرام سے بیٹے رہیں اور برمصاحبت اس سے ضروری ہے کہ اُن کو التُّرِي را ه بِس جہاد ہیں جو بیاس لگی اور چنفکن پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو عینا جلے جو کا فروں کے بئے باعث غیظ وغضب ہوا اور رشمنوں کی جو کچھ خبرنی اُن سب پراُن کے نام ایک ایک نیک کھی گئی۔ میقیناً الد مخلصین کا اجسر صائع نہیں کرتے اور جو کچہ چوٹا یا بڑا خرچ اُسخوں نے اس راہ بیں کیا اور جننے میدان اُن کو ملے کرنے پڑے یہ سب بھی اُن کے نام نیکیوں ایں لکھا گیا "اکرالٹر تعالیٰ اِن کو اُن کے سب کا موں کا اچھا سے اچھا بدلہ دے۔ وَ اُحْدُودُ نَ اَعْتَذَفُوا بِدُنُوبِیم خَلَطُوا عَدَلَا صَمَا کِمَا وَ اَخْدَ سَیَدًا عَسَی اللّه اُن یَدُوبِ عَلَیْهِم اِنَ اللّه عَفُونَ ترجیدہ اُ

والوير آيت علال العلال

اور کچھ لوگ و ہ ہیں جنھوں نے اپی خطاکا اعراف کرلیا جنھوں نے سے جلے (اچھے بُرے) عمل کئے تھے دجیے اعراف جونیک عمل تھا اور بلا عدر عدم شرکت جہاد جو بُراعمل تھا) الشرسے امید ہے کہ اُن کے مال پر رحمت عدم شرکت جہاد جو بُراعمل تھا) الشرسے امید ہے کہ اُن کے مال پر رحمت کے ساتھ قوج فریادیں دیعنی قوبہ قبول کرلیں) بلاست بالشرتعالیٰ بڑی مغفرت والے بیں۔ (وہ شات بخلص مسلمان جنھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جن کا ذکر او پر آچکاہے) اسے نبی مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جن کا ذکر او پر آچکاہے) اسے نبی آپ لینے کے ورلید سے آپ اِن کو دگنا ہ کے آٹار سے) پاک صاف کر دیں سکے اور آپ اُن کے اعراف کو دوب سنتے ہیں اور اُن کی ندامت کو نوب اور الشرتعالیٰ اُن کے اعراف کو دوب سنتے ہیں اور اُن کی ندامت کو نوب جنہیں کرائٹ ہی امیٹ بندوں کی تو بہ قبول کر تا جا در وہی صد قات کو قبول کر تا ہے اور بیشک الشربی توبہ قبول کر نا ہے اور وہی صد قات کو قبول کر تا ہے اور بیشک الشربی توبہ قبول کر نا حوالا در سے فریانے والا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْسَرُضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِيثَ لَ لَيْسَ عَلَى الَّذِيثَ الَّذِيثَ لَكَ وَلَا عَلَى اللَّهِ الْمَدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَ انْصَحُوا يِلِيَّهِ وَرَسُولِهِ الح

ر توب آیت <u>ما ۹۳ م ۹۳</u>)

محم طاقت لوگوں پر کوئی گنا ہنہیں اور مذہبیاروں پر اور نہ اُن لوگوں پرجن کو دسامان جہاد کی تیاری ہیں ، خرچ کرنے کو ہیسترنہیں جبکہ یہ لوگ الشراور اسکے رسول کے سائقہ خلوص رکھیں داطاعت کرتے رہیں ) اِن نیکو کاروں پرکسی تسم کا الزام نہیں اور الشرنعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔

اور نداُن لوگوں پر (کوئی گناہ اور الزام ہے) کہ جس وقت وہ آپ
کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ اِن کو کوئی سواری ویدیں اور آپ
اُن ہے کہد دیتے ہیں کرمیرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر ہیں تم کوسوار کرادو
تو وہ ما پوس ہو کہ اس عالت ہیں واپس چلے جاتے ہیں کہ اُن کی آنکھوں سے
آنسور واں ہوتے ہیں۔ اس غم میں کہ اُن کو جہاد کی تیاری ہیں خرج کرنے کو
کھو میسترنہیں۔

بس الزام توصرف آن لوگوں پر ہے جو با وجود اہل سامان ہونے کے قررہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ لوگ فاند نشین عور نول کے ساتھ دہنے پر دافنی ہوگئے اورائٹر نے اُن کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ دگناہ و تُواب) کوجائے ہی نہیں د تنفسیر و درمنشور ہیں آن صحابہ کے نام کھھ کے ہی جہیں جنموں نے سامان جہاد کے لئے نبی کریم صلی المتر علیہ و تم سے مواری مانگی تقی لیکن آئی کے معذدت کر وینے پر وہ بچشم تر والیں ہوگئے۔

ایک عدیت میں پرمضمون ملتاہے کہ غزوہ تبوک میں آپ نے مجا دریت میں آپ نے مجا دریت میں ایک الیسی جماعت کو مجا دریت ہوں کا ایک الیسی جماعت کو ایٹ ہیمجے چھوڈ آئے ہوجو ہرقدم پر تمہارے اجرو تواب میں مشریک ہے دیہی لوگ مراد ہیں ا

النَّفِوُ وَاخِفَا مَّا وَيْقَا لَا وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَالْفَيكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِيكُوْ خَنْدُ لَكُورُ لَكُورُ لَكُورُ لَكُونَا لَا تَجَاهِدُونَ . و توبراً بين الا المال

جہا دے ہے بکل پڑوخوا ہ تقویہ ما مان سے ہوا ورخوا ہ زیادہ ما مان سے ہوا ورخوا ہ زیادہ ما مان سے ہوا ور دویہ تمہارے ما مان سے ہوا و کر ویہ تمہارے ما مان سے ہوا و کر ویہ تمہارے کئے بہترے آگر تم میتین رکھتے ہوں ایسے مال اور سفر بھی معمولی ما ہوتا اور سفر بھی معمولی ما ہوتا اور یہ آگر کھی گئے ہا تھ بلنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ما ہوتا اور یہ

منافق لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو بیتے لیکن اُن کو توراہ کی مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے گئی داس کے دبنہ ہی ہیں رہ گئے ) اور ابھی دجب تم لوگ جہاد سے واپس اَ وَکے تو) اللّٰہ کی شمیں کھاجائیں گے کہ اَکہ ہماد ب اِس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہاد سے ساتھ جیلتے ۔ یہ لوگ دجوٹ بول بول کر) اپنے آپکو تباہ کر رہے ہیں اولائٹر جانتا ہے کہ یہ لوگ میفیناً حجو ٹے ہیں د بلاٹ بدان کو شکلے کی استطاعت مقی )

المنعرف آپ کو معاف توکر و یانکن آپ نے اُکو الیسی جلدی اجاز کیوں دے دی معتی جب کے گر آپ کے سامنے سیچے لوگ طاہر شہو جاتے اور جب کے کہ مجوٹوں کومعلوم نہ کر لیتے ؟

اورجولوگ النتر پر اور قیامت کے دن پر ایان رکھتے ہیں وہ اپنے جان و مال سے جہا وکرنے کے بارے ہیں آپ سے فیمٹی ند مانگیں گے دبلہ وہ محکم کے سابھ ہی دوڑ پڑیں گئے ، اور النتر این متقیوں کوخوب جانتہ وہ لوگ جہا وہیں ند جانے کی آپ سے جُٹی مانگتے ہیں جوالنگر پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اُن کے دل داسلام ک شک میں پڑے ہیں جو ان ہیں اور مشک میں پڑے ہوئے حران ہیں اور اُن کے دل داسلام ک اگر وہ لوگ جہا ویں چینے کا ادا دہ کرتے دجیسا کو عذر کرتے وقت کہ سروع ہی تو اس چلنے کا گجو سامان تو درست کرتے تیکن دائر مفوں نے سروع ہی تو اُن کے جانے کو لیندنہیں کیا سروع ہی سے ادا دہ ہی ندگیا تو اس کے جانے کو لیندنہیں کیا اس لئے اُن کو تو فیق نہیں دی اور یوں کہ دیا گیا کرا یا ہے لوگوں کے سابھ تم سمی یہاں ہی بیع ہے رہو۔

اگرید منافق لوگ تمہارے ساتھ سٹ مل ہوجاتے توسوا فساد کے اور میان فقنہ پردازی فساد کے اور میان فقنہ پردازی فساد کے اور میان فقنہ پردازی کی فکریں دوڑے دوڑے ہوئے۔ اور اب بھی تم میں اُن کے کچھ جاسوس موجو دہیں اور التران طالموں کو خوب سمجھے گا۔

آن کو تو پہلے دجنگ آمد وغیرہ میں) بھی فتنہ پر دا زی کی فکر

متی اور داس کے علاوہ مجی) آپ کی دضرر رسانی کے بائے کارروائیاں سرتے ہی رہے یہاں تک کرستیا وعدہ آگیا اور الشرکامکم غالب رااور اُن منا فقوں کو ناگوارہی گزر تا رہا۔

اور اُن منافقین میں دجد بن قلیس امی ایک مسخرے نے بیر بہا تراش مقاکہ حضرت مجھے تو مدینہ ہی میں رہنے دیں ملک روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں اضیں دیجے کر ول قابو بین نہ رکھ سکوں گالہذا مجھے بہت حسین ہوتی ہیں اضیں دیجے کر ول قابو بین نہ رکھ سکوں گالہذا مجھے بہت حسین ہوتی ہیں اضیں

یجار سازی اور محد ایس سے کہتاہے کہ مجد کو در گھرد سنے کی ا اجازت وے دیں اور مجھ کو فتنے میں مذفر ائے .خوب مجولا کہ یہ لوگ فتنے ہی میں بڑے ہوئے ہیں اور بلاسٹ برہنم ان کا فروں کو گھیرے

موت من فيرة المُتَخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ مَرْسُولِ اللّهِ وَكَيْرُهُواْ فَيرَةَ الْمُتَخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ مَرْسُولِ اللّهِ وَالْمُعْدِولِ اللّهِ وَالْمُعْدِولِ اللّهِ ا أَنْ يُتِجَاهِدُواْ بِأَمُوالِيمُ وَانْفُسِهِمْ فِي سَيْلِ اللّهِ اللّهِ الْحَدِيدِ

وتذبرأيت مدتاسم)

یہ پیچے رہ جانے والے (منافقین ہوش ہوگئے رسول اللہ ملی اللہ علیہ ولم کے (تبوک جانے کے) بعد اپنے گھر بیٹے رہنے پر اور آن کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے سائڈ جہا دکر نا تا گوار ہوا (ولی کھر اور آرام طلبی کی وجرسے) اور وہ و وسروں کو بھی کہنے گئے کہ تم ایسی تبر گرمی میں گھرسے نہ نکلو آپ والے نبی جواب میں بہر دیجے کہ جہنم کی گرمی میں گھرسے نہ نکلو آپ والے نبی جواب میں بہد دیجے کہ جہنم کی آگی اس سے بھی زیادہ تیزاور گرم ہے کیا نوب ہوتا اگر وہ بھیت ، موقعو ڈے ونوں وہ مہنس لیں اور دبھر آخرت میں) بہت ونوں رمینی ہمیش روتے رہیں گے ریم جزاہے ان کاموں کی جو وہ کی کرتے ہے۔

ونوں رمینی ہمیش روتے رہیں گے ریم جزاہے ان کاموں کی جو وہ کی کرتے ہے۔

ونوں رمینی ہمیش روتے رہیں گے ریم جزاہے ان کاموں کی جو دہ جی اس کی کرتے ہے۔

چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ یوں کہ دیجئے کہ تم میں میں میرے ساتھ جہاد یس نہ چلنا اور نہ میرے ہمراہ ہو کرکسی ٹیمن سے لڑنا تم نے پہلے بھی گھر بیٹے دہنے کوپ ندکیا تفاسوا ب میں اُن لوگوں کے ساتھ بیٹے رہو جو پیچے رہ جانے کے ہی لائق ہیں۔

یفتین گار نون اکیکم از استخصی ایست قل آلانفت دوا گن نفوس الکم قد نبت نا الله ایس افتای کفر الا دقیه آیت ۱۹۱۱) یه منافق لوگ تمهاد سے مامنے عذر سیس کریں گے جبتم اُن کے پاس جاؤگے دسواے محد صلی الله علیہ وقم ) آپ دسب کی طرب سے صاف صاف کہ دیجئے کہ دابس دہنے دوا یہ عذر سینیں ندکر دہم تم کوکم میں سے استحد میں دکتم میں کرتم

صاف صاف کہ دیجئے کر دلس رہنے دوئی یہ عذر سینیں ندکر وہم تم کولہمی سی نہم میں کہ تم کولہمی سی نہم میں کہ تم کوکوئی نہم میں کہ تم کوکوئی بھی عذر نہ تھا) اور آئدہ میں اللہ اور آئس کا رسول تمہاری کوکوئی بھی عذر نہ تھا) اور آئدہ میں اللہ اور آئس کا رسول تمہاری کارگزاری دیجے لیں سے بھیرتم ایسی فوات کے پاس لوٹائے جا وگے جو پرسٹ یدہ اور ظاہر سب کا جانے والا ہے بھیروہ تم کو بتا دے گا جوجو تم کیا کرتے ہے۔

ہاں وہ لوگ اب تمہادے سامنے اللہ کی تسمیں کھا جائیں گے دکر ہم واقعی معذور منفے اس لئے جہاد کے لئے نہیں نکل سکے اجب تم اُن کے پاس واپس جاؤگے تاکہ تم اُن کو اُن کی حالت پر چھوڈر دو داور ملامت وغیرہ نہ کرو) سُوتم اُن کو اُن کی حالت پر چھوڈر دو کیونکہ وہ لوگ بالکل وغیرہ نہ کرو) سُوتم اُن کو اُن کی حالت پر چھوڈر دو کیونکہ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور اُن کا مھالہ جہنم ہے اُن کاموں کے بدل ہیں جو کھے وہ مسکما کیستے معے ۔

بہاس کے قسمیں کھائیں گے کہم اِن سے دافنی ہوجا و د بالفرض ) اگرتم اُن سے دافنی بھی ہوجا و د ان کو کیا نفع ہوگا کیونکہ ) الشرتعالیٰ تو ایسے شرید لوگوں سے دافنی نہیں ہوتا۔

# منارنج وعب

مسجی آفاح سورہ توبہ ہیں منافقین کی جس سجد کا ذکر آیا ہے اُس کی بنیا دین

دن كفر كااستحكام دم الل المان مي تفريق بيد اكر نادم الك

وشمن خُدا ورسول كالمُفكانه بنا ناً .

قرآن حکیم نے منافقین کے یہ بینوں مقاصد واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ ( توبہ آیت عند )

چونکہ استعمیر کی غرض و خابت عام مساجد کی غرض و غابت سے مختلف ہی نہیں المکمت اورخالف تھی۔ اس لئے منافقین کی اس تعمیر کا نام مسجد ضرار (سرا پاشتر) رکھدیا گیا۔ جس کا تذکر ہ بچھیے صفحات میں خصیل سے آجکا ہے۔ المن علم نے میہاں ایک بحث بیر بیدا کی ہے کہ آج بھی اگر مسلمان کوئی الیسی مسجد تعمیر کرے جس کے قریب ہی کوئی آباد مسجد موجود ہو اور اس دوسری مسجد کا مقصد باہمی تفرق یا بہلی سجد کی جماعت توڑنا یا ضد وعنا د، ریا کاری وشہرت وغیرہ اغراض فاسد ہ پیش نظر ہوں تو کمیا اِس نی مسجد کو مسجد ضرار کہا جائے گا ؟ اور کیا اس مسجد کا وہی مکم ہوگا کہ اُسکو ڈھا دیا جائے اور اس فاسدہ اغراض کے سحت جو بھی مسجد بنائی جائے وہ مسجد ضرار کہا جائے گا ، اور ایسی مسجد کو ایس کے مسجد سائی جائے وہ مسجد ضرار کہا جائے گا ، اور ایسی مسجد کو مسجد ضرار کہا جائے گا ،

کین اہل کا کہا کہ وسراطبقہ اس طرز فکرسے اختلاف رکھتا ہے۔ اِن حضرات کا یہ خیال ہے کہ استجد ضرار ایک خاص مسجد من جوز مائڈ نزول وی پیں تعمیر کوئی اور تعمیر کرنیو الے فاص مسجد ضرار ایک خاص مسجد من جوز مائڈ نزول وی پیں تعمیر کوئی اور تعمیر کرنیو الے فالص منا فظین ستھے جبکی تصریح قرآن تکیم ہیں موجود ہے۔ علاو و ازیس اس مسجد کی غرض و فایت مجمی وی الہی نے بیان کر دسی ہے کہ و وسیجد ندمنی بلکہ سوفیصد اسلام وشمنی کا گھرتھا ،ان وضافتوں کے بعد منافقوں کی وہم تی طور پر ندمسجد تھی اور ندمسجد کے مشابیہ۔

سیکن جومسلمان مسجد کے پڑوس میں ایک اور نی مسجد تعمیر کرلیں اگرچران کے

اغراض بین نام ونمود، شہرت، باہمی تفرق ، یاضد و عنا در شامل ہوں تب بھی و مسجد ہی شمار کی جائیگی اور اُس کا حکم سجد ضرار کے حکم سے مختلف ہوگا اُسے ڈھا دینے یا اسمیں اُگ لگا دیئے جانے کا حکم نہیں و یا جائے گا ۔ وجراسکی یہ ہے کہ اوّل تو زول وحی کا سلسلہ بند ہوجیکا ہے ختم نبوت وحم رسالت کا دورہ اب دلوں کے حقیقی نیتوں کا حال سوائے اللہ علیم وجیر کے کسی اور کو حاصل نہیں ۔ دوسری شخصیت اس حال سے عاجز و بے بس ہے ۔ وحی الہٰی ایک واحد ذریعہ مقاجے ذریعہ مجرا کھوٹا، حق و باطل ، ایمان و نمان کا قطعی فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہی وج سے کہ مسجد ضراری تعمیری حقیقت کو بی کریم علی اللہ علیہ ولم نے وحی الہٰی کی اطلاع پر"وار کفسر" قرار دیا اور اُسکو ڈھا دینے اور جلا دینے کا حکم جاری فرمایا.

چونکہ ختم نبوت کے بعد الیسی قطعی اطلاعات کا امکان نہیں دیا اس کے کسی اورمسجد کومسجد ضرار نہیں کہا جائے گا گویامسجد ضرار ایک خاص تعمیر تھی جوعہد نبوت ہیں منا فقوں نے تبہ سے میں جب بھر سے بھر سے سے سے کھر کا رہے ہوں۔

تعمير كي مقى جسكو وها ديا كيا اوراسمين آك لكا دي كني .

اب رہاموجودہ وور مین سلمانوں کا کوئی الیسی سجر تعبیر کرنا جسکے اغراض فاسدہ اور واہمی تباہی ہوں مقیناً بر کار تواب تو گیا باعث گناہ وظلم شمار ہوگا اور الیسی تعمیر تفریق بین اسلمین کہلائیگی ۔ لیکن ان ناپاک اغراض کے باوجود وہ تعمیر سجد ہی کہلائیگی اسکوڈھا دینا یا اس میں آگ لگا دینا درست نہ ہوگا جولوگ اس میں نماز پڑھیں گے اُن کی نماز اوا ہوجائے گی لئین الیسی نماز پڑھیں گے اُن کی نماز اوا ہوجائے گی لئین الیسی نماز ایسی می کر پڑھی گئی ہے جس کے بائی کی نمیت میں شرّو فسا دھا اور وہ ممل اللہ کے خالص نہ مقا۔

"الهم السي مسجد كوسسجد ضرارته بي كها جائے گاكيونكه وي جيساقطعي ويفيني وربيس

ہم کو بیسر نہیں ہے۔

### دنیا ہی میں ابنے فاسدا غراض سے رجوع کرنیں اور فالص توب کرنیں -

(۲) عَدْقُ اللّه اورسي ضرار الله كريم صلى الله عليه ولم كركرمه سيجرت كريم عن الله عليه ولم كركرمه سيجرت كرك مدينه طيّبة تشريف لائے تو آپ نے شہر

یں داخل ہونے سے پہلے قبلہ بن عمر و بن عوف کے تعلم میں چذر ورقیام فرمایا جوشہرکے ایک کمارے آباد تھا۔ میہاں قیام کرکے آپ بدینہ طبیب تشریف لائے اور سجد بوی کی تعمیر کی آس محلہ میں جہاں آپ نماز پڑھے عقے و ہاں کے مسلانوں نے ایک مسجد تیاد کرلی جوسجد قبا کے نام ہومشہور ہوئی۔ بعض منافقین نے چائی کہ اس مسجد سے قریب ایک اور تعمیسر مسجد کے نام سے کرلی جائے تاکہ اپنی جماعت علیجہ قائم کرلی جائے اور بعض ماد ہون سلمانوں کو سجد قباسے ہٹاکہ اپنی جماعت میں سف مل

درخقیقت اس نا پاک تعمیر کا محرک ابوعام روابه ب خراج مخل یا اشخص ذیا نه جا بایت میں نصرائی ہوگیا مقا اور ابوعام روابه ب کے نام سے مشخص ذیا نه جا بایت میں نصرائی ہوگیا مقا اور ابوعام روابه ب کے نام سے مشہور مہوگیا دید وہی شخص ہے جن سے لڑکے حضرت منظار رہ مشہور صحابی مصرب متر رسول الشخصیل کا گا کہ کے لقب سے معروف ہیں جنگی لائٹ کو فرشتوں نے سال دیا مقا )

الغرض العران منه کر البران نکر راببان زندگی اختیاد کرایا تھا دین اور اور در در النی اور اور در در النی کریم ملی التر علیه و در در در النی کریم ملی التر علیه و مرب سبح منت کریم ملی التر علیه و مرب سبح منت کریم ملی التر علیه و مرب سبح منت کریم ملی التر علیه و مرب المان کریم میلی التر علیه و ایمان کا آفاب طلوع مرا تو اسی در ولیشی کا بھرم کھلنے لگا . الوعا مرب و کھے کرچراغ با میرکسی نبی کریم مسلی التر علیہ و کم نے اسکو اسلام کی دعوت وی اور ارشاد فریا باکر میں مقت ابر البیمی نیکر آیا موں اور اس کی دعوت ویتا ہوں ۔

ابدعا مرنے کہا میں پہلے ہیسے اسی ملّت پر قائم ہوں کیکن

تم نے قمت ارامیمی میں اپن جانب سے اسکے خلاف بہت ساری چزی واخل کردی ہیں نبی کریم صلی الشرعلیہ و کم نے پوری نندت سے اس لزام کی تردید کی نیکن و آسلیم کرنے آبا د ہ نہوا آخر کار اسکی زبان سے پیجملہ نکا کہم میں سے جو حجو شاہے اللہ اس کو وطن سے دور غربت و سے کسی کی موت مادے آپ نے آین فرایا۔ مجراس نے کہا تہادے مقا بلریں جرمیں وتنمن آیے گا میں اُس کی بدو کر و ں گا ۔ چنا پیرغز و ہُ حنین یک تام غزوا ت بین سلمانوں کے خلاف شرکت کیا معرکہ احدیس قریش کے ساتھ آیا تھا اور اسی کی بخویز برمیدان اُحدیب چیوٹے حیوٹے گڑھے کھدوائے تھتے ہتھےجس سے صحابہ کو بڑی زحمت اُسٹانی پڑی ۔خو دنبی کریم صلیٰ لسّر علیہ ولم بھی ایک موقع پر اس گڑھے ہیں گریڑے ہے۔ اسی ما دیتے میں آپ کا چہرہ زخمی اور دندان مبارک ٹوٹ کئے تنفے غزوہ حنین میں قبيله مهوازن جواپنی قوت وطاقت اورتيراندازی بيرمشهورمقاشکست كها كبيا توابوعام مايوس بهوكر ملك شام مجاك كميا كيو نكريبي لمك أس وقت نصرانیوں کامرکز تھا و ہاں سے منافقین مدینہ کوخط لکھاکہ میں قیصرد وم سے ملكرايك برات كرمحد رصلي التشر مليه وتم اسے مقابله بي لانے والا موں جو چتم زون میں مسلمانوں کو بے نام ونشان کر دے گا۔ لہذا فی الحال تم ایک عمارت مسجد سے نام پر ښالوجهاں نماز کے بہانے جمع ہوکراسلام کے خلاف برسم مع ورد ما الله ميرا قاصد و إلى تم كوميرك خطوط اور برايات يهنيا ديا كرميكا اورجب مي مريدة ون تواينا قيام أسى عمارت بس رحمول چنائج منافقین نے اِسکی موایت پرعمارت تعیر کی جس کا نام انتفوں نے مسجد دکھا ، جب عريمكل بوقتي تو به لوك نبى كريم صلى الشرعلية والمم كى خدمت بي آست ا در پر بہا نہ کیا کہ پارسول النّر بارش اور سردی وغیرہ میں خاص طور پر بیماروں اکمروروں اور بورھوں کی سہولت کے لئے مس**ید قبلت قربیہ** ایک مسجد تهمیر کرلی کئی ہے "ناکہ ایسے لوگوں کوسہوںت ہو، علاوہ اڈین معبد قبابس گنجائش میمی کم ہے کے رہی و سردی سے زمانے بیں سب لوکس سمانہیں سکتے ۔ یارسول التربخد اہماری نیت خیرے اسکے سوا اور کو فی مقصد نہیں ، برا و کرم آپ تشریف لاکر ایک نماز اس سجد میں اوا فرط دیں اگر ایک نماز اس سجد میں اوا فرط دیں اگر اس کے آغاز میں برکت ہو۔

نبی کریم صلی السطیہ ولم اس وقت غزو و تبوک کی تیاری بی مشغول مقے آپ نے وعدہ کر لیا کراس وقت تو ہمیں سفر در بیش ہے واپی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گئے۔

المن جب آپ تبوک سے والیں ہوکر مدینہ لمیبہ کے قریب بقے جرتمالی یہ آبات کی آب آپ تھے جرتمالی یہ آبات کی آبات کے آبات کی آبات کی

بنی کریم سل اللہ علیہ و لم فے جدم عابہ کو جبیں مالک بن وشم اللہ معن بن عدی اور وسٹی د قاتل حزورہ ) شامل سے آگے روا نہ کیا اور مکم فرایا کراس نام نہاؤ سجد کو پیوند فاک کر دیا جائے اور اُس بین آگ لگا دی جائے۔ چنا بخ مح کی تعمیل کی تی اس طرح منافقین اور اُن سے سر دار ابوعامر دا ہب کے ادمان دل سے دل میں دھگتے اور قیامت ک اُس تعمیر کا نام مُسجد فیرار "سرا پاشر" پڑگیا اور ابوعامر دا ہب ابنی و عالم دا ہب ابنی و عالم دا ہب ابنی و عالم دا ہب فی سروا فی شہر فسرین د مک شام ایس خوات میں فوت ہوا۔ قرآن مکم نے اسکور شمن فدا ورسول کے نام سے باد کیا ہے۔ (ابن کیراً بت عظام) فی ورسول کے نام سے باد کیا ہے۔ (ابن کیراً بت عظام) فی فی ایک نام کے اور ایک ایک شام کی ایک فیل فی ایک کی ایک کرائے کی ایک کیا ہے۔ (ابن کیراً بت عظام) کی ایک کرائے کی ایک کرائے کی ان کیراً بت عظام)

ابل دینہ بین تعلیہ بن ماطب انصاری نامی ایک غربیت خص مقا ایک دن نبی کریم کی است علیہ و کی کریم کی است میں عرض کیا یارسول التّرمیرے لیے وعا فراد یہ کے کہ اللہ معجمے کثیر یال عطا کرے۔ آپ نے اسکے اس مطالبہ پر فرایا:مجھے کثیر یال عطا کرے۔ آپ نے اسکے اس مطالبہ پر فرایا:آپ نظمہ مغور ا ال جس کا توسٹ کر ا داکر ہے اس کثیر یال

سے بہتر ہے جس کا شکراوا نہ ہوسکے " یہ سنگر تعلیہ جلا گیا ، ووسر سے ون مھر آیا اور وہی درخواست پیش کی .

آت نارت ادفرایا:-

ایک شعله کیا تجھ کویہ بات بسندنہیں کہ تومیر نے قتل قدم پر جیلے ؟ اُس ذات کی تسم جسکے قبضہ قدرت بیں میری جان ہے۔ اگریں چاہو کہ مدینہ کے یہ بہار سونا چا نمہی ہوجائیں نو بہ ضرور سونا ہوجائیں گے۔ نمین اسے تعلیہ کثیر مال کی ہوس اجھی نہیں ؟

تعلبہ نے اس نصیحت دخیر خواہی کو قبول نہ کیا کہنے لگایا دسول اس اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے آگر الشرنے مجھے کثیر رزی دے دیا تو ہیں ہرحی والے کاحی اواکہ دن گا۔ دسول الشرصلی الشر علیہ ولم نے اس کے اصرار پر ہاتھ اُکھا دیے اور فرایا :-آلہ تھے اُرزی تُعلید کا مالاً ۔

اسے اللہ تعلیہ کو مال کثیرعطا فرا۔

راوی حضرت ابداً ما دابا بی روکیتے ہیں کہ رسول الناصلی الشرطی دم کی دُما کی میں کہ رسول الناصلی الشرطی و کئی جیسا کہ خلافت ہیں بیشمار کیڑے ہیں اس تیزی ہے افر اکس سروط ہوگئی جیسا کہ خلافت ہیں بیشمار کیڑے ہیں اس تیزی ہے دور ایک وا دی ہیں زمین خریدی اور و ہاں اپنی بکریوں کا انتظام رکھا اور وہ بکریاں اسی طرح تیزی سے بڑھ دری تھیں اس شغولیت اور مسافت کی دوری کی وجہ سے نما زظہر اور عصر کو مسجد نہوی میں مشغول ہوجا تاکیکن بکریوں ہیں اور اضافہ ہوگیا تو ایس جگہ سے جی نمتقل میں مسئول ہوجا تاکیکن بکریوں ہیں اور اضافہ ہوگیا تو ایس جگہ سے جی نمتقل بوکر شہر سے بہت دور جا بسا اور وہاں اپنی بکریوں کا انتظام قائم کیا۔ اب سوائے جمع سے سبحد نہوی کی حاضری ختم ہوگئی بیفتہ ہیں ایک مرتبہ بہرات یا اور جمع راسی می حاضری ختم ہوگئی ۔ بہت ہیں ایک مرتبہ شہرات یا اور جمع رائی کی حاضری ختم ہوگئی ۔ بہت ہیں ایک مرتبہ شہرات یا اور جمع رائی کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور بکریوں کی افر ائش کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور بکریوں کی افر ائش کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور بکریوں کی افر ائش کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور بکریوں کی افر ائش کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور بکریوں کی افر ائش کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور کی گھریوں کی افر ائش کا وہی سلسلہ مقائی ٹروں کی طرح ا بل دہی حقیں اور

تعلیہ نہایت مسرور تھا۔ ال کی کترت اور کام کی مشغولیت اور مسافت

کی دوری نے تعلیہ کو اور زیا و ہشغول کر دیا۔ اب اسکواتن فرصت ہی

زمتن کر نماز جو کے لئے سہی شہریدی آئے۔ اس طرح جمعہ جمی چیوٹ گیا
اور وہ اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ ولم اور سلما نوں سے دور ہوگیا۔
ملیہ ولم اور سلمان میرے بارے بی کیا خیالات رکھتے ہیں ؟ اور کیا میرا
کوئی وکر بھی ہوتاہے ؟ لوگ نفی میں جو اب دے و یا کرتے تھے۔
کوئی وکر بھی ہوتاہے ؟ لوگ نفی میں جو اب دے و یا کرتے تھے۔
ایک دن نبی کر میملی اللہ علیہ ولم نے تعلیہ کے بارے میں دریا
کیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کا کہا حال ہے ؟

گوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے بھر یوں کا کارد بار شروع کیا تھائیکن بھر بوں کی آئی کرت ہوگئی کرائیں کے بھر یوں کا انٹی کرت ہوگئی کرائیں کا مکان تنگ ہوگیا اس نے شہر سے دور ایک وادی میں زمین خریدی اور د بال نتقل ہوگیا بھر اتن میں بھیلاؤ ہوا کہ اُن میں مشغول ہو کر جمد وجما عات میمی ترک کرنے لگا اب وہ میں بھیلاؤ ہوا کہ اُن میں مشغول ہو کر جمد وجما عات میمی ترک کرنے لگا اب وہ

شهرسے بہت وور این کارو باریں مشغول سے

نبی کریم ملی الترعلیو کم نے فرمایا انسوس سے تعلبہ بر۔ انسوس سے تعلبہ بر۔ انسوس سے تعلبہ بر، انسوس سے تعلبہ بر، بین مرتبہ فرمایا اور بات می برگئی ،
ج تعلبہ بر، انسوس سے تعلبہ بر، بین مرتبہ فرمایا اور بات می برگئی ،
چند دنوں بعد زکر ہ سے احکام از ل ہوئے نبی کریم صلی التعلیہ وسلم نے اپنے ذکر آدمی کو تعلیہ اور ایک و دسر شخص کمی کی طرف روانہ کیا گران کے جانوروں کی زکر ہ وصول کی جائے اور اس کے لئے آپ نے ابنا نامر مہارک میں دیا جسمیں وصولی ذکر ہے کے قوانین مکتوب سے ۔
ابنا نامر مہارک میں دیا جسمیں وصولی ذکر ہے کے قوانین مکتوب سے ۔

جب بہ قاصد تعلبہ کے ہاں پہنچے اور اُسکو فریان مبارک بتایا تو یہ نہایت تعجب سے فریان مبارک بتایا تو یہ نہایت تعجب سے فریان مبارک کو پڑھا بھر تجبہ تا تل کرکے کہنے لگا یہ ٹوئیکس یا لیکس جیسا قانون معلوم ہوتا ہے ۔ بین نہیں تعجمتا کہ یہ زکو قاکسی ہوتا ہے ؟ اچھا بیں تجیم غور کر ہوں گا جبلے سلمی کی زکو قا وصول کر لو والیسی بیں میرے ہاں آیا۔ الٹرکے دسول کے یہ وونوں قاصد تعلبہ کے پاس سے روان ہوگئے اول

لمی کے قبیلے مینچیئلمی کوجب بیمعلوم ہو اکررسول الٹیصلی الٹرمیلیہ ولم کے قاصدر کواۃ وصول کرنے آئے ہیں تو اِس سے پہلے کہ قاصد رسول سلمی سے بال آنے سلمی نے اپنے مانوروں میں سے عمدہ فربہ جانور نیکر ماضر ہو گئے اور عرض كياكه يرميرے مانور ول كى زكو ة ب تبول فرمائي - قاصدرسول ف كماكرسول التنصلي الترعلية ولم فيجيس زكاة بين عمده جانوريي سيمنع كىياك اوريرسب كے سب عمده ترين جانور بين درمياني قسم سے جانور ہے آؤ۔ نیکن شلمی نے کہا مجعکوالٹرکی را ہیں عمدہ مال خرج کرنا پسند ہے۔ يب بخوش ولى سے سے آيا ہول اسير قامىدوں نے زكوٰ ة سے جانور لے لئے اور اسلمی کو دعا دی معیر حسب وعدہ تعلبہ کے پاس آئے اور زکو ہ کامطالبہ كيا بتعلب نے كما ذراوونا مرمبارك توبتاؤ قاصد نے مير دے ديا تعلب برصكر وسى كهاجيساك ميلے كها تقاكرية توسكس ياسكس جيسامعلوم بواے ا جِما تم لوگ چلو میں جو د کوئی فیصلہ کرلوں گا اور اپنی زکوٰۃ نو دیے آؤں گا۔ قامد وہاں سے روا مزہو گئے جب مسجد نبوی کے قریب ہنچے تو رسول التنصلي الشرعلية ولم نے اُنهنیں ویکھتے ہی ارثنا و فرمایا :۔ كأونيج ثعلبه شعلبه بلاك يوكنا

اور مھرآب نے سکمی کو خیرو برکت کی وعا دی ۔ اسکے بعد قاصد وں نے ساری تفصيل بيان كردى-

اس موقع پر قرآن حکیم کی آبات نازل ہوئیں ہے وَمِنْهُ مُ مَنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا كُنُ ا تَا نَامِنَ فَصَلِهِ لَنَصَّدَ تَنَ

وَلَمَنَكُونَنَ مِنَ الْمُهَاكِعِينَ الخ رتوبر آيت ١٤١٨

ا ور این منافقین میں و ہمھی ہیں جو الٹرے عبد کرتے ہیں کہ اگر وہ اینے قضل دکرم سے تمہیں مال عطا کرے توہم اس میں سے خوب خوب منڈ كربي سمّے اور زيك كام كيا كريں سكّے.

مچرجب النُّديث أن كواية فضل سے مال دسے ديا تو وہ

اسمین بخل کرنے گے اور منے بھیر ویا اور وہ تور وگروائی کے عادی ہیں۔

سوالٹرنے اُس کی سزایں اُن کے ظوب کے اندرنفاق قائم

کر دیا جو قیامت کے دن تک رہے گااس سبب سے کراخوں نے اللہ ہے

اُس کے فعان کیا جو کچھ اُس سے وعدہ کر چکے ہتے اور اس وجہ کہ وہ جوٹ بولتے رہے کیا اللہ کو اِن کے دلی را زاور اور اُن کی سرگوشی کا علم ہے اور یہ کہ اللہ کھی باتوں سے قوب واقعن ہے۔

اور اُن کی سرگوشی کا علم ہے اور یہ کہ اللہ حیثی باتوں سے قوب واقعن ہے۔

یہ ایسے لوگ ہیں کرصد قات کے بارے بین مفل صدقہ ویے والے مسلما نوں پر اعتراض کرتے ہیں اور خصوصاً اُن لوگوں پر جنبیں سوائے منت مزدودی کے اور کچھ نہ لما ہوسویہ لوگ اِنپر مٹھٹہ کرتے ہیں اللہ اِن کہ اللہ اِن کہ اس کے استخفار کریں یا نہ کریں اگران کیلئے کر ایک اُن کیلئے درو تاک مذاب ہے۔

سر باریمی استخفار کریں جب بھی اللہ ایمضیں ہرگز نہیں بخشے گایہ اس لئے کہ خوں کے دائی اور اللہ ما فریان کے استخفار کریں یا نہ کریں اگران کیلئے کہ اس کے رسول سے ساتھ کفر کیا اور اللہ ما فریان کو دایت نہیں کرتا۔

 اجیات اسی زکو قو قبول منی جب آپ کا انتقال ہوگیا اور سیدنا ابو کمرصاتی خلیفة سلیم کرلئے گئے قو آپ کی خدمت میں اپنی ووچند زکو ق لے آیا اور عرض کی اختیام کی خدمت میں اپنی ووچند زکو ق لے آیا اور عرض کیا خلیفة المسلمین یرفعلیہ کی ذکو ق حاضرہ اسکوقبول فرمائے !

معدیق اکبر مزایا ہوئیں اسکوکیوں کر قبول کرسکتا ہوں! اپنی ذکو ق والیس قبول نہ فرمایا ہوئی اسکوکیوں کر قبول کرسکتا ہوں! اپنی ذکو ق والیس لے جائیں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ مایوس وناکام واپس ہوگیا۔ بھرسدیا الوکر صدین وہ خلیفة المسلمین امر و الوکر صدین وہ کا امتقال ہوا اور سیدنا عمر فاروق وہ خلیفة المسلمین امر و الوکر صدین وہ کا اور وہی ہوئے آپ کی خلافت میں اپنی ذکو ق کی بہت بڑی مقدار لے آیا اور وہی گزارش کی کر میری ذکو ق قبول کی جائے!

ستید ناعمر فارد تی از نے جواب دیا جس چیز کو الله کے رسول کی اسکو علیہ وہم اور ان سے خلیفہ سید نا ابو بمرصد این رائے قبول نہ کیا ہموجلا اُس کو عمر بن الخطاب کیوں قبول کریگا ؟ اپنی رکو ۃ وابس نے جاؤیں ہرگز قبول مذکر وں گا. فلا فت فارد تی ہے باڑہ سال گزرگئے تعلیہ کی ذکو ہ کسی سال قبول نہ کی گئی۔ یہاں تک کرسید ناعم فاروق یو شہید ہوگئے اورستید ناعثمان غنی عثمان غنی ہو خلیفہ مقرر ہوئے۔ تعلیہ نے آپئی فدمت ہیں جی اپنی زکو ۃ بیش عثمان غنی ہو خلیفہ مقرر ہوئے۔ تعلیہ نے آپئی فدمت ہیں جی اپنی زکو ۃ بیش کی اور بہت سے صحابہ سے سفار ش بھی کر وائیں کین سید ناعثمان غنی ہوئے سے مفارش بھی کر وائیں کین سید ناعثمان غنی مفرو کے اور آپئی نامول کی اور آپئی فلا اللہ علیہ ولم اور آپئی فلیفہ الجماعی عربین العظائی نے روکر دیا ہو آپئی فلیفہ الجماعی کی والیس نے مواد کر دیا ہو آپئی نامول کی کروں گا۔

تغییر خازن کی ایک روایت پیمی ہے کر تعلیہ ذلیل و خوار ہوکرستید ناعثمان نے نی ایک روایت پیمی ہے کر تعلیہ ذلیل و خوار ہوکرستید ناعثمان نے نی مجلس سے اُسٹا اور مدینہ طبیبہ کے بازاروں میں املان کرنے لگا کہ اے مدینہ کے فقیرو فلاں میگہ زگو ہ تقسیم ہورہی مجسکو جتنے جا نورجا ہے وہ حاصل کرنے ۔

فقیراور محتاج اس آواز پر دور پڑے۔جب قریب <del>مہنی</del>ے

ترمعوم ہواکر تعلیہ کی زکو ق کے جانور ہیں فور آبوٹ جاتے کسی فقیر نے بھی استے کہ فقیر نے بھی استے میں قبول استے نامی اس طرح تعلیہ کی ذکو قد مرنیہ طبیبہ کے فقیر وں نے بھی قبول نہ کی عبر عشما نی کے آخر دور ہیں اسی ذکت ورسوائی کی حالب ہیں تعلیہ فوت ہوا۔
تعلیہ فوت ہوا۔ د تفسیر ابن کمتاید سود کا قوب آیت عصه)

(۲) معدوروفادار غزدهٔ تبوک کے سفریں جن بین منص مسلمانوں فرشرکت مذکی تقی اُن میں ایک مرارہ بن دیسے

اور د ومسرے ملال بین المیدیز ہیں تیسرے صاحب تعب بین مالک رہ كم فعل ذكر و كزت منعات بي مديث كعب " كعنوان وآجكا ب ان مینوں حضرات سے ال عدم سرکت کاکوئی معقول عدر نہ تها . حضرت مرار و بن ربیع رمزی عدم شرکت کاسبب این ابی هائم کی روایت بین اس طرح بیان کیا گیاہے کہ اِن کا ایک باغ مقاجس کا معیل اُس وقت یک ر با مقاا وریبی باغ اُن کی زندگی کاسرمایه مق ابغوں نے اپنے دل میں کہا اے مرازہ رہ تونے اس سے پہلے بہت ہے غزوات میں حصر لیاہے اگر اس سال جہاو میں ناجائے توكيا حرج ہے آئندہ کسی وقت بھی اسی تلافی کردینا۔ اس خیال نے انهيں پيجي كر ديا۔ حب التر كے رسول على الترعليدوم اورمسلمان تبوک سے واپس آئے تو مراد وین رہیج رم کو اپنی غفلت اور خطا کا تند سے احساس ہوا اور افسوس وندامت نے امضیں بیے جین کر دیا۔ اس سے بہلے کدرسول المترسل المترعلية ولم كى خدمت يس معذرت كے لئے حاضر بهوں اینا و همجبوب باغ النگر کی را ه میں صدقہ کر دیا۔ میمرآ ہے۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعتراب قصور کرایا۔

ووتشرے صاحب ہلال بن اُ تبدرہ جوعمریسیدہ بزرگ سقے اِن کا یہ وا قعر ہواکہ اُن کے اہل وعیال ایک عرصے سے باہر یتھے اور وہ تنہازندگی بسرکر رہے متے غرو کا تبوک سے موقع بر مدنیہ طیبہ میں یہ سب جمع ہو گئے دھنرت ہلال بن أمبر رہ كو خيال آياكراس مال جهاد بي سفر كمت كے بجائے اہل وعيال بي وقت گزادون اور ويدي بجى اسس برھا ہے ہيں اتنی وور دراز كاسفر ميرے لئے ضرورى بھى نہيں سے۔ اس طرح كے وساوس نے اسمنین بھى شركت جهاد سے پیچھے كر ديا اور وہ سفر نہ كرسكے۔ بعد بين اسمنین بھى شركت جهاد سے پیچھے كر ديا اور وہ سفر نہ كرسكے۔ بعد بين اسمنین بھى شدت سے اپنی خطاكا احساس ہوا تو عهد كر لياكم اب بي لينے اہل وعيال سے عليٰ عدى اختياد كر لوں گا۔

 آسائن وربائن من بهین المنزیم فرض سے غافل کرویا وہ اور اس کاسب سازوسامان اللّٰر کی راہ بین صدقہ کرنے ہیں .

نبی گریم ملی الشرطیرو کم نے ادشا و فرمایا سارا مال وسینے کی صرور نهبیں صرف ایک تہائی کا فی ہے۔ چنا بخ ان ساتوں حضرات نے اپنے اپنے اپنے محمر کا ایک تہائی حصة اسی وقت خیرات کر دیا۔ د توبہ آیت ۱۰۰۲ (۱۰۰۲)

یہ سب حضرات محلص موس سے آن کا پچیاا کا رئا مرزر ندگی ہر عیب سے خالی تھا ۔

یہ الند اور اس سے رسول کے سینے وفادار سے اسفوں نے اپنی عملی زندگی کو کفرونفا ق سے جمیث دور رکھا تھا۔ اسلام کے علیم محرکوں میں پورے حوش وا خلاص سے شرکت بھی کرتے ہے۔
حقہ اسلام کی سریلندی سے لئے جان وہال کی بازی لگا دینا اِن کا مقصد حیات تھا۔ ان کی زندگی میں میں و نہار سے لین ایش اور کو تا ہی ہر انسان کا لازمہ ہیں۔ آگر کسی انسان سے بھول و غفلت ہوجائے یا خطا و نسیان سے ایک فرلینہ مرک ہو جائے یا وانستہ بھی کوئی بُراعمل اتفاقی ہوجائے تو یہ اُسکے عدم اخلاص یا کفسر و خفات کی علامت نہیں ہوتا اور نہ اِس کا پیواز عمل دین بزاری اور آخرے قراموشی قرار و خفات کی علامت نہیں ہوتا اور نہ اِس کا پیواز عمل دین بزاری اور آخرے قراموشی قرار پات کا جہ کہ ہوتا ہے ۔ غزوہ آبوک میں ذکورہ و بالاحضرات کی عدم سٹرکت بھول و غفلت ، پاکست کو ایک ایک باعث تھی کھوشرک ، انجاد و سے دینی ارتداد دنفاق لغزش و کو تا ہی ، خطا و نسیان کے باعث تھی کھوشرک ، انجاد و سے دینی ارتداد دنفاق کے باعث نہ تھی جیسا کہ عام منافقوں کی روش رہی ہے۔ میں وجہ ہے کہ خصرت ان صرا کی کئی بلکہ ان کا بدی تذکرہ قرآن جمیم کی آیات میں قیامت کے نے اُس کے لئے اُس کی تو بدایت کا ظیم درس قرار پایا۔ یہ الشرسے راضی رہے اسٹر بھی اِن سے داخش ہوا۔

يها ل جو شے وسیج بخلص وفيرخلص ، مومن ومنافق كافرق

صاف صاف واضح ہو اسے کہ مومن وخلص سے جب کوئی خطا سرزد ہوجاتی سے تو و و مذصرف یہ کہ فوری تو ہر کرلیٹ سے بلکہ اپنے عمل بدکی تلاقی کیلئے سے چین ہوجا تا ہے جو اس شرکی تلافی کیلئے ان کو اِس بررے عمل سے اتن ہی صدمہ ہو تا ہے جناکسی بڑے نفع کے موقع سے محودم رہ جانے کا ہوا کرتا ہے کیونکہ مجول وغفلت نے اخین موک روک دیا مقا ور نہ وہ خود کرکے والے نہ صفے گنا ہوں کی تلافی کے لئے جہاں قلب وزبان کی تو ہر ہوتی ہے وہاں عمل تو ہر بھی ہوئی چاہیئے ۔ فرک میں کرہ ہیں تو ہر بھی ہوئی چاہیئے ۔ فرک میں کی خوری کر و سے گنا کی کے انسان اپنے مال سے راہ خدا میں کی خوری کر و سے گنا ہو کا موجود ہوا و در ہوجات اور نہی کی جا بیا ہوں کی جا بیا ہوتی کی حال کرنا اُس گناہ کو صاف کر ویت ہوئی نہی کام کر لینا چا ہیے۔

غزور تبول بی جن محلص سلمانوں نے شرکت نہیں کی تفی اس کی ال واسباب ہی کی مشغولیت نے اس خیر کشیرسے روک ویا مقا اس کی الفی میں مال واسباب کے صدقہ خیرات سے کی گئی۔ اور السرتعالی نے انجے اس عمل خیرکو قبول فرایا اور نبی کریم ملی الشرعلیہ وقم کو ہوایت دی گئی کی اور ارتصب کو عا ویں۔ سریان خلص مسلمانوں کے صدقات کو فبول فرائیں اور ارتصب کو عا ویں۔

عہدِ صحابہ ہیں جیسے بیجتِ رضوان کو اہمیت مال مقی اسی طرح بیعت عقبہ کومعی ارسی حیثیت مال ہے۔

مقی اسی طرح بیعت عقبہ لوجی بزی حیثیت مال ، عقبہ دراسل بہاڑ کے ایک حقہ کو کہا جا تاہے اور یہاں پہار کا و وحقہ مراد ہے جومنی دمتی میں جمرؤ عقبہ دجس کا عرفی نام براشیطان ہے) سے تصل ہے دلیکن آ مجل حجاج کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ کا پیھتہ صاف کرسے میدان بنا دیا گیاہے صرف جمرہ کنکری ماد نے کا مقام دہ گیا ؟ اس پہاڑی خصد عقب پر پر نیہ منورہ سے چند حضرات سے تین مرتبہ بعیت دیچ درمیة

منورہ سے چھے صفرات نے نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے اسلام برمیعت میں مرینہ منورہ سے چھے صفرات نے نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے اسلام برمیعت کی اور بدینہ طبیبہ والیس ہو سے ، اس بیعت کی وجہ سے مدینہ طبیبہ سے گھر کھی اور اسلام کا چرچا ہوا۔

سب نے آپ سے انتداسلام پرسیت کی۔

اس بیعت نے اسلام کی اشاعت کو و وجند کر دیا۔ چند ہی دنوں میں برینہ طیبہ میں مسلمانوں کی تعداو چالیس سے زائد ہوگئی۔ نبی کو کھی اللہ طیب ولم نے حضرت مصرب بن عمیرو کو اسلام کامبلغ بناکر بدینہ طیبہ روانہ فرا دیا تاکہ وہ سلمانوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت مصعرف کی جدوجہدنے بدینہ طیبہ میں بڑی وسعت پیدا کر دی اور بڑے بڑے بڑا میں اسلام داخل ہوا اور کمثیر لوگوں نے اسلام قبول کی بڑے بور بین سال مشترم دو وعورتیں آگ سابقہ جگہ آئے بعد بدنت نبوی کے تبر ہویں سال مشترم دو وعورتیں آگ سابقہ جگہ آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت گی۔ یہ تمیسری اور آخسری بیعت تھی جو ہجرت سے پہلے کہ کر در ہیں بیش آئی۔

اریخ اسلام بین بمیسی بمیسی بیعت بیعت بعث نقد کے نام مضیور و معروف ہے۔ اس بعث بمیسی بمیسی بیعت بیعت بعث نقد کے ام مضیور و معال معال معالی معالی

نے عرض کیا مقانہ

یا رسول النگر اس وقت جومعا بره بردر اسے آپ جوست راکط اپنے رب سے متعلق یا اپنے متعلق کر ناچا ہیں وہ واضح فرمادیں! آپ نے ارمٹ و فرما یا النگر تعالیٰ کے لیئے توہیں پیرشرط رکھت بہوں آپ سب اسکی عبادت کریں گے اور اس سے سواکسی کی عباوت نہ ہوگی۔

اور اپنے لئے یہ شرط رکھتا ہوں کہ میری حفاظت اس طرح کرنگے جیسے اپنی جان و مال اور اولا دکی حفاظت کرتے ہو۔ بھر اِن لوگوں نے وریافت کیا اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو اس کا ہمیں کیا بدلہ ملے گا ؟ آپ نے ادمث اد فر ما یا جنت ملے گی! اس خوشخبری پرسب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں اور اس پر قائم دہیں گے۔ اس موقعہ پریہ آیات ناز ان ہوئیں :۔

إِنَّ اللهُ الشَّكَ اللهُ الشُّكَ فَي مِنَ الْمُتُومِنِينَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوالْهُ عُرَّالًا لَهُ اللهُ وَيَفْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيَقْتَلُونَ وَيُقَتِلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيَقْتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيُقْتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُعَلِّدُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُعَلِّقُونَ وَيُعَلِّدُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُعَلِّدُونَ وَيُعَلِينَا وَلِي اللهُ وَلَونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ وَيَعَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ز توبرآیت علاع

حقیقت بیر ہے کہ اللّٰہ نے ایمان والوں سے اُن کے نفس اور اُن سے مال جنت کے عوض میں خرید ہتے ہیں ، و ہ لوگ اللّٰمر کی را ہیں لڑتے ہیں مھے را دتے ہیں اور مرتے ہیں ۔

ان سے دجنت کا وعدہ ) اللّٰدیکے ذہبے ایک پخمۃ وعدہ سے برّنا تورات اور کتاب انجیل اور قرآن ہیں ۔اور کون ہے جو اللّٰہ ہے بڑھ کر اینے عہد کا پوراکرنے والا ہو ؟

(٤) برمی نیت برے ار اوے اکلکتا الکفر سورہ توبر آیت علافہ دے ب

یہ منافق لوگ اللّٰدی تسم کھا کھاکر کہتے ہیں کہم نے وہ بات نہیں کہی ۔ حالانکہ امغول نے وہ کا فرانہ بات ضرور کہی ہے اور وہ اسلام تعول کرنے سے بعد کفرکے مرتکب ہوئے اور اُمغوں نے وہ سب کچھ کرنے۔ کا ارادہ کیا جسے وہ کرنے سکے ۔ الخ

منانقوں کی وہ کیا بات بھی جس کا آبت ہیں اشارہ کیا گیا ہے؟
بنیادی طور پر تومنافقوں کی وہ تمام باتیں مراد ہیں جو وہ اسلام
اور سلمانوں کے فلا ف کہا کرتے ہے تاہم مفسرین نے چندایک باتیں
فاص طور بینقل کی ہیں ان ہیں ہے ایک واقعہ تو بینقل کیا ہے کہ غزوہ تبوک
کے موقع پر نبی کر بیم سلی اللّٰ ملیہ ولم نے ایک خطبہ ہیں منافق جاً س
اور اُن کے ایجام بدکا تذکرہ فریا یا تھا۔ حاضرین ہیں ایک منافق جاً س
بامی بھی موجو د مقا اُس نے اپنی مجلس ہیں جاکر کہا کہ محد دصلی اللّٰہ علیہ فہا
جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سے ہے تو بھر ہم گدھوں سے بھی بدنر ہیں۔ اس کا
یہ کلہ حضرت عامر بن قبیس مذنب کر کی صلی اللّٰہ علیہ ولم سے بھی بدنر ہیں۔ اس کا
یہ کلہ حضرت عامر بن قبیس مذنب کر کی صلی اللّٰہ علیہ ولم سے بھی کو ایکن کے کہا ہموں نے جھی پہلا سے نے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی ایک کی ایک کی ایک کا گران کے انہوں نے جھی پہلا سے نے انکار کر دیا اور حضرت عامر من پر تہر ہت لگادی کہ انہوں نے جھی پہلا سے نے انکار کر دیا اور حضرت عامر من پر تہر ہت لگادی کہ انہوں نے جھی پہلا سے نے انکار کر دیا اور حضرت عامر من پر تہر ہت لگادی کہ انہوں نے جھی پر ا

حبوث کہاہے. نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے دونوں کومکم دیاکہ منبرزیوی سے فریب

محرد بورقسم كمائين .

ملاس نے ہے دھڑک جموئی قسم کھائی کہیں نے ایسانہیں کہا جموئی قسم کھائی کہیں نے ایسانہیں کہا جم حضرت عامرہ انے بھی قسم کھائی کہیں نے اپنے کانوں سے ایسے ہی منا سے بھیرہ عاکے لئے ہائے اُم اسے اور اس طرح فریا دگی اسے اللہ اسپر مول اللہ اس کی اس دُھایر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم اور مسلمانوں نے آبین کہی .

آبعی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے سفے کہ جبر اپن آیت ذکور ہ لیکر ما مربرد کئے اور اُس کا فرانہ بات کا اظہار کر دیا۔ (تغییر بغیری) تنفسیر طبری سے مؤلف نے مزید بیمبی صراحت کی سے کہ مبال اس واقعہ سے بعد تائب ہوگئے اور ان کے حالات درست بھی

يهوشكتي. والتداعلم

ایک اور روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ تبوک کے سفری ایک مقام پرنبی کریم معلی الشرعلیہ ولم کی اور نمائی کم بوگئی بھی صحابہ الماش کررہے متعلق اسپر منافقوں کی ایک جماعت نے اپنی مجلس میں اس واقعہ کا خوب نداق اور آبہنے گئے کہ محمد رصلی الشرعلیہ ولم ) تو آسمانوں کی خبریس ساتے میں گر این کو اپنی اور آب کی کچو معمی خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ؟ بیس گر این کو اپنی اور آبوک میں)

مَّى رَبِينَ نِے ایک اور واقع لکھا ہے کہ تبوک سے والیسی پر بارہ منافقین کی ایک جماعت نے یہ سازش طے کرنی کہ جب آپ فلال بہاٹر کی گھائی ہے گزریں گے تو اچا ایک آپ پر تملہ کر سے کھائی میں ڈھکیل ویا جائے۔ چنا بنچ یہ بارہ خبیث چری سے آگے نکل گئے اور گہائی میں چپ کر ببٹھ گئے۔ چرس امین نے آپ کو وقت سے پہلے اس سازش اور مقام کی نشان دہی کر دی۔ آپ نے دوسرار است افتیار کر لیا ، اسطرح ان کی سازسش فاک میں مل گئی ۔

ایک اور مازش کامبی ذکر ملتا ہے تبوک میں دراصل اہل رقیم
کی ایک لاکھ فوج سے مقابلہ تقا۔ منافقین کویہ ہرگز توقع ندمننی کریوالائند
صلی النّہ علیہ وہم اور سلمان خیریت سے مدینہ واپس لومیں گے اور انمفول
نے یہ طے کر لیا مقاکہ جونہی تبوک سے الیسی کوئی خبر طے تو مدینہ میں
عبد النّہ بِن اُئی درئیس المنافقین ) کے سریرتاج شاہی دکھ دیاجائے اور
اینی حکومت کا اعلان کر دیاجائے۔

ورامل برسب کا فرانہ باتیں تقیں جو ان منافقین کی زبانوں ہے ہے۔ بے تماشہ تکلا کرتی تقیں اورجب ان سے پوچھا جا تا توصا ف انکار کرمیتے بتے۔ مزید برآ ل سمیں بھی کھاجاتے۔ اور ان سب پاتوں کو

بدايت كميزاع

## مُحَمَّدُ الكفرُ كانقب وياسب ( توبرايت عنه)

(۸) ع**برت ہی عبرت** کیاگیاہے کہ جب درئیس المنافقین ) عبداللر

بن آبی بن سلول مرکیا تو اسکے صاحبرادے حضرت عبدالسّریز بوخلفی ملمان محابی رسول بی آنخصور ملی اللّه علیہ وقم کی خدمت میں حاضر بوئے اور باپ کے مرفے کی اطلاع دی اور بہ نوا بیش کی کہ ابنا تمبیں مبادک عطا فرائیس تاکہ باپ کے کفن میں اسکو شریک کیا جائے۔ آپ نے ابنا تمبیں مبادک عنا میت کر دیا۔ بھرصاحبراد سے نے عرض کیا یا دسول السّران کی مبادک عنا میت کر دیا۔ بھرصاحبراد سے نے عرض کیا یا دسول السّران کی فرای میں بڑی سے مناب ہوئیں بین میں السّرکا عذاب اسے کیو نہ نے مناب السّرکا السّران السّرکا عنا السّرکا دیا۔ یا دسول السّران اللّه سے مفوظ ہوجائے ) آپ منال دیے دیا کہ اسکی برکت سے یہ عذاب البّی سے مفوظ ہوجائے ) آپ منال جی کردیا۔ دمنداحد دندان)

اسكے بعد جب نماز جنازہ پڑھے كا وقت آیا توعبد النّرانِ نے ورخواست كى يادسول النّر نماز جنازہ ہيمى آپ پڑھاديں آپ نے بہ جمی قبول فریا ایپا اور نماز جنازہ كے لئے كھڑے ہوگئے ، اس موقع پر حضرت عمر فارد ق رانیا اور نماز جنازہ كے لئے كھڑے ہوگئے ، اس موقع پر حضرت عمر فارد ق رانیا اور نماز جنازہ كرعرض كيا يا رسول النّر به وہى خبيث تو سے جس نے فلاں فلال وقت اليسى اليسى حرتیں كى تفیں ! جميشہ كف سے ونفاق كا علم برداد را ہے ، النّر نے آپ كو منا فقوں كى نماز جنازہ پڑھے ونفاق كا علم برداد را ہے ، النّد نے آپ كو منا فقوں كى نماز جنازہ پڑھے سے منع كما ہے كيا النّد تعالى نے بنہيں فرما يا ۔

السُتَغُفِدُكُ مُ أَدُلَا تَسْتَغُفِدُكُ مَ إِنْ تَسْتَغُفِدُكُمْ مَانَ تَسْتَغُفِدُكُمْ سَبُعِينَ

مَرَّةً فَكُنْ يَغُفِواللَّهُ لَكُمْ اللَّهِ (تورايت عند)

آپ نے ادمت وفرایا اے عمروز مجکو استغفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کروں بانہ کروں ، یہ السّر کا فیصلہ ہے کہ آن کو معاف نہرے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت بیمجی ہے کہ آپ نے ادشاد فر ایا اگر میں جانتا کہ سترمر تبہ سے زائد استعفال مرنے پر اسکی مغفرت ہوجاتی تو میں ایسا کر دیتا۔

اس کلام سے معلوم ہواکہ آپ بھی اُس منافق کے حق بیل سنفا کو غیرم فید تصور کر دہے ہیں گویا حصرت عمریزی نظر بعض فی التر بر محصر می الدر مرم صلی الدر ملید وقع کا نقط نظر عام پنجیبرانہ شفقت اور نطف واحدان مقاجو آپ کا خلق عظیم ہے ۔ آخر کا رآپ نے نماز جنازہ اداکر دی اور صحاب خاجم میں شرکت کی ۔ ۔ دی دا الا مسلمہ ا

نمازے کچری ویربعدیہ آیت و کلا تُصَلِّ عَلَیْ آ اَ مَنْ اَنْ اَلَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور اُن ہیں سے کو ٹی مرجائے تو اسکے جنازہ پر مجی نماز نہ پڑھئے

اور نہ اسکی قبر برکھڑے ہوں)

نازل ہوئی تو آپ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے یا ان کے کفن ونن برکھی بھی حصر نہیں دیا۔ اور جب کوئی جنازہ آجا تا تو آپ ور بازہ آجا تا تو آپ دریا فت فریا کے اگر اُسکی تعربیت کی جائی تو آپ نماز جنازہ اوا فرا و ہے ور نہ یہ فریا کرعلیجہ ہ ہوجا تے کہ اپنے سابھی کی نماز جنازہ اواکردی جائے۔

ور نہ یہ فریا کرعلیجہ ہ ہوجا تے کہ اپنے سابھی کی نماز جنازہ اواکردی جائے۔

الدیخ اور بعض تفسیری کتا بوں ہیں ایک روایت بیمبی نقسل سپونی آرہی ہے کہ نبی کرمیم ملی السّر علیہ ولم نے فریا یا میراقمیص آب کو السّرکے عذاب سے بیجا نہ سکا گر ہیں نے یہ کام اس لئے کیا ہے کہ مجھے آمریں نے یہ کام اس لئے کیا ہے کہ مجھے آمریں ہے۔ اس ممل سے آس کی نؤم کے ہزار آ ومی مسلمان ہوجائیں گے۔ چنا بچہ اس وا قدّ ملق عظیم "کو دیجھ کر قبیلہ خرزج کے ایک ہزار آ و می مسلمان ہوگئے۔

# متفرقات

(۱) تکبینی دبیشا بنالینا)

ز انه جالمیت بی ایک رسم دائی متی کرکسی کے بچہ جاری شخص کو کو دونوں میں جاری مقابوب یہ بات سط ہوجاتی تو بچہ اپنے حقیقی ماں باپ سے کٹ کرایک اجنبی آدی کے نسب بی شامل کر دیا جاتا تھا بھر خاندان کے ساتھ اُس کا دبی دشتہ ہوجا آجیب کہ حقیقی اولاد کا ہوا کرتا ہے نسب بی شتوں بین اسطح کی دخل اندازی سے وہ بچہ اپنے مند بولے باپ کا وارث بھی قراد پاتا تھا اور حقیقی ورثار محروم وراثت ہوجاتے ہے۔ اس خلاف و فرات میں قراد پاتا تھا کی دخل اندازی سے وہ بچہ اپنے مند بولے باپ کا وارث بھی قراد پاتا تھا کی دخل اندازی سے وہ بچہ اپنے مند بولے باپ کا وارث بھی قراد پاتا تھا کی وجہ سے نسبی انتساب اور معاشرتی نظام بین خلط لمط اور فسا و دبگاڑ پید کی وجہ سے نسبی انتساب اور معاشری نظام بین خلط لمط اور فسا و دبگاڑ پید کی وجہ سے نسبی انتساب اور معاشری نظام بین خلط لمط اور فسا و دبگاڑ پید کی وہ سے نسبی انتساب اور معاشری کا یہ نا سور بھی و ورکد دیا گیا اور مسلما نوں بنیا دوائم و دوائم ہوئی تو معاشری کا یہ نا سور بھی و ورکد دیا گیا اور مسلما نوں بین جمیشہ کے لئے اس دیم بدگا خاتمہ کر دیا گیا۔ انسدا و بین سے ابسان اور می دو تھرت زید بن حادث دو کی نہ خوا یا اس کی دو کہ او حضرت زید بن حادث دو کی نہ خوا یا اس کی دو کہ اور حضرت زید بن حادث دو کی نہ کی سے وابست ہے۔

زندگی سے وابست ہے۔

حضرت زیربن مار شرہ بی کریم کی اللہ علیہ وہم کے آزاد کردہ فلام اور نہایت مجبوب صحابی ہیں۔ یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی کلب کے ایک فرد سخے گرنجین ہی ہیں ایک حادثہ کی وج سے غلام بنا لئے گئے سخے واقعہ یہ بیش آیا کہ ان کی والدہ اِن کو اپنے ساتھ لے کر اپنے فائدان قبیلہ واقعہ یہ بیش آیا کہ ان کی والدہ اِن کو اپنے ساتھ لے کر اپنے فائدان قبیلہ طے کی شاخ بنی معن جاری تھیں کہ درمیان را ہ ایک ڈاکو قبیلہ بی قنین نے اِن کو لوٹ لیا اور کم عمرزیدر کو کھی چھین نے گئے اور طائف کے بازاد عکاظ بی فروخت کر دیا۔ سیرہ فدیجہ کے برا درزادہ کھیم بن حرام نے زیرکو اپنی محبوبھی سیرہ فدیجہ کی فدمت کے لئے خرید لیا۔ حضرت زیر بن مار از ایمی مجبوبھی سیرہ فدیجہ کی فدمت کے لئے خرید لیا۔ حضرت زیر بن مار از ایمی مجبوبھی سیرہ فدیجہ کی فدمت کے لئے خرید لیا۔ حضرت زیر بن مار از ایمی آمٹھ سال ہی کے شخے کہ سیرہ فدیجہ رہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی دئیے دیا

مونے کا شرف عاصل ہوگیا۔ نکاح کے بعد ستیدہ فدیجہ رہزنے زیربن حارثہ کونبی کریم ملی اللہ علیہ وہ کے دیربن حارثہ کونبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی فدمت ہیں بیش کر دیا۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کوزید بن حارثہ رہ کے عادات واطوا رہبت پیند آئے اور آپ ان کواینا بھیا بنالیا۔

ر حضرت عبد الله بن عمر فرنى روایت ہے كر لوگ أس ون سے
زید كو زید بن محد رصلی الله ملید ولم اكنے لگے . اور اس وقت تك كہنے رہے
کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی :-کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی :-ادعو هم الربا آیہ م هو آف مطرع ند الله الآیہ

داحزاب آیت مشد)

رتم اینے مند ہوئے بیٹوں کو اُن کے باپ داداس کی نسبت سے پیار اکر والٹر کے بال انصاف کی بات یہی ہے ؟

الغرض نی کریم ملی الله علیه ولم نے حضرت زید رہ او راپنے چیا حضرت حمزہ رہز کے درمیان مجانی چارہ کر دا دیا اور وہ دونوں حقیقی مجائیوں کی طرح رہنے لگے (یہ نبوت سے قبل کا واقعہ ہے)

حضرت زیر رزگی نے آن کے والد مار تذریخ کو کے مین وسیقرار کر دیا تھا اور وہ زید کی تلاش بین سرکر دان تھے جُسانِفاق سے قبید بنو کلب کے چند آدمی حج کرنے مکہ کرمہ آئے اور وہاں حضرت زیر رز کو دکھا اور بہچان گئے حضرت زیر رز نے حجی اُن لوگوں کو بہجا نا اور اپنی موجو دگی کی اطلاع دی حارثہ رز اور ان سے مجانی کعب نے جب یہ من تو تیزی سے کہ کرمہ آئے اور نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی خدمت من تو تیزی سے کہ کرمہ آئے اور نبی کریم صلی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں ماضر بہو کر عض کریا آپ زیر کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور جو بھی

رو مدیہ ہوئے ہے۔ نبی کریم سلی النّرطلیہ ولم نے دونون سے فرما یا کہ زیر جس صورت کورہے: کریم اسکوا ختیار دیبا ہوں چاہے وہ تمہارے سامتہ میلاجائے یا میرے سامتہ رہنا پند کرے ۔ عار شدا وران کے بھائی کعب نے اس دائے پر اتفاق کیا کیونکہ اُسمیں مقین مقابیا بہرمال
باب ہی کو ترجیح وے گا۔ چنا بخد زیر فرکو بلایا گیا آپ نے ادشاد فرایا
کیا اِن کو تم جانتے ہو ؟

زیر برنے کہاکیوں نہیں یہ سرے باپ ہیں اور یہ چاہیں! آپ نے ارشاد فرایا تو مچرتم کو یہ لینے آئے ہیں اب تم کو اختیاں سے چاہے اِن کے ساتھ جائریا میرے ہاں دہو!

خضرت زیرون فوری عرض کیا بی آپ پرکسی کو ترجیح نہیں وے سکتا میرے باپ وچیا جو بھی سوں وہ آپ ہی ہیں.

مارن کو یہ خلافِ توقع بات بہت ناگوارگرری کہا اے زیر سجھ پر افسوس ہے تونے غلامی کو آزادی پر اور باپ واوا اور خاندان پر افسوس ہے دے دی !

نیرون نے اپ کوجواب دیااس فات اقدس کے ساتھ دہ کرمیری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے اسکے بعد دنیا و ما فیہا کی کوئی قیمت میری نظروں ہیں موجود ندرہی جی نے این بقیہ زندگی آپ ہی کے ما بھر گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے!

اس جواب پرنبی کریم ملی الشرطلید و کم نے حارثہ کو اور ماضرین کو بتایا کہ بیں نے زیر رہ کو آزا دکر دیاہے۔ اب وہ میراغلام نہیں بکہ بیٹاہے۔ حارثہ نے جب یہ شنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور باپ اور جیا و دونوں طمئن والیس ہوگئے اور حضرت زیرے نبی کو کم ملی الشرطلید ولم کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور حارثہ گاہے گاہے اگر دیجھ جاتے اور ابنی آنجویس میں ٹرزر کے رہے اور حارثہ گاہے گاہے اگر دیجھ جاتے اور ابنی آنجویس میں ٹرزری کردیا کرتے ہے۔

(اُسدالفایہ ابن ایٹیرچزری ) حلد ۲ صسکت

جامع تربذی کی ایک مختصرد وایت میں مار تذکی مگدان کے دوسرے بیٹے جبلد کی آمرا و رنبی کریم صلی الترعلیہ ولم کے ساتھ

مُدكوره بالأكفتكوكا وكرمليات، والشراعلم.

یہ واقعہ دور نبوت سے پہلے کا ہے۔ مھرجب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان چارسالفین اولین ہیں ایک زیر بن ھار نہ مجی ہی جوسب سے پہلے آپ پر ایمان لائے ہیں۔

نبى كريم صلى الشرعلية ولم نے حضرت زيدرہ كو جہاں اپنا بيٹ جیسا قرار دے لیا مقا. مزیر بیمبی عزت دی که ان کانکاح این بچین کی مدمت و گرانی کرنے والی دخاصنت ام این کے ساتھ کردیا۔ جن کے بطن سے حضرت آسا مٹٹ پیدا ہوئے جو محبوب رسول الترکے لقب سے مشہور ہیں ۔ (اُمّ المین ابولہب کی باندی تقییں بنی کرم ملی اللّر علیہ ولم کے ولا دت کی اطلاع اسی خاتون نے ابولہب کو دی ھی۔اس خوشخبری پر ابولہب نے اُم المین کو آزاد کر دیا تھا) بھراس نکاح کے بعدنبى كريم صلى التدعلية ولم نے اپنی مجوبی زادمبن زينب بنت عجس كے ساتھ حصرت زيدرہ كا نكاح كرنا چا بايہ ہائتى خاندان كى تتم وجراغ ا ورآٹ کی محیو بی اُسیمہ بنت عبدالمطلب کی ببٹی مقیں ۔ خاندانی شرا<sup>مت</sup> اور ناموری بهرمال ایک خصوصی امتیاز تھا حضرت زبیب اوران کے مهاني عبدالتدين فحبش يزاس نكاح يرراضي نديحق كيونكه زيدبن حارثة بظاہرداغ غلامی کم تفاکر آزاد ہوئے تھے۔ یہ اُس زیلنے کاعرفی عار مقاكه كونى بلند فاندان كى روكى كسى اونى خاندان كے فردے مكاح كركے اس غیر صروری انتیازی وجه سے حصرت زینیٹ اس مکاح پر راصی نه مخيس سكن اسموقع يرقرآن نازل بهوا وريفكم و إكدس بات كامكم التداور أس كارسول ويرسع مجراسي خلات ورزي كسي مؤمن مرداور محسى عومن عورت كے لئے جائز ہى نہيں ہے۔

وَمَا كَانَ لِلْهُ وَمِنٍ وَلَامُؤُمِنِ وَلَامُؤُمِنَ إِذَ الفَصَّ اللَّهُ وَرُسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِي الللْمُولِي الللْمُولِقُلِمُ الللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

کسی مردمومن اورکسی عورت مؤمنہ کو ان کے اسپنے معاملہ بیں کوئی افتیا ہے۔ باتی نہیں رہتا ، اور جب شخص نے اللّٰہ اور اُس کے رسول کی افر اِن کی بلاشبہ و مگراہی بیں پڑگیا۔

وی البی کے نزول پر حضرت زینب اور ان کے بھائیوں نے
آپ کا فیصلہ قبول کر رہا اور حضرت زیبین مار نڈرہ سے حضرت زینب رہ
بیا ہی گئیں ، اس طرح خاندان نبوت ہی سے فخر بالانساب کی جڑکاٹ دی
عمی اور تمقوی وی کو مشرافت و بزرگ کا اصل معیار قرار و یا گیا ، ایک

حضرت زیربن مار نده اور حضرت زیرب اگرچ مقد نما تع بین نسک منے میکن حضرت زیرب کاید فائدانی رجمان مث شما که وه قرایشی باشی بی اور ان کے شوہر بہر حال ایک آزاد شده فعالم اور فیر قرایشی بین اگرچ حضرت زیربن مار شرہ نسالاً کوئی فعام فائدان سے نہ تق اور نیزان کے باپ داد اکسی کے فعام وزر فرید سقے اس الے فقر زیر در کو اپنے کم درم ہونے کا احساس نہ تھا۔ ملا وہ ازیں رسول الشر ملی اللہ ملیہ ولم کے منوبر ہوگئے تو میچرکسی کمتری کا احساس کیوں جب حضرت زینب کے شوہر ہوگئے تو میچرکسی کمتری کا احساس کیوں جب حضرت زینب کے شوہر ہوگئے تو میچرکسی کمتری کا احساس کیوں بین معلومی و مجتب کا در سشد تائم نہ ہونے دیا۔ بی نطفی کی زندگی کا دور دورہ سروع ہوگیا اور دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوگئے۔ دورہ سروع ہوگیا اور دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوگئے۔

آیک سال سے کچوہی زیادہ دت گزری بھی کے صفرت زیدہ نے طلاق دینے کا فیصلہ کراییا اور نبی کریم صلی الشرطلیہ وہم کی مدمت میں آکر بار بارشکا بت بہتیں کرتے ہے اور عرض کرتے یا رسول الشرح میں آکر بار بارشکا بت بہتیں کرتے ہے اور عرض کرتے یا رسول الشرح میں زینٹ کو طلاق دینا چا مہتا ہوں سکین آپ ہر باریہی فراستے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ واور الشرے ورتے رہو پمطلب یہ متاکر تقوی اختیار کر و کیو کہ شقوی کی زندگی اچھے نتا تنے پیدا کرتی ہے۔

سے نکاح کر لیا تھالیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کمبی دور نہ کرشکیں کہ زیڈ ایک آزاد کر دہ غلام ہیں اور اُن کے اپنے خاندان کے پر وردہ ہیں اور وہ عرب کے شرافیترن گرانے کی بیٹی ہونے کے باوجوداس کمتر درھے سے ہومی سے بیا ہی گئی ہیں۔ اسس گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجوداس کمتر درھے سے ہومی سے بیا ہی گئی ہیں۔ اسس احساس نے از دواجی زندگی ہیں۔ حضرت زید کو بھی اپنے برابر شمجھا۔ اس ٹااتفا قی صورت مال نے وی اللی کا وہ ابری فیصلہ قریب کر دیا کہ اسلام جو دین فطرت سے اسمیں تبنی کی مال نے وی اللی کا وہ ابری فیصلہ قریب کر دیا کہ اسلام جو دین فطرت سے اسمیں تبنی کی دیم جا بی کا فائمہ کر دیا جا تھا اسی طرح تبنی کی دیم جا بی کا فائمہ بھی اسی دیول اکرم فخر بالانساب کا اُت و صاد یا گیا تھا اسی طرح تبنی کی دیم جا بی کا فائمہ بھی اسی دیول اکرم کے خلا سے کیا گیا۔ چنانچہ وی اللی نے بعد زینٹ آپ سے مکاح میں آئیں گی۔ اور آپ کو طلاق دیدیں گئیں گی۔ اور آپ کو طلاق دیدیں گئیں گی۔ اور آپ کو طریق سے نکاح کرنا ہوگا۔

چونکرنبی کریم صلی النّرطلیہ ولم پہنوب جانتے سطے کہ عرب کے موجودہ ماحول یں مضربے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے مکاح کرلینا کوئی آسان کام نہیں سے بلکسخت ترین آزائن اور الزایات سے دوچار ہونا سے کیونکہ منافقین اور خاص طور پرمشرکین عرب کے بیم موقع ہاتھ آجائے گا کہ اب وہ نبی پر اسپے بیٹے کی بیوی سے نماح کرنے اور اس پر منظر کھنے کا الزام عائمہ کریں گے اور عام لوگوں کو گھراہ کرنے اور برگشتہ کرنے کا کیا نیاح ہر ہاتھ آسے گا۔ جبرحال آپ نے وہ لئی نیاح ہو ہاتھ آسے گا۔ جبرحال آپ نے وہ لئی نیاح ہو ہاتھ آسے گا۔ جنرحال آپ نے وہ لئی اور نہ سی اور صحابی ہے اس فیصلہ کونہ حضرت زید رہ سے خلا ہر کیا اور نہ سی اور صحابی ہے جا کہ اسکو اپنے ول میں مفوظ رکھا۔ چونکہ النّد کا یہ فیصلہ زید رہ سے طلاق و بینے کے بعد کا تھا اس لئے نبی کر ہم میں النّد طلیہ وہ کہ اس وہ میں مشورہ دیتے کہ زینہ کو طلا فی نہ دو اور صبر وضبط سے کام کو منشار بیر سے اکہ اس وہ خلاق ہی نہ ہوگا۔ اس طرح سٹ کرین اور نمالفین کے حبوث و مہتان اور طعن آسنے اور طوفان بر تنیزی سے خات ملے گی اور اغیں ساورہ ول انسانوں کو تھراہ کرنے کا موقعے بھی فراہم نہ ہوگا۔ اس طرح سٹ کی اور اغیں ساورہ ول انسانوں کو تھراہ کرنے کا موقعے بھی فراہم نہ ہوگا۔

میلد د وم

وايت كم جراغ

مگر حب ہرطرح کی مصالحت سے دونوں ہیں موافقت نے ہوسکی تب حضرت زید بن عارثہ <sup>ہو</sup> نے حضرت زینٹ کو طلاق دے دی۔ اس طرح یہ ازو واجی رست تا تحتم ہوگیا۔ اب آب نے نشار الی پور اکرنے کا قصد فرمایا اور عدّت گزرنے سے بعد صرب زینی سے نکاح کر لیا۔

یہ کام ہونا ہی تھا کہ آپ کے فلا منطعین و سنج کا ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا اور الزایات واتها ات كاسيلاب بريرانيكن الشركواية دين في كيليل مقصود يقى ادر اسلام كان اقداركو غالب كرا عقا كرميراسك بعدكونى جابى رحم يروان شرچرسے اور الشركا فافون أس كى زين بر

جاری وساری بروجائے۔

نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم نے اس راہ میں وہ سب کیجہ برداشت کیا جوا ولوالعزم رسول بر داشت كي كرتے ہيں ۔ آخر بلنركا دين غالب آيا اور جا الميت كى يہ قديم رسم آپ ك بالمقول يا مال كردى كئى كرمند بولا بدينا كوفئ حقيقت نهيس اور نداس كاكونى وزن ہے مند بولے مشتة مین خواه کتنای تقدس بیدا کردیا جائے بہرحال و قصنوعی رشتہ ہے اس کو اسسلام میں کوئی اہمیت نہیں۔

قرآن کیم نے مبتی کی اس رسم جاہلی کا ذکر اور حضرت زیر بن عارثہ دین کا واقعہ اور نبی سريم صلى التُرعليد ولم كا اس واقعه ستغلق خاطر واضح طور پرآياتِ وَيل ميں بيان كياہے :-

> قرآ في مضمول يَايَبُهَا النِّبِيُّ اتَّتِ اللَّهَ وَلَا تَعِلْمِ الْكَفِرِينَ وَالْنَفِقِينَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمُنَّا خُكِيمًا الخ وسوره الزاب آيت الماه)

اے نبی اللہ ہے ڈرتے رہتے اور کفار ومنا فقین کا کہنا نہانیے۔ بلات بالتعظم والاحكمت والاسم - اور بروى كروأس بات كى جوآب سے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ بیشک الشر جو کھیوتم لوگ سمیا کرتے ہوخوب جانتاہے۔ اور انٹرہی پر توکل کر و اور الٹرہی وکیال ہونے کے لئے کانی ہے۔

التّرینے کسی خص کے سینے میں وقو دل سید انہیں کتے اور نہ النَّدِنة تم يُوكُون كِي أَن بيويوں كوجن ہے تم ظمار كرتے ہو تمہارى ماں مناوا الت

له كلياز كيميعني ميوي كويال جيسي قراد دينا-

اور نہ تمہارے گئے مند بولے بیٹوں کو تمہاراحقیقی بیٹا قرار دیاہے ۔ یہ صن تمہاراحقیقی بیٹا قرار دیاہے ۔ یہ صن تمہار سے کہنے کی بات ہے دجو واقع کے مطابق نہیں ) اور السّرحق بات فرما آھے اور وہی سیدھا راستہ بتلا آھے ۔

تم اُن کو دستینی بنانے والوں کا بیٹا نہ کہو بلکہ اُن کے حقیقی باپ کی طرف نسوب کیا کر وریہ السّرے نز ویک سپائی کی بات ہے۔ اور اگرتم دان مستحد ہوتو وہ تمہادے وین معانی اور تمہار کہ وست بیں اور تم کو اسمیں جو مجول چوک ہوجائے تو اس سے تم پر کچرگناہ نہرگائین جو دل سے اداوہ کرکے کرو ذتو اس سے گناہ ہوگا) الشرقعالے خفد صرید ا

غفور رمیم ہیں " (تنفسیر روح المعانی بی) ایک خص کی حکایت ورج ہے جو دوقلبین روح والمعانی بی) ایک خص کی حکایت ورج ہے جو دوقلبین (

مِعالًا كما أيك جوتا بيرين عنا اور دوسرا باعة بير الدسفيان نے جب اسكو

اس مال میں دیکھ کرٹوکا تو اُس نے بیان کیا کہ میں دونوں جوتے دونوں پیر میں مجھا تھا۔ دکیا قروول والامجی اسقدر بے خبر ہواکرتا ہے)

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُطْى اللهُ وَرَسُولَى

أَمُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْمُعْيَرَةُ مِنْ أَمْرُهُ مِعْدًا لَعْ راحزاب آيت ١٦ مام

کسی ایمان وارمروا ورکسی ایمان وارعورت کو گنجائش نہیں جکہ انٹرا دراس کا رسول کسی کام کامکم دیں کہ بھران کو اُس کام میں کوئی افتیا باتی رہے دیمنی عمل کرنا واجب ہوتاہے) اور جیشخص انٹر کیا اور اُس سے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح محمراہی میں پڑا دچنا بنچہ اس آبت کے سُنے

کے بعد حضرت زینہ کا نکاح حضرت زید بن مار نتہ ہے ہوگیا )

داگے اس نکاح کے بعد کا قصتہ ہے کہ اس وقت کو یا دیجہے جب آپ داسے نبی بطور مشورہ) اس خص در ید بن مار نئر) سے فرارہے ہے جس پر النہ نے مجی انعام کیا دکہ اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے آزادی مجی دی) اور آپ سے مجی دی اور این مجو بی زاد بہن زیز ہے ہے نکاح

کروا دیا) کہ اپنی بیوی د زینٹ) کو اپنی زوجیت میں رہنے وے دکر اُس کی معمولی اور نے وزن باتوں سے درگزدکر ، اور الٹرسے ڈر ، اور اُس قت آب ابنے ول یں وہ بات چیاے ہوئے عظ جسکو الندظ الركر ناجا برا تفاداللر نے اس سے بہلے آئی کو اطلاع وے وی تھی کہ زید رہے کے طلاق ویئے کے بعد زینٹ کا نکاح آپ سے ہوگا) اور آپ نوگوں (کے طعن) سے اندلیشہ کرر ہے عظے اور درنا تو آپ کو النگری سے زیاوہ سراوار ہے۔ بھرجب زیدرم کا اُس درزینے اسے جی محرکیا رابینی طلاق دے دی اور عدّت بھی گزرگئی تو ا ہم نے آپ سے اُس رزیزب ) کانکاح کر دیا تاکہ سلمانوں پر اسیے مند بولے بیوں کی سوبوں سے شکاح سے بارے میں مجھننگی ندرسے۔جب و ومنداللے بیے اُن عور توں سے اپناجی بھر میس ہوں اور اللّٰر کا بیکم تو ہونے والا ہی منا بنی برکسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اُن سے لئے مقرد کردی ہے بیہی اللہ کی سنت اُن سب ببیوں ہیں جاری رہی ہے جو بیلے كزر يكيه بي اور التركافكم ايك قطعي ط شده فيصله بوتا ي بيسب (يغيبان الرّشة اليف عظ كمالنّدتها لى كے احكام كى تبليغ كيا كرتے عقم اور السّر ہی سے ڈرتے سے اور النرکے سواکسی سے نہیں ڈرتے ستے رہیں آپ کوجبی مند ہوئے بیٹے کی مطلقہ بیوی زیریٹ سے نکاح کرنے میں کوئی الداشیہ وظرندكرني جاسية) اور الله داعمال كاحساب لين كصلة كافى يودلذا آت برطیعن وشنیج کرنے والوں کومنرا دے گا)

اپ پروان و سے کو سول و سرورے والی کے است کسی دائے ہوئی اللہ ولم ، تہاں ہے مردوں ہیں سے کسی کسی میں ایٹ میں اللہ کے دسول ہیں ۔ کے بایٹ مہیں ہیں کیوں ووالٹر کے دسول ہیں ۔

دیعنی رسول ہونے کی جیٹیت سے اِن پریہ فرض عائد ہوتا مقاکہ جس ملال چیز کو تہاری مرقبے رسموں نے خوا ہ مخوا ہ حرام کر رکھائے اِس بارے میں اُس کا فیصلہ کر دیں اورعمل سے اُس کا باطل ہوٹا بھی نظا ہر سر دیں میں رسالت کا مین منصب ہم ہے ، اور دآپ اخاتم النبیتن ہیں ۔ رچو نکہ آپ سے بعد کوئی ہی رسول آنے والانہیں ہے کہ معاشرہ کا کوئی قانون آپ کے زمانے میں نافسنہ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا رسول یا نبی یکی پوری کروے البندا یہ بات اور بھی ضروری تفی کہ اس جاہلی رہم کا خاتمہ آپ نود کر دیں اسکے بعد مزید تاکید کے فرایا گیا ) اور الند ہر چیز کاعلم رکھنے والاسے (یعی الند کو معلوم ہے کہ اس وقت نبی کریم سلی الند ملکی و لم کے ہا حقوں اس رسم جاہلی کوختم کر ادبیا کیوں ضروری ہے اور ایسا نہ کرنے ہیں کیا حرج متحا ۔ ولو بالغرض بعد آنے والے اللہ یا صلحین اس رسم کو توڑ ہی ویس کے تو این ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے نہ اسوؤ حسنہ " تو اِن ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے نہ اسوؤ حسنہ " تو اِن ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے نہ اسوؤ حسنہ " تو اِن ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے نہ اسوؤ حسنہ " تو اِن ہیں سے کسی کاعمل بھی تمام انسانیت کے لئے تو اس کا انباع کریں ۔ اس سائے ذکورہ بالامسئل نبی کے لئے تو یز کیا گیا )

(۱) ایک نازک امتحان به پہلا واقعہ

 جب یہ آیت نازل ہوئی کو اے بی اپنی بیولیوں سے کہدو کہ آگر تم ونیا اور اُسکی زیب وزینت چاہتی ہو تو آؤیس تمہیں کچھ دے ولا کر بھلے طریقے سے زخصت کردوں۔ اور اگر تم اللّٰہ اور اُس کے رسول اور وار آخرت کو چاہتی ہو تو بھرجان لوکہ تم ہیں سے جو نیکو کا رہیں اللّٰران کے لیے بڑا اجر مہیا کرر کھا ہے۔ داحی اب آیت عظا)

براہ بر ہیں مرد ملی اللہ علیہ ولم نے سب سے بہلے سیدہ عائشہ صدیقہ وا نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے سب سے بہلے سیدہ عائشہ صدیقہ وا سے گفتگو کی اور فرمایا:-

اے ماکشرہ ابی تم سے ایک بات کہتا ہوں نیکن تم جواب وینے بیں عجات نہ کر تا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کرکے تھے جواب وینا اسکے بعد آپ نے اتھیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیگم آیا اور تم سب کو افتیار وے ویا گیا ہے کہ چاہے موجودہ زندگی پر قناعت مرکے بنی کی زوجیت کوپ ندگریں یا بھرا بیا اپناحق نیکر بی کے گھر سے مرفصت ہوجائیں۔ اور آپ نے یہ آیت سناوی۔

### وسي جواب وياجوستيده عائشه مدليقد مزين وياعقاء

ومسنداحد، مسلم، نسائی، نومذی)

قرآن مكيم في اس واقعدكو اس طرح بيان كياسي :-

قرآن مضمون ياتيها النِّبيُّ قُلُ لِكَنُ وَاجِكَ إِنْ كُنُتُنَّ تُودُنَ الُحَيِوةَ الدُّنْيَا وَنِ يُنَتَّهَا فَتَعَا لَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ يَ

أُسْرِجُكُنَّ سَوّا هَاجَيِيلًا الخ. داحداب آيت ١٦ تا ٢٨)

اے نبی آپ اپنی بیوایوں سے فرما دیجے دکر تم سے دو اوک بات كمى مانى سے تاكہ بميشد كے لئے بات ضم ہوجائے وہ يركه ، تم أكر دنیوی زندگی کاعیش اور آس کی بہار چاہتی ہو۔ تو آؤیں تم کو کچھ مال ومتاع دے دوں اورتم کو خوبی کے مائھ رخصت کردوں دیبنی منت سے مطابق طلاق دسے دوں تاکہ جہاں چا ہوجا کرونیا عاصل کرلیٹا) اور اگرتم اللہ کو چاہتی ہو۔ اور اُسکے رسول کو اور عالم آخرت دیے بلند درجات) کو تو تم بن سے نیک کرواروں کے لئے المدنے ( آخرت بین ) اج عظیم میا کردگھا ۔ اسے نبی کی بہویو جو کوئی تم یں کھلی ہوئی بہروگی کرے گی دہیں رسول الشُّرسلي التَّرْمِلية ولم تنك و پرليشان بول) أسكو دامپرآخرت مي) ووبسرى سزاوى جائيگى اوريه بات التركو آسان ہے۔

ا ورجو کوئی تم میں سے اللّٰری اور اُس کے رسول کی فرما نبردار كرك كى اورنيك كام كرے كى توجم أس كوأس كا تواب ديمي) دوہرا دیں گئے اور بم نے اس سے لئے ایک خاص عمدہ روزی تبیار کر کھی ہے (جوجنت بیں نی کی ازواج کے لئے فاص ہے)

اسے نبی کی بیویوتم معمولی عور توں کی طرح نہیں ہواگر تم مقویٰ ا ختیار کرد. پس تم رضرورت کے وقت المحرم ردوں سے) دب کر بات مذکر و کہ اسپیضخعن کو خیال ہونے گئے جس کے دل ہیں خرابی وفسا دیسے اور قامده كيموافق بات كبوية

المان وجد القادر صاحب ملع بن كرقران في عود تون كويدا دب كاياكسى مردب بات كوتوا معرم كم مي مال كم بين كوا

اورتم اپنے گھروں میں قرار پکر واور دکھانی نہ مجروجیا کہ وستور مقانہ ما نہ ما بایت میں آزا و بھرنے کا اور تم نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ویا کرواور النّرکا اور اُس کے رسول کا کن مانو دکیونکی النّرکوسی نظور سے دا اس کے رسول کا کن مانو دکیونکی النّرکوسی نظور سے دا اس نے کا اور تم کو دور دکھے اور تم کو دگرا ہوں سے پاک صاف دکھے ۔ اور تم اُن آیات الہٰیہ دقر آن میں اور تم کو اگرا ہوں سے پاک صاف دکھے ۔ اور تم اُن آیات الہٰیہ دقر آن کو اور اُسے علم دا حکام کو یا ور کھوجس کا تمہا دے گھروں میں جسم جا کو اور اُسے علم دا حکام کو یا ور کھوجس کا تمہا دے گھروں میں جسم جا دہا ہے۔ بیشک النّر تعالیٰ داز داں سے پورا خبردار ہے۔

دوسترا واقعہ ہے

ستيده عائت صديقه وفران بي كنبي كريم صلى الته عليه ولمم كا مرروزمعول مقاكعصركى نمازك بعدتمام ازواج سي كرمفورى ومير مے لئے تشریف مے جاتے اور خیر خیریت وریافت فراتے۔ ایک ون سیّده زیزب بنت ججش را کے گھر کمچیوزیاد و ویر بیٹی کئے ان کے ان کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور کوسٹ مہدلیند بھی تھا۔ سيده زينب في آپ كى خدمت ميں شہد پيني كيا اور آپ نوش فرائے. ستيده عائشه صديقه رو كابيان بے كه اس طرح ييك سله جاري رہا. كيكن مجعے حضرت زمیزین پر رنشک آیا میں نے سبیرہ حفصهٔ اور سیدہ سود ہ رمزاور صفیة سے مکرمشور و کیا کہ اس انجر ریک طرح بند لگا اچا ہتے بمشور ہ میں یہ طے ہواکجب آپ زینٹ کے پاس سے والس آئیں او آب سے يدكها جائے كريا رسول الترآت كے دسن مبادك سے مفافيرى بوارس (به ایک قسم کا محول مونا ہے حسمیں کھے بساندسی ہو آتی ہے۔ اور اگر شہد كي يحمى اس سے شہدماصل كرے توشهدك اندر اس كا بسا ندين مي آجا یا ہے۔ اور یہ بات سب کومعلوم تھی کہ نبی کریم صلی الترعلیہ وہم کو بوار چزر سادمیس مقیں)

بہرحال آپ کومتید و زیرب کے گھرزیا دومٹیرے سے روکنے

کیلئے یہ تد ہر افتیار کی گئی کوجب آپ دوسری بیوی کے گھر تشرای لائیں تو كها جائے كرآ ب كے معقد سے آج بو آرسى ہے ۔جب متعدد بيويوں نے ايسا مجاتوات نے عہد کرایا کہ اب پہشید استعمال نکریں سے بلکقسم بھی كهالى امام نسائي كهية بي كوشبد كم معامله بين سيده عائث من كا حديث مدیث صحیح ہے۔ میں رائے قامنی عیاض رو، فاصنی ابو بکرسن العربی ، ا مام نووی رہ ، علامصنی رہ اور امام ابن کتیرے کی ہے۔

الغرض آب ف حضرت زينت كم محمرزياده مفيرنا ترك كرويا اور جووه منهد سے آپ کی تواضع کرتی تھیں وہ میں ترک ہوگیا۔ اس طح حضرت عائث، ره وحفصه ره وحضرت سوده ره نه اینا نشار پور اکر لیا وا وصه السّرك رسول صلى الشرعلية ولم يروى نازل بوني اور آب پراحتساب كيا گيا كه آپ نے معض اپنی تعف از واج كى خاطر ايك حلال چيز كو اپنے ا و پرحرام کر نبیا۔ حالانکہ یہ الیسی کوئی ضرورت نریخی اب آپ اپنی قسم کو توڑویں اور کفارہ اوا کریں۔ چانچہ آپ نے اس آیت کے بعد اپنی قسم كوتورُّو با اوركفاره ميں ايك غلام آ زا وفريا يا - در ومنتور) اذبيان القرآن -

قرآ في مضمون يا يُتَهَا النِّبِيُّ لِمُ تُحَدِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ تَسْبَى . مَرْضَاتَ اَذُوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُوْمَ رَجِيعُ الْحُ

( تحريم آمية ٢٠١١)

ا بن جي جي كوالله في آب كے لئے ملال كيا ہے ۔ آب دقسم کماکر) اس کوانے او پرکیوں حرام کرتے ہو (مچروہ میں) اپنی بولوں كى خوشنودى ماصل كرف سے لئے دجوكوئى صرورى ندىمقا ، اور الله بخشنے والامبربان ـــــــ- -

الله تعالى نے تم لوگوں كے لئے تمبارى تسموں كا كھولان ديعنى قسم تور نے کے بعد آس سے کفارہ کاطریقہ ) مقرر فرما دیاہے اور الترتیهارا محارراز ہے اور وہ بڑا جانے والا بڑی مکت والا ہے۔ منیت را واقعر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبال فراتے ہیں کہ ہیں ایک مت ہے اللہ فراتے ہیں کہ ہیں ایک مت ہے اللہ فراتے ہیں کہ ہیں ایک مت ہے کم کی افکریں مقاحضرت عمر فاروق رہ سے پوچیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم کی ازواج ہیں وہ وقو ہیویاں کون ہیں جن کے بارے ہیں قرآن مکیم نے یہ ارت و فرمایا ہے :۔۔

إِنْ تَشُوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ تُلُو بُكُما اللَّةِ

(تحريم آيت ماي)

دا ہے نبی کی دونوں بیو یو) اگرتم السّرکے سامنے آؤبہ کرلو آور بہتر سے کیونکہ) تمہارے دل داس طرف) مائل ہورہے ہیں دکہ ووسری بیویوں سے ہٹاکر آپ کو اینا ہی بنالیں)

لیکن حفرت عمر از کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی متی۔
آخروہ ایک مرتبہ جے کے لئے تشرافین نے گئے میں بھی آپ کے سائق ہولیا
اور درمیان داہ بیسوال کیا جبکہ مجھے وضو کرانے کا موقع ملا تھا۔ حضرت عمر شنے جواب ویا ابن عباس تعجب بیتم کومعلوم نہیں ؟ میں نے کہا
جم نہیں۔ فرمایا یہ دونوں عائث آدور حفظہ سیس میر تفصیل بیان کرنی مشروع کی کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر ماوی را کہتے سے گرب ہم ہجرت کرکے مدینہ آئے تو ہمیں ایسے لوگ ملے جن پر آن کی بیویا اللہ کا میں ایسا ری مقیں (بیعنی انصار مدینہ) مہاں آکر ہمادی بیویوں نے بھی انصاری عمور توں کا یہ طریقہ سیکھ لیا۔

ایک دوزیں اپنی بیری سے کسی بات پر ناراض ہوا تو کیا دیجہ اس کے دو مجھ کو پلٹ کرجواب دے دہی ہے۔ بیطرز مجھ کو بیٹ کرجواب دے دہی ہے۔ بیطرز مجھ کو بیٹ ناگوار معلوم ہوا۔ امپر میری بیوی نے کہا آپ اس بات پر کیوں ناراض ہوتے ہوکہ میں نے آپ کوجواب دیا ہے! الٹرکی تسم رسول الٹوملی الٹوملی الٹوملی و نام کی بیویاں بھی حضور کو دو بدوجواب دیا کرتی ہیں اور اِن بیں کوئی ون مجر آپ سے دو می دہوتی ہیں دیادی کی دوایت میں کرحضور اکرم اس کے آپ سے دو می دہوتی ہیں دیاری کی دوایت میں کرحضور اکرم اس

ون مجر ناد اص معی رستے ہیں )

حضرت عمرہ فرماتے ہیں کہ پیسنکر میں گھرے بحاا ورائم الوئین حف در کے گھر گیبا (جوحضرت عمرہ کی ہیں اور حضور اکرم کی ہیوی ہیں )

یس نے اُن سے پوچھا کہ تم دسول النّر طالبہ ولم کو د و بدوجواب دیتی ہو اُس نے کہا ہاں! ہیں نے پوچھا اور کیا تم یں سے کوئی دن دن جسسر حضور سلی النّہ طلبہ ولم سے دوعی رہتی ہو؟ اُس نے کہا ہاں! ہیں نے کہا مجبر تو وہ نامراد ہوگئی اور خمارہ ہیں پڑگئی کیا تم ہیں ہے کوئی اس بات ہے بحدون ہوگئی ہے کہ اپنے دسول کی ناراضی کی وج سے النّہ تعالیٰ اُس پر ناراض ہوجائے اور وہ ہلاکت میں پڑجائے! اے حفصہ یؤرسول النّہ طالبہ منا اللّه علیہ کم سے مطابہ اس کراور نہ جیت مطابہ ایک اور زباجیت بندگیا کر تخبہ کو جوضرورت پیش آئے آئی سے مانگ الیا کر، تو اس خیال ہیں بندگیا کر تخبہ کو جوضرورت پیش آئے آئی سے مانگ الیا کر، تو اس خیال ہیں نہ پڑکہ تو اپنی سوکن (عائشہ رہ مجھ سے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ کرے کھوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے زیادہ نوبھورت اور رسول النّہ صلی النّہ طلبہ ولیہ کو تخبوسے دیا وہ فربوسے۔

حضرت عمر من المرین خاموش این گرام سلده کی اس بات نے ایری ہمت
پست کردی اور میں خاموش این گھر چلا آیا۔ بھر الیسا ہواکہ میر کا ایک
انصاری بٹر دسی دان کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا، وراصل ہم دونو
ہاری باری سے رسول السطی السر صلیہ ولم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے
ایک دوسرے کو اُس و ن کی بات بتا دیا کرتے ہے۔ یہ وہ زمانہ مقاجب
کہ اہل مدینہ کو با دشاہ غتان کے اچانک حملہ کا ہم وقت خطرہ لگا ہوا تھا

اُس انصاری کے میرے دردازے پر پکارنے پر بی اہر بحا تواس نے کہا ایک بڑا ماد نہ بیش آگیاہے۔ بیس نے کہا کیا ختان کا جملہ ہوگیاہے؟
اُس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بہت بڑا ماد نہ ہوگیاہے کہ رسول انسر صلی السّر علیہ ولم نے اپنی بہویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی میری زبان سے نکا حفصہ نا کام ہوگئ اور خسارہ بیں پڑگئی۔ مجھے پہلے ہی یہ اندیث ہوگیا تھا کہ یہ بات ہونے والی ہے۔ بھر بین فرگئی۔ مجھے پہلے ہی یہ میں اداکی نماز مہور نہو کے ایک جوٹے والی ہے۔ بھر بین فرگئی۔ مجھے پہلے ہی یہ میں اداکی نماز مہور نہو کے ایک جانب بنا یا گیا ہتا۔ بیں سید معا حفصہ نے کہا تم کیوں ردر ہی ہو؟ میں نے کہا تم کیوں ردر ہی ہو؟ میں نے کہا تم کیوں ردر ہی ہو؟ میں نے کہا نہ تھا کہ تم ہوں اس رویہ سے کہیں رسول الشّر صلی الشّر علیہ ولم تم نہیں طلاق نہ دے وسی ا

کیے آئیں مجھے علم نہیں لیکن آپ نے علیحدگی افتیار کر لیا ہے۔

ہیں سجد نبوی والی آیا دیکی کرچند لوگ منبر مبید کے اطراف بیٹے رور ہے

ہیں ہیں بھی کچھ ویر بیٹے گیالیکن مجھ سے دہاندگیا آٹھا اور آپ کے جرب
پر آیا اور ور بان سے کہا میر سے لئے اجازت ماصل کر۔ بیں رسول المند صلی النّہ علیہ و کم سے طما چاہتا ہوں آس نے آپ سے عمر فی کی ماضسری طلب کی میکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس اطلاع پر صفرت عمر فنہ مچھ مسجدیں آگے اور آن لوگوں کے ماسح بیٹے گئے لیکن کچھ ویر بعد تھر ور بان مسحدین آگے اور آن لوگوں کے ماسح بیٹے گئے لیکن کچھ ویر بعد تھر ور بان سے کہا کہ اب اجازت ماصل کر! غلام نے آپ سے عمر مزکی اجازت طالب کی اس دفوجی جواب نہ طا جب لوٹ رہے سے عمر مزکی اجازت دی ہے طلب کی اس دفوجی جواب نہ طا جب لوٹ رہے سے عمر مز کی اجازت دی ہے کہا رسول النہ صلی النّہ علیہ ولم نے آپ کوا سے عمر فز ایمی اجازت دی ہے کہا رسول النّہ صلی النّہ علیہ ولم نے آپ کوا سے عمر فز ایمی اجازت دی ہے تشریب لائے!

حضرت عمرہ حب مجرب میں داخل ہوئے تو دیکی کہ مجود کی چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں درخت کی جہال کا ایک تکیہ ہے پہلوپریت کے نشان پڑھئے ہیں ہیں نے سلام کیا ۔ بچرعض کیا یا رسول المشرم کیا

آپ نے اپنی بیو بوں کوطلاق دے دی ہے ؟ آپ نے ارشاد فرایانہیں! مهرمي آپ ہے اور فریب ہوا اور عرض کیا یا رسول النگرامم قرکیشی لوگ مكريس اپني عورتوں پرحاوى عقے جب ہم مدينہ آئے توہم كواليسى قوم سے سابقه پژاجواپنی بیویوں سے مغلوب ہوجائے ہیں اور ان کی بیویاں اپر ما وی ہیں. یہی رجگ ہماری عور توں نے بھی اختیار کرنیا ہے۔ اب وہ ہم يرماوي بوسى بي يستكرات في متم فرايا - ميرس في كهايار والتا میں نے توحفصة سے كہديا مقاكمتم عائشة كئ نقل ندكرنا وہ تورسول السّر صلی السیملیدولم پرناز کرتی ہیں اور تجھ سے زیاد ہمبوب بھی ہے۔ اسپر آپ نے و و بارہ بسم فرمایا۔ مھرمیری نظر حجرے کے اطراف پرٹیری وکیھا تو صرف د وتمین چیزیں فجرہ کا کل اثاثہ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول لنگر اپنی امّت کے لئے دُعا فرمائیے کہ اللّٰہ آنہیں کٹ دگی عطا کرے۔ یا رسول الشرملک فارس اور روم کے لوگ جوالمنڈ کی عبا دت نہیں کرتے آئیں ونیا کی فراخی اورکٹ وگی عاصل ہے۔ اسوقت آپ ٹیک لئے ہوئے ستھے أممط بميني اور فرمايا :-

آوَ فِي تَسْلِيةٍ اَنْتَ يَائِنَ الْعَظَابُ -

ا ہے عمر دو اسمی تم شک ہی میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ و و قو میں ہیں جن کی خوشحالی اُن کی حیاتِ دنیوی ہی میں دے دی گئی

ہے اور آخرت کا کوئی حصہ انمیں نہروگا۔

میں نے کہا یا رسول النّر مجھ سے خطا ہوگئی میرے کے استفقا فرمائے بھیریں والیں ہوگیا اور رسول النّر صلی النّر علیہ ولم اس بات کی وجہ سے اپنی بیویوں سے علیٰ دہ ہی رہے جس کا اظہار حفصہ نے سیدہ عائشہ رہ سے کیا متی اس طرح کمی ہ گزرگیا۔ استین ون بعد آپ جرہ عائشہ میں واضل ہوئے اور فرما یا کہ میں نے کمیا ہ جدا رہے کی قسم کھائی تھی اور مہینہ یورا ہوگیا۔

حضرت عائشه صديقه رم فرماتي بي كهاس موقع پرآيت تخيسير

یا تیما النبی قل رائم و ایجا انزدان ایت منا)
ادل بولی جن کی تفصیل گزشته صفحات بین بیلا واقع کے من آبجی ہے۔
د کاری جام ساتا اسلم و تریزی دنان اسلام اید کاری جام ساتا اسلم و تریزی دنان اسلام کی آبات و بل انہی تفصیلات پرشمل ہیں ۔
قرآن کیم کی آبات و بل انہی تفصیلات پرشمل ہیں ۔

فراني مضمون واذا أسدّ النِّي المانعين الْوَاحِبِ حَدِيثًا الم

(تحريم آيت ٣ تا ٥)

(اوریہ معاملہ جی قابل توجہ کہ ، جب نبی رصلی السّرطیہ ولم)

ان اللّٰہ علیہ کہ بات چیکے سے فرائی روہ بات یہ تم کہ یں زیرہ کے گھر شہد کہ جی نہیں ہیوں گا ) چرجب اُس ہوی نے وہ بات رہ وہ بات یہ کا میس (دوسری ہوی کو) ہما اور نبی کو السّر تعلیے نے دبدر لید وی ) اُسس اِت کی خرکر دی تو نبی میلی السّرطیہ ولم نے (اُس ظاہر کر دینے والی ہوی اِت کی خرکر دی تو نبی میلی السّرطیہ ولم نے ہوائی یہ بات دوسری ہوی سے کہ کا کہ م اس درج کو تقور می بات کو نبی اللّٰ کے دیفی نبی میلی السّرطیہ ولم کا کرم اس درج اور مقور می بات کو نبی اللّ کے دیفی نبی میلی السّرطیہ ولم کا کرم اس درج کا سے کہ اپنے مکم کے فلات کرنے پر جوشکایت کرنے بیٹے تو شکایت کے وقت بھی پوری یا توں کا اعادہ نہیں کیا کہ تو نے میری یہ بات بھی کہ دی و فیری یا توں کا اعادہ نہیں کیا کہ تو نے میری یہ بات بھی کہ دی کو تیفینا ذیادہ شرمت کی گراپ کو ہونی کردی وہ بات جمالی تو وہ کہنے گی کرا ہے کو اس بوتی کو میفینا ذیادہ شرمت کی گراپ کو اس بوتی کردی ہونی کردی ہو اس بوتی کو میفینا ذیادہ شرمت کی کراپ کو اس بوتی کو میفینا ذیادہ شرمت کی کراپ کو اس بوتی کو میفینا دی تو دہ بات جمالی تو دہ کہنے گی کراپ کو اس کی کس نے خرک دی ہو بات جمالی تو دہ کہنے گی کراپ کو سے بی آئی نے فرایا مجملو اُس فالت نے خردی جو سب کی ما نیا دادر ، باخیر ہے۔

اے بی کی دونوں ہو ہو آگرتم النٹرکے سامنے تو برکر لو تو دہمتر سے کیودکر تو دہمتر سے کیودکر کے سامنے تو برکر لو تو دہمتر سے کیودکر تہمتر اس طرف اکل ہورہ ہوں کہ دوسری ہیو ہوں کے سے ہٹاکر آپ کو اینا ہی بنالیں بنگین چونکہ اسمیں ووسری ہیو یوں کے حقوق کا نقصان اور دل شکنی ہے اس لئے تو بہ کرنی ضروری ہے ) اور اگر داسی طرح نبی کے مقابلہ میں تم دونوں کارر وائیاں کرتی رہیں تو

دیادرکھوکہ نبی مل النہ علیہ وئم کا فیق النہ ہے جبر نس ہیں اور نیک سلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرسنے (ہیں آپ کے) درگارہیں دمطلب ہر کہ تمہاری ان مازشوں سے نبی ملی النہ علیہ ولم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا نوو وا پانتفصان ہوگا۔ اور اے نبی کی بیویو ہم یہ وسوسہ دل میں نہ لا اکر آخر تو مرد کو بیویوں کی صرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہترعورتیں نہ لا اکر آخر تو مرد کو بیویوں کی صرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہترعورتیں کماں ہیں اس نے چاد و ناچار ہماری سب با تیں ہی جائیں گی سویہ ایمی مورت کماں ہیں اس نے چاد و ناچار ہماری سب با تیں ہی جائیں گی سویہ ایمی ورد گار مہت جد تو کا نکا پر وردگار مہت جد تھا جو اسلام مراہ ہماری کرنے والیاں ، تو ہرکرنے والیاں ، قوب کرنے والیاں ، قوب کرنے والیاں ، عبادت کرنے والیاں ، فرا نہروادی کرنے والیاں ، شوہر دیرہ مجی اورکٹوادیاں عبادت کرنے والیاں ، روز ہ رکھنے والیاں ، شوہر دیرہ مجی اورکٹوادیاں عبادت کرنے والیاں ، تو ہر کرنے والیاں ، شوہر دیرہ مجی اورکٹوادیاں عبادت کرنے والیاں ، دیں تو الیاں ، دیا مقباد سے ہرطرے کا مل وکمل فراہم

مرنے پر قادرہے)

زوجین سے خانگی معاطات بعض او قات ابتدارً بہت عمولی اور حقیر نظر آئے ہیں کی اگر ذرا اگل ڈور ڈھیلی چیوڈ دی جائے تو آخر کار نہایت خطر ناک اور تباوکن صورت اختیار کر لیتے ہیں خصوصاً جب عورت کسی اور نے گھرانے کی ہو تو اس کو طبعاً اپنے باپ معانی اور خاندان پر معربی ویرب کا دیا ہے۔

معد المستداد المسلم من از دواجی زندگی سے اس منفی گوستے پرمتنبہ کردیا کہ اسے نبی کی بیویو اگرتم دونوں اس طرح کا رروائیاں کرتی رہیں تویاد رکھو ان حرکات سے السرکے نبی کو کچے ضرر منہ ہوگا . کیونکہ السراور فرشتے اور نبیک بخت ایماندار درجہ بدرجرجس سے دنیق و مددگا رہوں انکے سامنے کوئی السانی تدہیر کامیاب نہیں ہوسکتی البنہ تم کوخو و منعمان بہنچ جانے کا اسکان ہے۔

#### مربيث إفك ئو دحهُوني تهدسته)

و سر عطاقی است کا دوسرانام غزوه مربیع ایک غزوه بنی الصُطلق جس کا دوسرانام غزوه مربیع میم می است که اسمین منافقین نے ایک خود کا دوسرانام غزوه مربیع خود کا دوسرانام غزوه مربیع خطرناک فقنه بر پا کمیا مقا اور فقنه می ایسا شدید که نبی کریم سلی الله علیه ولم اور آپ کے جانت اور صحابہ کے کمال درجر صنبط وحمل کا نشان بن گیا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رہ برتہمت والزام کا فقت مقاجس کی تفصیل خود سیدہ عائشہ صدیقہ رہ اپنی زبان سے بیان فراتی ہیں، حدیث کی متند دو عتبر کتابوں ہیں یہ واقعہ ندکور ہے:

"ا و شعبان سے جے یا ساتھ میں قبید بنی صطلق کے سروارمانی بن صرار کی فقنہ سا مانیوں کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا. منا فقین بر بنہ کا یہ وہتور بن گیا تھا کرجس غزوہ میں فتح ونصرت کے آثار محسوس کرتے اس میں مال فقیت کے لائے سے صرود شریک ہوجاتے۔ چنا بنی اس غزدہ بنی صطلق میں برمنا فق اتنی کثرت سے شامل ہوگئے مقے کے مؤدخ ابن سعد کا بیان سے کہ اس سے یہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے یہ اس ناتی بڑی تعدا دکسی اور غزوہ میں شریک بناتھی۔

تعبید بنومصطلن (مشهور قبیله بنوخُ اعدکی ایک شاخ مقی) جو سامل بحراجمر میرجده اور دایغ کے درمیان قدید کے علاقے میں آباد سقے۔ اس قبیلہ کے جی اس مناسبت سے کتب اما دیث میں اس قبیلہ کے جینے کا ام مُرثیبی مقا۔ اس مناسبت سے کتب اما دیث میں ابیر فوج کشی کا نام غزوہ مُرثیبی بھی بیان کیا گیاہے۔

واقدیہ ہے کہ اہ شعبان ساتھ میں نبی کریم سلی السُّرمِلیہ وہم کو اطلاع کی کو قبیلہ بنوم مطلق سے لوگ مرینہ منورہ پر جملہ کرنیجی تدبیر کردہ بیں اور اس نہم میں دوسرے قبائل کو بھی شریک کردہ ہیں۔ نبی کریم ملی السُّر علیہ وہم ایک میں اس فائد کو سرا معانے سے علیہ وہم ایک اس فائد کو سرا معانے سے علیہ وہم ایک مسلمانوں کے ساتھ عبدالسُّر بین اُتی بھی اسپے بہلے ہی مجل دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ عبدالسُّر بین اُتی بھی اسپے

منافق دوستوں کی ایک بڑی تعداد لے کر شامل ہوگیا، مرسیج کے مقام برنبی کریم صلی السّد ملیہ ولم سنے وشمن پر اچانگ جملہ کر دیا اور بھوڑی سی مدوجہد کے بعد بورے قبیلے کو مال واسباب کے ساتھ کر فنا دیجی کر دیا، ایم اسلامی سنگر مرسیج پر موجود تھا کہ منافقین نے پانی پر ایک صنوعی جبکر اپیدا کر دیا اور انعمار دینہ کو یہ کہ کر بجر کانا شروع کیا۔ یہ مہاجمین جنکو تم نے اپنے شہر مدینہ میں لاکر بسایا اور اپنے مال وجائیداد کا حقد وار بنایا آج تم پر فعلیہ رکھتے ہیں اکر تم ان کا باتھ نہ بنایا آج تم پر فعلیہ رکھتے ہیں اور تم پر مسرا مشاتے ہیں اگر تم ان کا باتھ نہ کہتے تو آئ یہ ہم پر کیوں مجاری ہوتے ؟ اس قدم کی بکواس کر کے مہاجمین اور انعمار ہیں انتظار پیدا کرنا چا ایک نبی کریم صل افٹر ملیہ ولم اور صحابی کیا کہ محبکر اور انعمار ہیں انتظار پیدا کرنا چا ایک نبی کریم صل افٹر ملیہ ولم اور محابی کرا کہ محبکر اور انعمار میں دفر است نے اسکے مکر و فریب کو ناکا م کردیا اور پانی کا حبکر ا

منتسم کھاکر کہنے لگا، دینہ پہنچنے کے بعد جوہم میں عزت واللہ ہے (میعنی منافقین) و ہ ذلیل لوگوں (میعنی مسلمانوں اور رسول النوسلی النوملیہ سار سر میں میں میں ایک کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا ہے۔

وسلم ، كو تكال با بركر وك كاء " (سوره منافقون آيت عد)

اس کی اِن بیرد و باتوں کی اطلاع جب بی کریم طی السّرولیہ و کم کو پہنچی نوصفرت سیّد ناعمراء نے مشورہ دیا کہ استخص کوتن کر وا دینا چا ہیے مگر آپ نے فرایا اے عمراء کا فرلوگ کہیں گے کہ محرکہ خو داپنے سامقیوں کو تسلّ کرتے ہیں ، بھر آپ نے اس مقام سے فوری کوچ کرنے کا حکم دیا۔

قب اس غروہ سے دالیں ہورہ سے مقع تو ور میان داہ شب میں ایک مقام پر پڑاؤکیا ، روایت بخاری کے مطابق خو دسیّدہ عائشہ صدیقہ میں ایک مقام پر پڑاؤکیا ، روایت بخاری کے مطابق خو دسیّد و عائشہ صدیقہ میں ایک مقام پر پڑاؤکیا ، روایت بخاری کے مطابق خو دسیّدہ عائشہ صدیقہ میں کی عادیت شراینے پہنٹی کے جب آپ سفر کا ادا دہ فرائے تو اپنی از واج کے درمیان قرمہ ڈال کرفیصلہ فرائے جس کا نام آجا تا اس کوسفریں ماتھ ہیا ۔

غزوه بن المصطلق كموقع يرقره ميرك نام تكاا وريس آب كم ساخترى. یہ وہ زمانہ مخاکہ پر دے کے احکام نازل ہو ملے سفے محکو ہود ج پرسوار مرديا جاتا بمقا اورمنزل برأتار دياجاتا مقاءاس طرح يسفر بورابواء وأسى یں حب ہم مدینہ منورہ کے قریب عقے کر ایک منزل پر رات کے وقت يراوكيا كيا اوراجي رات كالجوحة باتى مقاكرسول الترملي الترملية ولم نے کوچ کا علان کر وایا میں بیندے احمکر رفع ماجت کے لئے کچر دور مِل مَن اور بعروالس بوق توجعهوس بواكرمير، عظم الركرميات. میں اسی تلاش میں بھر لوٹ محکی اتنی ویر میں قافلہ روانہ ہوگیا۔ قاعدہ بیہ عقاكه كوي مع وقت يس اسين بودج يس بيغرجان اورمقرد شده جارادمي انسكواً مثاكرا ونث يرد كه ديتے متے اس زمانے كى عوريس الى تيكى ہوتى منین برددج أعملنه والوں كواحساس نہيں برواكس بودج ميں موجود نہیں ہوں اُن لوگوں نے میرے ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ روانہ اوگيا اور د و لوگ يه مجعة ر ب كريس بهودج يس موجو د بول و ليے بھي یں نوعمر لڑکی بھتی جس کا کوئی خاص وزن منهما او حرقا فلدروانہ ہوگیا أدحرس اينا إر وموند مع وحوند من اين منزل بريني قواينا مم شده مار أسى جكرا ياليكن قافله روانه موجيكا مقارس فيمت مضبوط كى اور خيال كياكه آسك ماكرجب لوگوں كومعلوم بوگا توميقيناً و ه ميري تلاش يس واليس آئيں گے۔ لہذامجھ کواسی مقام پر تھیرجا ناجائے۔ چنابنج میں چاوراوڑ حکر بين كالكن مجموكونيند آكتي اورين أسي مكرسوكتي-

میں سورہی متی اور مجھے ویکھتے ہی پہچاں گئے کیونکہ پردے کا مکم آنے سے
میں سورہی متی اور مجھے ویکھتے ہی پہچاں گئے کیونکہ پردے کا مکم آنے سے
پہلے وہ مجھکو دیجھ چکے متے اُسفول نے اویجی آوازسے آ البیروَانّا اِکیبرَاجِوْنَ
کہا۔ ان کی آواز پر میں بیدارہوگئ اور میں نے اپنے منے پرچاور وُال
لی۔ اُسفوں نے مجھ سے کچہ میں نہیں یوجھا اور اینااونٹ میرے سامنے

لمه نصول السّرسل السّرملية ولم في صفوان بن على كواس خدمت برمقردكيات كه و قافل كه يجهر بن ما كري م كرتت كالمراح و المرتبية و من المركبي من المركبي الم

به دیا اور الگ بهشکر کفرے بوگئے میں اُس اونٹ برسوار بروکئی اور و ہ نکیل پکڑو کرملنے گئے . دو پہرے قریب ہم نے سٹ کرکو یا ایا جبکہ وہ وصوپ کی دجرے ورختوں کے نییج آرام کررے سفے بس میں وہ واقعہ متماکہ جسسے نصیب بیں ہلاک ہوتا مفاؤہ ہلاک بیوا اور اسپر تنہمت والزام کی تنعميري محتى إوراس كامعها رئيب المنافقين عبدالتربن أبي متياء مكرين أس وقت اس سے بے خبر مفی كرميرے بارے ميں س کیا ا فواہی سمبیل رہی ہیں الغرض مدینہ منور ہینجکر ہیں بیمار ہوگئی اور تغريباً يجاه بيادري اس عصيت بري مختلف افوايس كشت كرري عين اوریں اسے بالکل بے خبر مقی نہ محبکو کسی نے بتایا اور مذمم محبی خیال آیا۔ البنة بیں رسول النُّرصِلی النُّرعِلَيد ولم کی وہ نومِ اورعنا بیت جوآپ مجھ سے فرایا کرتے محے اس علالت کے زمانے میں بہت کم محسوس مرتی معتى يرق تشريف لا فيها ورسلام كابعد يوجيف كراب كيا مال يج اس کے بعد آب لوٹ جانے مجھکو اپنی ہماری اور کمزوری کے باعسنہ آتے کے اس طرزعمل پرغور وفکر کرنے کا احساس بھی نہ ہوا ۔ ہیں ہماری سے مبهت مجزور ہو چی تھی۔ اُس زمانے میں ہمارے تھروں کے اندر بیت الخلار نہیں ہوا کرتے متھے بعورتیں رات کے دقت جنگل میں رفع ماجت کیا کرتی مخیں انہی ونوں ایک رات میرے ساتھ مسطح بن آنانہ کی مال مجی تخیب جومیرے والدحضرت ابو مکرصدیق رخ کی خالہ زا دمہین ہوتی تنقیب ( ایک روا<sup>یت</sup> سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو کمرصدیق شے اینے دیتے سے رکھی تمقی مگر اس احسان کے با وجو دیسطے مجمی اُن لوگوں ہیں مشرك موسيخ سفے جوستيدہ عاكشة صديقه فاكے خلاف بدترين تهمت كو مچیبلار ہے متھے بھلتے چلتے مشطح کی ماں کو مفوکر لگی اور بے ساختہ اُن کی زبان ہے تَعِینُ مِسْتَطَعْ " نکلا (التَّرْمسطح کو غارت کرے) سیدہ عالَشْصِلْقِیْ فرا فی بن کر محبکو اس بر دُما پرتعجب ہوا اور میں نے کہا تم نے شراکہا اور وہ بھی ایسے شخص کو جوغزوہ برریں حصد لیا مقا! امیر آمفوں نے کہا بیٹی

تعجے اسکی باتوں کی مجر خرمجی ہے ؟ ہیں نے کہا کیا بات ہے ؟ مجر آنھوں نے سارا قصد سنایا کرا فترار پر دازلوگ اور منافقین میر ہے متعلق کیا گیا افوا ہیں اٹرا دیے ہیں دمنافقین کے علاوہ سبمانوں ہیں توایک توہیئ کھے افوا ہیں اٹرا دیے ہیں دمنافقین کے علاوہ سبمانوں ہیں توایک توہیئ کھے ہیں اٹرا نہ دون حسان بن تابت رہ ، حمنہ بنت جستی وزدام المومنین حضرت زینے کی مہین ایمی اِن منافقوں کی ہاں ہیں ہاں ملارہے ہے )

یہ داستان سنکریں دم بخوہ رو گئی اور میرا مض بڑھ گیا۔ یں گھرواپس ہوئی اور ساری رات رونے بیں گزری ، دوسرے دن رسول اسکو سلی الٹرعلیہ ولم میرے گھر تشریف لانے جیسا کہ آپ کا معمول مختامیری خیرست بچی میں نے کہا مجھکوآپ اجازت دیں کہیں اپنے ماں باپ کے خیر جاؤں ۔ آپ نے اجازت دے دی ۔ در اصل میں اپنے والدین سے حقیقت مال معلوم کرنا چاستی مختی ۔ گھر آگر میں نے اپنی والدہ اسمسار مشیقت مال معلوم کرنا چاستی مختی ۔ گھر آگر میں نے اپنی والدہ اسمسار بین میں باننا چاستی جوں ؟ میری مال نے کہا بیٹی ! الیبی باتوں پر توجہ ندو بین میں جاننا چاستی جوں ؟ میری مال نے کہا بیٹی ! الیبی باتوں پر توجہ ندو ہوتو آس کے فلاف دوسری بیو یال مختلف شرار میں کیا کرتی ہیں بیٹی اس ہوتو آس کے فلاف دوسری بیو یال مختلف شرار میں کیا کرتی ہیں بیٹی اس وقت تیرے ساتھ بھی میں معاملہ ہور ہا ہے ۔ میں نے کہا بیجان الشرایم معمول سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے کوننی رہا ہے ۔ یہ معمول سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے کوننی رہا ہے۔ یہ معمول سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے کوننی رہا ہے۔ یہ معمول سی بات ہے ؟ جبکہ شہر مدینہ ان افوا ہوں سے کوننی رہا ہے۔ یہ کی کہ کہ کر میں الگ ہوگئی نہ میرادونا بند ہوا نہ مجھے نیند آئی۔

میرے پیچیے رسول الدصلی الترعلیہ ولم نے اُمامہ بن زیدہ اور علی بن ابی طالب سے مشورہ طلب کیا کہ عائشہ رہز کے بادے میں مجھے کیا فیصلہ کر نا جائے ؟کیونکہ وحی الہٰی اس بادے میں خاموش ہے ۔

جیصلہ کرتا چاہیے ؟ بیونلہ وی اہی اس بارے ہیں جا کوئی ہے۔ حضرت اسامہ روزنے تو میرے بارے ہیں حسن طن کا اظہار کیا اور کہا یا رسول الٹر آپ کی بیوی عائث روز میں سوائے فیرکے اور کیجہ تصور نہیں کیا جاسکتا ریقیناً یہ آئیر جبو ٹی تہمت ہے ؟

ليكن على بن ابى طالب في كما يارسول الشرعودتون كى كنيس

السّرتعالیٰ نے آئے پر نکاح کے بارے یں کوئی تحدید مقرر نہیں کی ہے (آپ دوسرا نمکاح کرلیں) اور اگر آپ تحقیق ہی کر ناچا ہیں تو ماکشہ رہ کی فدمت گرائے با ندی سے مالات دریا قت فرائیں وہ آپ کوسچ سے بیان کر دے گی چنا نچ فاد مرکو طلب کیا گیا اور اُس سے پوچھا گیا اُس نے کہا اللّہ کی قسم جی نے آپ کوحی دے کرمبعوث کیا ہے ہیں نے عائشہ رہ ہیں کوئی بڑائی نہیں دکھی جس سے اُن کی پاک وامنی پر حرف آئے۔ بس عیب اتنا ہے کہ میں آٹا گوند کرکسی کام سے باہر جاتی ہوں اور جاتے وقت عائشہ رہ سے کے جاتی ہوں کر بی فی ذرا آئے کا خیال رکھیں گر وہ سوجا تی ہیں اور بری آکر آٹا کھاجاتی ہے داس بات کے سوا اور کوئی عیب ہیں نے اُن میں نہیں دیکھا)

اسی روزرسول السّرصلی السّرعلیه ولم نے خطبہ میں ارشا وفر پایا:
مسلمانو اکون ہے جو اُس خص (منافق عیدا للّہ بن اُبق) کے مسلمانو اکون ہے جو اُس خص (منافق عیدا للّہ بن اُبق) کے مسلمانو ایون ہے اُلٹر کھیکو اوریت دینے میں انتہاکہ وسی ہے اللّٰہ کی قسم میں نے مذابنی بیوی عائشہ فی کوئی بُرائی دیکھی ہے اور مذاس خص رصفوان بن طلل) میں جس کے مستعلق تہمت لگائی جا تی ہو وہ تو مجھی کسی وقت میری غیر موجو دگی می میرے گھر مجھی نہیں آیا۔"

اس خطبہ پر صفرت اُسکد بن تحفیرہ اور لعبض روایات میں سعد بن معافرہ نو نے اُسکد کہا یا رسول اللہ اِاگر وہ تہمت لگانے والا ہمار ب قبیلے اوس کا اُومی ہے تو آئے اس کا نام ظاہر فرمائیں ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں اور اگر ہمارے پڑوسی قبیلے خزرج کا اُدمی ہے تو آئے ہو تکم ویں ہم اس کی تعمیل کریں گے ! بیر سفتے ہی قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ اس کی تعمیل کریں گے ! بیر سفتے ہی قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ اس کی تعمیل کریں گے تم جموث کہتے ہوئم ہرگز اسے نہیں ماریح اُسکے تم ایسے قبیلے کا نام کیتے ہو جھزت اُسید میں ہمارے قبیلے کا نام کیتے ہو جھزت اُسید میں ہمارے قبیلے کی جمایت میں ہمارے قبیلے کا نام کیتے ہو جھزت اُسید اُسید میں مصدرہ تم جموث کہتے ہو ہم ایسے آدمی کو بین حضیرہ نو نے اب دیا اے معدرہ تم جموث کہتے ہو ہم ایسے آدمی کو بین حضیرہ نو نے اب دیا اے معدرہ تم جموث کہتے ہو ہم ایسے آدمی کو

صرورت کردیں گے۔ تم منافقت کرتے ہو۔ اس پرسجد نبوی ہیں ہنگام جیسا پوگیا۔ تبیلہ اوس اور تبیلہ خررج کے لوگ آپس میں انجھ گئے۔ مالانکہ دیول اللہ مسل اللہ علیہ دلم منبر پرتشریف فرما تھے۔ آپ نیچے آتر آکے اور دونوں تبیلو کو خاموش کیا۔

تے عالتہ وہ محکوتم ارے بارے بی ایسی اور الی خبسوی پہنچی ہیں گرتم ہے گناہ ہوتو امید ہے کہ الشرتعالیٰ تمادی برات ظاہر فرادے گا۔ اور آگر واقعی تم سے کسی گناہ کا ارتکاب ہوگیا ہوتو الشرتو کی جناب میں تو ہر کر واور معافی چاہو، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو برکر اے تو الشرتعالیٰ معاف کردیں اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو برکر تاہے تو الشرتعالیٰ معاف کردیں اپنے گناہ کا اعتراف

رسول الترملي الترعلية ولم كى يه بات مستكرميري آنسوفتك بهسكت ميں نے اپنے والد ( ابو كرمدانق رہز ) سے عرض كيا آپ رسول التر صلى الترعلية ولم كاجواب ديں !

اسفوں نے کہا بیٹی میری کچی مجھ میں نہیں آتا کر کیا کہوں ؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا ایاں جان اآپ ہی جواب ویں ! اُمفوں نے میں میں کہا کہ بیٹی ہیں جبران میوں کمیا جداب دوں ؟ بس اس پرمیری جرآت بڑھ گئی اور ہیں نے کہنا سٹروع کردیا حالا کہ ہیں ایک کم عمر را کی مقی قرآن مجی زیادہ نہ جانتی تھی ہیں نے کہا :۔

" آپ لوگوں سے کان ہیں ایک بات پڑگئی اور دلوں ہیں بیٹیر حکی ہے اب آگر ہیں کہوں کر ہیں ہے گناہ ہوں ۔اور نفینیا الٹرگواہ ہے کہ ہیں ہے گناہ ہوں تو آپ لوگ ہرگرزیقین نہیں کریں گے۔

اود اگریس ایک الیسی بات کا عراف کرلوں جویں نے نہیں کی ہے۔ اور یقین الشرجانہ ہے کہیں نے نہیں کی ہے۔ اور یقین الشرجانہ ہے کہیں نے نہیں کیا ہے تو آپ لوگ مان لیس کے۔ اس صورتِ حال ہیں ہیرے سے اس کے سوا اور کی چارہ کہ کہ وہی بات کہوں جو حفرت یوسف علیہ السّلام کے والدنے کہی تھی دفقہ ہو گئے۔ جیسی فو آ دی الله الله الله الله مان نقیہ فون ) دیست آیت میں داس وقت میں میرے ول میں شدت سے یہ احساس پیدا ہواکہ النہ تعالیٰ بہت جلدیری میرے ول میں شدت سے یہ احساس پیدا ہواکہ النہ تعالیٰ بہت جلدیری کی وامنی طاہر کر دے گا۔ اگرچ یہ بات میرے وہم وگمان میں بھی نہیں کو کی وامنی طاہر کر دے گا۔ اگرچ یہ بات میرے وہم وگمان میں بھی نہیں میں اللہ تعالیٰ حود میری طرف سے کو میں نوات کو اس قابل بھی نہیں مجمعتی تھی کہ النہ تعالیٰ خود میری طرف سے وکیل بن کرمیری پاک وامنی بیان کرے گا۔ میرازیا دہ سے زیاد ویہ احساس مقاکہ رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کوئی خواب دیجھیں سے جس میں النہ تعالیٰ میں برارت طاہر خرا دے گا۔ بس.

اتے بیں یکا یک رسول الڈ صلی السّر علیہ و کم پر و ہ کیفیت طاری
ہوگئی جو وجی نازل ہوتے وقت ہواکرتی سمی جن کوسخت سردی کے زمانے
میں آپ کی بیٹانی سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے فیکنے گئے ہے ہم بب
مالوش ہوگئے۔ میں تو بالکل مطمئن محق کسین میرے والدین کا بیہ عال محقاکہ
کا ٹو تو بدن میں حون نہیں ۔ وہ ور رسے محقے کہ ویکھنے السُّرقعالی کیا تھیات
کھولیا ہے۔

سمجھ ویربعد و وکیفیت جاتی رہی تورسول النّر مبلیہ و کم استر مبلیہ و کم استر مبلیہ و کم استر مبلیہ و کم استر مبلیہ و کے حدثوش سنتے آپ نے مسکر اتنے ہوئے جو مبلی بات کہی وہ بیعتی :اے عائث رہ مبادک ہوا اللّٰر تعالیٰ نے تمہاری پاک وامنی الله سمر دی ہے ؟

میرآپ نے نازل شدہ آیات ٹاوت فرائی میری ماں نے کہا میٹی اُمٹوہ ورسول النّرطی النّرعلیہ ولم کاسٹ کریہ اواکرو! ہیں سنے کہا والنّد ہیں کہ والنّد کا دائن نازل فرمائی سے آپ لوگوں نے تواس بہتان کا انکاری نہیں کیا تھا۔ دبناری جامتین ا

ستيده عائت صديقه في پاك دامني من وش آيات به بي جواس وقت نازل بوي تقيل من مستيده عائت مستيده عائت من الله وقت نازل بوي تقيل من وش آيات به بي جواس وقت نازل بوي تقيل من وش الله وقت با لُهِ فَلْكُ عُلْمَ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَالنَّالُولُ النَّالِينَ النَّالِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا النَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِينَا اللّنَالَةُ وَلَا النَّالِينَا اللّهُ وَالنَّالِينَ اللّهُ وَالنَّالِينَ اللّهُ وَالنَّالِينَا اللّهُ وَالنَّالِينَا اللّهُ وَالنَّالِينُ اللّهُ وَالنَّالِينَا اللّهُ وَالنَّالِينُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّ

قرا فی مضمول ایس او گوں نے بیطوفان (حضرت عائشہ صدیقدہ کی نسبت)

برپاکیا ہے (اے سلمانی) ہوہ تم بیں کا ایک چھوٹاگر وہ ہم میں کا ایک چھوٹاگر وہ ہم میں کا ایک چھوٹاگر وہ ہم میں ہم اس طوفان کو اپنے حق میں بُرا نہ مجھو بلکہ یہ (باعتبادا نمام سے) تمہادے میں ہم میں بہتر ہی بہتر ہم کی کیونکہ اس فم سے تم کو اج عظیم ملا) اُس گروہ میں سے بہتر عصر کے کھوکیا تھاگناہ ہواا ور اِن ہیں سے جس نے اسس طوفان میں سب سے بڑھکر سزا بحو گی (مراد عذاب جبم ہے)

مورتوں نے دیک گیاں کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہدیا کر بہ گھلا بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام سے شہوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے (جو بول اور سلمان مود کو اور سلمان وہ لوگ این الزام سے شہوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے (جو بوگری) کے نہوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے (جو بہکاری کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے (جو بہکاری کے ثبوت میں جارگواہ کیوں نہ لائے (جو بہکاری کے ثبوت میں جو تی ہیں تو النہ کے نزویک وہی جو تے ہیں۔

اگرتم گول پر داے سلمانی اللہ کافضل وکرم نہوتا ونیا اور اخرے میں توجن بانوں میں تم پڑگئے تھے ان کی پا داش میں تم پرسخت عذاب واقع ہو جا المیدی وہ چند سادہ ولئے مسلمان جواس افواہ میں ملوث ہو گئے تھے ان کی بات برہ اور سطح بن آناشہ عنور توں میں جمنہ بنت مجش وہ فیرشعوری طور پر منا فقوں کا ساتھ وے دے دے مقے اور جنعوں نے بعد میں تو ہہ کرلی ) (وراغور تو کر واس وقت تم کیسی سختے اور جنعوں نے بعد میں تو ہہ کرلی ) (وراغور تو کر واس وقت تم کیسی سختے اور جنعوں نے بعد میں تو ہہ کرلی ) (وراغور تو کر واس وقت تم کیسی سختے فیلی کررہے تھے ، جبکہ تمہاری زبان سے دوسری زبان اس جبوث کو لیتی چلی جارہے تھے۔ مالا کہ النہ تہمیں کو نی علم رہنے ۔ تم اسے ایک عمولی بات مجھ دہے جا دہے تھے۔ مالا کہ النہ کے نزدیک یہ بہت بڑمی بات بھی دیسی گیاؤ طیم ) اے مسلمانو تم نے اس افواہ کو سنتے ہی کیوں نہ کہ دیا کہمیں ایسی بات زبان سے نکالمازیب اس افواہ کو سنتے ہی کیوں نہ کہ دیا کہمیں ایسی بات زبان سے نکالمازیب نہیں دیا۔ سبحان النہ یہ تو ایک مہمان فیلم ہے۔

النُّرِيم كونصيحت محرماً المين المين المين حركت نه كرنا أكريم مومن بهو النُّرِيم بين صاف معاف مدايت ديباسي اور الشُّرعلم والاحكمت

-6-11

جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں ہیں تحق ہیں ہو وہ رنیا و آخرت ہیں در دناک سزا کے ستحق ہیں۔ اور اللّہ جانتا ہے ادر تم نہیں جانے۔ اور اگر اللّٰر کافضل اور اُس کا رحم وکرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہوتی کہ اللّٰہ رِرْاشفیق ورحیم ہے د تو مجریہ چیز جو انہی تمہارے اندر مجیلائ گئی تھی بہ ترین نتائج ظاہر کہ دیتی )

اے ایمان والو اِشیطان کے قش قدم پر نہ مپلوا ورجوکوئی اسکی
پروی کرے گاتو وہ اُسکوفٹ و برکاری ہی کاسبق دے گا اور اگرالٹرکا
فضل اور اُس کارہم وکرم ہم پر نہ ہوتا تہ ہم ہیں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا۔
گرالٹری جے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور الٹرینے والاجانے والاہ ۔
آیاتِ نہ کورہ ہیں سے دہ ما تشرصہ لیقہ رہ کی کالی کمل برات اور انکی عِفْت و پاکدامی

کی وضاحت کے علاوہ منافقین خاص طور پر رکسی المنافقین عبد الله بن ابنی کی شرارت اور منافقت کا تذکرہ ملتاہے اور اُن چند نیک دل سلمانوں کو تنبیہ اورنصیحت کاسبق دیا گیا ہو ساوہ لوجی کی وجہسے منافقین کا سامقد و ہے دہے۔ نزول آیات کے بعد تہمت لگانے والوں کو تشری قانون کے بعد تہمت لگانے والوں کو تشری قانون کے بعد تنہمت کی منزا) جاری کی گئی ہرایک کو استی اسی کو ڈرے لگائے گئے۔

مسند بزاد اورمسند ابن مردویه می حضرت ابو بریره رنه کی دوایت محتی سے کدرسول النہ صلی النہ علیہ ولم نے تمین مسلی انوں پر مد قذف جاری کروائی مسلطے بن اٹنا تذریع ، حسّان بن ٹابت رہ ، حمنہ بنت جبش ہ ، اور طبرانی نے حضرت عمر فاروق رہ کی دوایت نقل کی ہے کہ دسول النہ صلی النہ علیہ ولم نے عبداللہ بن اُبی منافق پر جواس تبحت کا بانی مبانی تھا دوہری علیہ ولم نے عبداللہ بن اُبی منافق پر جواس تبحت کا بانی مبانی تھا دوہری صد جاری فرمانی ، مجرمومنین نے تو ہم کرلی اور منافقین اپنے حسال پر عد جاری فرمانی ، مجرمومنین نے تو ہم کرلی اور منافقین اپنے حسال پر قائم دستے۔ (بیان القرآن)

# منارنج وعبب رُ

مراجی می حضرت سیده عائت مقدیقدهٔ پر منافقین کے ملاوہ جن سادہ او حسلان است مراجی میں میں میں میں حضرت سیطے بن اٹانڈ اُ ورحضرت حمان بن اُ است ہیں مقر اُن میں حضرت سیطے بن اٹانڈ اُ ورحضرت حمان بن اُ است ہیں میں میں میں مگر اِن سے ایک نفر ش ہوگئی بھر اِن دو نوں نے سیخی تو بہ بھی کر لی متی حضرت سلطے وہ حضرت ابو بمرصد ابن میں مصرت ابو بمرصد ابن میں مصرت ابو بمرصد ابن ہیں کہ جب اُن کی اور اُن کے اہل خاندان کی مال امداد کیا کرتے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعدال نے میری پاک دامنی اڈل فرماتی تومیرے والد حضرت ابو بمرصد ابن و نہ نے قسم کھالی اللہ تعدال نے میری پاک دامنی اُڈل فرماتی تومیرے والد حضرت ابو بمرصد ابن و لیاس و لیا فالم انداد میں کیا باس و لیا فالم انداد بند کر دی۔ کیا نہ احسان وصلہ دی کا خیال کیا ، اس طرح اُن کی مالی امداد بند کر دی۔

اس واقعه کے بعد قرآن کیم کی یہ آیت نازل ہونی :-وَلَا يَأْتَكُ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤَتُّوا أُولِي الْقُنُهِ أَوَ الْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ المَّهِ الْحُرَاتِ عِلاً ) تم بیں سے جو لوگ صاحب فضل اور حیثیت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نه کھائیں کہ اینے دشتہ وارا ورمساکین اورمہاجر فی سببل اللہ لوگوں کی مدونہ کریں گے۔ انھیں معاف کر دینا چاہیئے! ور ورگزر کرنا چاہیے! كياتم نهيں جاہتے كەاللەتمىس معان كردے ؟ اور الله مغفرت وا لا

رحمت والاسبح. اس آیت کو سنتے ہی ستیدنا ابو بمرصدیق و نے کہا بھیٰ و الله اِتّا نُعِبُ آنُ تَغُیادَ لَنَا يّا سَيّنا (والسّرم ضرور چاہتے ہیں اے ہمارے پرور وگار ہماری خطائیں معان کی جائیں۔) جناسخية أي في في منطح ردى مالى مدوجارى كردى اور بہلے سے زيادہ إنبراحسان كرفيكم حضرت عبدالله بن عباس كى ايك روايت ہے كه اس طرح كى تسم حضرت ابو كمرصد يق کے علاوہ بعض اورصحابہ نے بھی کھالی متن کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان ہیں حصّہ لیا مقلّا اُن کی وہ کوئی مدونہیں کریں گئے۔ اس آیت کے نزول سے بعدسب نے اپنے عہد سے

رجو ظ کرلیا۔ النداور اُسکے دسول کی اطاعت ہیں اخلاق مرکدوار کی پیلندی عالم انسانیت کیلئے

لازوال نمونهسسيء

کسی پاک وامن مرویا عورت کو برکاری (زنا) کی تبهت لگانا قرآن کیم نے ا برترین گناه قرار ویاسے اور الیبی تہمت لگانے والے کو بدترین گنا ہگار كها كيا ہے اور اس سے لئے قر آن حكيم نے اپنا قانون قذف جاري كيا ہے ( فانون تيهت) یہ قاتون اس طرح بیان کیا گیاہے ہے وَالَّذِ يَنْ يُومُونَ الْمُحْصَنَةِ ثُمَّ لَعُرَيّاً ثُوبًا مُ بَعَدِ

تُهَدَآءَ فَاجْلِدُ وُهُمْ شَمَانِينَ جَلْدَةً قَ لَا تَقْبِلُوا لَهُ مُ أَشَهَادَةً أَبِدُ الْ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور آيت)

پرایت کے چراغ

جولوگ نہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو دزنا کی) اور مچر جیار دنیم دید) گوا و میش نہ کرسکیں تو دالیس تہمت لگانے والوں کو) آئشی و رہے لگاؤا در دا کندہ مجمعی ان کی گواہی قبول نہ کرواور الیے ہی لوگ برکار ہیں۔

السُّرتعالیٰ کے نز دیک سلمان مردا در مسلمان عورت کی عزت کے تعفظ کا کس قدر اہتمام کیا گیاہے کہ ایسے برزین جوم کو نسوب کرنے کے لئے ایک و ونہیں پورے چارگوا و پیشش کر نا فنروری ہیں اور چار دن کے چار واح پیشش کر نا فنروری ہیں اور چار دن کے چار واح پیش مرید قذف تہمت کی منزاجاری کی جائی چشم ویدگوا و نہیں ہے باتی چشم ویدگوا و بون تو چار واس پر مدِ قذف تہمت کی منزاجاری کی جائی یعنی احتی احتی احتی احتی کو رہائی گواہی ہی قبول ندی جائی ۔ یہ ملت اسلامی کے اور اسی پرلس ند ہوگا بلکہ ایسے غیر محتا ط اور حتی ہوئی اسلامی کے داور السُّرتعالیٰ کے بان ایسے لوگ برکاروں کی قاندنِ شہادت سے مورم انسان قرار پائیں گے داور السُّرتعالیٰ کے بان ایسے لوگ برکاروں کی فہرست میں شمار ہوں گے۔

مسلمان کی آبروریزی اوراسکو ڈلیل کرناکٹنا شدید جرم سے قرآن کیم کی مذکورہ آب مسلمان کی آبروریزی اوراسکو ڈلیل کرناکٹنا شدید جرم سے قرآن کیم کی مذکورہ آبت ساس پر پوری روشنی ٹوالنی ہے۔ زناخو د ایک شدید گناہ ہے تو اس کی تبدید تو ہیں ہی کلم سے حت ایسی ہی

سخت آئی۔

موجودہ معاشرے کا یہ گھا عیب ہے کہ کسی مسلمان عورت کی مشتبہ مالت کو فوری طور پر بُرائی کی طرف منسوب کر دیا جا تاہے جو کسی طرح مجی درست نہیں ہے۔ العُدِّوء کے بال ایک مسلمان کی عزّت سارے عالم کے کا فروں سے افضل ہے۔ سید ناعم فاروق ہ نے فانہ کعبہ پر نہایت عزت واحترام سے نگاہ ڈوائی اور مچر فرایا: اُک عزّت والے گھر میں تیری عزّت کو خوب جانتا ہوں لیکن ایک مسلمان کی عزّت الشرکے ہاں جھے سے کہیں ذیا دہ ہے ؟

مسلم إلى اورغضب الى كى ايك دوسرے پرلعنت كرنا اورغضب الى كى بدون دونوں بدون كرنا اور بيوى دونوں بدون كى مياں اور بيوى دونوں كو جند خاص تميں دينے كو لِعَان كہا جا ناہے جس كى صورت يہ ہے كہ شوہر نے اپنى بيوى پرزنا كا الزام لگایا یا اپنے بیچے كے بارے یں كہا كہ یہ میرانمیں ہے ۔ اور بیوى اپنے شوہر كو

حبوا قرار وے اور شوہر کو اپنے الزام کے نبوت میں جارگوا ہیت کرے کامکم دے گا۔ اگر شوہر نے چارجیٹم و برگوا ہیت کردئے توبیوی پرزناکی سزاجاری کردی مانے گی اور شوہر بری ہوجائے گا۔ دزناکی سزاعورت سنگسار کردی جائیگی)

ا در اکر شوہر میار گوا ہ پیش نے کرسکا تومیاں بیوی وونوں میں بیعان کروایا ماسے گا۔

لعن پہلے شومبرے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ اُن الفاظ سے جو قران میں برکور ہیں یہ شہاوت وے کر اللّٰر کی قسم میں بیوی پر الزام دینے میں ستجا بروں اور پانچویں مرتبہ اس فرح شہاوت

وے کہ اگریس جھوٹ بول ہوں توجھ پر الٹرک لعنت ہو۔

ا تکے بعد بیوی سے اُن الفاظ میں ٹیائخ قسمیں لی جائینگی جو قرآن میں عورت کے لئے ندکور ہیں بعینی تجار مرتبہ اس طرح قسم کھا ہے کہ الٹرکی قسم مبرا شوہرمجد پر الزام لگانے ہیں جبوٹما سے اور پانچویں مرتبہ اس طرح سمجے کہ مجھ پر الٹرکا غضب ٹوٹ پڑے اگر میرا شوہر اسینے

الزام بس سچاسىي

اس کیلے میں تیفسیل مجی آیات لعان کو مجھنے میں مفید ثابت ہوگی۔ حضرت ابن عباس و فرماتے ہیں کہ قرآن کیم میں جب حد قذف رتبہت کی سزا) کے

احكام كى آيات نازل بيونمي تعيني

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَمْ بَعَتِ

شُهَدَ آمَة فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا يَنْيُنَ جَلْدُهُ الزربورايت ملى

اجولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت زا نگائیں مجر میار کواہ بیش شکریں اُن کوانٹی کوٹے مارو اور اُن کی شہادت مجی قبول کرو اور بہی لوگ

فاسق ہیں ہ

ان آبات میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کیا گیاہے کہ اس الزام پر جاد چشم دیدگواہ پیش کرے اکھورت پر منزاجادی کی جاسکے ۔اور اگر دو گواہ پیش ذکر سکے تو اِسکو جبوٹا قراد دے کر اُس مرد پر استی کوڑوں کی منزاجادی کر دسی جائیگی اور مجیشہ کے لئے مرد دو الشہادت قراد دیا جائے گا۔لینی سی معاطرین اُس کی گواہی معتبر مذہو گی۔

جب به آیات نازل برکس تو عام نوگوں میں بیرسوال میدا بوگیا مراجنبي مردا وراجنبي عورت كي برحلين ديكوكر أوي صبرته كرسكرا ي عمواه اوجود شبول توسكوت اختياد كرسكتاني اورمعالم كودفع دفع كرسكتاسي ليكن آدى اگرخود این بیوی کواس بری مالت میں این آنکھوں سے دیجے لے آؤگیا کے ، أكرمتل كرديا توسزا كاستى بواسب عجواه وحوند في جلت تو والسس آنے تک مجرم اینا کام کر کے بھاگ جائے گا میرکرے توکیے کرے ؟ عورت كوطلاق وس وس تومخات باسكاب ليكن بد بدكار عورست كو مادّى يا اخلاقى سزا مى ماكسك بركاد آست ناكويد وه امكانات مت جواينى میوی کی برکاری پربیدا بودے عقر بینا کے انصار دینے کے مرداد حفرت سعدبن عباده وخف رسول الشصلى الشرطية ولم سعدع ص كيايا وسول التسو كيايه آيات (حد قذف ك) اس طرح اذل بونى بن ؛ رسول الترسل التدر مليه ولم كوسعاد بن حباده دوي كرزان سي اليس بات مستكرير اتعبت موا آپ نے انصارے فرمایا اے لوگوشن رہے ہو آپ کے سرواد کیا بات كمدرس بي وكول في عرض كيا يا دمول السُّراّت ان ير ناداس مر بول يرايى شدت غيرت كى وجس الساكهدب بي يجر خود حضرت معدب عبادية فے ایک امکان سوال کی حیثیت سے اس طرح عرض کیا یا رسول الله اکر خدا نخداستدين اين گھريں يه معامله ويجيوں تومين كوا بهون كى تاش بين با برنهين جاون كا بكة لموارس أسى وقت وولول كاسرارا وول كاد د بادي مسلم

آیاتِ قذف نازل ہونے اور حضرت سعد بن عباد ہ رہ کے اس کلام پر مقودی مدت بھی نہیں گزری بھی کہ انصاد مدینہ بیں ایک نفخص دحضرت عوری برعوانی ایک نفخص دحضرت عوری برعوانی ایک نفخص اپنی بیوی عوری برائے ماضر برد کر عرض کیا یا رسول اللّٰہ اگر ایک نفخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو بائے اور منہ ہے بات نکالے تو آپ اسپر حدِ قذف دانشی کو دوں کی سزا بجاری کر دیں گے ، اگر بیوی کو سن کر دیں تو ایک اسکو قصاص میں تسال کر دیں گے ، اگر بیوی کو سات تو غیط فیف ایک میں مبتال رہے گا ، آخر وہ کیا کر دیے ؟

المپردسول التصلی الترملیدولم نے وُماکی اللی اس سے کے کا

فيصله نازل فرما (الوداؤد، نسان)

کچھ آیادہ وقت نہیں گزرا مضاکہ حضرت ہلال بن اُمیدرہ کو یہ واقعہ بیش آیاکہ وہ عشار کے بعد اپنے باغ سے گھروالیں ہوئے توایک امنی مردکو اپنی بیوبی کے سامقہ ملوث ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اُن فوش باتیں اپنی بیوبی کے سامقہ ملوث ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اُن فوش باتیں اپنی اپنی کا نوں سے سی گرکوئی اقدام نہیں کیا یہاں گ کصبح ہوگئی اور رسول النہ صل النہ علیہ ولم کی صدمت میں عاضر ہوکر یہ واقع موس کیا آپ یہ واقع من کر غمز وہ ہوگئے لیکن قرآئی فیصلہ کے مطابق آپ نے بلال بن آمیدرہ سے فرایا تبوت بیش کرو رابعنی چارجیتم دیدگواہ لاؤی ورمذتم برجد قذف داسٹی کوٹروں کی منرا) جاری ہوگئی۔

صحابہ کرام میں اس صورتِ مال سے عام بے مبنی کی کی کیفیت
پیدا ہوگئی لیکن ہلال بن اُسّدرہ نے نہایت اطمینان سے جواب ویا یارسول الشر
اُس الفرکی قسم سے آب کو نبی بناکر جیجا ہے میں بالکن صحیح واقعہ سیان
کرر ہا ہوں جیسے میرس آنکوں نے دیکھا اور کا نوں نے سنا ہے۔ یارسول الشر
مجمکو یقین سے کہ اکٹر تعالیٰ میرے معاطے میں ایساطم نازل فرمادے گا جو
میری پہنچے کو سزا سے بچا دے۔ یہ گفتگو جارس ہی سمی کہ جبرئیل این وہ آیات
جن میں بعان کا قانون سے لیکر نازل ہوئے :

وَالَّذِ يُنَ يَرْمُونَ آرُواجَهُمْ وَلَوْ يَكُنْ لَهُمْ شَهُدَاعُولًا

اَنْفُسَهُ عُرِفَتُهَا دَةً أَحَدِ هِمْ أَمَّ بَعُ شَهُ لَا تِي إِلَّالَةِ إِنَّهُ لَيِنَ الصَّدِينِينَ الْحَالَ

اور جولوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خودی نے ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہوں (جن کا تعدادیں چارگواہ ہونا فردی ہے اور کی شہادت بہی ہے کہ چار بار انڈ کی شم کھا کر یہ کہدے کہ الشرکی قسم بیں اپنے الزام دینے ہیں) سپچا ہوں اور پانچویں باریہ کھے کہ مجوپر الشرکی لعنت ہواگر ہیں جوٹا ہوں (اپنے الزام دینے ہیں) اور اس کے بعد الشرکی لعنت ہواگر ہیں جوٹا ہوں (اپنے الزام دینے ہیں) اور اس کے بعد الشرکی عضور بارشوہر (اپنے الزام لگانے ہیں) ہوا ہو۔ خصر بیر الشرکا غضیب ہو جائے آگر میراشوہر (اپنے الزام لگانے ہیں) سپپا ہو۔ (اس طریقے کی صلف برواری کے بعد میاں بہت کے لئے حرام ہوجائی ہے اور اس طریقے کی صلف برواری کے بعد میاں بہت کے لئے حرام ہوجائی ہے اور موجودہ نکان ختم ہوجائے) اور اے مسلمانواگر یہ بات زہوتی کرتم پر الشر تو بہ کو فضل اور آس کا کرم ہے (کہ ایسے ایسے احکام مقرد کئے) اور یک انڈر تو بہ عول کرنے والاحکمت والاہے (تو تم بڑی مشقتوں ہیں پڑھا ہے)

ان آیات کے نزول سے بعد ہلال بن اُتیہ رہزاور آن تی بیوی دولو نبی کریم سلی الشرعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر کئے گئے ۔ آپ نے پہلے تو قانون ہی سنا یا بھرار شاد فرمایا :-

اچی طرح سمجھ لوکر آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ترہے۔ ہلال بن اُسّیہ نے کہا یا رسول السّر میں نے اسپر بالکل سمجھے الزام لگایا ہے ، بہوی نے کہا یا رسول السّریہ بالکل جموٹ ہے .

آب نے فرایا الشرتعالے خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جموالا سے کیا تم میں کوئی ہے جوالٹر کے عذاب سے ڈرکر توبہ کر اے اورسجی بات ظاہر کر دے ؟

اسپر بلال بن ائمیہ نے عرض کیا یا رسول الله میرے ماں باپ آئ پر

قربان ہوں میں نے بالکل سچی بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے جن کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیا تِ قرآ نی کے مطابق وونوں میاں بیوی میں لعان کرا دیا جائے۔

ببلے حضرت ہلال بن اُمتیہ ہے کہا گیا کہ تم چار مرتب اِن الفاظ ہے شہاد دوجو قرآن حکیم میں مُدکور ہیں ·

در برسران یم یک مدیرانی رسیعنی میں التیر کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کر میں اپنے الزام وینے

ين ستجامون "

ملال روز في المالات ا

" الريمي حجوط بول المول تومجه بير التركي بعنت بهويًا

اس موقع پرنبی کریم صلی النه علیہ ولم نے تاکید و تنبیہ سے طور پر ہال بن امینہ سے طور پر ہال بن امینہ سے فرایا ہلال الله سے فرروکیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے جاکی سے اور النہ کاعذاب انسانوں کی دی ہوئی سزاسے کہیں زیادہ سخت سے اور یہ پانچویں شہادت آخری شہاوت ہے اسی پرفیصلہ ہونا ہے۔

سر ہلال بن استے عرض کیا یا رسول اسٹریں صلفیہ کہتا ہوں کہ النہ و مجھکو اس شہادت پر آخرت میں عذا ب نہیں دیں سے دکیو کہ میری بالکل سنجی شہادت ہے اسکے بعد حضرت ہلال رہ نے پانچویں شہادت سے الفاظادا کر دیئے۔ شہادت ہے الفاظادا کر دیئے۔ میرنی کریم صلی الٹرعلیہ ولم نے ہلال بن اُمتیہ رہ کی بوی سے اسطح کی چاقسمیں لیں ۔ اس نے بھی ہروفعہ قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کی چاقسمیں لیں ۔ اس نے بھی ہروفعہ قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کی چاس میں کو میں اسٹر کو عاصر و ناظر جان کر شہادت دیتی ہوں کہ میراشو سرا بنے الزام میں حمد دی ہے ۔ "

حب با سنجوی شهادت کانمبرآیا تونبی کریم مل التا علیه ولم نے فرایا در اسمقیرو بریم آس عورت سے ارتاد فرایا الترسے ڈور کر بدیا سنجویں شہادت اضاد فرایا الترسے ڈور کر بدیا سنجویں شہادت آخری بات ہے اور اللہ کاعذاب انسانوں کے عذاب سے بعنی در اکی دیشری اسے مجہیں زیادہ سنج سنجوی اور چند سے محمد کی اور چند

المحات رقد میں پڑگئی، لوگوں نے سمجا کراع تاب گناہ کرنا چاہتی ہے گر کہنے گئی ۔ میں ہمیشہ کے لئے اپنے قبیلے کو رُسوانہ ہیں کرنا چاہتی اور پانچو ہی تصریحی کھی ۔ کہ '' اگر میرا شوہرا ہے الزام میں سبجا ہے توجھ پر النٹر کا غضب نازل ہو "
حیب لِعان کی بیکارروائی سمکل ہوگئی تو نبی کریم حلی النٹر طلیہ وہ نے وونوں میں نفر فی کو اس عورت کے بیدا ہوگا وہ اس عورت کی ایک عورت کے بیدا ہوگا وہ اس عورت پر یا اس کے بیچے پر الزام لگانے کاحق نہ ہوگا اور اس عورت کے زیائے عقد سے ان ونفقہ طال بن آمیہ کے ذمہ نہوگا کہ کیونکہ بیری طلاق یا وفات کے بغیر شوہر ان ونفقہ طال بن آمیہ کے ذمہ نہوگا کہ کیونکہ بیری طلاق یا وفات کے بغیر شوہر سے سے جدا کی جارہی ہے ) اب بیری کو افقیار ہے چاہے کسی و وسرے سے محدا کی جارہی ہے ) اب بیری کو افقیار ہے چاہے کسی و وسرے سے سے جدا کی جارہی ہے ) اب بیری کو افقیار ہے چاہری کو الاس نداجمہ کی ان کرنے کہ ان کو ان کیونکہ بیری کو الاس نداجمہ کی ان کرنے کہ ان کا فافون ' لومان ' رو سے زمین پر بہلی مرتبہ اس طرح تاریخ عالم کا یہ جبلا حادث میں جسمیں النہ تو ان کا قافون ' لومان ' رو سے زمین پر بہلی مرتبہ اس طرح تاریخ عالم کا یہ جبلا حادث میں جسمیں النہ تو ان کا قافون ' لومان ' رو سے زمین پر بہلی مرتبہ ان کہ کہ کہ ایم کرنے اختراکی کے اس نامور کا علاج قرار پایا۔ ان کو کہ کہ ان کو کہ کہ کہ کا خوانہ کرنے کے ان نامور کا علاج قرار پایا۔ ان کو کہ کہ کہ کے اس نامور کا علاج قرار پایا۔ ان کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کے ان کا کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

### كنونضير

الفرض جب آپ دید طقیم ہوگئے تو حکیمانہ سیاست کے سخت شہر سے اطراف جو میہودی قبائل آباد ہتھے اُن سے معاہدہ صلح کرلیا کہ کوئی ایک ووسرے پرحملہ نہ کریں سے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی امانت کریں سے اور اُنہ سی جنگ کرنے والے کی امانت کریں سے اور اُنہ سی جنگ کرنے والے کی امانت کریں سے اور اُنہ ران پر کوئی جملہ آور ہوا تومسلمان اِن میہود کی

ابداد کریں سے وغیرہ۔

اسطرح معاہدہ کے بین بنونفیر مجی شریک منظے جن کے قلعے اور ہاغات مدینہ طلبہ سے قومیل کے فاصلہ پر واقع نظے۔ فاصلہ پر واقع نظے۔ فزوہ اُحدستاج تک نویدلوگ بظاہر شلح نامہ سے پابندرہے مگر مرم سر میں میں بندرہ کا مرسے بابندرہ کا مرم سر میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔

عزوہ احد سے باہد اسے فراری کی اورخفیہ سازشیں سروع کردی اس غزوہ اُحد کے بعد انتخوں نے غداری کی اورخفیہ سازشیں سروع کردی اس غداری اور خیانت کی ابتداراس طرح ہوئی کہ بنونضیر کا ایک سروار کعب بن کر اپنے چالیس یہو دی ساتھیوں کے ایک قافلہ کے ساتھ کھ مکرمہ پہنچا اور کف اِر فرایش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بلری جنگ کی بات معاہدہ کی تحمیل کے بعد کعب بن اشرف یہودی نے اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ ووسری جانب فرایش کے سروار ابوسفیان اپنے چالیس آومیوں سروار ابوسفیان اپنے چالیس آئے اور بیت اللہ کا پروہ یکو کر وونوں جماعتوں نے معاہدہ کی پابندی کا قرار کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گئے اورسلانو سے خلاف جنگ کریں گئے .

جب کعب بن انشرف مدینه طیبه والیس آیا توجبرئیل ایمن نے نبی کریم مل الشرعکی و برسارا واقعه اور معاجده کی تفصیل سلادی آپ نے کعب بن انشرف کے تنام کو بیز سارا واقعه اور معاجده کی تفصیل سلادی آپ نے کعب بن انشرف کے قتل کا کام جاری فریا یا چنا بخر حضرت محد بن سلمدر نا ساتھ ندکورہ واسکو قتل کر دیا ۔ رقب کا بید واقعہ کتب صدیت بین فصیل کے ساتھ ندکورہ واسکو ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ واسکو ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ واد درج وسال کے ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ وسال کے ساتھ ندکورہ وسال کا بیاری ج

ا سکے بعد بنونضیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں ظاہر ہوتی رہیں جن ہی شہور واقعہ یہ تضا:۔۔

حضرت عمروبن المیتضمری رہ کے ہاتھ وقو کا فرقتل ہوگئے ہے جس کا نتون بہاسب مسلمانوں کوا داکر الفروری تھا۔ نبی کریم سلی الدّ ملیہ ولم فیم سلمانوں سے چندہ حاصل کیا بھراؤر و ئے معاہدہ چونکہ بنونفیر بھی صلحنا مدیں مسلمانوں سے ساتھ تھے ان کو بھی اس رقم میں مشر کیا کہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چانچہ آپ قبیلہ بنونفیر کے ہاں تشریعت ہے گئے کیکن بنونفیر نے اس موقع سے فائدہ اُسماکہ آپ کوٹ مہید کر دینے کا منصوبہ تیارکیا وہ اس طرح کے آپ کوایک مخصوص جگہ بٹھلادیا اور کہا کہ ہم فدید کی رقم جمع اس طرح کے آپ کوایک مخصوص جگہ بٹھلادیا اور کہا کہ ہم فدید کی رقم جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور خفیہ طور پر ایک خص عمر بن جی آپ کو وایوار کے اور ایک خصوص عمر بن جی آپ کو وایوار کے اور ایک بڑا پتھر دے کر بٹھا دیا کہ مناسب موقع پر پتھر آپ سے سے اسر برگرادے ۔

الترتعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور جرسیل ابین نے مین موقع پر آپ کو و ہاں سے اُکھ جانے کا مشورہ ویا ۔ چنا سخے آپ فوری اُکھ کر اور اُن کو کہلا بھیجا کہ تم لوگوں نے عہد نشکنی کر کے معاہدہ توڑویا ۔ ابتمہیں صرف وس دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسس معاہدہ توڑویا ہو جاتے ۔ اسس مدت میں تم جان چا ہو جاتے ۔ اسکے بدر جو کوئی بھی نظر آئے گا اُس کوتیل مرد یا جائے گا۔

اس فیصلہ پر بنونضیر نے جلا ولمنی کا اداوہ کرلیائیکن عبدالسّر بن آبی منافق نے ایمضیں روکا اور کہا تم محمد دسلی النّہ علیہ ولم میکا فیصلہ ہرگز ہرگز قبول سرنا میرے ہاں دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت ہے جو تمہاری تا تبد میں اپنی جان کی بازی لگادیں سے۔

بنونضيراسى باتون بن آسكة اورنبي كريم لل التعطيبة ولم سح بال پیام مجیجا کہ ہم اپنے شہرے مہیں ہمی مہیں جائیں سے آپ کوجو کر ا ہو کر لیجنے ، چنا پی نبی ریم صلی الله علیه ولم نے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ اس فبیلہ بر حمله آور مبونے کا نیصلہ قرما یا حضرت عبد النّٰدین ام مُنتوم یہٰ کو ہدینہ طبیبہ کا امیر مقرد قرایا اور آپ فین فیس صحابہ کرام کے ساتھ بنونضیر برجملہ کرنے کے لئے روا رہوئے حضرت علی پر کو اسلامی پر حم دیا. بنونضیر نے جب یہ دیکھا تو قلعتہ ہوگئے اور مقین کر لیا کہ اب سلمان ہمارا کھ معی مگاٹہ نہ سکیں سے نبی کرمم صلی الشرعلیہ ولم نے تجید دن تک ان سے قلعہ کامحاصرہ کیالیکن بنونضیر نے اطاعت قبول ملی مجرآت نے صحاب کو مم فرایا کو اُن کے با فات کو ویران کر دیا جائے ، درختوں کو **کاٹ دیاجا سے جوان** سے لیے میل مہت مرتے ہیں۔ بنونضیر کوبقین مقاکر عبداللّرین آبی اپنی جمعیت روا یہ کرے گا سكن إصفين سخت ناكامي مونى . آخر تنگ آكر أتصول في جلا وطني منظور كرلى . نبی رمی مال الله علیہ ولم نے مجر تعبی رعایت بخشی اور حکم دے دیا کہ جسقد رسمی سا مان اپنے ساتھ ہے جاسکتے ہولیجاؤ البتہ ہضیار اورسا مان حرب ہماراہوگا۔ چنا پنے ان لوگوں نے قلعہ سے اتر کر اپنا سازو سامان جمعے کر لیا اور لغین وعنا د میں اپنے تھے وں کی کڑیاں ، شختے ، کواڑیک اُ کھا ڈے سے اور اپنے مکانا كوابنے إيمفوں ويران كرديا۔ كچھ لوگ ملك شام چلے گئے اور كچھ خيبر میں آیا و ہو گئے۔

یہ واقد غرورہ اُ مد کے بعد ماہ رہیج الاقل سے میں پیش آیا۔ میرتید ناعمر فاروق رہز نے اپنے دورِ خلافت میں جیبر کے یہودیوں کو مک شام کی طرف نکال دیا۔ خيبركم يهوديول كى يدوونون جلادلمنى قرآنى الفاظ مين حشراول

اورحشر تافي كبلاتى سبيء دزاد المعادى

اسی واقع کے سلسلے بین قرآن کیم کی سورہ تشرنا ذل ہوئی اسمیں بنونفیر کی ندّاری اساففین مدینہ کی قتنہ پر دازی اسلمانوں پر اللّٰہ کا احسان وکرم اور جنگ سے موقع برسبز درختوں سے کا ٹے جانے کا حکم ،اور الیبی صورت ہیں جبکہ باضا بطر جنگ بیشیس ندآ فی ہو مالی نفیمت کا حصور ان تمام امور کا فضیل کے ساتھ اس سورت ہیں تذکرہ موجو دسہے ،

سَبَّحَ بِنَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَمْضِ وَهُوَالْعَذِيْرُ الْحَكَيْدُ الْحَ رسوره حشر ياره بهي)

النگری بای بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں الدرنین ہیں موجو دہی اور وہ النگروہی سے جس نے موجو دہی اور وہ النگروہی سے جس نے ان کفار اہل کتاب (بنی نفیر) کو اُن کے گھر وں سے مہلی ہی بارا کھا کر سے کال ویا دبقول امام زہری رہ اس سے پہلے اُن پر پیصیبت کم بھی واقع مذ بہری رہ اس سے پہلے اُن پر پیصیبت کم بھی واقع مذ بہری رہ اس سے پہلے اُن پر پیصیبت کم بھی واقع مذ

دا کے مسلمانو بونصیر کا سامان اور ثان وشوکت و گیوس کم بہادا کمان میں مذھاکہ وہ و کہی اپنے گھروں سے نہای گئی اور خود اسموں نے گمان کر رکھا تھا کہ اُن کے قلعے اُن کو المدر کے انتقام سے بچالیں گے شو اُن پر اللہ کا عناب ایسی جگہ سے بہنچا کہ اُن کو خیال و گمان می مذتھا اور اُن پر اللہ کا عناب ایسی جگہ سے بہنچا کہ اُن کو خیال و گمان می مذتھا اور اُن کے دول میں داللہ نے اللہ اور کو خود اپنے اِسموں سے میں اور سامانوں کا رعب ڈالدیا دا وراً س وقت اُن کی یہ مالت می کہ اپنے گھروں کو خود اپنے اِسموں سے میں اور سامانوں عمرت میں مالت کو دکھ کر عبرت ماصل کرو دکر اللہ ورسول کی مخالفت کا ابخام بعض اوقات ونیا ہیں عبرت ماصل کرو دکر اللہ ورسول کی مخالفت کا ابخام بعض اوقات ونیا ہی تھی گرا ہو تا ہے ، اور اگر اللہ اُن کی قسمت میں چلا وطنی کا فیصلہ نکیا ہونا تو اُن کو دنیا ہی ہیں قال کی منزاویا دجس طرح کہ اُن سے بعد یہود بنو قریظ تو اُن کو دنیا ہی بین قال کی منزاویا دجس طرح کہ اُن سے بعد یہود بنو قریظ کے ہونے معاطہ کیا گیا ) اور داگر چر بنونصیر ونیا میں مذاب قبل سے بچ گئے کے ہونے معاطہ کیا گیا ) اور داگر چر بنونصیر ونیا میں مذاب قبل سے بچ گئے

الیکن) ان کے لئے آخرت ہی جہنم کا عذاب تیا دسے اور یہ دسزائے جلا ولئی ونیا ہیں اور سزائے جہنم آخرت ہیں) اس سبب سے ہے کہ اِن لوگوں نے اللّٰہ کی اور جُتِخص اللّٰہ کی مخالفت کی اور جُتِخص اللّٰہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللّٰہ ہے تو اللّٰہ ہے داور اسے سلمانو) جو مجمور کے وَجِت مَم نے کاٹ وال والے داسی طرح جو جلاد ہے ) یا اُن کو اُن کی جڑوں پر رجُوں کا توں) کھڑاد سنے ویا سو ( دونوں باتیں) اللّٰہ ہی کے مکم (اور رضا) کے موافق ہیں ( تاکہ اللّٰہ سلمانوں کو عزت دے) اور تاکہ کا فروں کو ذلی کے دلیے و و نول عمل ہیں صلحت ہے) دالغرض یہ جو ہواوہ تو بنونفیر کی جانوں کے بارے ہیں تقا اور اُن کے اوال کے ساتھ جو موالم ہوااس کابیان کے بارے ہیں تقا اور اُن کے اوال کے ساتھ جو موالم ہوااس کابیان کی بیسے ) اور یہ جو کچھ اللّٰہ نے اور نہ اور نہ ونوا دیا سور اُس میں کی نہر دلینی اس کے مال کرنے کی نہر گھوڑے و و رُز ایے اور نہ اونٹ ( نہ سفر کی مشقت ہوئی کیونکہ یہ بستی مرف و و میال پر بھی اور نہ بنگ و جدال کی صرور سے بیش آئی )

سکن انگرتمالی کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو داپخوشمنوں میں سے ہس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے دبعی معض رعب داب سے مغلوب کر دیتا ہے دبعی معض رعب داب معلوب کر دیتا ہے النگر کو ہر چیز پر قدرت ہے داسی طرح ) جو کچھ مجمی النگرا پنے رسول کو دوسر می بستیوں کے کا فر لوگوں سے ولوا دسے دوسیا کہ فدک اور خیبر کا مال اسی طرح ہاتھ آیا ) سو دہ بھی النگر کاحت ہے اور رسول کاحت ہے اور آپ کے قرابت داروں کاحت ہے اور تیمیوں کاحت ہے اور غیبوں کاحت ہے اور ما فروں کاحت سے اور غیبوں کاحت ہے اور ما فروں کاحت ہے دوسے یہ کور اس لئے مقر کر دیا ) تاکہ وہ مال تمہار سے تو نگروں دائل دون کی سے تو بھی نے ہے دوسی کر دیا ) تاکہ وہ مال تمہار سے تو نگروں دائل دون کی سے لیگ ہی کامیات میں مال غنیت صرف دی فتیار کو گئی ہی کی جانے ہے ہے کہ کہ کور اس کے مقر کے دوسا کہ رانہ جا لہیت میں مال غنیت میں دائوں دی فتیار کی کی کی جانے ہے کہ کور اس کے دعقے )

لبذاا \_ مسلما نواجب رسول تم كوجو كيمه دينه ياكريس وه له اياكر

اورجس چیز کے بینے سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو دیہی تکم افعال واحکام بیں بھی ہے) اور النگرسے ڈرو بیٹیک النگر تعالیٰ دمخالفت کرنے والوں اسکو سخت منزادینے والا ہے د نوٹ: میہاں یک آیت نمبرا آئے کے کا ترجمہ وطلب مقا آگے آیت نمبرا آئے اکا ترجمہ ومطلب لکھا جا آسے)

کی مات نہیں دیکھی کہ اپنے ہمائیوں سے جو کفار اہل کناب ہیں دیسی نبونیر کی مات نہیں دیکھی کہ اپنے ہمائیوں سے جو کفار اہل کناب ہیں دیسی بنوفیر سے کہتے ہیں کہ النّہ کی قسم اگرتم اپنے وطن سے جبراً مکالے سے تو ہم ہمی تہارے سابھ نکل جائیں سے اور تہارے مواملہ میں ہم کسی کا کہنا نہ مائیں کے اگرتم سے کسی کی را ان ہوئی توہم تمہاری مدد کریں گے اور النّہ کوا ہ سے کردہ یا لکل جوٹے ہیں ۔

داورالله فرما تاہے ) اگر اہل کتاب دلینی بنونضیر ) نکالے گئے تو یہ منافقین اُن کے ساتھ نہیں کلیں گئے اور اگر اُن سے لڑائی ہوئی تو یہ آئی مدد یہ کریں گئے اور اگر بالفرض اُن کی مددیمی کی تو پیٹھ پھیر کر ہماگیں گے بھیر اُن کے ہماگ جانے کے بعد اُن اہل کتاب کی کوئی مدد مذہر کی ۔

راے مسلمانو) بیشک تم لوگوں کا خوف اُن منافقین سے ولوں بیں اللّہ سے بھی زباد ہسے۔ یہ اس سبب سے کہ وہ البیے لوگ ہیں زجو اللّہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو ) سمجھتے نہیں۔

یہ دوراری آٹ بین دیعنی فلعدا ورشہر بناہ کی دیوار میں) سوخو وان کی آپس ہی اویوار کی آٹ بین کی دیوار میں) سوخو وان کی آپس ہی کی دارائی بڑی ٹیزے بنم اُن کو دظاہری طور پر ہمقنی الخال تقود کرتے ہو مالا کک اُن سے قلوب غیر تنفق ہیں۔ یہ اس وجسے کہ وہ الیے دوگ ہیں جو صحیح عقل نہمیں رکھتے دلیں بنونفیر کی مثال تو اان لوگوں جیں ہے جو اُن سے کچھ ہی نہمیں رکھتے دلیں بنونفیر کی مثال تو اان لوگوں جی جو اُن سے کچھ ہی میں جو دئیا ہیں بھی اسپنے کر دار کا مزہ حکھ جکھ ہیں اور آخرت میں میں میں اُن کے در و ناک مذاب سے دمرا و اِن سے میہود بنوقین قاط جنکو میں میں میں اُن کے لئے در و ناک مذاب سے دمرا و اِن سے میہود بنوقین قاط جنکو میں میں ہی اور آخرت میں میں ہی اور آخرت کی میں ہی اور آخرت میں میں ہی اُن کے لئے در و ناک مذاب سے دمرا و اِن سے میہود بنوقین قاط جنکو میں ہی ہیں داول تو ا

انسان سے کہا ہے کہ نوکا فرہو جا بھرجب وہ کا فرہوجا تاہے تو کہ دیا ہے کہ میرا بچھسے کوئی واسط نہیں ہے یں تو النگردت العالمین سے ڈرٹا ہوں دکھیں دنیا ہی یں کسی فرشتے سے میری خبر مذیبے ہے ، سو آخری انجام دونوں کو رف یں سے جہاں ہمیشہ رہیں سے اور ظالموں کی یہی سزاہے ؟

#### \_\_نبأفاسِق\_\_\_ (جينبادخسٽر)

سصيته بين غزوه بني المصطلق پيين آياا ورالتدينے مسلمانوں كو فتع نصیب فرانی ، نبی کریم صلی الترعلیہ ولم نے صحابہ کرام سے مشورہ پرسروار قبیله مارت بن ضرار کی بیٹی حضرت جویریہ رہ سے نکاح کر لیا اس رہنے کی وجه سے صحابہ کرام نے اُن تمام قیدیوں کو آ زاد کردیا جوجنگ کے بعد مسلمانو ك قبض بن أكف عقر بسلمانون كايفيصله نبى كريم صلى الشرعليدولم \_ مسسرالی رست کے احرام میں تھا۔ اس حسن سلوک اور اخلاق کریمانہ سے متأثر بوكر بودا قبيله بن مصطلق مسلمان بوكيا - دسول التصلى الترعلية ولم \_نے دلیدبن تفید کورکوۃ کے احکام وے کر شوصطلت کے ہاں روانہ کیا کہ وہ قبیلہ سے اہل دولت سے زکوٰۃ وصول کرکے اُن ہی سے نفرار ومساکین بیتقسیم کردیں۔ ابل قبیل کوجب ولیدبن عقبری اس آمد کاعلم بوانو وه آن کے استقبال کے لئے اپنے شہرے باہرا کے۔ زمانہ جاہلیت بی اس قبیلہ کے اور وليدبن مُحقبه كے ورميان كيدنا انفاقي ره حكي مقى اور بُراني عدا وت كا رسشة ملاآر با مقا قبله سے اس استقبال کو ولید بن عقب نے شک وسٹ کی نگاہوں سے دیجما اور بدگما نی میں مبتلا ہو گئے اور بھرا زخو و اپنی غلط فکرسے متأثر ہوکر یردامے قائم کرلی کر اہل قبیلداین قدیم شمنی کے باعث مجعکوفتل زکرویں ادربيكه ابل تنبيدكا استقبال كسى تجرى سازش كانتيج ضرورسي اس غلط

فكرورائ نے نے إن كو اہل قبيلہ سے بات چيت كتے بغير بي واپس كرويا اول وه مدينه طبيبه واليس ٱكتے اور بارگا و رسالت بيں حاضر بهوكر عرض كيا :-میں رسول اللّٰہ اَن لوگوں نے زکوٰۃ وینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھکوشل کر دینے کا اراد ہ کر لیا تھا ہیں اپنی جان بچاکرلوٹ آیا ہوں ۔ یا رسول الند السامعلوم بوتا ہے كه وه لوگ بغاوت وسكينتي پر آما وه بركتے ہيں " بى كريم لى السرعلية ولم يه مالات سن كفيكين بوسكة اورسلانون میں انتقامی مندبات پیدا ہوگئے اورجہا دکی تیاری مشروع ہوگئی۔ ادحربني المصطلق كوحب بيمعلوم مهواكه ولبدبن تحقب فيعلطها كركے رسول الترصلی الترطلية وم كومتاً تُركر دياہے اورمسلمان فوج كشى کی تیاری کررہے ہیں تو قبیلہ سے سروا رحادث بن *فہرار* وام المومنین حضر جور پردنزے والدمخترم) نے اس دوران ایک و فدکے ساتھ نبی کریم صلی الله علیہ ولم می خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا :-'یا دسول الندا اس وات کی قسم جس نے آپ کواپینا دسول بناکر مبعوث کیاہے ہیں نے دلید بن تحقیہ کو دیکھا تک نہیں اور مذوہ ہمارے یاس آ کے۔"

اس بیان پر آپ نے سکوت اختیار فرایا اور وحی البی کا انتظار کیا، کچه می ویربعد قرآن نازل بروا اور مذصرت معامله می حقیقت می کووانسم كيا بكد اليع معاملات بيستقل قانون معيار تخنيق مقرر كرديا-(ابن كثير بحوالفمنداحد)

فرآ في مضمول إِلَيْهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِنَ إِنْ اللَّهِ نَتَالِيُّنْوَا أَنْ تُصِيبُوا قُومًا يُجَهَاكَةٍ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا نَعَلْمُ

للرمين . (الخ راج رات آيت ١٦٨) اے ایمان والو اگر کوئی سریر آومی تمبارے پاس کوئی خبرلائے رجس میں کسی کی نشکایت ہو) توخوب تحقیق کر کیا کروگوہیں کسی قوم کو نا دانی ے کوئی مقصان نہ مہنجادہ بھراپے کئے پر بچھٹا یا پڑے۔
اور جان رکھوکہ تم ہیں رسول اللہ دسلی اللہ علیہ ولم استربین بن اس میں رجو اللہ کی بڑی نعمت ہیں ہیں اس نعمت کا سنگریہ ہے کہ تم کسی بات میں آپ کے خلاف نہ کرو کیونکہ اس ہیں آپ کے خلاف نہ کرو کیونکہ اس ہیں آپ کے خلاف نہ کرو کیونکہ اس ہیں اس میں وہ تم ہمالہ اکہنا مانا کریں تو تم بڑی مضرت ہیں پڑجاؤ گے لیکن اللہ نے دیم کو مصیبت سے بچالیا اس طرح کر) تم کو ایمان کی محبت و می اور اسکو تمہالہ کے دلول ہیں مرغوب کر دیا اور کفرا ورفسق دیعنی گناہ کبیرہ) اور عصیان دلینی گناہ سغیرہ اسے تم کو مفرت و سے وی۔ ایسے ہی لوگ اور عصیان دلینی گناہ سغیرہ اس تم کو مفرت و سے وی۔ ایسے ہی لوگ السلہ کے فضل وانعام کی بدولت را ہو راست پر ہیں اور اللہ تعدالی جانبے والا حکمت والا ہے "

مطلب یہ کہ آگر کوئی شخص کسی کے بارے بین کوئی اطلاع دے یا کوئی خبر بھیبلادینا جاہے تو اسکو پہلے اس بات کی تحقیق کرلین چاہئے آیا یہ اطلاع یا خبر سجیج بھی ہے یا نہیں بغیر شخصی ویلسے ہی سنی سائی بات کونفل کر دینا جیسا کہ موجود و معاشرہ کا عام رواج ہے قرآئی تعلیا ۔ کے خلاف ہے ۔ حدیث مشریف میں تو ایسے خص کو جھوٹا کہا گیا ہے۔

سَكُف بِالْمَدُوكَذِبَّا أَنْ يُحَدِّتَ بِكُلِّ مَا سَيعَ . رسلم ، آدمی سکے جوٹا ہونے کے سنے یہ نبوت کا فی سے کہ وہ مرسی نافی

بات کومقل کر دے۔

لسوفی مفترین کرام نے آیتِ ندکورہ سے تحقیق کا ایک

شخفیق کی ایک کسونی

معیار افذکیا ہے۔ ا۔ تحقیق و آجب: مثلاً خلیفہ یا عاکم جب بہ سنے کہ فلان خص بے دہن ہور اسے یا فلاں نشخص فتل وغارت کا اقدام کرر اسے وغیرہ وغیرہ۔ ابیے موقع پرتحقیق کرنالینی بات کی اصلیت معلوم کرنا واجب ہے تاکہ فتنہ وفیاد کا انسدا دہوا در دوسرے لوگ محفوظ ہوجائیں۔

٢. تحقيقِ جَائِنُ: مثلًا تحس نے يست ناكر فلا شخص مجعكو مالى يا مانى نقصان يہني اچا ہتا

بدايت سح جراغ

یا اُس کے مُرےا را دے ہیں توالیبی صورت میں وا قعہ کی تحقیق کر ناجا مُزہے سگناه نهبیں کیونکہ اینا تحفظ کرنا جائز ہے۔

(m) تحقیق حرام: مثلاً کسی شخص کے بارے میں یہ سُناگیاکہ وہ شراب بیتاہے یا جوا تصينا ہے يا اور كونى حرام كام خُفىبطور پر كرليها ہے توالسى خفيق بن پر احرام ہے کیونکہ ایسے موقع بخفیق میر نے سے اینا کوئی مقصان نہیں اور مذکوئی جائز فائدہ بكر تحقیق تنجب سر کے بین استخص كى ذلت اور رسوانی ہے اس لئے اسجان ہوجاما

> چاہئے الن<sup>علیم</sup> وخبیر کا فی ہیں۔ قرآن کیم نے جس کرنے اور نمیت کرنے سے منع کیا ہے۔

رالحجرات آیت عیّا)

## خاتم التنكرة

#### ( إِنَّكَ مَيِّتُ قَالِنَّهُمْ مَّيِتُونَ )

سفیم میں حج ببیت التّرکی فرضیت نازل ہوئی اسی مال آج نے صدیق اکبرُ کوامبرالحجاج بناکر مکہ کمرمہ روانہ فرما یا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نےصدیق اکبر رہز کی زیرامادت اسلام کا پہلاجج اداکیا۔

دوسرے سال ماہ ڈوالفنعدہ سنامیے ہیں نبی کریم ملی النّزعِلیہ و کم نے ایک لاکھ چودہ ہزارصحابہ کرام کے ساتھ جج بیت النّرسے لئے مدینہ طبیّہ سے کوچ فرمایا۔ ازواج مطہرات میں نوبیمیاں اورسیدہ فاطمہ الرّ ہزارہ ساتھ تحقیں یہ رڈوالحجہسناتے اتوارسے دن آپ مکہ مکریہ میں واضل ہوئے اور مناسک جج اوا فرمائے .

ور فروالحجرسنا بير حمعه كے دن ميدانِ عرفات ميں وعظيم الثان خطيه ديا جو پيغال<sup>ت</sup> نبوت ميں 'خاتنم المخطبات'' كى حيثيت ركھا۔ ہے .

ین میں ملیغ وجامع خطبہ میں آی نے ارث د فرمایا:۔

''اے لوگوجریں کہتا ہوں دوسنو، مجھسے جج کے منا سک حاصل

كريو. غالباً آئنده سال بين تم سے مذمل سكوں گا،

میں تم میں السی محم چیز جھوڑے جاتا ہوں کہ اگر

تم نے آسکومضبوطی سے پکڑ لیا تو تھی گمراہ منہو گے۔ اللہ کی کتاب اور میری زندگی (سنتی)

اسى ميدان عرفات مين كيل دين اور إتمام نعمت كى بشارت نازل بوئى بــ اَنْيَوْمَ اَ كُمَلُتُ لَكُمْ دِنْكُمْ وَاَتَمْمَتُ عَلَيْكُمْ وَاَتَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ كَى بِشَارِتُ ال وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْرِسْلَامَ دِيْنًا . (مائده آيت عند)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کوسکمل کردیا اور اپنی

نعمت تم پر پوری کردی ادر جمیشہ کے لئے دین اسلام کو تمہارے کے

ب کریم سلی اللہ علیہ و کم اپنے پہلے اور آخری ججسے فارغ ہوکر دُوالحجہ کے آخری دنوں

ہرین طیبہ بہنچ ۔ چند ہی روز گزرے منظے کرنے چنتم ہوکرسالے کا آغاز ہوا اور بہی وہ

ہرین طیبہ بہنچ ۔ چند ہی روز گزرے منظے کرنے چنتم ہوکرسالے کا آغاز ہوا اور بہی وہ

سن سے جہیں ُ رشد و ہدایت کے چراغوں کا آخری چراغ کُلُ ہوگیا ۔ حجۃ الود انتظار کی کثرت کے بعد آپ نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرادی اور جبیج و تحمید، توبہ واستغفار کی کثرت فرمانے گئے۔ انہی آیام میں آپ آیک ون مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیج تشریب لے گئے فرمانے کے درائی کے بعد ت ہدارا ور کی قبور پرنما ذجنازہ پڑھی اور اُن کے لئے دُما نے خیسم فرمانی جیسے دائیں ہوکر مسجد نبوی کے منبر رہا وہ فروز فرمانی خیسہ درائی جیسا کہ کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو ۔ بقیع سے دائیں ہوکر مسجد نبوی کے منبر رہا وہ فروز فرمانی خوسے دائیں ہوکر مسجد نبوی کے منبر رہا وہ فروز فرمانی اور خطبہ ارتباد فرمایا :۔۔

رسیبہ ارسان مربید ہے۔
اسے لوگو ایس تم سے بہلے جار پاہوں آکہ حوض کوٹر پر تمہارا
انظار کروں اور میں اپنے اس مقام سے حوض کوٹر کو دیکھ رہا ہموں ،مجھکو نہیں
کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں ،مجھکو اپنے بعد اِس کا اندلیشہ نہیں
کہ تم سب سے سب مثرک ہیں بہتلا ہموجا و گئے ، البتہ خوف یہ ہے کہ تم پر
دنیا کی فراوانی ہوگی اور تم اُس میں مبتلا ہموجا فرگے .
لندرقانی جرمافی

اہ صفر اللہ کے اخیر عشرہ میں آپ ایک بارشب کو آسمے اور اسپے غلام کو جگایا اور فرمایا کہ مجھکو بیٹم ہوا ہے کہ اہلی بقیج دید بیت منورہ کا قبرستان کے لئے استعفاد کروں، قبرستان سے جب آپ تشریف لائے تو وفعتہ مزاج ناماز ہوگیا سر ہیں در دا در بخار کی شدت پیدا ہوگئی، میں تو وفعتہ مزاج ناماز ہوگیا سر ہیں در دا در بخار کی شدت پیدا ہوگئی، میں حکلیف آپ سے لئے مرض الو فات نابت ہوئی ۔ یہ بدھ کا دن جھا جب مرض میں شدت ہوئی تو از واج مطہرات سے اجازت نے کر دوست نہ کے دن کو حجرہ عائشہ ججرہ عائشہ بین مصلت فرائی ۔

تیرہ یا چودہ دن آپلیل رہے ، اثنا بِعلالت آپ کو اسو دعنبی ، مسلمہ کذاب ، طلیح اسدی دجنھوں نے انہی آیام ہیں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ) کے دعوی نبوت کی اطلاع دی گئی ۔ آپ نے ان سے جہا دکر نے اور مقابلہ کرنے کی وصیت و تاکید فرمانی اور اسو دعنبی کی سرکو ہی کے لئے انصار کی ایک جماعت کوروانہ فرمایا۔ آپ کی وفات سے ایک دن سے اسو دعنبی قتل کیا گیا۔

اسى علالت كے ذمانے ميں آپ نے ايك مرتبہ فاطمہ الزمرارية **کو بلایا اورسرگوشی کی بعضرت فاطمه از روپٹریں اسکے بعد دو بارہ سرگوشی فرانی** توجنس برس سيدعا كشصديقه مانية البكي وفات ك بعد حصرت فاطمة سے إس سننے اوررونے كاسبب پوچيا توكها كريبيا آپ نے مجھ سے فرما يا کر جبرتیل این مجھ سے ہرسال رمصنان میں قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے متح لیکن اس سال و و مرتبه دور کیا - میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات ہوگئے۔ یسنکر میں رو پڑی میمرد و بارہ آپ نے ارثا و فرایا کرمیرے محروالوں میں توسب سے بہلے مجدے آسلے تی بیشن کر ہیں خوشی سے منس پڑی۔ دچنانچرنبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم کی و فات کے چیھے ماہ بعد سيره فاطمة الزبراكا انتقال بوگيا-) دفتح اباري جرمسك و فات سے چار یوم پہلے جمعرات کے دن مرض میں تندّت ہوگئی تعلی مجھ لوگ جرو نبوی میں موجود منتے ان سے فرمایا کاغذ قلم لیے آؤ تاکہ تمارے کے ایک وصیت کھموا دوں اسکے بعدتم گراہ نے ہو لیے! يستحر حاضرين مي اختلاف بواكسي في كما كتعيل كي جائے کوئی کہتا مقاکہ الیسی حالت میں آپ کو تکلیف مذ دینا چاہئے ۔ سیّد ناعمرفارو تے کہا آپ بیارہی وروکی شدت ہے ایسی مالت میں آپ کو تکلیف مذوریا مِاہیّے۔

ستاب النتر بمادے پاس ہے رجو ہمارے باس ہے رجو ہم کو گراہی سے بچلنے کے لئے اکافی ہے۔ بعض حضرات نے کہا آپ نے

کوئی مہم بات کمی ہے خور آپ ہی سے دریا فت کرنو دغیرہ . مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا اور کمچیشور سابیدا ہوا توآپ نے فرایا میرے پاس سے ابھ جاؤمجھکو میرے حال پر چھوڑ دو ہیں جس حالت میں ہوں وہ بہترہے ۔ میرمجلس برفاست ہوگئی۔ اسی دن یادوسرے دن آپ نے تین باتوں کی زبانی وصیت فرمانی ب

۱۱) مشرکین کوجزیرهٔ عرب سے نکال دو دلیعنی جزیرهٔ عرب میں کوئی مشرک دہنے مذیائے ہ

۲۱) کسی و فد کورخصت کرتے وقت ہریہ وتحفہ ویا کر وجیسا کہ میں دیاکر تا تھا۔

(۳) تمسری بات سے آئی نے سکوت فریایا دیارا وی مجول کیا) دیناسی ومسلم)

بخاری وسلم میں سیدہ عائشہ تقربا کے میراادا وہ ہور انتہا کہ میراادا وہ ہور انتہا کہ میں النظیر ولم نے اسی دورانِ علالت یہ فربا یا کہ میراادا وہ ہور انتہا کہ الوکر وہ اور الن کے بیٹے عبدالرحمن وہ کو مبلانے کے لئے کسی کو بھیج دوں اور اُن کو وصیت کردوں اور اُن کو ایما نائب بنادوں تاکہ کہتے دالے کچھ کہ مسکیں اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کرسکیں لیکن میریں نے ابیا ادادہ ترک کردیا اور کہا کہ وصیت کی صرورت نہیں اللہ میں انکار کریں گے۔ اور اہل ایمان میری انکار کریں گے۔

ایک روایت بیں یہ الفاظ ملتے ہیں :-مُعَاذَ اللّٰهِ اَنْ يَخْتَلِفَ النَّاسُ عَلَا إَنْ بُكُورِ اللّٰهُ كَى بِنَا وَكُولُولَ الرَّبِكُرِ كَى ضَلَافَت ہِنِ اخْتَلَافَ كُرین، ـ اللّٰهُ كَى بِنَا وَكُولُولَ الرِبِكُرِ كَى ضَلَافَت ہِنِ اخْتَلَافَ كُرین، ـ

د فتح انباری ۱۹ مستلا)

زرقاني معمد

و فات سے پانچ دن تبل آئی کو کچھ ا فاقہ ہوا حضرت عباس رہ اور حضرت علی رمز کے مہار ہے مسجد تشریف کا سے یا خبر سمی نماز پڑھ ا نی، بعد از ان خطبه ویا به آپ کا آخری خطبه تھا - درمیان خطبه ارتبا وفر ایا : 
اُسے لوگو النی نے ایک بندے کو افتیار دیا ہے کہ خواہ

وہ دنیا کی زندگی افتیار کرے یا آخرت کو افتیار کرے لیکن اس بندے

فرت کو افتیار کر لیا "

ً حضرت ابوبجردم یہ سنتے ہی روپڑے۔ کہنے نگے یادسول التّدمیرے

ال باب آپ پر قربان مول -

ب ب ب ب ب ب ب الرائد من المائد من المائد من المائد المائد

حکایت مقل فر مار ہے ہیں اور الو بکررہ اسپررہ رسے ہیں۔
و فاتِ رسول سے بعد لوگوں کومعلوم ہواکہ وہ بندہ خود رسول النّر صلی النّرعلیہ وہم ہے اور ابو بکررہ ہم سب ہیں زیادہ علم وفہم واسے تقے۔
صلی النّرعلیہ وہم ہے اور ابو بکررہ ہم سب ہیں زیادہ علم وفہم واسے تقے۔
یہ بھی ارت او فرما یا کہ جس جس نے مجھ پراحسان کیا ہے ہیں نے
اس کا براہ اواکر دیا ہے سوائے الو بکررہ کے۔ اُن سے احسانات کا بدلہ اور صلہ النّد ہی قیامت سے ون اُنہیں دے گا۔ اِس سے علاوہ اور ہمت سی

خوبیاں حضرت ابو بکررہ کی بیان فرانی ۔

جیش اسامہ رہ کو جلد روانہ کرنے کی تاکید فربانی اور ارست او فربایا کر بہود و نصاری پر اللّہ کی لعنت ہو اسخوں نے اپنے بیغیبروں کی قبروں کو سجد ہوگا و بنالیا، آسے اللّہ میری قبرکوشنم کد و نہ بنا کہ لوگ عبادت کریں ! حب یک طاقت رہی اُس وقت یک آپ مسجد میں تشرلیف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے ۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ جمعوات کی مغرب کی نماز متنی جس کے چاریوم بعد بیر سے دن آپ کا ۔ وہ جمعوات کی مغرب کی نماز متنی جس کے چاریوم بعد بیر سے دن آپ کا ۔ انتقال ہوگیا ۔ (بخاری)

جب عشار کا و قت آیا تو دریا فت فرمایا که کیا توگ نماز بڑھ ہے بی ؟ عرض کیا گیا یارسول اللہ لوگ آھے کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی بار آتھے۔ کا ارا وہ فرمایا مگرمرض کی شدت کی وجہ سے بے مہوش ہوہ و جاتے ہے۔ آخیر میں فرمایا کہ ابو کررہ کو میری طرف سے محم دو کہ وہ نماز بڑھائیں۔ ستیده عائشه خرمایا یا رسول الترابو کربهت بی قیق القلب به بی البندا آپیمروز کونماز پرهانے کے لئے حکم دیں ۔
میں لہندا آپیمروز کونماز پرهانے کے لئے حکم دیں ۔
معیم دینے سے بعدستیده عائشہ صدیقہ یونے تمین باریمی مجملہ دھرایا مگر
آپ نے ہر بار تاکیدا ور اصرار کے ساتھ فرمایا کہ ابو کمروز کوهکم و وکہ وی نماز پرهائیں۔ چنانچ حضرت ابو کم صدیق وزنماز پرهائیں۔ چنانچ حضرت ابو کم صدیق وزنماز پرهائے ۔
میں مصاری بیانی حضرت ابو کم صدیق وزنماز پرهائے گئے۔
میں مصاری بیانی عاب کی تامیان

نماز پڑھائیں۔ چانچ حضرت ابو برصدیق وہ نماز پڑھانے سکے۔

اسطرح صدیق اکبرہ نے نبی کریم سلی الشرطیہ و لم کی حیا مبار
میں جملہ شکرہ نمازیں پڑھائیں۔ دوست نبہ رپیری کے دن جو آپ کی حیات رہا وی کا آخری دن مقا فجر کی نمازسے وقت اپنج جرے کا پروہ اُٹھایا دیکھاکہ لوگ صف با ندھے اپنی نمازی شغول ہیں۔ اسس منظر کو دیکھ کر خوشی ومسترت ہے آپ کا چہرہ مبارک چیک اُٹھا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا دے مقے ادا وہ کیا کہ چھے ہٹیں۔ آپ نے اٹ وہ کے فرایا کی محرے آپ نے اٹ وہ کھڑے نہوں کی محرے آپ نے اٹ وہ کھڑے نہوں کے خرایا کہ نماز پردی کہ وضعف و نا تو این کی وجرہے آپ نے اٹ وہ کھڑے نہوں کے جمرہ کا پردہ ڈال دیا اور اندر والی تشریف نے گئے دبنادی)

صدیق اکبررہ نمازے فارغ ہوکر جرو مبادک ہیں تشریف نے گئے اپنی صاحبزادی ستیدہ عائث رہے فارغ ہوکر جرو مبادک ہیں تشریف نے گئے اپنی صاحبزادی ستیدہ عائث رہ سے کہا میراخیال ہے کہ دسول النوسلی النیر علیہ وہم کو اب سکون و آ رام ہے مہلی جیسی تکلیف و بے مپنی نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ دونے فرایا ہال مجھ السا ہی ہے۔

میمرآپ سے اجازت لیکر اپنی خانگی صرورت کے لئے مدینہ طیبہ سے
"مین میل کے فاصلہ پرجہاں صدیق اکبر ہونکی دوسری بیوسی ر کاکرنی تحقیق عطے سے کے۔

ووسرے لوگوں کوجب بیمعلوم ہوا کہ آنخضرت ملی النگر علیہ وسرے لوگوں کوجب بیمعلوم ہوا کہ آنخضرت ملی النگر علیہ وسلم کواب آرام ہوگیا ہے تومسجد سے سب لوگ اپنے اسپنے گھرول کو جانے گئے۔

اسکے بعدسید ناملی یہ حجرہ مبارک سے با ہرآئے بعض لوگوں

نے آپ کامراج دریا فت کیا۔ سید ناعلی نے کہا تجد دسٹر آپ اسچے ہیں۔
الا گمطن ہو کہ نسٹر ہوگئے۔ سید ناعباس رہ نے حضرت علی رہ کا اسٹر کی تسم
کہا: اے علی رہ تین دن بعد تم کسی کے ماتحت ہوجا و گئے ؛ السٹر کی قسم
میرا خیال ہے کہ آنخصوصلی السرطلیہ ولم اس بیماری میں و فات پائیں گئے۔
میں بنی باضم کے سردار دن کی موت سے خوب واقعت ہوں۔ وفات سے
میں بنی باضم کے سردار دن کی موت سے خوب واقعت ہوں۔ وفات سے
میسلے اُن پرصحت وسکون کے آٹار بیم ابوا کرتے ہیں۔ رسول الشرصلی اللہ
علیہ ولم کا بھی میری مال نظر آر باہے بہترہے ہم آپ سے دریا فت کر اس
کہ آپ سے دریا فت کر اس
کہ بعد کون فلیفہ ہوگا ؟ اگر ہم اہل بیبت سے ہوگا تو واضح ہوآ یا
درنہ آپ اس بادے میں کونی وصیت فرادیں گے۔

حضرت علی رہ نے کہا اس سوال کی مجھ میں ہمت نہیں ہے ممکن سے دسول الشرطی الشرطیب ولم ہما دسے متعلق انکار فریا دیں تو بھریم ہمین سے دسول الشرطیب ولم ہما دسے تعلق انکار فریا دیں تو بھریم ہمین کے اور اگر ہم میں سے سی کو نامز دکردیں تو وہ ہرصورت بیں نامز د ہوجا سے گا۔ الشرکی قسم میں آج سے اس بارے تو وہ ہرصورت بی نامز د ہوجا سے گا۔ الشرکی قسم میں آج سے اس بارے میں ایک حوث بھی نہ کہوں گا۔ دالبدایہ دالبنایہ ج ہ صفال

## عالم نزع

عام صحابہ یہ بھو کر کہ بنی کریم سی الشرعلبہ وہم کواب سے وارام ہوگیاہے اپنے اپنے گر جیلے گئے کچھ دیر نہ گزری تفی کہ آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوگئی اس وقت آپ ججر ہ فائشہ میں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے آغوش میں سرد کھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رہ کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بجرہ ججرہ مبارک میں واض ہوئے ابتھ میں مسواک تھی نبی کریم سی الشرعلیہ ولم آن کی طوف دیکھنے سکے، مسیدہ عائشہ صدیقہ رہ نے بچھا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ مسواک کو اپنے وائتوں سے نزم کر کے آپ کو دی گئی آپ نے مسواک فرائی۔ آپ کے وائتوں سے نزم کر کے آپ کو دی گئی آپ نے مسواک فرائی۔ آپ کے قریب پانی کا ایک پیالہ میں مقاور دکی شدت سے میقرار ہو کر باد بار پالے میں باتھ والے اور اپنے چرہ میارک پر بچھر لیتے اور یہ فرائے مقے :۔ میں باتھ والے اور اپنے چرہ میارک پر بچھر لیتے اور یہ فرائے مقے :۔ میں باتھ والے آپ آپ اندیوان کی گئی ہوئی سکہ دیا گئی ہوئی ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔

رفيق اللي في-معرآت نفرت تعرف الله المقراق الدراعة المقراق ادر المقراط المرفرايا:-الله حريف المترفيق الدرك غطا.

اے اللہ عیں تیری رفا قت چا ہما ہوں ۔

دسیدہ صدیقہ رہ فرمانی ہیں کہ بیں نے آپ سے بار ہاستا تھا کہ کسی بیعمبر کی روح اُس وقت کے تبین کہ بین کی جاتی جب یک کواس کا مقام جنت ہیں اسکو دکھا یا نہ جاتا ہو۔ اسی طرح موت کے وقت اُسکو دُنیا وآخرت کا افتیار نہ دیاجا تا ہو کہ جوچا ہے زندگی افتیار کر ہے)

جب یہ کلمات ہیں نے مسنے تو اسی وقت سمجھ کئی کہ اب آب ہم میں نہیں رہیں گئے۔ آپ نے عالم آخرت کو اختیار فرالیا ہے۔ الغدین آپ کی زبانِ مبارک سے یہ کلمات نکھے اور روح مبارک عالم بالاکو پرواز کرئے کی اور دست مبارک نیجے گرگیا۔ (بخاری)

یخطیم سانحہ اور روح فرسا واقعہ ۱۱رربیع الاقل سلامہ دوشنبہ ربیر کے دن، دو بہر کے وقت بیش آیا۔ اِتّالِدٌ کِواتّا اَلْجِیْمَ مَاجِعُونَ ، انتقال کے وقت آپ کی عمر شریین ترب کھ (۱۳۳) سال کی مقی۔

رفتح البارى برمسكك

اس جبر کامنتشر ہونا تھا کہ مدینہ طیتبہ کی زمین پر قیامیٹ ٹوٹ پڑی صحابہ کے ہوش آڑگئے جس نے منا اُسی جگرمششندر وجیران رو گیا ،ستبر تا عثمان غنى ره برايك عالم سكمة طارى تقا خاموش ويوارسه كيشت لككر بيقي ہتے شدّت عم سے بات تک نہیں کر رہے ہتنے ، سید ناعلی رہ زار وقط ار روتے روئے بے ہوش ہو گئے، سیدنا عبّاس رہ بھی جیرا نی و پریٹانی کا مجتهم منضه،ستید ناعمرفاروق «کی حیرانی عجیب وغربیب صورت افلنیار کرگئی تلوار شونت كر كھڑے ہو گئے اور بآواز بلند سہنے لگے كەمنا فعین كا گمان ہے کہ آنخصوصلی النزعلیہ ولم وفات با گئے ہیں،ایسا ہرگزنہ ہیں۔ بلکہ آپ اینے پر ور دگارہے ملاقات کرنے تشریف ہے گئے ہیں جسطرح سیرنا موسی علیہ ات لام کوہ طور پر ملا فات سے لئے سے مقے اور بھروالیں آگئے۔ التركي تسمني كريم كى الترعلية ولم بهى اسى فرح والبس تشريب لأبي سكه اور مهٔ افقین کو فلع نین سکریں سکے۔اس وقت کسی کی مجال مرمقی کہ پیر سکے کہ دسوال ترم صلی التّرعلیدوم کا انتقال ہوگیاہے اور تمام صحابہ ستیر ہاعم فاروق پر کھے اس اعلان بردم بخود محقے کہ اچا تک سیدنا ابو بکرصدیق رہ مسجد نبوی سے تھے وروازے پر پہنچے گھوڑے ہے اتر کرغم والم کی حالت میں حجرة مبارک کی طرف بڑھے سیرنا عائث صدیقہ رہ سے اجازت لیکرا ندر داخل ہوئے آنحضرت على الشرعلية ولم البين بستر مبارك پر منتے. آپ كى تمام از داج

آپ کے گروہ بیٹی ہوئی مقیں سب نے پروہ کر لیا۔مدیق اکبریز نے چېرهٔ مبادک سے چا در ہٹائی پیشانی پر بوسه دیا اور در وپڑے۔ (مسداحد) اور کہامیرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ موت وحیات و ونوں حالت مِي إكيزه رسيع والتُدكِي نسم التُرتعاليٰ آپُ كو وَو مرنبه موت كامزه نهين چکھائے گا جوموت آھ سے لئے مقدرتھی وہ پوری ہو یکی بید کہکر تجرہ مبارک ہے اسرائے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رہ کا وہی حال ہے۔ صدیق اکبر ہے نے المضين ثوكا اور فرمايا المعظمرة رسول الترصلي الشرعليدولم انتقال فرمائح ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سے نا:۔

وْ لِلْكُ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُدُونَ . (دُمِ آيت عظ) ا ہے نبی آپ کو معی مرناہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنَ كَمُلِكِ الْخُلْدَ. دانياراً بِن مثلا) اورہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشرکو ابدی جیا نہیں گ مھرات منبر نبوی کی جانب بڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور حمد وثنا کے

. لِعدب تخطب ويأ :-

ا الله الحواج كونى تم من سے الله كى عبادت كياكر است أسكومعلوم بهو اچاہئے كه التكرز بده ہے دائم و فائم ہے اس برموت نهبين آتى .اور آگر با نفرض كونى شخص محدثى الندعليه ولم كى عبا د سريا مقاتواُس كوجان لينا چاہتے كەمحدىلى النّه عليه ولم وفات يا كئے ہیں۔ اور محد توالسرے رسول ہی ہیں ان سے مہلے بہت سے رسول گرر مکے ہیں۔ البذا الكرآب كا انتقال موجائے يا آپ شبهبد موجائيں توكياتم وين اسلام سے ميمر ما وُ سِمْے ؟

اور جشخص دین اسلام سے بھرگیاتو وہ البدكو ذرّہ برابر بمی مقصان نہیں پہنچا کے گااور الندعنقریب شکر گزاروں کو تھے۔ کہ لیور يدله و ہے گا۔

الدِّيِّعاليٰ في اين تبي كونما طب بناكريه فرما ياسي: -

آئے نبی بیشک آپ و قات پانے والے ہیں اور یہ لوگ مجی مرسنے والے ہیں اور ہر لوگ مجی مرسنے والے ہیں اور ہر جیز فنا ہونے والی ہے۔ صرف النگر فو والی کی فات باتی رہنے والی ہے "

النترف ابنے بنی کی عمر دراز کی یہاں کہ کہ آپ نے اللہ کے دراز کی یہاں کہ کہ آپ نے اللہ کے دراز کی یہاں کہ کہ آپ نے اللہ کے درائی یہاں کہ کہ دیا اور اللہ کا یورا پیف م پہنچادیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ بھراللہ نے آپ کو اپنے پاس مجالا ہے۔ رسول اللہ صلیہ ولم تم کو ایک سید صاور واضح راستے پر جھوڑ کر دنیا ہے۔ رخصت ہوگئے ہیں۔ درقانی جہمنانی

صدیق اکرف کا پخطبہ اور آیات اللی کے اس بیان نے یکافت جبرت وسکوت کے عالم کو وور کر دیا۔ سب کو یقین ہوگیا کہ آنحضرت میلی العُرطیہ وسکوت کے عالم کو وور کر دیا۔ سب کو یقین ہوگیا کہ آنحضرت میلی العُرطیہ فیا سے رخصت ہوگئے ہیں صحابہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس بیلے نہ یہ آیات پڑھی گئیں اور نہ شنی گئیں تھیں ، اب ہڑ خص انہی آیا ہے۔ کی نہ یہ آیات کو آج ہی پڑھا ہے بیم میں کہ میری حالت بھی یہی ہوتی گویا ہیں نے اِن آیات کو آج ہی پڑھا ہے بھیر میں نے اپنے فیال میں دوروع کر لیا۔ دیفیال میں دوروع کر لیا۔ دیفیال دیفیال دوروع کر لیا۔

عسل اورجهن ولفين --

نین کریم مل اللہ علیہ وقم کوجب عسل دینے کا ادا دہ کیا گیا تو یہ سوال بیدا ہواکہ آپ کے گرے آتا ہے جائیں یا آنہی کیڑوں میں عسل دیا جائے ؟ ابھی کوئی تصفیہ ہونے نہ پایا تھا کہ موجو دصحابہ پر اچا کہ ایک عنودگی کی سی کیفیت طاری ہوگئی اور فیبی طور پر ایک گوشتے سے آواز آئی کہ النہ کے رسول کو برہنہ نہ کہ دکیڑوں ہی بی غسل دو، چا بخہ بیرابین مبادک ہی بی غسل دیا گیا اور لعد میں آتا ددیا گیا اسیدنا علی خانے بیرابین مبادک ہی بی غسل دیا گیا اور لعد میں آتا ددیا گیا اسیدنا علی خانے آپ کو خسل دینے کا فرایشہ انجام دیا ہے۔ دونوں

معاجزاد کے فضل بن عباس رہ آتئم بن عباس رہ آپ کو کر وہیں برلئے سکے۔ حضرت آسامہ بن نیدرہ اور حضرت شقران رہ (رسول النوسلي النوعلية و لم کے غلام ) نے باتی داسنے کا فرلیفنہ انجام دیا۔ دائبدایہ دالنہایہ جوہ صنت ) غلام ) نے باتی ڈاسنے کا فرلیفنہ انجام دیا۔ دائبدایہ دالنہایہ جوہ صنت ) عسل کے بعد آپ کو تین کیڑوں میں گفن دیا گیاجس میں نرقمیص منتی نہ عمامہ متنا۔

شمائل ترندی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکرون سے دریافت کیا کہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے ؟ آپ دریافت کیا کہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے ؟ آپ سنے کہا ہاں صلوٰۃ جنازہ پڑھو! لوگوں نے پوچھاکس طرح ؟ صدیق اکرونے نے کہا ہاں صلوٰۃ جنازہ پڑھو اوگوں نے پوچھاکس طرح ؟ صدیق اکرونے کہا لوگوں کا ایک کروہ جمرہ میں واخل ہوا و دیکھیر کیے بھر درود و دُما پڑھکر والیں آجائے اس طرح سب لوگ صلوٰۃ جنازہ اواکریں ۔

ابن ماجر میں حضرت عبد النّر بن عباس رہ سے دوایت کے منگل کے دن جب آپ کی تجہیز و تحقیق سے فادع ہوئے آپ کاجاز و آپی قبر سرّرفین کے کنارے دکھ دیا گیا ایک ایک جماعت جمرہ شریف میں داخل ہوتی اور نما ذیر شرکل باہر آجائی کوئی کسی کی امامت نہیں کر آاتی سے بہوتی اور نما ذیر شرحکر باہر آجائی کوئی کسی کی امامت نہیں کر آتی ہی سے لوگ بغیرا مام کے علیحدہ علیحدہ نماذ بڑھکر جمرہ سے دالیں تو شتے ہتھے۔

توک بغیرا مام کے علیحدہ علیحدہ نماذ بڑھکر جمرہ سے کہ آپ پر نماذ جب ازہ فرصی گئی۔ امام شافعی دہنے کی آپ بی نہایت مراحت سے ساتھ پڑھی گئی۔ امام شافعی دہنے کی آپ بالام سے سے کہ آپ پر نماذ جب انہ ہورہ کی گئی۔ امام شافعی دہنے کی آپ الام "میں نہایت مراحت سے ساتھ

المعاہے کہ آپ پرنماز جنازہ پڑھی گئی۔ مرض الوفات میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے اہل فانہ سے فرایا مفاکر جب میری بجہنے ویکھین ہوجائے تو مقور ٹی دیر کے لئے سب لوگ مجرہ سے باہر ہوجانا ، سب سے پہلے مجھ پر جبر میں این نماز پڑھیں گے جرمیکائیل مجراسرافیل اسکے بعد ملک الموت اور بعد میں دگیر فرشنے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم میں کی ایک ایک جماعت جرے میں داخل ہواور مجھ پرصلوۃ وملام پرسے۔

دمسند بذار، مستدم ک حاکمی

(تزندی، این ایم)

چنانچه اُسی مگد آب کابسترا تصواکه قبر تیاد کرنا تجویز کیاگیا لیکن مجرایک مسئلدا در پین آیا کس قسم کی قبر تیاد کرنی چا بینے ؟ کیونکہ دینہ طیبہ میں عام طور پر لید " ربغلی قبر کارواج مقا اور مکہ مکہ مدین شق " رصندوق قبر کارواج مقا اور مکہ مکہ مدین شق " رصندوق قبر کارواج مقا دم اور انصار دیب کارواج مقا دم اور انصار دیب کے لئے کامشورہ دیا ور انصار دیب کے کئے کامشورہ دیا ور حضرت ابوطلح رہز کید کھود نے کے ماہر مقے اور حضرت ابوطلح رہز کید کھود نے کے ماہر مقے اور حضرت ابوطلح رہز کید کھود نے کے ماہر مقے اور حضرت ابوطلح رہز کید کھود نے کے ماہر مقے اور حضرت ابوطلح رہز کیا گئے دونوں میں جو مجی آخر طے یہ بایا کہ دونوں کے پاس آدمی روانہ کیا جائے۔ دونوں میں جو مجی ایم ایم کے ایم کی کئی تیار کی ۔ پہلے آ جائے وہی اپنا کام کرے گا۔ چنانچ حضرت ابوطلح رہز پہلے آ بہنچے اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔ اور اُنھوں نے نبی کریم میں اللّٰہ علیہ ولم کے لئے گئہ تیار کی ۔

اور قبر شریف کوکو بان کی شکل پر بنا دیا گیا - دبخاری) جب قبر شریف تیا رسجو گئی تو ایک صحابی رز نے شہادت وی کہ نبی کریم صلی اولئر علیہ ولم نے ایک مرتبہ ارشا و فرمایا متعا نبی کریم صلی اولئر علیہ ولم نے ایک مرتبہ ارشا و فرمایا متعا آلکے تھ آگا کا الشقی لیکٹیوٹا دالحدیث)

(لی ہم اہل مدینہ کا دستور ہے اور شق دوسروں کا طرابقہ ہے) ووٹ نبہ رہبر کا دن) دو مہر کے وقت آپ کی وفات ہوئی تنفی سیننبہ (منگل کے دن) آپ کی تجہیز وکفین سے فراغت ہوئی ۔ چہار شنبہ (برھ کے دن) شب میں آپ کی ترفین عمل میں آئی۔ یہی جمہور علمار کا قول سے ۔ بعض علماً شب میں آپ کی ترفین عمل میں آئی۔ یہی جمہور علمار کا قول سے ۔ بعض علماً

يَاخَيُرُ مَنُ دُفِنَتُ بِالْقَاعَ أَعُظُمُ مَنَ فَطَابَ مِنْ طِيْبِسِنَ الْقَاعُ وَالْآكَمُ نَفُرِى الْفِلَآءُ لِقَبْرِ أَنْتُ سَاكِنُ مَا فَنُوى الْفِلَآءُ لِقَبْرِ أَنْتُ سَاكِنُ مَا فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ وفيه الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

وصل الله تعالى على خاتم النبين ومحمد اللعالسين والمسب

لیکنگالقدی، ۲۹ردمضان المبادک سخت کیلیچ قریب مقام ا برابهسسیم مسجدالحرام ، مکتر المکرّمہ۔ وهمد وفي على المالية المرابي المرابية ا

اليف المحلة بن سال الموقع عبالملك بن المحلة بن على منى نظامي الموى المحلة بن على منى نظامي المحلة بن المحلة بن المحلة بن المحلة بن المحلة بن المحلة بن المحلة المحلة

شل: الأنوات المميّا الأركالي لأهق

مشادبيخ استبلام كاكرانق دردخيوه الر الصبحالة الامل صحابيرًكام (يضى منتونهم) تابعين، تبع تابعين اوزمامورا عَرَكُرام (يمجم لينه) كيستندعا لات زندگي پر ارد وميرج السّا مع فرتن است ابم جامع او منعقل سلساز كتب جرحوده حضول مين تحرير كيا كيا تها اب مجلد آن محد حلدون مين دستيات حصّب اقل : خلفك المشديق (جارول خلفا إراشدين ك مالات وكالات) حصت دوم ، مُناجرين جنساول (عشروبشرو اكارزونش اورفتج محمد معط الام لافي واله ٢٠ عنارت بنا المحالا) حضر ماسوم: مُهاجرت بحقددوم (بقيد ١٠١ مه جرحة أست معابية كما للت بوفتج لمخد سي بيلي اسلام لارتي) جسلية عضميجها و : انفسار بعشداقل ( ۵۱ بليل القدرانساد كرام معاية كمالات ) حضمان جم : الفساد، حقدوم ( بقير ١٥ الصاركام اورتطفار الصارسي بأكه عالات) حصت باشت ، (جارصحابة جفيت الماص جفرت البيموادية جفيت الاحميان ورصنرت وبدالتدين وبرك عالات حضره هفت : ( فَتَح مَكَ كَ بِدِ اللهِ مِنْ لَ كُنْ وَلِكَ يَاصَغِير إلى ١٥٠ صَحَالِبُ كَ مَا لات كَامُ وَقَى ) جسنده هفت : ( فَتَح مَكَ كَ بِدِ اللهِ مِنْ وَلِكَ يَاصَغِير إلى ١٥٠ صَحَالِبُ كَ مَا لات كَامُ وَقَى ) معضه المشتم الموة صفار اقل اصحاب كرام أكره عنامة عبادات افلاق بعشن معاشرت اورطرز معاشرت معضى منهم : اسوة صفحاب دوم (صحاب كرام كى سياسى، نديسى، على غدات كي تفييل اورمبا جاز كارنام) - معتسب الدام حصّى دهم : بَيْرَالْعَمَابِياتُ ( ازواج مغترات بنات ما برات ادراكابرسمابيات كسواتح زندگي ) عصر الدهم : أسوة صحابيات (محابيات ك مدجبي على اخلاقي معاشرتي واقعات اورويني ندمات) معتمده وافقهم: ( ٩٢ إلى كتاب معلى صحابيات اور البين وأبعات كسوائح اوركازلان) معتسم ميازيهم: آبعين (٩٦ اكارتابعية كيسوانح زندگي على، السلاحي فعدات، مجامدار كارنام) حضر بيها رقيم : بنتع أبعين (اول ) ( ١٦ جليل القدر تبع ابعين بشهر الشهوراً مذكراً م كمالات وكالات) حضَّتُ فانودهم ؛ تبع آبعينُ (دوم) (٧) تبع آبعيرغطم كيرانخ وحالات أوران كي على ودني خدات كيفصيل) - سائت إي شراص حات بيشق كمل سيث الم يعدون من جلد ، كميزسفيد كاخذ، وافي دارمضبوط عبدي، حيث روه به نشل الأالغ السلاميّات ٥ وفي ١٩٠٠ الموريد







تحرید دلپذیر جامع شرمین طریقیت محیم لائمته محبر دالمی تحضره موناشاه محداشرت می تحانوی مدیر محیم لائمته محبر دالمی تحصره موناشاه محداشرت می تحداد می تعدیر عنوانات! جناب محداقبال قریشی صاحب بیشم



ناشر أنى الركا المي الإسكات الاهور ٢